

www.ircpk.com

1 to 10/10/10



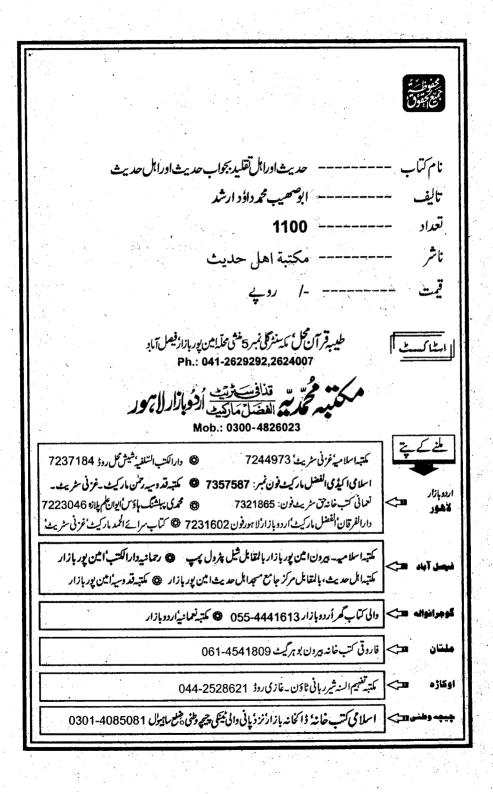

بيئي إلله التجمز التحمير

# فهرست حديث اور ابل تقليد جلد دوم

(۳۲) باب جلسه استراحت

ا ا فصل دوم فصل دوم

کیا خلفائے راشد جلسہ اسر احت نہیں کرتے تھے راشد جلسہ اسر احت نہیں کرتے تھے

کیا ابن ابی لیلیٰ بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے (۳۷) باب نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں پر فیک لگانا میں اٹھتے وقت ہاتھوں پر فیک لگانا

فصل اول فصل دوم

صل دوم (۳۸) باب آخری تشهد میں تورک کرنا

فصل اول فصل دوم

فصل دوم (۳۹) باب قعده اولی میں درود شریف کا مسئلہ فصل آ

فصل اول فصل دوم فصل دوم (۴۰) باب فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

(۴۰) باب فرض نمازوں کے بعد اجماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا فصل اول فصل دوم

فصل دوم (۱۲) باب مردول اورعورتول کی نماز فصل اول فصل دوم انواری دلائل یا ظلمت



www.ahluhadeeth www.ircpk.com & ^ حديث اورابل تقليد جلد دوم فصل دوم 4+14 تلك عشرة كإملة 110 (۵۰) باب رکعات وتر 110 فصل اول فصل دوم 771 آ ثار صحابه كرام وخيالتهم 700 تابعین عظام کے اقوال 14. 744 (۵۱) باب قنوت وتر كا مقام 244 فصل اول MYA فصل دوم (۵۲) باب اقامت کے بعد سنت فجر ریاهنی جائز نہیں 11 11 فصل اول 190 فصل دوم (۵۳) باب سنت فجر راه كردائيل كروث ليثنا مسنون سے **M.**A **M.**A فصل اول ۲۱۲ فصل دوم

(۵۴) باب فجر کی سنتی فرضوں کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل پڑھنا ثابت ہے

(۵۵) باب اذان مغرب کے بعد دورکعت نفل ثابت ہیں

فصل اول

فصل دوم

فصل اول

فصل دوم

فصل اول

(۵۲) باب رکعات تراوت

انکار حدیث کے لئے مزید عذرات

mrm

777

TTA

mrs

MA

Mar

MYM

MYM

**249** 

مديث اورابل تقليد جِلْد دوم 74 بیں رکعات پر اجماع کا جھوٹا دعویٰ m9+ امام ترمذی کے کلام میں تحریف m91. غيرمتعلقه عبارات 797 (۵۷) باب تہجہ وتراوی الگ الگ قرار دینے کے دلائل m9m کیا امام بخاری تبجد اور تراوت کی میں فرق کے قائل تھے ساام (۵۸) باب قصداً چھوڑی موئی نماز کی قضاء نہیں توبہ ہے MID فصل اول 410 فصل دوم 411 (٥٩) باب سجده سهوسلام سے قبل کرنا بھی سنت ہے 444 فصل اول 44. فصل دوم 777 (۲۰) باب مقتدی کا سہو YYY (۱۱) باب سحدہ تلاوت بغیر وضو بھی جائز ہے 9 فصل اول MA 977 (۶۲) باب مسافت قصر MAY فصل إول MAY فصل دوم 707 (۲۳) باب مدت قصر 444 فصل اول 444 فصل دوم MYM (۱۴) باب نماز قصر رخصت ہے یا عزیمت؟ MYA فصل اول MYA فصل دوم 747

حديث اورابل تقليد جِلْد دفع M29 (٦٥) باب نماز قصر میں سنتوں کا پڑھنا لازم نہیں M29 فصل اول MM فصل دوم (۲۲) باب جمعہ ہرمسلمان پرِ فرض ہے شہری ہو یا دیہاتی 791 791 فصل اول 😁 791 فصل دوم 019 (۲۷) باب شرائط جمعه تفيير باالرائ 512 (۲۸) باب نماز جمعه کا وقت 012 فصل اول 201 فصل دوم (۲۹) باب جعد کی پہلی اذان مسجد میں دینا جائز نہیں 0°2 DOZ. فصل اول 072 اذان عثانی کہاں ہوتی تھی مقام زوراء كي تحقيق SMA Drg. اذان کیوں جاری ہوئی 001 سيدناعلى مرتضلي خالفيذ كاعمل سیدنا ابن عمر رضائلهٔ کی رائے 001 امام حسن بصرى تابعي كي رائے 001 001 امام زہری تابعی کی رائے سيدنا عبداللدبن زبير خالفه كاعمل 221 امام عطاء بن ابي رباح تابعي كي تحقيق 001 مجدد وقت امام شافعی کی رائے 000 الثيخ ابوالفضل محمر بن ناصر البغد ادى ٥٥٠ ه كاعمل مسم 000 علامه احد شا كرمصري كي رائ

www.ircpk.com حر حديث اورابل تقليد جِلْد دوم علامه محمود محمد خطاب السبكي كي رائ 200 خلاصه بحث 000 فصل دوم DOY انوارصاحب كايبهلا اعتراض 004 دوسرا اعتراض 204 تيسرا اعتراض 002 جوتھا اعتراض 004 (40) باب تقرير خطبه جمعه غير عربي مين كرنا 009 فصل اول 009 فصل دوم DYI (ا4) باب دوران خطبه تحية المسجد ادا كرنا 02 Y فصل اول 02 Y فصل دوم ۵۸۰ (۷۲) باب نماز جعہ سے قبل سنتیں ثابت نہیں 099 فصل اول 099 فصل دوم 299 (۷۳) باب جمعہ وعید ایک دن اکشے ہوجائیں تو جمعہ کی رخصت ثابت ہے 4+4 فصل اول 4.4 فصل دوم 41+ الزامات خورشيد YIM (۷۴) باب نمازعیدین میں تکبیرات زوائد کی تعداد YIY فصل اول YIY فصل دوم 444 کیا چھ تکبیریں بدعت ہیں

(۷۵) باب تكبيرات جنازه مين رفع يدين كرنا

400

424

حديث اورا بل تقليد جلد دوم فصل اول 424 فصل دوم 714 بزرگان دین MMI (۷۶) باب نماز جنازه میں سورة فاتحه کی قرأت 477 فصل اول ALL

· صحابه کرام و الله ماکسی چیز کوسنت کہنے کا مطلب (۷۷) باب نماز جنازہ بلندآواز سے پڑھنا

IFF

40. 409 IFF

777

YYY

444.

YZ1

فصل اول

فصل دوم

فصل اول

فصل دوم

(۷۸) باب مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں





### (۳۲) باب جلسه استراحت

## فصل اول

(۱) عن ابى قلابة قال، جاء نا مالك بن الحويرث فصلى بنا فى مسجدنا هذا، فقال انى لا صلى بكم وما اريد الصلاة ولكننى اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله المسلسلية يصلى، قال ايوب، فقلت لا بى قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال، مثل صلاة شيخنا هذا، يعنى عمر و بن سلمة، قال ايوب، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس و اعتمد على الارض ثم قام

امام ابوقلبہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا مالک بن حویرث رہائی تشریف لائے اورہماری اس مبعد میں ہمیں نماز پڑھائی، کہنے گئے کہ میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں میری نیت (محض) نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللّٰدِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا کَ کِلُولُ کَا کَ کِلُولُ کَی کُلُولُ کَا کَ کِلُولُ کُلُّ کَ کِلُولُولُ کَی کُلُولُ کَا کُلُولُ کَا کَ کِلُولُ کُلُولُولُ کُی کُلُولُ کَا کُلُولُ کُی کُلُولُ کَ کِلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کُی کُلُولُ کُل

(بخارى كتاب الاذان كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعة، الحديث ٢٤٨)

(۲)عن مالك بن الحويرث الليثي انه راى النبي الملكم يصلى فاذا كان في و ترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا،

سیدنا مالک بن حویرث لیثی رفانتی راوی بین که انہوں نے نبی مرم مُنَافِیْدِ کُونماز براھتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ التحیة والسلام جب طاق رکعت بڑھ لیتے تو (سیدھے) کھڑے نہ ہوتے جب تک ٹھیک طرح بیٹھ نہ جاتے تھے۔

(بخارى كتاب الاذان باب من استوى قاعدفي و ترمن صلاته ثم نهض الحديث ٨٢٣)

(٣) عن ابي قلابة قال، كان مالك بن الحويرث ياتينا فيقول، الا احدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى في غير وقت الصلاة، فاذا رفع راسه من السجدة الثانية في اول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض-

امام ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مالک بن حورث رہائی ہمارے پاس تشریف لاگا کرتے تھے اور کہا

کی حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی کہ اور کرتے تھے میں آپ کو رسول اللہ طالی کی نماز نہ بتلاؤں؟ پھر وہ بے وقت نماز (نفل) پڑھتے تھے اور جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے سراٹھاتے تو پہلے سیدھے بیٹھ جاتے پھر زمین پر (ہاتھوں سے) ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے،

(سنن نسائى كتاب التطليق باب الاعتماد على الارض عند النهوض، الحديث ١١٥٢).

(٣) عن ابى هريرة رُنْ ان رجلا دخل المسجد، و رسول الله عليه جالس فى ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله عليه و عليكم السلام، ارجع فصل فانك لم تصل، فرجع فصل ثم جاء فسلم فقال، و عليك السلام فارجع فصل فانك لم تصل، فقال فى الثانية اوفى التى بعدها، علمنى يا رسول الله المنافعة فقال، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن صلحدا على المعلن شاجدا، ثم الفعل ذلك فى حلاتك كلها۔

سیرنا ابو ہررہ فرائش راوی ہیں کہ ایک شخص مبحد میں آیا اور رسول اللّه فاللّی فی مجد کے کونے میں بیٹے ہوئے سے (آنے والے) اس شخص نے نماز پڑھی پھر آکر نبی مکرم فاللیا کہ اس شخص نے نماز پڑھی تھر آکر نبیل پڑھی، وہ پھر گیا دوبارہ نماز اواکی اور والسلام نے کہا، وعلیک السلام، فرمایا جا کر نماز پڑھ تو نے نماز نبیل پڑھی، وہ گیا اور آکر سلام کہا آپ نے نماز پڑھ تو نے نماز نبیل پڑھی، وہ گیا اور تنیس کرھی السلام، نماز پڑھ تو نے نماز نبیل پڑھی، وہ گیا اور تنیس کہا آپ نے فرمایا، وعلیک السلام، نماز پڑھ تو نے نماز نبیل پڑھی، آخر دوسری یا تبیس مرتبہ اس نے عرض کیا یا رسول الله مظافی الله می نماز پڑھ تا سکھلا کمیں، آخر دوسری یا تبیس مرتبہ اس نے عرض کیا یا رسول الله مظافی الله ایک السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتو پہلے اچھا وضو کر، پھر قبلہ رخ ہوکر الله اکبر، کہہ پھر جو قرآن آسانی سے پڑھ سکے دہ پڑھ، پھر اطمینان کے ساتھ دکوع کر پھر سراٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ اسیدھا کھڑا ہوجا، پھر اطمینان سے بیٹھ جا، اسی طرح پوری نماز ادا کر، اطمینان سے بیٹھ جا، پھر دوسرا سجدہ اطمینان سے بیٹھ جا، اسی طرح پوری نماز ادا کر،

(بخارى كتاب الاستئذان باب من رد فقال عليك السلام، الحديث ٢٠٥١)

(۵) عن اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابى اسامة أحدثكم عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة قال دخل رجل المسجد و رسول الله المسجد فعلى ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال و عليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل فرجع فصل ثم جاء فسلم عليه فقال له مثل ذلك فقال له فى الثالثة، فعلمنى يا رسول الله المسلمة قال

اذا قمت الى الصلوة فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة و كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع راسك حتى تعدل قائم ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل كارفع حتى تطمئن قاعدا ثم السجد حتى تطمئن قاعدا ثم افعل

السنن الكبرى للبيهقى ص١٢٦ ج٢ و مسند اسحاق بن راهويه بحداله فتح البارى ص٢٢٢ ج٢

(۲) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابى جميد الساعدى، قال، سمعته وهو في عشرة من اصحاب النبي عَلَيْكُ احدهم ابو قتادة بن ربدي يقول، انا اعلمكم بصلاة رسول الله عَلَيْكُ،

مثل ذلك، حتى اذا قام من السجدتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع

حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله البسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم

امام محمد بن عمر و بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید الساعدی والفی سے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی موجودگی میں، جن میں سے ایک سیدنا ابو قادہ بن ربعی والفی بھی تھے (یہ حدیث) سی، سیدنا ابو حمید والفی نے کہا کہ میں رسول الله مکا الله عنه کی نماز آپ سب لوگوں سے زیادہ جا نہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنهم فرمانے لگے، آپ نہ تو ہم سے زیادہ قدیم صحبت والے ہواور نہ ہی ہم سے زیادہ آپ مکا اللہ عنهم فرمانے لگے، آپ نہ تو ہم سے زیادہ قدیم صحبت والے ہواور نہ ہی ہم سے زیادہ آپ مکا اللہ عنهم فرمانے لگے، آپ نہوں مورست ہے) صحابہ کی خدمت بین رہے والے ہو، سیدنا ابو حمید ساعدی والفی نے کہا ہاں (یہ بات تو درست ہے) صحابہ کر مو کہنے گے، اچھا نماز پیش کرو۔

سیرنا ابوحمید ساعدی ڈاٹنٹ فرمانے گئے، کہ جب رسول اللہ مگائیڈی نماز کا ارادہ کرتے تو سید ہے کھڑے ہوئے، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع جانے کا اردادہ کرتے تو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے، اور رکوع میں پیٹے بالکل سیدھی رکھتے سرکو نیچی کی طرف جمکاتے اور نہ ہی اوپر کو اٹھاتے، ہاتھوں کو گھٹوں پر رکھتے میں پیٹے بالکل سیدھی کھڑے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے (رفع بدین) اور بالکل سیدھے کھڑے ہوئے ہوئے بہاں تک کہ ہر جوڑ اپی جگہ پرسیٹ ہو جاتا، پھر بحدہ کے لیے زمین کی طرف جھکتے اور، اللہ اکبر، کہتے اور (سجدہ میں) بازوں کو بغلوں سے علیحدہ رکھتے اور پاؤں کی افکلیوں کو کشادہ رکھتے پھر (سجدہ سے اٹھ کر بائیں پاؤں کو موڑ کر سیدھے اس پر بیٹھ جاتے یہاں تک ہر جوڑ اپی جگہ پرسیٹ ہو جاتا، پھر جدہ کے لیے دمین کا میں جاتے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ ہر بڑی اپی جگہ پر بیٹھ جاتے بھر دوسری رکعت بھی ای طرح اوا کرتے، جیسا کہ پہلی جاتے کہ ہر بڑی اپی جگہ پر بٹن جاتی ہے گئر دوسری رکعت بھی ای طرح اوا کرتے، جیسا کہ پہلی کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کئر ہوں کے برابر اس طرح اٹھاتے جیسا کہ شروع نماز کے وقت اٹھاتے، یہاں تک کہ وہ رکعت بھی جناتے اور سرین پر بیٹھ جاتے پھر جس میں نماز پوری ہو جاتی ہے، (تشہد میں) بائیں پاؤں کو پیچے ہٹاتے اور سرین پر بیٹھ جاتے پھر جس میں نماز پوری ہو جاتی ہے، (تشہد میں) بائیں پاؤں کو پیچے ہٹاتے اور سرین پر بیٹھ جاتے پھر سلم پھیر دیتے تھے۔

(سنن ترمذي كتاب الصلاة باب (ممايلي) ما جاء في و صف الصلاة، الحديث ٣٠٤)

(2) قالوا، صدقت هكذا كان يصلى رسول الله الشيالية، الحديث.

تمام صحابہ کرام و کُفَاتُنتہ کہنے گئے کہ آپ نے درست کہا واقعی رسول الله مَثَاثِیَّا اسی طرح ہی نماز بر طا تے تھے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب اتمام الصلاة، الحديث ١٠٦١)

حمد مديث اورائل تقلير جلد دفع من الله على الله المنحك؟ الا احبوك؟ الا أفعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله و آخره قديمه و حديثه خطاه و عمده، صغيره و كبيره سره و علاعنيته، عشر خصال، ان تصلى اربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و سوره، فاذا فرغت من القرأة في اول ركعة وانت قائم قلت، سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله و الله اكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها، وانت راكع عشرا ثم ترفع راسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وانت ساجدا عشرا ثم ترفع راسك من السجود فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وانت ساجدا عشرا ثم ترفع راسك من السجود فتقولها

خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها، وانت راكع عشرا ثم ترفع راسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجدا فتقولها وانت ساجدا عشرا ثم ترفع راسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع راسك فتقولها عشرا فذلك خمس و سبعون، في كل ركعة تفعل ذلك في اربع ركعات ان استطعت ان تصليها في كل يوم مرة فافعل، فان لم تفعل ففي كل جمعة فان لم تفعل ففي كل سنة مرة، فان لم تفعل ففي كل سنة مرة، فان لم تفعل ففي عمرك مرة موق مرة ما الله من عبدنا عباس بن عبدالله بن عباس بن عبدالله بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن عبدالله بن عباس بن عبدالله بن عب

سیدنا سبراللہ بن جا ب روی ہوں اور اور ایک ایک استراکیہ اسے سیدنا جا ب بن سبراللہ بن جا سے حرفایا ،

اے عباس ، اے چیا ، کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں ، کیا میں آپ کو (فیتی چیز) مفت عطا نہ کروں کیا میں آپ کے لیے دس با تیں نہ بیان کروں جب آپ وہ کرلیں ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ، پہلے اور چھلے ، پرانے اور خے ، بھول کر کئیے ہوئے اور جان بوجھ کر ہونے والے ، چھوٹے اور بڑے ، ظاہر اور پوشیدہ ، تمام گناہ معاف کر دے ، وہ دس با تیں یہ بیں کہ آپ چار رکعات نماز ادا کریں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی معاف کر دے ، وہ دس با تیں یہ بیں کہ آپ چار رکعات نماز ادا کریں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی معردة برطوء ، پہلی رکعت میں قراۃ سے فارغ ہوکر کھڑے کھڑے ہی پندرہ بار یہ کلمات بڑھو۔ سبحان اللہ و الحمد للہ و لا اللہ اللہ و اللہ اکبر۔

الله تعالی پاک ہے تمام تعریفیں ای کے لیے ہیں اس کے سواکوئی معبود نہیں اور وہ سب سے بروا

ے۔ مار کا ان کا ا

پھر رکوع کرو اور رکوع میں دس بار بہ کلمات کہو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر دس بار بہ پڑھو، پھر سجدہ کروتو سجدہ میں دس بار یہ پڑھو، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر دس باریبی کلمات کہو، پھر سجدہ کر اور دس باریب الفاظ سجدہ میں کہو، پھر دوسر ہے سجدہ سے سر اٹھا کر (سیدھے بیٹھ جاؤ اور کھڑے نہ ہوں یہاں تک کہ) دس باریبی الفاظ پڑھاو، یہ ہر رکعت میں پچھتر بار ہوا اسی طرح تم چاروں رکعتوں میں کرو، اگر ممکن ہوتو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھاو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھاو، اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھاو، اگر یہ بھی نہ ہوسکے تو زندگی میں ایک بار کرلو۔

جاء في صلاة التسبيح الحديث ١٣٨٧ و ابن حريمه ص٢٢٣ ج٢ الحديث ١٢١٦ و بيهقي ص٥١ ج٣ و

مستدرك حاكم ص١٨٨ ج١)

(٩) عن ابى رافع قال قال رسول الله عليه العباس، يا عم الااحبوك، الاانفعك، الااصلك، قال، بلي، يا رسول الله قال، فصل اربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و سورة، فاذا انقضت القرأة فقل، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر، خمس عشرة مرة قبل إن تركع، ثم اركع فقلها عشرا، ثم ارفع راسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع راسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع راسك فقلها عشرا قبل ان تقوم، فتلك حمس و سبعون في كل ركعة، وهي ثلاثمة مائة في اربع ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج، غفرها الله لك، قال، يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال، قلها في جمعة فان لم تستطع فقلها في شهر، حتى قال، فقلها في

سیدنا ابورافع والنیمد راوی ہیں که رسول الله مُنافِید الله عباس والله الله عباس والله الله الله الله عبار من مر محبت كا صله نه دول، كيا ميل آپ كو فائده نه ينجاول كيا ميل آپ سے صله رحى نه كرول يا صله نه دول، انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول الله مَا الله الله الله الله التحیة والسلام نے فرمایا کہ آپ جار رکعت پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک) اور سورت (بھی) تلاوت کریں، جب قراً ہ ختم ہو جائے تو کہہ، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يندره بار ركوع سے يملے پير رکوع کر، اور کوع میں دس بار اس کلمہ کو کہہ پھر سر اٹھا اور اس کو دس بار کہہ پھر سجدہ کر اور اس میں دس بار کہہ پھر سجدہ سے سراٹھا اور اس کو دس بار کہہ پھر سجدہ کر اور سجدہ میں دس بار کہہ پھر سجدہ سے سراٹھا کر کھڑے ہونے سے پہلے دس بار کہہ، تو یہ پچھتر بار ہر رکعت میں ہوئے اور تین سو چاروں رکعتوں میں، پھر اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں جتنے بھی ہوئے تو بھی اللہ معاف کر دے گا، سیدنا عباس بٹائنیہ نے عرض کی کہ جو مخص اس نماز کو ہر روز نہ پڑھ سکے؟ آپ اُلیا اُلیا کے فرمایا کہ ہر جعہ کو ایک بار پڑھ لے، اگریہ بھی ممکن نہ ہوتو ہر مہینہ میں پڑھ لے یہاں تک کہ فرمایا سال میں پڑھ لے۔ (سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلوت باب ما جاء في الصلوة التسبيح الحديث ١٣٨٦)

قارئین کرام مذکورہ احادیث سے بیمسکد ثابت ہے کہ دوسرے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد رسول جس نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی، جیسا کہ حدیث نمبر ۴ میں صاف بیان ہوا ہے، اور یہی تھم ارشاد آپ علیه السلام نے اپنے چھامحترم سیدنا عباس والنفو کو نماز تسبیح میں دیا ہے جبیبا کہ حدیث نمبر ۹٬۸ سے

دريث اوراال تقلير جلد دوم مي المنظم المنظم

اس حکم نبوی کی تعمیل میں سیدنا مالک بن حوریث وظائفتُه عامة الناس کونماز سکھلایا کرتے تھے جیسا کہ

حدیث نمبر ا'<sup>س</sup>ا کا مفاد ہے، اور اس پر صحابی رسول سیدنا عمر و بن سلمہ زائتی کاعمل تھا جبیبا کہ حدیث نمبرا میں بیان ہوا ہے، ای طریقہ و کیفیت کے ساتھ سیدنا ابو حمید ساعدی رضافیہ نے دس صحابہ کرام کی موجودگی میں نماز بڑھ کر بتائی تو تمام صحابہ کرام نے تصدیق کی جیسا کہ حدیث نمبرے میں بیان ہوا ہے جلسہ

استراحت کے قاتلین میں امام شافعی اور عام اہل حدیث اور ایک روایت میں امام احمد کا قول ہے اور اسی کو امام ابوداؤد اور امام حماد بن زید نے اختیار کیا ہے۔ (المحلى بالأثار ص ٤٠ ج٣ مساله نمبر ٤٥٤، و فتح البارى ص ٢٤٠ ج٢ و مرعاة ص٥٦ ج٣ و حلبي كبير

اس کے برعس انوار ضاجب کہتے ہیں کہ خیر القرون میں اس کا رواج نہ تھا، اس اکا تفصیل سے روتو قصل دوم میں انوار صاحب کی چوھی دلیل میں آ رہا ہے، سرے دست آپ اتنا جان لیں کہ احادیث صححہ کے بالقابل رواج كوئى دليل نهيں ہے، باقى رہا انوار صاحب كا مير كہنا كه بال اگر كوئى شخص عذركى وجه سے اليا کرے تو کوئی حرج نہیں ص ۴۴۸، تو بیان کی زیادتی ہے، کسی حدیث سیج تو کجا ضعیف میں بھی بیصراحت نہیں کہ امام الانبیاء سیدنا محمطًا لُلْیَام جلسہ استراحت بوجہ عذر کرتے تھے، یہ بات ملحوظ رہے کہ جلسہ

استراحت کے راوی سیدنا مالک بن حورث زمالتند بین اور انہیں نبی مکرم مَاللَیْمُ نے علم دیا تھا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ویکھا ہے اس طری ہی نماز ادا کرنا۔ (بخارى كتاب الإذان باب الاذان للمسافرين .....الحديث ٦٣١)

علامه ابن جيم حفى فرمات ميں-

ممحمولعلي حالة الكبر كمافي الهداية ويرد عليه ان هذا الحمل يحتاج الى دليل وقد قال عليه الصلاة والسلام لما لك بن الحويرث لما اراد أن يفارقه صلوا كما رايتموني اصلى، ولم يفصل فكان الحديث حجة للشافعي\_

یعنی ہدایہ میں ہے کہ (جلسہ استراحت کی احادیث) آپ علیہ الصلوق والسلام کے بڑھانے پرمحمول ہیں، اور اس کی تر دید اس طرح کی گئی ہے کہ اسے بڑھا پے (عذر) پر محمول کرنا دلیل کا محتاج ہے (اور دلیل ہے نہیں) اور تحقیق نبی مکرم مَا لَیْنَا اِ نے سیدنا مالک بن حوریث رضائینے کو اس وقت حکم دیا تھا جبکہ وہ واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ نماز ای طرح ادا کرنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،

اں حدیث میں آپ مَنْ اَیْنِمْ نے جلسہ استراحت کو مشنانہیں کیالہذا بیہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے۔ (البحر الرائق ص٣٢٦ج مطبوعه مكتبه رشيديه كوئته)



فصل دوم

(۱) عن عباس اوعیاش بن سهل الساعدی انه کان فی مجلس فیه ابوه و کان من اصحاب النبی النبی الله و فی المجلس ابو هریرة و ابو حمید الساعدی و ابو اسید فذکر الحدیث و فیه ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم یتورك.

(ابو داؤد ص١٠٧ ج١

عباس یا عیاش بن سہل ساعدی سے روایت ہے کہ وہ ایک ایک مجلس میں تھے جس میں ان کے والد بھی تھے جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے، اور اسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو حصرت ابو اسید رضی اللہ عنہم بھی تھے، انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں یہ بیان کیا کہ پھر آ پ منافی ایک بیات کیا کہ پھر آ پ منافی ایک بیات کیا کھر آ پ منافی کی بیٹے نہیں۔ دیث اور اہل حدیث ص ۲۳۱)

الجواب اولاً: اس کی سند میں عیسی بن عبدالله راوی ہے امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ مجبول

ے۔ (تهذیب ص۲۱۷ ج۸)

اسی وجہ سے علامہ البانی نے اس پرضعیف کا حکم لگایا ہے۔ (ضعیف ابو دائود ص ٧٠) ثانیا اسی روایت سیدنا ابو حمید ساعدی رفائش میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے، اور گید مسلمہ اصول کی

ثبوت نفی یر مقدم ہوتا ہے، راجع مقدمہ

(۲) عن ابى هريرة قال كان النبى التي المنطقة على الصلوة على صدور قدميه، قال ابو عيسى حديث ابى هريرة عليه العمل عند اهل العلم يختارون أن ينهض الرجل على صدور قدميه، الخو

(ترمذی ص ٥٤ ج ١)

حضرت ابو ہریرہ زائنے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں یاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک حضرت الجو هریرہ زائنے کی حدیث پرہی عمل ہے اور وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ آ دمی (نماز میں دوسری، تیسری رکعت کے لئے، پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو۔

(حديث اور اهل حديث ص٤٣٧)

الجواب: اس كى سند ميں، خالد بن اياس راوى ہے، اس كے متعلق امام احد فرماتے ہيں۔ متروك الحديث ہے امام ابن معين كا كہنا ہے كہ جيج محض ہے اس كى روايات لكھى ہى نہ جائيں، امام ابو حاتم كا

عديث اور الل تقلير جلد دفع المجادد فع المجاد کہنا ہے کہ ضعیف الحدیث منکر الحدیث ہے امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ ضعیف وغیر قوی ہے امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث اور ہیچ محض ہے، امام نسائی فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے دوسری بار فر مایا ثقه نهیں اور اس کی مرویات لکھی ہی نہ جائیں امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی تمام مرویات غرائب اور افراد ہیں باوجود ضعیف کے اس کی مرویات کولکھا جائے، امام ترمذی امام ابن شاہین امام محمد بن عمار امام ساجی امام ابن متنی نے ضعیف قرار دیا ہے امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ ثقات سے موضوع اور من گھڑت روایات نقل کرتا ہے، اور دل اس طرف مائل ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر روایات وضع کرتا تھا، امام حاکم فرماتے ہیں سعید المقبر ی وغیرہ سے موضوع روایات تقل کرتا ہے، ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کرام کے نزدیک ضعیف ہے۔

(تهذیب ص۸۱ ج۳)

حافظ ابن مجر اور علامہ البانی بھی نے اس روایات کوضعیف قرار دیا ہے

(فتح البارى ص ٢٤١ ج ٦ و ارو اء الغليل ص ٨١ ج١)

 (٣) عن عبدالرحمن بن غنم أن أبا مالك الاشعرى جمع قومه فقال يامعشر الاشعريين اجتمعوانساء كم وابناء كم اعلمكم صلاة النبي النبي صلى لنا بالمدينة (فذكر الحديث بطوله و فيه) ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر و حر ساجد ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما

( الحديث مسند احمد ص٣٤٣ج٥ )

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم سے روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا کہ اے اشعریین کی جماعت خود بھی جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کرلو تا کہ میں تهبیں نبی علیہ الصلوة والسلام کی نماز سکھلا دوں جو آپ ہمیں مدینه منوره میں پڑھایا کرتے تھے، آپ نے پوری حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ شمع اللہ کمن حمدہ، کہہ کر سیدھے کھڑے ہو گئے 🕆 پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ پھر تکبیر کہہ کہ سجدے سے سراٹھایا پھر تکبیر کہہ کہ سجدہ کیا، پھر تکبیر کہہ کرسیدھے کھڑے ہو گئے۔

(حديث اور اهل حديث ص٨٣٤)

الجواب اولاً: اس روایت میں، جلسه استراحت، نه کرنے کا ذکر قطعاً نہیں، یه انوار صاحب کی زیادتی ہے، اور عدم ذکر سے عدم شکی لازم نہیں آتا، تفصیل مقدمہ میں گزر چکی ہے، اگر انوار صاحب اس روایت پر ہی غور کرتے تو اس میں بھی اس اصول کا ذکر ہے، انوار صاحب تعصب کی عینک اتار کر حسب ذيل الفاظ كو پڙهيں،، حتى لما ان فاء الفئى والكسر الظل، جب سايه ظاہر ہوگيا، روايت

کے اگلے الفاظ یہ ہیں، قام فاذن، تو آپ نے کھڑے ہو کر اذان دی، صف بندی کے بعد، ثم اقام

الصلوٰة، كهرا قامت مولى \_

(ترجمه از حدیث اور اهل حدیث ص ٤٠١)

ان تمام قرائن سے ثابت ہوا کہ بینماز ظہرتھی، سورج کا ڈھلنا، اذان وا قامت کا کہنا، اس کا کھلا

ثبوت ہے، مگر روایت مذکورہ میں چار رکعت کی بجائے دو رکعت کا ذکر ہے، حالانکہ پوری امت مرحومہ کے نزدیک نماز ظہر حار رکعت ہی ہے اور آخری اطلاعات آنے تک خود حقی بھی ظہر کی حار رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں اب اگر انوار صاحب جبیبا مجتهد ذیثان بیانقطه اٹھا لے که چونکه اس روایت میں حیار رکعت کی بجائے دو رکعت کا ذکر ہے لہذا نماز ظہر کی فرض رکعتیں صرف دو ہی ہیں، ایسے مجتهد کو علمائے دیوبند جو بھی جواب دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے جلسہ استراحت کاسمجھ لینا، یہ بات ملحوظ رہے کہ، فانتھض قائما، کے الفاظ سے جلسہ اسراحت کی تفی ثابت نہیں ہوتی کونکہ، نہض جمعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا بھی مستعمل ہے، عربی لغت کی جدید ڈ کشنری، المجم الوسیط ص ۹۵۸ میں ہے، نهض من مكانه الى كذا، علامہ فيوى فرماتے ہيں، نهض عن مكانه ارتفع عنه (المصاح المبير ص ۱۲۸) لغت عرب کے مسلم امام علامہ زخشر ی فرماتے ہیں

نهض، نهض له واليه نهضا ونهوضا وانتهض، وحانت منه نهضه الى موضع كذار

اس لغوی معنی کو پیش نظر رکھا جائے تو حدیث کے الفاظ

ثمد كبر فانتهض قائما، كالميمفهوم بنما ہے كەتكبير كهدكر تجده كى حالت سے قيام كى طرف آئ، ظاہر ہے کہ اس سے جلسہ استراحت کی نفی نہیں ہوتی ، زیادہ سے زیادہ اس میں عدم ذکر تابت ہوتا ہے، جوتفی کوستگرم نہیں۔

ثالثًا: سيدنا ابو ما لك وفاتفته كالمقصود فقط تكبيرات انقال اور ركوع و سجود كي تعليم دنيا ہے، يورى نماز كا

طریقہ بتلانا مدنظر نہیں، ہمارے اس دعوٰی کی دلیل آپ کے بیدالفاظ ہیں۔ احفظوا تكبيري و تعلموا ركوعي و سجودي فانها صلاة رسول الله التيلية،

میری تکبیر کو یاد کر او اور میرا رکوع و سجود سیھالو، کیونکہ بیدرسول الله منگاللینظ کی وہ نماز ہے۔ (ترجمه انوار خورشید)

ہمارے دعوی کے لیے مد کھلا ثبوت ہے جو کسی حاشیہ آرائی کامختاج نہیں۔

رابعا: اس کی سند میں شہر بن حوشب، راوی مشکلم فیہ ہے، حافظ ابن حجرٌ فرماتے ہیں۔صدوق تو ہے مگر کثرت سے اوہام وارسال کرتا ہے (تقریب ص ١٥٧)

(٣) عن ايوب عن ابي قلابة ان مالك بن الحويرث قال لا صحابه الا انبكم صلوة رسول الله الله الله الله الله على خير حين صلوة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية ثم سجده ثم رفع راسه هنيه فصلي صلوة عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال ايوب كان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة او الرابعة، الحديث\_

(بخاری ص۱۱۳

حضرت ابوب سختیانی حضرت ابو قلابہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن حوریث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا میں تمہیں رسول اللّٰهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ کی نماز بتلاؤں؟ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ بیہ کوئی فرض نماز کا وقت نہ تھا، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے چھر رکوع کیا اور سجدہ سے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر تھہرے رہے پھر آپ نے سجدہ کیا پھر سجدہ ہے سر اٹھا کر تھوڑی دیر تھہرے رہے غرض انہوں نے ہمارے شیخ عمر و بن سلمه کی طرح نماز پڑھی حضرت الوب سختیانی فرماتے ہیں کہ عمر و بن سلمہ نماز میں ایک ایسا کام کرتے تھے جو میں نے اور لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ یہ کہ وہ تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی

> رکعت کے شروع میں بیٹھے تھے۔ (حديث اور اهل حديث ص ٤٣٩)

ص ۴۴۸ پر وجہ استدلال میں فرماتے ہیں کہ

خير القرون ميں جلسه استراحت كا رواج نہيں تھا، كيونكه حضرت ايوب سختيانی متوفی ا<mark>سا</mark> ھ جوجليل القدر تا بعین میں سے ہیں، انہوں نے حضرت مالک بن حویرے کی وہ حدیث جس میں ان کے جلسہ استراحت کرنے کا ذکر ہے، بیان کی تو فرمایا کہ حضرت مالک بن حویرے گئے ہمارے شیخ عمر و بن سلمہ جیسی نماز پڑھی،عمر و بن سلمہ نماز میں ایک ایبا کام کرتے تھے جو میں نے لوگوں (صحابہ و تابعین) کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بیہ کہ عمرو بن سلمہ جلسہ استراحت کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں جلسہ استراحت کا بالکل رواج نہیں تھا۔

الجواب اولاً: سیدنا مالک بن حویرث زلائیمهٔ جلسه استراحت کرکے اسے نماز نبوی قرار دیتے ہیں ، اور ان کے احباب (جو صحابہ کرام اور تابعین عظام تھے) میں سے کوئی اس کی نفی نہیں کرتا، باقی رہا آپ کا بیاعتراض که خیر القرون میں اس کا رواج نه تھا انوار صاحب وضاحت سیجئے حنفیہ کے نزدیک سنت مقدم ہے یا رواج مقدم ہے؟ اگر آپ سنت کو مقدم سجھتے ہیں تو آپ کا اعتراض باطل ہے، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سنت نہیں بلکہ رواج مقدم ہے تو بیرا تنا بڑا کلمہ کفر ہے جو آپ جیسے پڑھے لکھے مخص کو زیب نہیں دیتا، آپ ماشاء الله مدرس میں اور تدریس میں جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ بچکے ہیں داڑھی میں جاندی اتر چی ہے، مگر اتن سطحیت! آخر آپ سنن کو چھوڑ کر بریلوی بدعات کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ قل و دسواں و چالیسوں اپنانے میں آپ کو کیا عذر ہے؟ اگر آپ ایران تشریف لے جائیں تو وہاں صحابہ

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث اور ماتم حسین وغیرہ کرنے میں غالباً آپ کو تامل نہ ہوگا، شام میں آپ کو آغا خانیت قبول کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کا ہی رواج ہے، امریکہ میں جائیں گے تو عیسائیت کو قبول کر لینا، امرائیل میں جاکر مرزائیت کے قوعیسائیت کو قبول کر لینا، امرائیل میں جاکر مرزائیت

قبول كرلينا كه وبال اس كا بى رواح ب، لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

ٹانیاً: اگر آپ کہہ دیں کہ خیرالقرون کا رواج سنت پر مقدم ہے، تو یہ بیان بھی علم سے کورہ اور جہالت سے لبریز ہے، تو یہ بیان بھی علم سے کورہ اور جہالت سے لبریز ہے، سنئے کہ خیرالقرون میں ہی تکبیرات انتقال کولوگوں نے ترک کر دیا تھا، حتی کہ امام عکرمہ جو جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے سیدنا ابو هریرہ رہائتھ کی اقتداء میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی تو سیدنا ابو هریرہ نے (ظہر کی نماز میں تکبیرات انتقال) بائیس کہیں امام عکرمہ فرماتے ہیں۔

قلت لابن عباس انه احمق فقال ثكلتك امك سنة ابى القاسم عُلْاتِكُمُ الحديث.

میں نے سیدنا عبداللہ بی عباس رضی الله عنهما سے کہا کہ بیہ بڈھا بے وقوف ہے، تو سیدنا ابن عباسؓ نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے بیتو سیدنا محمد مصطفیٰ مَثَالِیَّا کِم کَا سنت ہے۔

(بخارى كتاب الاذان باب التكبير اذا قام من السجود، الحديث ٨٨٧)

واضح رہے کہ امام عکرمہ جلیل القدر تابعی ہیں عواص میں ان کی وفات ہوئی تھی، زمانہ کے اعتبار سے امام الیوب سے مقدم ہیں، انہوں نے تکبیرات انقال کے ترک کا رواج دیکھا، لہذا انوار صاحب جو بھی اس کا جواب دیں گے وہی ہماری طرف سے ترک جلسہ استراحت کے رواج کا سمجھ لینا۔

ویسے انوار صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دلائل شرعیہ میں رواج کوئی دلیل نہیں فقہ حفیٰ میں بھی، قرآن وسنت، اجماع اور قیاس کو دلائل قرار دیا گیا ہے، رواجی دلیل جناب کی ایجاد کردہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ مولانا اس میں ترقی کرتے کرتے کہیں داڑھی منڈوا کرٹائی نہ لگالیں کہ عامۃ الناس میں

> رواج اسی کا ہی ہے۔ میں اوران میں اس میں اوران آلفظ نفیان

(٥) حدیث مسی الصلوق میں آتا ہے کہ رسول اللّمُنَاتَّيَّةً في مايا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفّع حتى تستوى قائما ثم افعل ذالك في صلوتك كلها (بخارى ص٩٨٦ ج٢)

پھر اطمینان سے تجدہ کرو پھر تجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ کپھر اطمینان سے تجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اس طرح ساری نماز میں کرو۔

(حديث اور اهل حديث ص٤٤)

الجواب: آپ کی پیش کردہ حدیث میں اختصار ہے، پوری حدیث میں جلسہ استراحت کا تھم نبوی موجود ہے، آپ علیہ التحیة والسلام ارشاد فرماتے ہیں

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن

ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

پھر سجدہ کر اطمینان سے پھر سجدہ سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے پھر سجدہ کر اطمینان سے تجدہ سے اٹھ کر جلسہ استراحت کر (پھر سیدھا کھڑا ہو جا) اور ای طرح پوری نماز میں کرو۔ (بخارى كتاب الاستئذان باب من ردفقال، عليك السلام، الحديث ٦٢٥١)

# کیا خلفائے راشد جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے:

عن الشعبي ان عمر و عليا و اصحاب رسول الله السيالي كا نوا ينهضون في الصلوة على صدور اقدامهم - (مصنف ابن ابي شيبه ص ٢٩٤ ج١)

حضرت امام شعبی سے روایت ہے کہ حضرت عمر حضرت علی اور رسول الله مُلَاثِيَّةُ کے صحابہ کرام نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوا کرتے تھے، (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۳۴۱)

الجواب اولاً: حدیث مرفوع کے بالقابل موقوف جمت نہیں، راجع مقدمہ

ثانیاً: اس کی سند میں عیسی بن میسرہ راوی ہے، جو کہ متروک ہے، امام یحیٰ بن سعید فرماتے ہیں منكر الحديث ہے، امام عمرو بن على، امام ابو داؤد امام نسائى امام دار قطنى فرماتے ہیں متروك الحديث ہے امام ابن معین فرماتے ہیں، بیچ محض ہے اس کی مرویات لکھی ہی نہ جائیں، امام ابو حاتم فرماتے ہیں قوی تہیں مضطرب الحدیث ہے، امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی روایات کے متن اور سند کا کوئی بھی ( ثقه ) متابع نہیں ہے، امام عجلی امام ساجی امام عقیلی امام یعقوب وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(تهذیب التهذیب ص۲۲۰ ج۸)

الغرض بيروايت سخت ضعيف ہے۔

کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود زلاقہ جلسہ استراحت نہ کرتے تھے

عن عبدة بن ابي لبابة قال سمعت عبدالله بن يزيد يقول رمقت عبدالله بن مسعود في الصلوة فرأيته ينهض ولا يجلس قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الاولى والثالثة\_ (معجم طبرانی کبیر ص۲۶۲ ج۹ و سنن کبری بیهقی ص۱۲۰ ج۲)

عبدة بن الى لبابة فرماتے ہیں كه میں نے حضرت عبدالله بن مسعود كونماز میں بغور ديكھا، ميں نے د کھا کہ آپ (پہلی اور تیسری رکعت کے بعد سیدھے) کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیٹھتے نہیں، عبدالرحلٰ بن یزید کہتے ہیں کہ آپ اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے پہلی اور تیسری رکعت کے بعد۔

(حديث اور اهل حديث ص ٤٤)

کی حدیث اورا الی تقلید جلد دوم کی طرف توجه دلاتے ہیں کہ جامعة مدنیه کا مدرس یقول، کا فاعل عبدة بن ابی لبابة ، کو بنا رہا ہے، پھر متن میں تو ، عبداللہ بن یزید نقل کرتے ہیں جو کہ غلط ہے مگر ترجمہ میں ، عبدالرحمٰن بن یزید ، درج کرتے ہیں ، اسے قصور علم کہیں یا غفلت سے تعبیر کریں ، بہر حال جو بھی ہو، ہیں اغلاط ہی ' جب آ پ نے اتنا سمجھ لیا تو اب سنے کہ جسے مولا نا صاحب نے ترجمہ میں غلطی کی ہے اور عبدالرحمٰن کی بجائے متن میں عبداللہ تحریر کیا ہے، اس طرح جلسہ استراحت نہ کرنا سیدنا ابن مسعود رہائے گئی خطاء تھی ، جو مرفوع حدیث کے بالمقابل حجت نہیں ہے۔

امام بیہقی فرماتے ہیں:

ھو عن ابن مسعود صحیح و متابعة السنة اولی، لینی سیرنا ابن مسعود رہائیم سے ثابت ہے گر پیروی کے لحاظ سے سنت خیر الانام مَا لَیْنِیْمُ اولی ہے۔

(السنن الكبرى ص١٢٦ ج٢)

یمی جواب سیرنا ابن عمر فرانی اور سیرنا ابن زیر والنی کے آثار کا ہے، جو انوار صافب نے صفحہ ۲۲۳ کی بربحوالہ ابن ابی شیبہ درج کیئے ہیں، انوار صاحب نے بحوالہ بیہی ص ۱۲۵ ج جو سیرنا ابن مسعود والنی کا اثر نقل کیا ہے اس کی سند میں، عبدالواحد بن زیاد رادی ہے جو بلا شبہ ثقہ و شبت ہیں مگر الاعمش کی روایت میں، مقال، ہے (تقریب ص ۲۲۱) انوار صاحب نے جو اثر بحوالہ بیہی سیرنا ابن عباس والنی اور سیرنا ابوسعید الخدری نقل کیا ہے، اسے بیان کرنے والے، عطیہ العوفی، ہیں جو کہ سیکی الحفظ ہیں، امام احمد ابوحاتم امام نسائی اور ابن حبان وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

احمد ابوحاتم امام نسائی اور ابن حبان وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

كيا تمام صحابه كرام جلسه استراحت نه كرتے تھے عن النعمان بن ابى عياش قال ادر كت غير واحد من اصحاب النبى صلى الله عَلَيْكُ فكان اذا رفع راسه من السحدة في اول ركعة والثالثة قام كماهو ولم يحلس.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۹۰ ج۱)

حضرت نعمان بن ابی عیاش فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شار صحابہ کرام کو پایا ہے کہ وہ جب پہلی اور تیسری رکعت کے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو ویسے ہی سیدھے کھڑے ہوجاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔

(حديث اور اهل حديث ص٤٤٤)

الجوابِ اس کی سند میں ابن عجلان ہے، جو کہ مدلس ہے (طبقات المدلسين ص ۴۴) اور مذکورہ روایت کی سند میں ساع کی صراحت نہیں بلکہ معنعن ہے لہذا ضعیف ہے

کیا ابن ابی لیلی بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے:

عن محمد بن عبدالله قال كان ابن ابي ليلي ينهض في الصلوة على صدور قدميه

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۶ ج۱)

محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن ابی لیلی نماز میں اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔

(حديث اور اهل ص٤٤٥)

الجواب اولاً: امام ابن ابی کیلی تابعی ہیں، ظاہر ہے کہ تابعی کا قول مرفوع حدیث کا معارض نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قول تابعی کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے جبیا کہ مقدمہ میں تفصیل گزر چکی ہے، اور یمی امام ابو حنیفہ براللہ کا قول ہے جس کی بحوالہ صراحت آ کے ابراہیم مخعی کے قول میں آ رہی ہے۔ نانیا: اس کی سند میں، الامش، راوی مدلس ہے، جیسا کہ پچیلی روایت میں بحوالہ تفصیل گزر چکی

ہے، علاوہ ازیں، الاعمش سے روایت کرنے والا راوی حفص بن غیاث بھی مدلس ہے۔

(طبقات المدلسين ص٢٠) جبکہ زریہ بحث سند میں تحدیث کی صراحت نہیں ہے، الغرض بیر قول تا بعی بھی ضعیف اور نا قابل

# کیا ابراہیم بھی جلسہ استراحت نہ کرتے تھے

عن ابراهيم انه كان يسرع في القيام في الركعة الاولى من آخر سجدة \_

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۳۹۰ ج۱)

- ہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ وہ پہلی رکعت کا دوسراسجدہ کرکے قیام میں جلدی کرتے تھے۔

(حديث اور اهل حديث ص ٤٤٥)

الجواب اولاً: سجده سے اٹھ كرجلدى جلدى قيام كرنا، جلسه استراحت، كى نفى كوستازم نہيں، يه آپ كى زیادتی خبط اور خلط مبحث ہے۔

نانياً: اس كى سند مين، امام سفيان تورى بين، جو كه مدلس بين، (ان كى تدليس كى صراحت بحواله مسئلہ رفع الیدین میں گزر چکی ہے) اور زیر بحث روایت میں ساع کی صراحت نہیں، جس کی وجہ سے

ثالثًا: انوار صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے، اگر اسے تنگیم بھی کرلیا جائے، اور سند کے ضعف کو بھی نظر انداز کردیا جائے، تو تب بھی تابعی کا قول جت نہیں، سنئے آپ کے امام ابو حنیفہ رخطنے فرماتے ہیں۔

حديث اورا ال تقلير جِلْد دفع المحدد ا

جب تابعین کا قول (ہمارے فیصلے کے خلاف آتا ہے تو) اس سے مزاحمت کرتے ہیں (الجواہر

المصدية ص ۲۵ ج۲ ومقدمه انوار الباري ص ۲۵ ج۱)

جب معاملہ ابراہیم، معمی، حسن اور عطاء کی ظرف آیا تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا اس طرح میں بھی

(مناقب الامام الى حديفة ص٢٠)

الغرض ابراہیم تخعی تابعی کا قول خود حنفیہ کے نزدیک بھی دلیل شرعی نہیں، خلاصہ کلام: انوار صاحب نے اس پر کل دلائل جو نقل کیتے ہیں ان میں سے یانچ مرفوع احادیث

ہیں، ان میں سے جونچیج احادیث ہیں ان سے انوار صاحب کا مؤقف و مذہب ثابت نہیں ہوتا، اور جن

سے ثابت ہوتا ہے وہ ضعیف ہیں، چنانچہ پہلی دونوں روایات ضعیف ہیں، تیسری میں عدم ذکر ہے، چوتھی مدیث سے جلسہ اسراحت ثابت ہے پانچویں مدیث میں اختصار ہے، مفصل مدیث میں جلسہ

اسراحت کرنے کا تھم نبوی موجود ہے، تفصیل گزر چی ہے، باقی رہا انوار صاحب کا مختلف آئمہ کرام

ہے اس کی نفی نقل کرنا اس کے متعلق عرض ہے کہ حدیث مرفوع کے بالمقابل جب موقوفات صحابہ کرام ججت شرع نہیں تو تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو تقل کرنا ہی خلاف دیانت ہے، انوار صاحب ہماری

کتاب دین الحق حصه دوم کا مطالعه کریں جہاں ہم نے بیس ایسے مسائل کی نشان دہی کی ہے کہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فتاوی موجود ہونے کے علاوہ جمہور امت بھی حفیہ کے خلاف ہیں، کیکن یہاں

تو چند آثار ہیں، احادیث مرفوعہ سے ہماری تائید ہوتی ہے، صحابہ کرام کاعمل اور تابعین کے فاوی بھی منقول ہیں آئمہ مجہدین وحدثین اس رعمل پیرا ہیں (تفصیل گزر چکی ہے)

اس کے باوجود انوار صاحب کی سینہ زوری ملاحظہ کیجئے کہ ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے کہتے

ہیں کہ بیرحدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۰)

مولانا گرجاتھی کا جھوٹ یا انوار صاحب کی بد دیانتی انوار صاحب فرماتے ہیں۔ لگے ہاتھ خالد گرجا تھی صاحب کا ایک جھوٹ ملاحظہ فرماتے چلیں وہ لکھتے ہیں۔

بعض لوگ جلسہ استراحت کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ بیسنت ثابتہ ہے، فقہ حنفی میں اس کا سنت ہونا موجود ہے۔

(هدایه ص ۳۸۳ ج۱ (صلاة النبی ص۱۷٤)

ہدایہ میں کوئی الی بات موجود تہیں لہذا خالد صاحب کا اسے ہدایہ کے حوالہ سے بیان کرنا جھوٹ

(حديث اور اهل حديث ص٠٥٠)

مولانا خالد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حوالے اردو ہدایہ کے ہیں جس کا ترجمہ مولانا امیر علی صاحب نے کیا ہوا ہے، اور اسی طبع کے فوٹو سے اب بھی شائع شدہ موجود ہے، ان بے چاروں کو اپنے گھر کاعلم نہیں ہوتا اور حجوثا دوسرے کو کہہ دیتے ہیں

(حديث اور غير اهل حديث ص٨) مولانا گرجا کھی صاحب کی اس وضاحت کے بعد حق تو بیتھا کہ انوار صاحب اپنی غلطی کا اعتراف

كر ليت اور كتاب سے ميمضمون نكال ديتے اليكن افسوس كه مولانا صاحب كى وضاحت كو دس سال بيت چے ہیں، مگر انوار صاحب نے تا حال اصلاح نہیں کی، ہم اکابر دیوبند اور ان کے مفتی حضرات سے

سوال کرتے ہیں کہ وضاحت کریں کہ کاذب و بد دیانت کون ہے؟

ہاں مولانا خالد صاحب نے جو اردو ہدایہ کا حوالہ دیا ہے، وہ بالکل درست اور سیجے ہے، البتہ معترض کے دماغ میں کوئی خلل ضرور ہے، جو ہزرگوں کی پگڑیاں اچھال کر مبتدعین دیابنہ سے میٹل حاصل کرنا چاہتا ہے انوار صاحب ان لوگوں نے آپ کو کیا دینا ہے، تقوی کو اختیار سیجئے انشاء الله رب تعالی کے حضور آپ کی قدر ہوگی، وہاں ان دھڑے بندیوں نے کامنہیں آیا، اور نہ ہی مجادلوں نے کچھ فائدہ دینا ہے، وہ مولا کریم جو غفور وحلیم ہے، سینوں کے حالات سے واقف ہے، اس کی آس باندھو، وہ اپنی رحمت ہے انسان کوسب کچھ عطا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

( الروف پڑھتے وقت وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اپنی رحت کے سامیر میں رکھے۔ا مین باالہ العلمین )۔



# (٣٤) باب نماز مين الطحت وقت باتھوں پر طيك لگانا

# فصل اول

(۱) عن ابى قلابة قال جاء نا مالك بن الحويرث فصلى بنا فى مسجدنا هذا، فقال، انى لا صلى بكم وما اريد الصلاة ولكننى اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله المسلمة وقال ايوب، فقلت لا بى قلابة، وكيف كانت صلاته؟ قال، مثل صلاة شيخنا هذا، يعنى عمرو بن سلمة، قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام

امام ابو قلابة فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا مالک بن حویرث وہی تشریف لائے اور ہماری اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھائی، کہنے گئے کہ میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں میری نیت (محض) نماز پڑھنے کی نہیں آپ کو بید بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول الله میں نے کیسے نماز پڑھتے دیکھا (راوی مہیں آپ کو بین آپ کو بین آپ کو بین اوقلابہ سے پوچھا کہ سیدنا مالک بن حویرث وہائی حدیث) امام ابوب ختیانی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو قلابہ سے پوچھا کہ سیدنا مالک بن حویرث وہائی نے کس طرح نماز پڑھائی کا نہوں نے کہا کہ ہمارے شخ سیدنا عمر و بن سلمہ وہائی کا نہوں نے کہا کہ ہمارے شخ سیدنا عمر و بن سلمہ وہائی کا نمر کی سراٹھاتے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر و بن سلمہ وہائی تھوں سے ٹیک لگا کر اٹھتے تھے،

(بخارى كتاب الاذان باب كيف يعتمد على الأرض اذا قام من الركعة، الحديث ٢٤٨)

(۲) عن ابى قلابة قال كان مالك بن الحويرث ياتينا فيقول، ألا احدثكم عن صلاة رسول الله المسلمة في غير وقت الصلاة فاذا رفع راسه من السجدة الثانية في اول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض

امام ابو قلابہ راوی ہیں کہ سیدنا مالک بن حویرے زباتین ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا میں تم سے رسول الله مُنافِینَا کی نماز (کا طریقہ) نہ بیان کروں پھر وہ بے وقت نماز پڑھتے تھے (یعنی نفل پڑھتے) تو جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرکے سراٹھاتے تو سیدھے بیٹھ جاتے پھر زمین یہ ہاتھوں کی ٹیک لگا کراٹھتے۔

(سنن نسائى كتاب التطبيق باب الاعتماد على الارض، الحديث ١١٥٤ وابن أبى شيبه ص٣٩٦ ج١ و بيهقى ص ١٢٤ج٢ و مسند شافعى ص٩٤ و صحيح أبن خزيمه ص٣٤٢ ج١ و مسند السراج ص٣٩٧ رقم الحديث ١٣٠٠)

(٣) عن الازرق بن قيس قال، رايت ابن عمر في الصلاة يعتمد اذا قام، فقلت، ماهذا؟

قال، رايت رسول الله عُلَيْكَيْم، يفعله،

امام ازرق بن فیس فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر فائن کو دیکھا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھوں پر (زمین پر) ٹیک لگا کر اٹھتے تھے، میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے

ر ایا کہ میں نے رسول الله مُنالِینَا الله مُنالِینَا الله مُنالِقَائِم کو دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے،

(المعجم الأوسط الطبراني ص٢١٠ ج٤ رقم الحديث ٣٣٧١)

(٣) عن الازرق بن قيس قال رأيت ابن عمر اذا قام من الركعتين اعتمد على الارض بيديه، فقلت لولده ولجلسائه، لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا، لا ولكن هكذا يكون،

امام ازرق بن قیس رادی ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رہالی کو دیکھا کہ جب دو رکعت نماز پڑھ کر اٹھتے تو ہاتھوں سے زمین پر طیک لگا کر اٹھتے تھے، میں نے آپ کے بیٹے اور احباب سے کہا کہ شاید یہ بڑھا ہے کہ حجہ کہ دوسے کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ نماز (پڑھنے) کا طریقہ ہی ہے

(السنن الكبرى للبيهقى ص١٣٥ ج٢)

(۵) عن الازرق بن قيس رايت ابن عمر يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه اذا قام، فقلت له، فقال رايت رسول الله المسلمة فعله،

امام ازرق بن قیس راوی ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر والیّن کو دیکھا کہ آپ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو ہاتھ کی مطفیاں بند کرکے ان پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے، میں نے آپ سے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللّٰمَا الللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا الللّٰمَا اللّٰمَا الللْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰم

(غريب الحديث للامام ابو اسحاق الحربي (٥ ٩٨ أ) بحواله الضعيفه ص٩٩٣ ج٢)

علامدالبانی فرماتے ہیں کداس کی سندھن ہے۔

(٢) عن نافع عن ابن عمر انه كان يقوم اذا رفع راسه من السجدة معتمداً على يديه قبل ن يرفعهما،

امام نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہائی جب (دوسرے) سجدہ سے سر اٹھاتے تو ہاتھ ا اٹھانے سے پہلے ان پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ص١٧٨ ١٧٩ ج٢ رقم الحديث ٢٩٦٤ ٢٩٦٩)

(٧) عن خالد قال رايت ابا قلابة والحسن يعتمدان على ايديهما في الصلوة،

امام خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ اور حسن بصری کو دیکھا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۹۰ ج۱)



(٨) عن الهذيل بن هلال قال رايت عطاء يعتمد اذا نهض،

امام ہذیل فرماتے ہیں کہ میں نے امام عطاء بن ابی رباح کو دیکھا کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو (ہاتھوں پر) طیک لگا کر اٹھتے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۹۰ ج۱)

قار سین کرام فدکورہ حدیث و آثار سے ثابت ہوا کہ نماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں کو ٹیک لگانا ہمارے پیارے رسول اللّمُنَّا اللّهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَا اللّٰمِ اللّٰهُ کَاللّٰهُ کَاللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ کَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى سنت اور پیارا طریقہ ہے، صحابہ کرام اللّٰهُ کا سنت اور پیارا عربی ایتانیا ہے، طریقہ صحابہ کرام وی اللّٰہ ہے، سکھایا ہے، تابعیں نے بھی اسے ہی اپنایا ہے،

اور یہی بفضلہ تعالی جماعت محدثین کا مسلک و مذہب ہے، امام شافعی نے بھی یہی اختیار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ،

و بهذا ناخذ، فنامر من قام من السجود او جلوس في الصلاة ان يعتمد على الارض بيديه معاً اتباعاً للسنة،

یعنی ہم نے اس کو ہی اختیار کیا ہے اور اس کا حکم دیتے ہیں کہ نمازی جب سجدہ یا بیٹھنے سے نماز میں اسٹھے تو وہ اتباع سنت میں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھے (کتاب الام صاماج!)

ہم پورے جزم ویقین کے ساتھ بیہ بات عرض کرتے ہیں کہ سی بھی صحیح حدیث میں نہ تو قدمول پر کھڑے ہونے کا ثبوت ہے اور نہ ہی کسی میں بیصراحت ہے کہ آپ علیہ التحیة والسلام بیمل بوجہ برطاپا یا دیگر کسی عذر سے کرتے تھے، انوار صاحب نے اس سلسلہ میں جو بھی زیب رقم فرمایا ہے وہ سب سینہ گزٹ اور جھوٹ و افترا ہے، بلکہ فقہ حفی کے بعض اکابر کے نزدیک بلا عذر کرنے میں بھی کوئی

اذا فرغ من التشهد الاول واراد القيام الى الثالثة فلا باس ان يعتمد بيديه على الارض ليعنى پہلے تشہد سے فارغ ہونے كے بعد تيسرى ركعت كے لئے كھڑے ہونے كے ليے ہاتھوں پر شيك لگانے ميں كوئى حرج نہيں (بحوالہ السعاميص ٢٣٠ج٢)

### فصل دوم

(۱) عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله على الله على يديه اذا نهض في الصلوة.

(ابو داؤد ص۱٤۲ ج۱)

حرج نہیں ہے، فال ی ظہیر بیخلاصہ اور تا تار خانیہ میں ہے،

وقت) دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے سے منع فرمایا ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۵۰) الجواب: بدروایت منكر ب، تفصيل حسب ذيل ب، امام ابو داؤد فرمات بين كه امام عبدالرزاق

سے ان کے جارشا گردوں نے بیر حدیث بیان کی ہے، امام احمد بن حلبل امام احمد بن محمد بن شبویہ امام محمد بن رافع اور محمد بن عبد المالك الغزال نے ان جاروں كے الفاظ ميں اختلاف ہے،

(۱) امام احمد کے بیالفاظ ہیں،

نهى رسول الله المسلطة ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده لعنی رسول الله من الله علی مازی حالت میں ہاتھ سے شیک لگا کر نماز بڑھنے سے منع کیا ہے،

(٢) امام احمد بن محمر بن شبویه کے الفاظ حسب ذیل ہیں، نھی ان معتمد علی یدہ فی الصلاة، لین نماز کی حالت میں ہاتھ پر ٹیک لگانے سے منع

(٣) امام محمد بن رافع كى روايت ميس بيدالفاظ بيل نهى أن يصلى الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في بأب الرفع من السجود، لینی سجدوں سے اٹھتے وقت ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھنے سے منع کیا،

(٣) اور الغزال كى روايت كوخود انوار صاحب نے درج كركے ترجمه كيا ہے، (سنن ابى داؤد كتاب الصلاة باب كراهة الاعتماد في الصلاة، الحديث ٩٩٢)

ساری بحث سے بیہ بات واضح ہونی کہ بیر حدیث ایک ہی ہے کیونکہ اس کی ایک ہی سند ہے، ہاں امام عبدالرزاق کے بعد اس کی سند مختلف ہے اور انہیں

راو بوں سے ہی الفاظ مختلف مروی ہیں، جو کہ آپس میں متعارض ہیں، ان میں پہلی صورت تطبیق کی ہے اور دوسری صورت اوتق کی روایت کو بیچ قرار دیکر مخالف روایت کو شاذ قرار دینے کی ہے، پہلے تطبیق س لیجئے کہ امام احمد کی روایت میں صراحت ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر ٹیک نہ لگائے، اور بد تشہد اور دونوں سجدوں کے درمیان کی حالت میں کسی ایک کے متعلق ہے، اور چوتھی روایت (انوار

صاحب کی مقل کردہ) پہلے تشہد کے بارے ہے (دوسری اور تیسری میں اختصار ہے) لہذا ان میں تعارض نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ انوار صاحب کی دلیل نہیں ہے، یہ تطبیق کی صورت تب ہے جب انوار صاحب کی پیش کردہ روایت کو بالفرض درست تسلیم کرلیا جائے۔ تطیق کے بعد اب میر بھی جان لیں کہ امام احمد کی روایت سیجے ہے اور ابن عبدالما لک کی (جو انوار

صاحب نے تقل کی ہے) شاذ ومنکر ہے، کیونکہ امام احمد ثقہ وثبت ہیں جو اپنے حفظ وضبط اور انقان میں مشہور ہیں، اور پوری امت مرحومہ کے نزدیک ججہ اللہ ہیں، اس کے برعکس محمد بن عبدالمالک الغزال

ور مدیث اور اہل تقلیہ جِلَد دفع کے جیک کے اور اہل تقلیہ جِلَد دفع کے جیک کے اور اہل تقلیہ جِلَد دفع کے اور کہ ا راوی گوثقہ ہیں مگر کثر ت سے خطائیں کرتے تھے جیسا کہ امام مسلمہ نے صراحت کی ہے (تہذیب صراحت کی ہے (تہذیب صراحت کی ہے)

ثقہ جب اوثق کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے، لہذا ابن عبدالما لک کی روایت شاذ ہے جس کی وجہ سے جمت نہیں ہے،

ملحوظ رہے کہ امام احمد نے اپنی مندص کا ج۲ میں اسی طرح روایت کی ہے جس طرح ان سے امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، اور ان الفاظ کو بیان کرنے میں امام احمد کا ثقه متابع امام اسحاق بن ابراہیم الدبری، مصنف عبدالرازاق کا راوی ہے کیونکہ یہ حدیث امام احمد کے بیان کردہ الفاظ سے ہی (مصنف عبدالرزاق ص ۱۹۷ ج۲ رقم الحدیث ۳۰۵۳) میں ہے

امام عبدالرازاق نے اس پر بیعنوان لگایا ہے، باب الوجل یجلس معتمدا علی یدید فی الصلوٰة، اور اس طرح ہی امام بیبی نے (اسنن الکبرٰی ص۱۳۵ ج۲) میں مند احمد اور ابو داؤد کی سند سے یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ علاوہ ازیں امام عبدالرزاق نے بیروایت معمر سے نقل کی ہے اور امام معمر سے بید مدیث امام ہشام بن یوسف نے بھی نقل کی ہے جس کے الفاظ بیہ ہیں۔

أن النبي الله نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال انها صلوة اليهود،

لینی بی مرم الی کی اس محص کومنع فرمایا جو نماز میں دائیں ہاتھ سے طیک لگا کر بیٹا ہوا تھا اور اسے فرمایا کہ بیط ہوا تھا اور اسے فرمایا کہ بیط یقد نماز یہود کا ہے،

(مستدرك حاكم ص٢٧٦ ج ( و بيهقي ص١٣٦ ج٢)

حاکم و ذہبی نے اسے سیح کہاہے، اور یہ فی الواقعہ بھی سیح ہے، اس پر امام ہشام بن سعد کی روایت بھی دلالت کرتی ہے جو انہوں نے امام نافع کے واسطہ سے سیدنا ابن عمر ڈاٹنٹ سے نقل کی ہے کہ

ان رسول اللمشكية راى رجال ساقطا يده في الصلاة، فقال، لا تجلس هكذا انما هذه جلسة الذين يعذبون،

یعنی رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَیْهِ آنِ ایک محص کو دیکھا جونماز میں ہاتھ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ ایسے نہ بیٹھا کرو کیونکہ نماز میں اس طرح بیٹھنے کا طریقہ ان لوگوں کا ہے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ (مسند احمد ص١١٦ ج٢)

گو بیروایت ابو داؤد (۹۹۴) وغیرہ میں موقوف ہے، گر اسے مرفوع بیان کرنے والا راوی ثقہ ہے اور ثقه کی زیادتی بالا تفاق مقبول ہے بالخصوص جب اساعیل بن امیہ کا طریق بالا تفاق مرفوع ہے، اس پوری تفصیل سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دخلیجۂ کی جو حدیث ضیحے اور محفوظ ہے وہ نماز

میں بیٹے ہوئے ہاتھ سے نیک لگانے کی ممانعت کے بارے ہے اور ابن عبدالملک الغزال کی روایت شاذ بلکہ منکر ہے، اس نے سوء حفظ کی وجہ سے ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے علامہ البانی نے اس روایت کومئر ہی قرار دیا ہے، اور یہ پوری بحث راقم نے اختصار کے ساتھ ان سے ہی نقل کی ہے (الضعیفہ

(۲) عن وائل بن حجر رایت النبی النبی الله اذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه واذا نهض رفع یدیه قبل یدیه واذا نهض رفع یدیه قبل رکبتیه.

یدیه قبل رکبتیه -(ابو داؤد ص ۱۲۲ ج۱) جن سراکل سر محظفی ایترین کا مس به نمی عار الصلایت دالیال می کردا کرد سر سری سر

ربو وہوں میں ملائج ہے۔ حضرت واکل بن حجر "فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ سجدے میں جاتے تو زمین پر پہلے گھٹے رکھتے بھر ہاتھ اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے

پھر گھنٹے (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۵۱) الجواب: اولاً عاصم بن کلیب سے بیہ الفاظ نقل کرنے میں، شریک بن عبداللہ القاضی راوی منفرد

ہے، جبکہ ایک جماعت حفاظ نے صفۃ الصلاۃ کی حدیث عاصم سے نقل کی ہے مگر کسی ایک راوی نے بھی میرانفاظ نقل نہیں کیئے،

دیکھئے، مسند احمد ص۳۱۸ ج٤ و ابو داؤد رقم الحدیث ۷۲۷ و نسائی رقم الحدیث ۸۹۰ و ۱۲۲۹ ا ۱۲۲۹ و بیھتی ص۲۷ ۲۸، ۱۳۲۲ ج۲ دارمی ص۳۲۲ ج۱ (۱۳۵۷) وابن ماجه (۹۱۲) وغیره، ایک جماعت کے بالقابل شریک ان الفاظ کوفل کرنے میں منفرد ہے، امام دارطنی فرماتے ہیں

تفردبه يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوى فيما ينفرد به

باعوی طیعان یکھو تا ہا۔ لیعنی شریک سے نقل کرنے میں یزید بن ہارون راوی منفرد ہے اور ایسا ہی عاصم بن کلیب سے نقل کرنے میں شریک منفرد ہے اور شریک قوی نہیں (بالخصوص) جس میں منفرد ہو۔

کرنے میں شریک مفرد ہے اور سریک فوی نمیں ( باطقومی) جمل میں مفرد ہو۔ (سنن دارقطنی ص۶۴۶ ج۱) بندر ہوجے جانب آتے ہے سامید میں فور تربید کی شرک میں قب میں گاگئیں۔

حافظ ابن جروط نظریب التهذیب میں فرماتے ہیں کہ شریک صدوق ہے مگر کثرت سے خطائیں کرتا ہے، اور ایسے راوی جب ایک جماعت حفاظ کے بالمقابل روایت کریں تو ان کی روایات قابل اعتاد نہیں ہوا کرتیں، بلکہ شاذ ومنکر کہلاتیں ہیں،

اعتاد نہیں ہوا کرتیں، بلکہ شاذ ومنکر کہلاتیں ہیں، ثانیاً: شریک مدلس بھی ہے جبیبا کہ امام دارقطنی نے صراحت کی ہے، (طبقات المدلسین ص۳۳) جبکہ زیر بحث روایت معنعن ہے، لہذا حجت نہیں

قالاً: سنن ابی داوُد میں ہے کہ شفق راوی نے یہی روایت عاصم بن کلیب سے مرسل بیان کی ہے اور خود انوار صاحب نے ص ۱۵ پر نمبر ۳ پر اسے نقل کیا ہے گویا یہ روایت جہال شاذ ہے وہال ہی اس کی سند میں بھی اضطراب ہے،

(٣) عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه ان النبى النبى النبى الصلولة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه الى الارض قبل ان يقعا كفاه قال همام ناشفيق حدثنى عاصم بن كليب عن ابيه عن النبى النبي المثل هذا وفى حديث احدهما واكبر علمى انه فى حديث محمد بن جحادة واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه

(ابو داؤد ص۱۳۲ ج۱)۔

حضرت واکل بن ججر سے روایت ہے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کی حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے گھٹے ہتھیلوں سے پہلے زمین پر گئے، ہمام (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ ہمیں شفق نے اور شفق کہتے ہیں کہ جھے عاصم بن کلیب نے اپنے والد کے واسطے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اسی کے مثل حدیث بیان کی ہے اور ان دونوں میں ہے کی ایک کی حدیث میں ہے اور میرا زیادہ علم یہی ہے کہ وہ محمد بن جحادۃ کی حدیث ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام المحقۃ تو گھٹوں کے بل پر اٹھے اور اپنی رانوں پر سہارا لیا (حدیث اور اہل حدیث ص۲۵۲) المجواب اولاً (۱) شفیق کی روایت مرسل ہے کیونکہ عاصم کے والد کلیب بن شہاب تا بعی ہیں (تقریب ص۲۸۱) (۲) اس کی سند میں اضطراب ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل عرض دی گئی ہے (۳) شفیق رقع ہے واب کے جواب ہے کونکہ عاصم کے والد کلیب بن شہاب تا بعی ہیں (تقریب ص۲۸۱) (۲) اس کی سند میں اضطراب ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل عرض دی گئی ہے (۳) شفیق مجبول ہے (میزان ص ۲۸۹ ج۲)

ثانیاً: رہی انوار صاحب کی روایت محمد بن حجادۃ راوی کی،، تو یہ منقطع ہے کیونکہ عبدالجبار بن وائل نے بیروایت اپنے والد سے نقل کی ہے اور عبدالجبار کا اپنے والد سے ساع ثابت نہیں امام نووی فرماتے میں۔

حدیث ضعیف، لان عبدالجبار بن وائل اتفق الحفاظ علی انه لم یسمع من ابیه شیئا ولم یدرکه،

یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ تمام آئمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عبدالجبار نے اپنے والد سے پچھ بھی نہیں سنا اور نہ ہی انہیں (واکل بن حجر) دیکھا ہے،

(المجوع شرع المهذب ص٤٤٦ ج٣ و الضعيفه ص٣٣٠ ج٢)

خود حنفیہ کے نزدیک بھی عبدالجبار کا اپنے والد سے ساع ولقاء ثابت نہیں جبیا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے، (بغیة اللمعی صاسح ۲) میں مولانا سرفراز خال صفدر نے، (خزائن السنن ص ۸۱ ج۲)

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net میں ماسٹر امین اوکاڑوی نے، (تحقیق مسکلہ آمین مندرجہ مجموعہ رسائل ص ۱۹۷۷ج۱) میں اور ڈیروی نے،

(اظہار الحسین ص۱۲۰) میں صراحت کی ہے،

الغرض بيروايت منقطع مونے كى وجه سے ضعيف ہے۔

(٣) عن ابي جحيفة عن على الله قال ان من السنة في الصلوة المكتوبة اذا نهاض الرجل في الركعتين الاوليين ان لايعتمد بيديه على الارض الا ان يكون شيخا كبيرا لا

(مصنف ابن ابي شيبه ص٣٩٥ ج١) حضرت ابو جیفہ حضرت علی خالین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرض نماز میں سنت سے

ہے کہ آ دمی پہلی دو رکعتوں میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہ اٹھے الا پیر کہ وہ بہت بوڑھا ہو جسے اس کے بغیر اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو۔

(حدیث اور اہل حدیث ص ۵۲۲) الجواب اولاً: انوار صاحب نے متن روایت کے ترجمہ میں بد دیانتی کی ہے، درست ترجمہ یہ ہے،

جب پہلی دو رکعتوں سے اعظے، اس معنی کی مزید وضاحت اس اثر سے ہوتی ہے جو عبدالرحمٰن بن اسحاق واسطی نے، نعمان بن سعد کے واسطہ سے تقل کیا ہے،

عن على قال من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في

سیدناعلی رخالتینه فرماتے ہیں کہ سنت رہ ہے کہ جب دو رکعتوں کے بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا ارادہ کرے

تو ہاتھ پر ٹیک نہ لگائے (السنن الکبری للبیہقی ص١٣٦ ج٢) ان الفاظ کا کھلا یہ مفاد ہے کہ صرف پہلے تشہد سے اٹھتے وقت ہاتھوں پر فیک لگا کر نہ اٹھے، مگر انوار صاحب متن روایت میں معنوی تحریف کر کے حفیت کا دفاع کر رہے ہیں۔

ثانیاً: انوار صاحب کی بیش کرده روایت کی سند میں، عبدالرحمٰن بن اسحاق واسطی راوی ضعیف و متروک ہے اور زیاد بن زید سوائی مجہول ہے۔ تفصیل سینہ پر ہاتھ باندھنے کے باب کی قصل دوم میں انوار صاحب کی یانچویں دلیل میں گزر چکی ہے، علامه الباني نے اس روايت كوضعيف قرار ديا ہے (الضعيفه ٩٦٨)

(۵) عن الحارث عن ابراهيم انه كان يكره ذالك الا ان يكون شيخا كبيرا او مريضا

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۰ ج۱) حضرت ابراہیم تحقی سے مروی ہے کہ وہ نماز میں زمین پر ہاتھ طیک کر اٹھنے کو مکروہ سمجھتے تھے الا بیہ کہ

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المريث اورا الى تقليد جلد دوم كي المراكل القليد جلد دوم كي ٢٦ كي

آدى بهت بورها مويا يهار مو (حديث اور ابل حديث ص٥١٠)

الجواب اولاً: كس چيز كو كروه جانة تھے؟ اثر ميں اس كا سرے سے كوئى ذكر نہيں، رہا انوار صاحب

کا معنوی تحریف کرے اپنا اُلوسیدھا کرنا تو بیان کی بدیانتی ہے کیونکہ اثر میں کوئی لفظ ایسانہیں جس کا معنی انوار صاحب نے نصف سطر کیا ہے۔ نماز میں زمین پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کو، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا خصم اس کا بیمنہوم بھی بیان کرنے کا حق رکھتا ہے کہ وہ نماز میں زمین پر ہاتھ نہ ٹیک کر اٹھنے کو مکروہ

اس صورت میں احادیث صحیحہ مرفوع اور قول ابراہیم میں موافقت ہو جاتی ہے لہذا یہی صحیح ہے،

ثانياً: اس كى سند مين، هشيم بن بشير واسطى بين جوكه بلاشبه ثقة بين مكر زبردست مالس بين (طبقات المدلسين ص ٢٦)

اور زیر بحث سند میں تحدیث کی صراحت نہیں لہذا ضعیف ہے،

خلاصہ کلام انوار صاحب نے جس قدر مرفوع احادیث نقل کی ہیں وہ تمام کی تمام شاذ و منکر اور ضعیف ہیں، آخر میں ان کا پیش کردہ قول ابراہیم مخعی سنداً ضعیف ہے اور اس سے ان کا موقف و مذہب بھی ثابت نہیں ہوتا، مگر انوار صاحب نہایت ڈھٹائی سے کہتے ہیں۔

عام صحاب کرام اور تابعین عظام کاعمل بھی یہی ہے (مدیث اور اہل مدیث ص ۵۳)

اے جی جھوٹ نہ بولیں آپ نے عام صحابہ کرام رہی اُنٹینہ تو کجا کسی ایک بھی صحابی کا قول وعمل نقل

نہیں کیا، صرف سیدنا علی رہائٹیئہ کا ایک قول نقل کیا ہے، جو حکماً مرفوع ہے مگر سنداً ضعیف ہے اور متناً آپ کے موافق نہیں، تابعین میں سے بھی صرف ابراہیم کا قول پیش کیا ہے جس میں آپ نے معنوی تحریف بھی کی ہے اور سندا بھی ضعیف ہے، تفصیل گزر چکی ہے،



# (۳۸) باب آخری تشهد میں تورک کرنا

# فصل اول

امام محمہ بن عمرو بن عطاء سے روایت ہے کہ وہ نی گالی کے صحابہ کرام کے درمیان بیٹے ہوئے سے، رسول الله کالی کی نماز کا تذکرہ چھڑ گیا تو سیدنا ابو حمید ساعدی دفائی فرمانے گے کہ میں آپ سب نے زیادہ رسول الله کالی نماز کو یاد رکھنے والا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوة والسلام جب تکبیر تح بہہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر جنا دیتے پھر اپنی پیٹے جھا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاتے آپ علیہ التحقة والسلام کی پیٹے کی ہر پہلی اپنی جگہ پر آجاتی اور جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے بازوں بچھاتے نہ سمیٹ کر پہلو سے لگا دیتے اور پاؤل کی انگلیاں کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے بازوں بچھاتے نہ سمیٹ کر پہلو سے لگا دیتے اور پاؤل کی انگلیاں کے اطراف قبلہ کی طرف رکھتے جب دو رکعتیں پڑھ کر تشہد بیٹھتے تو بایاں پاؤل بچھا کر داہناں کھڑا رکھتے اور سرین کے دامیاں کھڑا رکھتے اور جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤل بچھا کر داہناں کھڑا رکھتے اور سرین کے دامیاں کھڑا رکھتے اور جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو بایاں پاؤل بچھا کر داہناں کھڑا رکھتے اور سرین کے دامیاں کھڑا رکھتے تھے۔

(صحيح بخارى كتاب الاذان باب سنة الجلوس في التشهد، الحديث ٨٢٨)

(۲) حدثنا محمد بن بشارو محمد بن المثنى قالا، حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبدالحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابى حميد الساعدى قال سمعت وهو في عشرة من اصحاب النبى المسلطة احدهم ابو قتادة بن ربعى يقول كان رسول الله المسلطة حتى كانت الركعة التى تقضى فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متور كا ثم سلم، الحديث،



امام محمد بن عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوحمید ساعدی والنی سے دل صحابہ کرام رضی الله عنهم کی موجودگی میں سنا، جس میں سے ایک سیدنا ابوقادہ والنی بھی تھے کہ رسول الله مکا الله عنا الله

(ترمذى كتاب الصلاة باب (ممايلي) ما جاء في وصف الصلاة الحديث ٣٠٤)

(٣) سمعت ابا حميد الساعدى في عشرة من اصحاب رسول الله السيالية منهم ابو قتادة قال ابو حميد كان رسول الله المسلم حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخر رجله

اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، قالو، صدقت، هكذا كان يصلى المستيم الحديث

لینی میں نے سیدنا ابو حمید ساعدی زبائی سے سا کہ وہ دس صحابہ کرام کی موجودگی میں بیان کر رہے سے جن میں سے ایک سیدنا ابو قادہ زبائی بھی تھے کہ نبی مکرم منا الیا جب آخری رکعت میں بہنچ جس میں نماز بوری ہو جاتی ہے تو بائیں یاؤں کو بیچھے ہٹا کر تورک کرتے اور سرین کے بل بیٹھتے تھے تمام حاضر

صحابہ كرام نے كہا كه (ابوحميد تونے) درست كها واقعى نبئ تا الله اسى طرح نماز پڑھا كرتے تھے، الحديث (ابو دائود كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة الحديث ٧٣٠)

اس حدیث کے 'اس کے علاوہ بھی اطراف و اسناد ہیں، جن کی بحوالہ تفصیل مسکلہ رفع یدین میں گزر چکی ہے، اسی پرسیدنا ابو حمید ساعدی رفائقۂ کاعمل تھا، اس عمل کی ہی دس صحابہ کرام نے تقدیق کی تھی، سیدنا عبداللہ بن عمر رفائقۂ بھی تورک کے قائل تھے، تفصیل فصل دوم میں آگے آرہی ہے،

امام شافعی امام مالک اور امام احربھی تورک کے قائل ہیں البتہ اس کی تفصیل میں ان کے مابین اختلاف ہے کہ تختام جلسات میں بیشا جائے یا صرف آخری جلسہ میں، لیکن کتے ستم کی بات ہے کہ علمائے احناف کے ہاں یہ جائز نہیں بلکہ مکروہ ہے، احناف کے مؤقف کا رد کرتے ہوئے علامہ عبدالحی لکھنوی حفی فرماتے ہیں،

والا نصاف انه لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الاحيرة و حديث ابي حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل.

لینی انصاف یہ ہے کہ کوئی حدیث الی نہیں جس سے صراحة ثابت ہوتا ہو کہ آخری تشہد میں بائیں پاؤل پر بیشنا سنت ہے، سیدنا ابو حمید رہائیں کی حدیث اس بارے میں مفصل ہے لہذا چاہئے کہ مہم کو مفصل پر محمول کیا جائے (التعلیق الممجد ص ۱۱۱)

کو مفصل پر محمول کیا جائے (التعلیق الممجد ص۱۱۱) مسکلہ تورک پر علامہ لکھنوی نے ، السعابی ، میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور امام طحاوی نے جو بلا سبب سیدنا ابو حمید ساعدی خالیجۂ کی حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا اس کا بھی بھر پور جواب تحریر کیا ہے اور کہا کہ

المن تقليد جلد دوم المن المناس المناس

ہمارے علمائے احناف بھی نماز کے متعدد مسائل میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں،

اور سی گھر بنانے اور گرانے کا مصداق ہے، آخر میں فرماتے ہیں،

التعليق الذي يشهد به الوجدان السليم و يخطر بالبال القويم هو ثبوت التورك في القعدة الاخيرة بالروايات الصريحة والاسانيد الصحيحة

جس تحقیق سے وجدان سلیم اور پختہ عقل سے تائیہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں تورک صری احادیث اور سی السناد سے ثابت ہے، (السعایص ۲۳۲ ج۲)

جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسري و وضع يده اليسري يعنى على فخذه اليسري و نصب رجله اليمني، قال ابو عيسي هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل

حضرت واکل بن حجرٌ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے (جی میں) کہا کہ میں رسول الله من ا بایاں پاؤں بچھا کر اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھ لیا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن سیجھ ہے اور اہل علم کی اکثریت کا اس پرعمل ہے۔

(حديث اور اهل حديث ص٥٥٥) الجواب: انوار صاحب كا اس حديث كو مهارے خلاف نقل كرنا زيادتى بلكه بد ديانتى ہے، اس ليے كه

الل حدیث کے نزدیک تورک صرف آخری تشهد میں ہے پہلے قعدہ میں نہیں، خود انوار صاحب نے، وستوار المتقى ص١٠١، رسول اكرم كى نمازص ٨٥ اور صلوة الرسول ص١٢٨ سے جو عبارات صفحه ٢٦٠ برنقل کی ہیں، ان میں اس کی صراحت ہے،

جب آپ نے اتن بات کو سمجھ لیا ہے تو اب سنے کہ زیر بحث حدیث پہلے تشہد کے متعلق ہے، جیسا کہ مفصل حدیث میں اس کی وضاحت ہے، چنانچہ انوار صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے، وہ عبدالله بن ادریس عن عاصم بن کلیب عن ابیه عن وائل بن حجر، کے طریق سے مروّی ہے۔

(ترمذي رقم الحديث ٢٩٢ و تحفة الاشراف ص٩١ ج٩ رقم الحديث ١١٧٨٤)

جبکہ عبداللہ بن ادریس کی بجائے جو حدیث امام سفیان بن عیدینہ نے امام عاصم بن کلیب سے نقل



کی وہ مفصل ہے اور اس میں صاف وضاحت ہے۔

عن وائل بن حجر قال اتيت رسول الله عليه فرايته يرفع يديه اذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، واذا اراد أن يركع، واذا جلس في الركعتين أضجع اليسري و نصب اليمني وو ضع يده اليمني على فخذه اليمني و نصب اصبعه للدعاء ووضع يده اليسري على فخذه اليسرى، قال، ثم اتيتهم من قابل فرايتهم يرفعون ايديهم في البرانس،

سیدنا وائل بن حجر رضائفۂ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰه طَاللّٰیّٰ اِکے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے اور رکوع کرتے وقت رفع یدین کرتے اور ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھاتے، اور جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بایاں پاؤں بچھاتے اور داہنا کھڑا کرتے ، اور داہنا ہاتھ ران پر رکھتے تھے، اور انگلی شہادت کو کھڑا کرتے دعا کے لیے، اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے، سیدنا وائل زلائنہ کہتے ہیں کہ جب میں اگلے سال آیا تو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ جُبّوں کے اندر سے رفع یدین کرتے تھے،

> (سنن نسائى كتاب التطبيق باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الاول الحديث ١١٦٠) امام مزى في (تحقة الاشراف بمرفة الاطراف ص ٩١ ج٩ رقم الحديث ١١٧٨).

میں امام عبداللہ بن ادریس اور سفیان بن عیبنہ کی روایت کو درج کیا ہے جو اس بات کا شوت ہے کہ وہ اسے ایک ہی قرار دیتے ہیں، فرق صرف تفصیل اور اجمال کا ہے۔ الغرض سیدنا وائل بن حجر خالٹیئ کی حدیث پہلے تشہد کے متعلق ہے اور اس پر بفضلہ تعالیٰ ہماراعمل ہے، ہاں انوار صاحب بروھاپے کی وجہ سے بات کو بھھنے سے قاصر ہیں تو الگ بات ہے۔

(٢) دوسرے نمبر کے تحت انوار صاحب نے مکرر حدیث سیدنا وائل بن حجر رضائلیہ سنن سعید بن منصور اور طحاوی سے درج کی ہے، اس کے متعلق بھی یہی عرض ہے کہ یہ حدیث پہلے تشہد کے بارے ہے جیسا کہ پہلے عرض کر دیا گیا ہے۔

(m) عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عنه وسلم قال للا عرابي أذا سجدت فمكن بسجودك فاذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى،

(مسند احمد ص ج، و مصنف ابن ابي شيبه ص و ابن حبان ص بحواله نيل الأوطاق ص ٢٨٦ ج٢)

حضرت رفاعة بن رافع سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام نے اعرابی سے کہا کہ جب تو سجدہ کرے تو اچھی طرح سجدہ کر اور جب (تشہد میں) بیٹھے تو اپنے بائیں پاؤل پر بیٹھ۔

(حديث اور اهل حديث ص٥٦)

الجواب اولاً: بيرحديث مسى الصلوة كے فام سے معروف ہے،معلوم نہيں انوار صاحب كو بيرحديث

اصل کتب حدیث سے کیوں نہیں ملی، حالانکہ راقم الحروف نے دین الحق ص٩٠٩ جامیں اس کی مفصل

ثانیاً: امام شافعی اور الل حدیث کے نز دیک صرف دوسری تشهد میں تورک ہے، سجدوں کے درمیان اور پہلے قعدہ میں تورک نہیں ہے اور مذکورہ حدیث میں پہلے تشہد یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کا ذکر ہے، لہذا انوار صاحب کا اس حدیث کو ہمارے خلاف پیش کرنا زیادتی ہے،

جن حضرات نے اس حدیث کو پہلے تشہد برمحمول کیا ہے ان کی دلیل حسب ذیل حدیث ہے، عن رفاعةبن رافع عن النبي الله الله الله الله الله المالة فاطمئن المالة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، الحديث،

سیدنا رفاعة بن رافع رفانند سے روایت ہے کہ نبی منافظ کے اس شخص کو کہا (جس نے جلدی جلدی نماز اوا كى تھى كە) جب توپىلے قعدے میں بیٹھے تو بائیں ران كو بچھا كراطمينان سے بیٹھ، الحدیث،

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب صلاة من لم يقيم صلبه في الركوع والسجود، الحديث ٨٦٠) واذا جلست في وسط الصلاة، كالمعني مولانا خليل احمد ديوبندي نے، اي قعدة الاولى

للتشهد، ليني ببلاتشهد كيا ب، (بدل المجهود ص٥٧ ج٢)

اور جن حضرات کا خیال ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کیفیت کا بیان ہے ان کی دلیل ہے

فصلی رکعتین (لیعنی جلدی جلدی نماز را صنے والے صحابی نے) دو رکعت نماز را هی تھی

(سنن نسائى كتاب السهود باب اقل ماتجزى الصلاة الحديث ١٣١٥)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اس صحابی کی نماز میں تو دوسرا تشہد آتا ہی نہیں، لہذا اسے دوسرے تشہد میں تورک کے رد پر پیش کرنا انوار صاحب کا خبط اور خلط مبحث ہے، پہلی حدیث میں علی بن مجیل

سے روایت کرنے والے، محمر بن اسحاق ہیں جو انوار صاحب کے نزدیک ثقہ ہیں اور دوسرِی میں داؤد بن قیس ہیں۔ ہارے نزد یک تو دونوں روایات ہی صحیح ہیں، دیکھے انوار صاحب کس کوچیج قرار دیتے ہیں، بہر حال ان احادیث سے یہ بات یقینی ثابت ہوگئی کہ اس حدیث میں جس بیٹھنے کا تذکرہ ہے وہ آخری تشہد کے متعلق نہیں بلکہ پہلے تشہد یا دونوں سجدوں کے درمیان کے

(٣) عن عبدالله وهو بن عبدالله بن عمر عن ابيّه قال من سنة الصلوّة ان تنصب القدم

اليمني و استقباله باصابعها القبلة والجلوس على يسرى-(نسائی ص۱۳۰ج۱)

حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دفع کی ہے۔ کا کہ کہ کا سنت میں کو ت عبد اللہ اپنے والد عبد اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نماز کی سنت میں

تصری خبراللد ایچ والد خبراللد بن مرسط روایت و سطی اید اپ سے مرامایا مار فی سط میں اور بائیں پاؤں پر سے ہے کہ (تشہد میں) دامال پاؤں کھڑا کرکے اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھی جائیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۲)

الجواب: یه روایت پہلے تشہد کے متعلق ہے جیسا کہ امام نسائی نے تبویب ابواب میں صراحت کی ہے اور سیدنا ابو مید ساعدی کی روایت دوسرے تشہد کے متعلق ہے، لہذا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں، خود عبد الله بن عمر زلائن نے بھی اس سے یہی سمجھا ہے، کیونکہ آپ سے تورک صحیح سند سے ثابت ہے، امام مالک رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ

سیدنا ابو بکر صدیق فالی کے بوتے امام قاسم فرماتے ہیں کہ دایاں پاؤں کھڑا اور بایاں بچھا کر، و جلس علی ورکہ الایسری ولم یجلس علی قدمه، بائیں کو لہے پر بیٹھ کرتورک کیا اور پاؤل پر نہ بیٹھا جائے اور فرماتے ہیں کہ مجھے عبیداللہ نے خبردی کہ میرے والدسیدنا عبداللہ بن عمر فالی اسی طرح ہی بیٹھا کرتے تھے۔

(موطأ إمام مالك ص٢٧)

ان دونوں روایات میں یہ تطیق ہے کہ انوار صاحب کی پیش کردہ روایت کا تعلق پہلے تشہد سے ہے اور موطا کی روایت دوسرے قعدے کے بارے ہے، ظاہر ہے کہ ادلہ میں رفع اختلاف کے وقت پہلی صورت تطبق کی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تطبق درست نہیں ہے لہذا اس اثر کو ہمارے رد میں پیش کرنا انوار صاحب کی زیادتی ہے

(۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله المسلطة المستفتح الصلاة بالتكبير والقرأة بالحمدلله رب العلمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه وكان بين ذالك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما وكان اذا رفع راسه من السجدة لم يسجد حتى يستوى جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان و ينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلوة بالتسليم.

(مسلم ص۱۹٤ ج۱)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله مَالَيْنَا مُماز، الله اکبر، کے ساتھ اور قرائت الحمد لله رب العلمین، سے شروع فرماتے سے اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر مبارک نہ اوپر اٹھاتے سے اور نہ بالکل مینچ جھکا دیتے سے، دونوں کے درمیان رکھتے سے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدہ میں نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تو (دوسرے) سجدے میں نہ

جاتے جب تک کہ سیر ھے نہ بیٹھے جاتے اور آپ ہر دو رکعتوں میں التحیات پڑھتے تھے، اور آپ بایاں

یاؤں بچھادیتے اور دایاں کھڑا رکھتے تھے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، اور آپ اس ہے بھی منع فرماتے تھے کہ آ دمی اپنے دونوں بازوؤں کو درندہ کی طرح بچھا دے اور آپ نماز سلام سے

ختم فرماتے تھے، (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۷) الجواب اولاً: حضور عليه التحية والسلام نمازكو، الله اكبر، سے شروع كرتے، معلوم ہوا كه حنى جس طرح نماز شروع کرتے ہیں۔ دورکعت نماز فرض چیچیے اس امام کے بوقت نماز صبح، اللہ اکبر، یہ غلط ہے ٹانیاً: معلوم ہوا کہ نماز، اللہ اکبر، سے شروع کرنی چاہیے مگر حنفیہ کے نزدیک، خدا بزرگ ترست،

ہے بھی جائز ہے، عْلاَّأَ: احناف کے نزد یک مرد دونوں قعدوں میں بائیں یاوُں پر بنیٹھے جبکہ عورت دونوں قعدوں میں تورک کرے، مگر اس حدیث میں اس فرق کی وضاحت نہیں لہذا بیان کے دعوی پرتقریب تام نہیں رابعاً: اس حدیث میں وضاحت نہیں کہ ایسا پہلے قعدے میں کرتے تھے، یا آخری میں یا دونوں میں ہی کرتے تھے، انوار صاحب نے اس حدیث کو دونوں قعدوں کے متعلق قرار دیا ہے مگر اس کی کوئی دلیل بیان نہیں کی، اگر درج کرتے تو ہم بفضلہ تعالی اس کا پورا بورا محاسبہ کرتے، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ رہائی کی روایت مجمل ہے جس میں سی قعدے کی صراحت نہیں جبکہ سیدنا ابو حمید الساعدی ڈالٹیئر کی حدیث مفصل ہے، جس میں دونوں قعدوں میں بیٹھنے کی کیفیت کی وضاحت ہے، کہذا

مجمل کو مفصل پر محمول کیا جائے گا اور سیدہ عائشہ رہائتھا کی حدیث کو پہلے تشہد پر حمل کیا جائے تو اس صورت وتطبیق ہے دونوں احادیث برعمل بھی ہو جائے گا اور تعارض بھی نہ رہے گا۔ (۲) عن انس ان النبيء السلط نهى عن الا قعاء والتورك في الصلوة

(سنن کبری بیهقی ص۱۲۰ ج۲)

حضرت انس خالفی سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام نے نماز میں اقعاء اور تورک سے منع فرمایا ہے، (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۸)

الجواب اس کی سند میں، قادہ، راوی ہے جو کہ زبردست قتم کا مدس ہے۔ (تفصیل فاتحہ خلف الامام کے سلسلہ میں گزر چکی ہے) اور زیر بحث روایت میں تحدیث کی صراحت نہیں بلکہ معنعن ہے لہذا

(٤) عن انس ان النبي عُلَيْكُ نهى عن الاقعاء والتورك في الصلوة، مجمع الزوائد ص٨٦ ج٢) حضرت الس خالفية سے مروى ہے كه نبى عليه الصلوة والسلام نے نماز ميں اقعاء اور تورك سے منع فرمایا ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۵۸)

حریث اور اہل تقلید جلد دفع کے حریث اور اہل تقلید جلد دفع کے الزوائد، میں لکھا ہے کہ اسے بزار نے مند میں اپنے شخ ہارون بن سفیان سے روایت کیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ اسے کس نے ذکر کیا ہے، گویا ہارون مجہول ومستور ہے، فریق ثانی پر لازم ہے کہ اس کی بحوالہ ثقات ثابت کرے، الغرض بیر روایت جہالت راوی کی وجہ سے ضعیف اور نا قابل جمت ہے

(٨) عن سمرة أن النبي المراه به عن التورك و الاقعاء الحديث مجمع الزوائد ص ٨٦ ج٢) .

م عن الله الله عن روايت ہے كه نبى عليه الصلو ة والسلام نے تورك اور اقعاء سے منع فرمايا

<u>-</u>-

(حديث اور اهل حديث ص٨٥٥).

الجواب: اولاً: اس کی سند میں، سعید بن بشیر، راوی متکلم فیہ ہے، امام ابو زرعہ اور ابو حاتم نے وغیرہ نے صغیف قرار دیا ہے، امام ابومسر اور امام ابن نمیر فرماتے ہیں کہ قادہ سے منکر روایات بیان کرتا

ہے، (میزان الاعتدال ص۱۲۹ ج۲) جبکہ یہی روایت قادہ سے امام سعید بن ابی عروبہ نے بھی نقل کی ہے، مگر اس میں، تورک نہ کرنے، کا ذکر نہیں ہے، (بیہقی ص۱۲۲ ج۲ ومتدرک حاکم ص۲۷۲ ج۱)

بلکہ امام طبرانی نے، (امعجم الکبیر ص ۲۲۹ ج 2 واقعجم الاوسط ص ۲۳۲ ج ۵) میں ایک دوسری سند بھی نقل کی ہے، اور اس میں بھی تورک نہ کرنے کا حکم نبوی موجود نہیں۔ الغرض بیروایت سعید کے تفرد کی وجہ سے ضعیف ہے۔

ثانیاً: اس روایت کی سند میں بھی اضطراب ہے، قادہ سے جو روایت حماد بن سلمہ نے نقل کی ہے وہ انس بن مالک رفاقیہ سے ہے، (مسند احمد ص۲۳۳ ج۳و بیھقی ص۲۲۲ ج۲)

ثالثاً: سند میں قادہ ہے جو کہ مدلس ہے اور تحدیث کی صراحت کے بغیر صیغہ عن سے روایت ہے۔
رابعاً: قادہ نے یہ روایت بواسط حسن بھری سیدنا سمرہ بن جندب رفائقہ سے نقل کی ہے اور حسن
بھری بھی مدلس ہیں جیسا کہ ذہبی نے میزان میں اور حافظ ابن جرز نے بحوالہ نسائی، طبقات، میں
صراحت کی ہے، اور زیر بحث روایت میں ساع ثابت نہیں بلکہ امام دار قطنی نے تو یہاں تک کہا کہ امام
حسن بھری کا سیدنا سمرہ بن جندب رفائقہ سے صرف عقیقہ کی حدیث میں ہی ساع ثابت ہے باقی میں
منہیں (اسنن دار قطنی ص ۳۳۱ جا)

ال پوری تفصیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کی متعدد وجوہات ہیں (الف) سند اور متن میں اضطراب ہے (ب) تدلیس کا شبہ دو جگہ موجود ہے (ت) سنداً منقطع ہے،

کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے دوم کے دوم کی کھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس روایت میں اس قدر علتیں ہوں اسے درج کرکے انوار صاحب کا بیت تحریر کرنا کہ

ظاہر ہے کہ جس روایت میں اس فدر صمیں ہول اسے درج کرتے الوار صاحب کا بیر حریر کرنا کہ اس پر ہی بس نہیں حضور علیہ الصلوة والسلام صاف طور پر تورک وغیرہ سے منع بھی فرما رہے ہیں۔ لیکن غیر مقلدین جو عمل بالحدیث کے دعویدار ہیں انہیں حضور علیہ الصلوة والسلام کے قول وعمل سے ثابت مسنون طریقہ تو پندنہیں اور جس طریقہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے وہ ان کے نزویک سنت ثابت مسنون طریقہ تو پندنہیں اور جس طریقہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے وہ ان کے نزویک سنت

ہے، اسے ضرور کرنا چاہئے۔ لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلى العظيم

(حدیث اور اهل حدیث ص ٤٦١) اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ علوم نبوی کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے کے یا وجود انوار

صاحب تورک کے نہ کرنے کی ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں کر سکتے، لہذا عدم تورک کو آپ علیہ السلام کا قول وعمل قرار دینا، بد دیانتی بلکہ کذب صرح اور بہتان عظیم ہے، اس لیے ہم مخلصانہ مشورہ، دیتے ہیں کہ، لاحول، کا دم انوار صاحب اپنے جسم پر کریں، اس سے انہیں شیطانی وسواس سے شفا ہوگی۔ ان

(۹) عن عبدالله بن عبد الله انه اخبره انه كان يرى عبدالله بن عمر يتربع في الصلوة اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبدالله بن عمرو قال انما سنة الصلوة ان تنصب رجلك اليمني وتثنى اليسرى فقلت انك تفعل ذلك فقال ان رجلاى الا تحملاني (بخارى ص١١٤ج١)

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ جب آپ (قعدہ میں) بیٹھتے تو چوکڑی مار کر بیٹھتے (فرماتے ہیں کہ) میں ابھی بالکل نوعمر تھا میں بھی ایسا کرنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت سے کہ (بیٹھنے میں) دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور بایاں پاؤں پھیلا دو میں نے کہا کہ آپ تو اس طرح ہی کرتے ہیں (چوکڑی مارتے ہیں) آپ نے فرمایا میرے پاؤں میرا بارنہیں اٹھا پاتے (صدیث اور اہل صدیث ص۵۹)

الجواب اولاً: انوار صاحب کے لیے یہ اثر تب مفید تھا جب وہ لغوی طور پر یہ ثابت کر دیتے کہ تورک اور چوکڑی ایک ہی چیز ہے، مگر انوار صاحب نے ایسا ہرگز نہیں کیا اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ تورک اور چوکڑی کو ایک ثابت کیا جائے، لیکن افسوس انوار صاحب نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اس سے عدم تورک ثابت کیا ہے، لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

ٹانیاً: اس روایت میں بایاں پاؤں بچھانے کے بعد کی کیفیت کا ذکر بیان نہیں ہوا کہ کیا کیا جائے، آیا پاؤں کے اوپر ہی بیٹھا جائے یا تورک کیا جائے، جبکہ سیدنا ابن عمر زالتہ سے تورک کرنا یعنی پاؤں کی بجائے سرین پر بیٹھنا ثابت ہے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

المرامل تقلير جِلْد دفع المرامل تقلير جِلْد دفع المرامل تقلير جِلْد دفع المرامل المرا

خلاصہ کلام: انوار صاحب نے کل نو دلائل تورک نہ کرنے پر بیان کیئے ہیں، مگر کوئی بھی ان کے

دعوی کی دلیل نہیں ہے پہلی اور دوسری حدیث میں پہلے تشہد کی صراحت ہے تیسری حدیث بھی پہلے

تشہد یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں ہے چوتھی حدیث میں تطبیق کی صورت موجود

ہے، یانچویں حدیث مجمل ہے جو سیدنا ابو حمیدہ ساعدی والنفیز کی مفصل حدیث کے معارض نہیں بلکہ تطبیق

ویے سے موافق ثابت ہو چکی ہے، نمبر ۲'۵'۸ ضعف ہے اور آخری حدیث میں چوکڑی مارنے کی

ممانعت ہے، تورک کی نہیں الغرض انوار صاحب نے کوئی ایک بھی حدیث درج نہیں کی جو ان کے

دعوی کی تھلی دلیل ہو، بلکہ ایسی کوئی حدیث نقل بھی نہیں کی جس میں صراحت ہو کہ مرد دونوں تشہدوں

میں یاؤں پر بیٹھے اور عورت دونوں تشہدوں میں تورک کرے جبیا کہ حنیفہ کا مسلک اورعمل ہے۔

(هدایه ص ۷۱ ج ۱ و شرح نقایه ص ۸۰ ج ۱ و حلبی کبیر ص ۳۳۳ و نماز مسنون ص ۳۷۱)۔

# (۳۹) باب قعده اولیٰ میں درود شریف کا مسکلہ

# فصل اول

إِنَّ الله وَ ملئكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآيُّهَا الَّذِينَّ امَنُو ا صَلُّوا عَلَيهِ وَ سَلَّمُوا تَسلِيماً (الاحذاب آیت ۵۲)

بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مُنگانیّنِ کر درود بھیجتے ہیں مومنوتم بھی ان پر درود وسلام بھیجا کرو (۵۲۳۳)

(۱) عن ابى مسعود عقبة بن عمرو قال، اقبل رجل حتى جلس بين يدى رسول الله عليك و نحن عنده، فقال، يا رسول الله (عَلَيْكُ ) اما السلام عليك فقد عر فناه فكيف نصلى عليك اذا نحن صلينا فى صلاتنا؟ صلى الله عليك، قال فصمت رسول الله عليك حتى أجينا ان الرجل لم يساله، فقال اذا انتم صليتم على فقولوا، اللهم صل على محمد النبى الامى وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد النبى الامى كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد،

سیدنا ابومسعود عقبہ بن عمر و خالین فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله طُالیّتِ کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور ہم بھی آپ علیہ التحق الله طُلِیّتِ کَم الله علی آپ علیہ التحق و السام کے پاس موجود سے اس شخص نے کہا یا رسول الله طُلِیّتِ آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی نماز میں آپ پر درود شریف کیسے بھیجیں۔

راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول الطّن الله علی الله علی کہ ہم نے اس بات کو لیند کیا کہ بیشن سوال ہی نہ کرتا (دریں صورت) آپ مُن الله علی محمد ملے بھی پر درود شریف بھیجو تو کہو، الله مصل علی محمد الح

(مسند احمد ص۱۹۸ ج٤) و صحیح ابن خزیمه ص۲۰۷ ج۱ و صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۱۹۰۱ و مستدرک حلکم ص۲۶۸ ج۱ و دار قطنی ص۳۰۰ ج۱ و بیهقی ص ۱۹۷ ج۲)

(٣) ان عائشة قالت، كنا نعد لرسول الله على سواكه و طهوره فيبعثه الله عزوجل لما شاء ان يبعثه من الليل فيستاك و يتوضا و يصلى تسع ركعات لا يجلس بينهن الاعند الثامنة، و يحمد الله ويصلى على النبى (عَلَيْكُ ) ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلى التاسعة ويقعد و ذكر كلمة نحوها ويحمد الله و يصلى على نبيه على نبيه على نبيه على شهر يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين وهو قاعد،

ام المؤمنين صديقة كائنات سيره عائشه رضى الله عنها بيان كرتيل بيل كه بهم رسول الله منظور بهوتا تو الله مسواك اور وضوكا پانى ركه دية تخه، پهر جب الله تعالى كورات كے وقت بيدار كرنا منظور بهوتا تو الله آپ عليه التحية والسلام كو الله ويتا، آپ (الله كر) مسواك اور وضوكرتے اور نو ركعتيں پڑھتے، ان كے درميان بيٹھتے نه مگر آ گھويل ركعت ميل "قعده ميل الله تعالى كى تعريف كرتے درود پڑھتے اور دعا كرتے اور سلام نه پھيرتے بھر نويل ركعت پڑھتے اور بیٹھتے قعده ميل اور الله تعالى كى تعريف كرتے درود شريف اور دعا مائكتے پھر سلام پھيرتے، اى طرح كه بهم كوسنائى ديتا، پھر بيٹھ كردو ركعتيں پڑھتے، شريف اور دعا مائكتے پھر سلام بھيرتے، اى طرح كه بهم كوسنائى ديتا، پھر بيٹھ كردو ركعتيں پڑھتے، درسن نسائى كتاب قيام الليل باب كيف الوتر بتسع، الحديث ١٧٢١، مسند ابو عوانه ص٢٣٤ ج٢ و

(سنن نسائی کتاب قیام اللیل باب کیف الوتر بتسع، الحدیث ۱۷۲۱، مسند ابو عوانه ص۳۲۶ ج۲ و بیهقی ص۰۰۰ م ۲۲)

قارئین کرام ان دلائل پر غور کریں ان سے پہلی تشہد میں درود کا پڑھنا ثابت ہو رہا ہے، الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نی کُلُٹِیْمِ پر درود وسلام پڑھنے کا تھم ہے، تشہد میں سلام تو ہے مگر درود نہیں، جبکہ قرآن میں صلوق و سلام کا تھم ہے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ سلام پڑھنا تو ہمیں معلوم ہے، مگر درود کا علم نہیں، حضور مُنْ اللّٰهِ کہا ہے پڑھیں،

ال پر آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے درود کی تعلیم دی، جیسا کہ پہلی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، بلکہ بعض روایات میں صراحت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سوال کیا گیا۔

(ابن جریر ص۳۱ ج۲۲ و ابن کثیر ص۳۰ ه ج۳ و در منشور ص۲۱۶ جه)

اس سے صاف ثابت ہوا کہ تشہد میں صلوة وسلام کا حكم الله تعالی نے دیا ہے، اور خود آپ علیہ

حرم حدیث اورائل تقلیہ جلد دفع کے اس پر اپنی طرف سے بیاضافہ کرنا کہ پہلے میں التحیۃ والسلام نے بھی قعدے میں درود کی تعلیم دی ہے، اس پر اپنی طرف سے بیاضافہ کرنا کہ پہلے میں نہیں بلکہ دوسرے قعدے میں درود پڑھنا چاہئے، بلا دلیل ہے، جو اس تقسیم کا قائل ہے وہ دلیل شری بیان کرے، محض دعووں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ام المؤمنین عائشہ زلائی کی حدیث اس تقسیم کی نئی کرتی ہے کہ پہلے تشہد میں درود نہیں کیونکہ اس میں واضح الفاظ میں ہے کہ نبی مکرم ما کا تیا ہی بلے قعدے میں بھی درود پڑھا کرتے تھے، الغرض پہلے تشہد میں درود کا پڑھنا قرآن وسنت سے ثابت ہے اور یہی امام شافعی وغیرہ کا غرب ہے جیسا کہ انہوں نے ، (الام، ص۲۲۹ج۱) کتاب العدرة باب التشہد والعدرة علی البیان کے ابود کی ہے لہذا اس کا انکار محض تقلیدی ضد ہے، یہی وجہ ہے کہ انوار صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود کسی مرفوع حدیث سے بیتقسیم ثابت نہیں کر سکے،

# فصل دوم

(۱) عن عبدالله بن مسعود قال كان النبي النبي في الركعتين كانه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذالك يريد،

(نسائی ص۱۳۲ ج۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود فالنی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام (تین یا چار رکعت والی نماز میں) دو رکعت پڑھ کر ایسا بیٹھے گویا جلتے توے پر بیٹھے ہیں یعنی بہت جلد اٹھ جاتے تھے، ابو عبیدہ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے کہا (تیسری رکعت کے لیے) کھڑے ہونے کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہی مراد ہے،

(۲) ناسعد بن ابراهيم قال سمعت ابا عبيدة بن عبدالله بن مسعود يحدث عن ابيه قال كان رسول الله المسلطة أذا جلس في الركعتين الاوليين كا نه على الرضف قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشي فاقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم قال ابو عيسى هذا حديث حسن الا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان لايطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين و قالوا ان زاد على التشهد فعليه سجدتا السهوهكذا روى عن الشعبى وغيره.

بی ر یر (ترمذی ص۸۵ ج۱)

حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدۃ بن عبداللہ بن مسعود کو سنا وہ اپنے والد سے نقل کر رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا رسول الله مَالَيْتِهِم جب دورکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جسے آپ جلتے تو سے بوں، امام شعبہ فرماتے ہیں کہ پھر سعد نے اپنے لبوں کو کوئی بات کرکے

الجواب اولاً: یه روایت ابو داور میں بھی تھی، تخت الاشراف ص۱۵۹ ج ۷ (۹۲۰۹) معلوم نہیں انوار صاحب نے ابو داور سے نقل کر کے تیسرا نمبر کیوں درج نہیں کیا؟ اگر کہا جائے امام شعمیٰ کی متابعت خابت کرنا مقصود تھا، راقم کہتا ہے کہ کیا شعمیٰ ضعیف تھا، علاوہ ازیں شعمی سے اوپر کی سندایک ہی ہے، سندعلیحدہ نہیں جیسا کہ انوار صاحب باور کرانا چاہتے ہیں

ثانیا: یہ روایت منقطع ہے جیسا کہ امام ترفدی نے صراحت کی ہے کہ امام ابوعبیدہ رحمہ اللہ کا اپنے والدسیدنا عبداللہ بن مسعود واللہ سے ساع ثابت نہیں، امام ترفدی کے اس فرمان کوخود انوار صاحب نے نقل کیا ہے، گر اس جرح کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر بھی آخر میں پوری ڈھٹائی سے دھائی دی ہے کہ غیر مقلدین ان احادیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی حدیث جس کا ضعف بندہ خودنقل کرے پھر بھی اسے حدیث رسول اور عمل مصطفیٰ ہی قرار دے، اس سے بڑھ کرکوئی شخص جاہل ونا دان نہیں، یہ بات ملحوظ رہے کہ ابوعبیدہ کا اپنے والد سے ساع نہ ہونا صرف شوشہ ہی نہیں بلکہ انوار صاحب کے اکابرکواس کا اعتراف بھی ہے

حب ہے اہر وال ہا تعراب کا ہے۔ مولا ناخلیل احمہ سہار نپوری فرماتے ہیں کہ

و الراجع انه لا يصع سماعه عن ابيه، ليني راجج بات يبي ہے كه امام ابوعبيده كا است والد سيدنا عبدالله بن مسعود را الله عن سے ساع نہيں ہے (بذل الحجو دص١٢٩ ج٢)

ثالثاً: جلدی پڑھنا درود کے منافی نہیں تفصیل روایت نمبرہ میں آگے آرہی ہے۔
دار میں ایک انداز کی ہے۔
درور کے منافی نہیں تفصیل روایت نمبرہ میں ایک انداز کی ہے۔

(٣) عن عبدالله بن مسعود قال علمنى رسول الله التشهد فى وسط الصلوة وفى اخرها على وركه اليسرى آخرها السلام على الدا جلس فى وسط الصلوة وفى اخرها على وركه اليسرى التحيات لله والصلوت والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباده الله الصالحين اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمداً عبده ورسوله قال ثم ان كان فى وسط الصلوة نهض حين يفرغ من تشهده وان كان فى آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم-

(مسند احمد ص٥٥٩ ج١٠ صحيح ابن خزيمه ص٥٥٠ ج١)

حضرت عبدالله بن مسعود و الني فرماتے بین که رسول الله مالی الله محص تشهد سکھلایا نماز کے درمیان اور آخری قعدہ میں، فرماتے بین که رسول الله مالی کے درمیان اور آخری قعدہ میں، فرماتے بین که رسول الله مالی کے درمینی اور آخری قعدہ میں با کیں کو لہم پر بیٹھتے تو پڑھتے تھے، التحیات لله والصلوت والطیبات السلام علیك ایھا النبی ورحمه الله و برکاته السلام علینا و علی عباده الله الصالحین اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمداً عبده ورسوله، حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بین که پھر اگر حضور علیه السلام درمیانی قعدہ میں ہوتے تو تشهد ورسوله، حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے بین که پھر اگر حضور علیه السلام درمیانی قعدہ میں ہوتے تو تشهد

سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے اور اگر آخری قعدہ میں ہوتے تو تشہد کے بعد اللہ کو جومنظور ہوتا وہ دعا مانگتے پھرسلام پھیرتے (حدیث اور اہل حدیث ص۲۲۳)

الجواب اولاً: سند میں امام مغازی محمد بن اسحاق ہیں جو گو انوار صاحب کے نزدیک ثقه ہیں مگر موجودہ دور کے اکثر حنفی مناظرین کے نزدیک ضعیف ومتروک اور غیر ثقه ہیں، تفصیل،

احسن الكلام ص 2 مل ح مل و يكھئے۔ ثانياً: اس حديث ميں تورك بھى ثابت ہے، امام ابن خزيمہ نے اپنی صحیح ميں تين مختلف اساد سے

ثانیاً: اس حدیث میں تورک بھی ثابت ہے، امام ابن تزیمہ نے اپنی تے میں مین مخلف اسناد سے اسے روایت کیا ہے اور اپنی (صحیح ص ۱۳۲۷ جا رقم الحدیث ۱۰۰) میں اس سے تورک ثابت کیا ہے مگر انوار صاحب اس سنت خبر الانام مَالَّيْقِاً کے معربی، انہوں نے اس سنت کے بغض میں مستقل ایک باب تحریر کیا ہے، اور اس عمل کو نبی مُلَّقَافِیُم کے بوصابے پرمحمول کیا ہے، مگر اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضائی کا شار سابقین الاولین میں ہے، مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا ہجرت حبشہ اور مدینہ منورہ کی سعادت حاصل کی ہے، تمام غزوات میں بالعموم اور غزوہ بدر میں بالخصوص ہجرت حبشہ اور مدینہ منورہ کی سعادت حاصل کی ہے، تمام غزوات میں بالعموم اور غزوہ بدر میں بالخصوص شامل شامل سے (تہذیب ص ۲۵ ج۲) ظاہر ہے کہ بیزمانہ ہمارے پیارے رسول سیدنا محم مصطفیٰ سَالُیْقِم کا جوانی کا دور قنا، لہذا تورک کو بیری برمحمول کرنا غلط ثابت ہوا۔

الاً: انوار صاحب نے بد دیانتی کی ہے، دراصل یہ روایت مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے مؤلف مدیث اور اہل مدیث، نے مدیث کی عبارت نقل کرتے ہوئے جہاں نقطے ڈالے ہیں۔ وہاں یہ الفاظ ہیں۔

فكنا نحفظ عن ابيه عن عبدالله حين اخبرنا ان رسول الله الشيط علمه اياه

اسود بن بزیر نحفظ عن ابیه عن عبدالله عین احبول ای رسون المدست حدالله سے جب اس نے ہمیں بتایا کہ رسول الله مَا الله وانا الله وانا الله واحدن عون -

حالانكه امام ابن خزيمه نے جو حديث، عبدالاعلى، كے طريق سے نقل كى ہے اس ميں راوى صاف الفاظ ميں اسے سيرنا عبدالله بن مسعود واللين كا فعل قرار ديتا ہے، عن عبدالوحمن بن الاسود عن ابيه انا عبد الله بن مسعود كنا نحفظ حروف القرآن الواو والا لف، فاذا جلس على وركه الله و اليسرى قال، التحيات لله والصلوت والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمه الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمداً عبده ورسوله، ثم يدعو لنفسه ثم يسلم و ينصرف.

(صحیح ابن خرنیمه ص۲٤۸ ج۱) ـ

انوار صاحب غور کریں، آپ کی عینک غالبًا پرانی ہو چکی ہے، اسے بدل کر ملاحظہ کریں کہ عبداللہ بن مسعود خلائی نے خبر دی کہ رسول الله مَنَّا لَیُّنِیَّمُ نے انہیں نماز میں تشہد سکھایا، آگے اسود کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود خلائی سے تشہد اس طرح یاد کرتے تھے، جیسے واو، اور،الف، پس جب آپ اپنی بائیں سرین پر بیٹھتے تو کہتے، التحیات للد الخ،

رابعاً: وان کان فی اخوها الخ کے الفاظ تشہد مع الصلوة کے علاوہ ادعیہ پرمحمول ہیں اور ہم فصل اول میں صحیح حدیث سے ثابت کرآئے ہیں کہ تشہد کا لفظ درودسمیت بھی تشہد پر بولا جاتا ہے، لہذاسیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں جوتشہد کا ذکر ہے تو اس سے تشہد مع الصلوة مراد ہے، اور عربی زبان میں چنداشیاء کے مجموعہ کی طرف ایک اہم جزو سے اشارہ کیا جانا عام مستعمل ہے، مثلاً حدیث میں آتا ہے، من قام دمضان (بخاری دقم الحدیث ۲۷ و مسلم دقم الحدیث ۱۷۷۹)

دیکھئے اس حدیث میں صرف، قیام، کا ہی ذکر ہے مگر مراد پوری نماز ہے، اس طرح سیدنا ابن مسعود کی روایت میں ذکر صرف تشہد کا ہے مگر مراد اس سے درود بھی ہے۔ اس تطبق سے حدیث میں قطعاً کوئی تعارض نہیں رہتا۔

(m) عن عائشة أن رسول الله عليه كان لا يزيد في الركعتين على التشهد -

(مسند ابو یعلی ص۳۳۷ ج۷)

حضرت عائشة سے مروی ہے کہ رسول الله مَا الله عَالَيْهِم دو رکعتوں میں تشہد پر زیادتی نہیں کرتی سے (حدیث اور اہل حدیث صهر)

الجواب پیاری امی سیدہ عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرنے والا راوی، ابو الجوزاء ہے اور امام بخاری اور ابن عبدالبر وغیرہ نے کہا ہے کہ اس کی امی جی سے ملاقات وساع ثابت نہیں۔ (التهذیب ص ۳۸۶ ج۱)

الغرض بيروايت منقطع ومرسل ہے، لہذا ضعيف ہے،

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المرابل تقليد جلد دوم المرابل المرابل

(۵) عن تميم بن سلمة قال كان ابو بكر اذا جلس في الركعتين كانه على الرضف يعنى

حتى يقوم (مصنف ابن ابي شيبه ص ٢٩٥ ج١)

حضرت مميم بن سلمه فرماتے ہيں كه حضرت ابو بكر والفئد جب دو ركعتوں ميں بيٹھتے تو ايسے لگتا جيسے

جلتے توے پر بیٹے ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ (جلدی) کھڑے ہوجاتے ۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۲۲۳) الجواب اولاً: جلدی جلدی پڑھنا درود کے منافی نہیں، یہ آپ کی زیادتی ہے تیجے حدیث سے ثابت

ہے کہ نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ مَثَاثِیْرُ مِسِمِ کی سنتیں نہایت ملکی پڑھتے تھے حتی کہ ام المؤمنین صدیقہ کا ئنات سیدہ عائشہ و کانٹیما سوال کرتیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی قراق کی ہے،

(بخارى كتاب التهجد باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، الحديث ١١٧١) و مسلم كتاب صلاة المسافرين باب

استحباب ركعتي سنة الفجر ..... الحديث ١٦٨٤)

اسی طرح آپ علیہ التحیۃ والسلام نماز میں آخری دو رکعتوں کو ہلکا پڑھا کرتے تھے

(بخارى كتاب الاذان بأب يطول في الاوليين و يحذف في الاخريين، الحديث ٧٧٠، و مسلم كتاب الصلاة باب القراة في الظهر والعصر الحديث ١٠١٨)

تو کیا اس سے بیلازم آتا ہے کہ ظہر وعصر کی آخری دورکعتوں میں قراَة نہ کرتے تھے اور فجر کی سنتوں میں بھی کچھ نہ پڑھا کرتے تھے،نہیں یقیناً نہیں،محترم نماز کو جلدی جلدی پڑھنا قراَۃ واذ کار کے

منافی نہیں، یہ آپ کا خالص شیطانی وسوسہ ہے۔

ثانياً: بدروايت مرسل ہے كيونكه امام تميم بن سلمه كاسيدنا ابو بكر رفائقة سے ساع ولقا ثابت نہيں جو اس کی صحت کا مدی ہے وہ کسی معتبر دلیل سے ساع ثابت کرے، واضح رہے کہ تمیم کو حافظ ابن ججر نے،

تقریب ص ۴۹ میں تیسرے طبقہ کا راوی شار کیا ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جو درمیانے درجہ کا تابعی ہو جیسے حسن بصری اور امام ابن سیرین ہیں (مقدمہ تقریب) اور پیه طبقہ وہ ہے جن کا ساع سیدنا ابو بکر خلائفہ

ثالثًا بيموقوف ہے جومرفوع كے بالقابل جمت نہيں راجع مقدمہ (٢) عن الحسن انه كان يقول لا يزيد في الركعتين الاوليين على التشهد (مصنف ابن ابي

شيبه ص٢٩٧ ج١)

حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں میں تشہد پر زیادتی نہ کرے۔ ( حدیث اور اہل حدیث ص۲۵ م)

الجواب اولاً: یه روایت صغیر تابعی کا قول ہے، اور تابعین کے اقوال دین میں حجت نہیں، راجع مقدمه، بالخصوص جب وه مرفوع احادیث کے مخالف و معارض ہوں

ثانیاً: سند میں، حفض بن غیاث راوی مدلس ہے (طبقات المدلسین) اور زیر بحث روایت میں

المنتج مديث اورابل تقليد جِلَد دوم من المنتج تحدیث کی صراحت نہیں۔

(٤) عن الشعبي قال من زادفي الركعتين الاوليين على التشهد فعليه سجدتان سهو\_

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹٦ ج۱)

اما م شعنی فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دو رکعتوں میں تشہد پر زیادتی کی اس پر سجدہ سہو لازم ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۲۵)

الجواب امام شعبی بلا شبه ثقنه و ثبت اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ بیران چند بزرگ ہستیوں میں <u>سے ایک ہیں</u> جن پر پوری امت مرحومہ کو بجا طور پر فخر ہے بیدملت اسلامیہ کے عظیم محسن اور قابل

صداحرام ہیں۔

کبائر انتاع تابعین سے ہیں، امام مالک اور سفیان ثوری وغیرہ جیسے اکبابر امت نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا ہے، یہ سب کچھا پی جگہ پرمسلم! مگر دین میں معیار شخصیتیں نہیں بلکہ دلائل شرعی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دینی مسائل میں تو آپ امام شعبیٰ کے اقوال نقل کرے مخالف پر بطور دلیل عرض کرتے ہیں۔مگر امام ابو حنیفہ ڈملٹنے کے بارے میں ان کے اقوال کوشلیم نہیں کرتے ، الضعقاء الکبیر للعقیلی ص ۲۸ جس میں امام شعنی کا حسب ذیل قول ملاحظه کرنا۔ امام ابوسلمہ خزاعی فرماتے ہیں۔ سمعت شعبة يلعن ابا حنيفة، كيا آپ اس قول كو ججت مانت بين؟ اگر مانت بين تو كيلي فرصت میں حفیت سے توبہ کرکے امام معنیٰ کا مسلک اختیار کرلیں، اگر آپ ایسا نہ کریں یقیناً نہیں کریں گے، مثل ہے، میٹھے کے لالچ میں جھوٹا کھاتے ہیں،لیکن انوار صاحب نہیں کھائیں گے، کیوں اس لیے کہ ان کے دل میں محبت ابو حنیفہ ہے، ایسے ہی ہم محبت اسوہ رسول الله مَنَا لَيْدَا مِين امام شعمیٰ كا قول قبول نہيں كرتے، اور يه مُسلّمه اصول ہے كه تابعين كے اقوال احاديث رسول كے بالمقابل نا قابل ججت ہيں۔ راجع مقدمه،

خلاصہ کلام: انوار صاحب نے کل سات دلائل درج کیئے ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ دو مرفوع احادیث کومکررنقل کرکے تین بنایا ہے، اور یہ تینوں ہی ضعیف ہیں، دوموقو فات صحابہ ہیں، ایک کی سندضعیف ہے تو دوسرا انوار صاحب کے مسلک کے خلاف مسئلہ تورک ثابت کر رہا ہے ایک صغیر تابعی کا اثر ہے جوسندا ضعیف ہے آخر میں امام معمل کا قول نقل کیا ہے، جس کی حقیقت اوپر گزر چکی ہے،

ان دلائل کونقل کرکے انوار صاحب اہل حدیث کو تین صفحے کو ستے ہیں، انا للّٰہ وانا الیہ راجعون، آخر

میں انوار صاحب کے علم کا ایک کرشمہ بھی ملافظہ کریں، فرماتے ہیں۔

جلیل القدر تابعی امام معی تو فرماتے ہیں، (مدیث اور ال مدیث ص ٢٧٧)

محترم آپ اپنی معلومات کو درست کریں، امام شعبیٰ تابعی نہیں اتباع تابعین سے ہیں۔

(۴۰) باب فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

### فصل اول

انسانی زندگی میں مشکلات و مصائب کا آنا ایک فطرتی تقاضا ہے، اور ان کے حل کا بھی اللہ تعالیٰ نے وافر سامان کیا ہے، اور وہ دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی حل اور دوسرا روحانی، پہلی صورت ہے ہے کہ انسان اسباب سے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرے، جو بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات ناکام رہتے ہیں، دوسرا طریقہ روحانی ہے کہ انسان اپنے رب قدریکو مدد کے لیے پکارے جس کوشری اصطلاح میں دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہی طریقہ دراصل ایک مومن کا شعار اور سبیل اسلام ہے، اسلام میں دعا کی اہمیت اور فضیلت اس قدر ہے کہ وہ حضرات جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، رب کا نات ان پر ناراض ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الْذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِوِيْنَ (غافر ٢٠)

تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھے بگارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور جولوگ مجھے بگارنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب رسوا ہو کر جہنم رسید ہوں گے (۲۰۸-۲۰) اس مبارک آیت میں دعا وسوال کی ترغیب دی گئی ہے۔

اور جو حضرات اس کے منکر ہیں انہیں عبادت سے اعراض کرنے والا قرار دیا ہے، اس سے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دعا ایک عبادت ہے، بعض صحیح احادیث میں دعا کوعبادت قرار دیا گیا ہے، دعا کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں انسان جب چاہے اپنے پروردگار کو پکارسکتا ہے، سفر وحضر اور جلوت و خلوت میں اپنے مولی کریم جورؤف و رحیم ہے، سے مدد طلب کرسکتا ہے، چنانچہ کتب احادیث میں جو دعا کیں منقول ہیں، اُن تمام دعاؤں کو ہم بفضلہ تعالی کرنے کے قائل و فاعل ہیں۔

حاش و کلاہم دعا کے قطعاً مکر نہیں، ہمیں اختلاف ہے تو مروجہ طریقہ دعا سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہا واز بلند امام و مقتدیوں کا مل کر دعا کرنا اور امام کا الفاظ رسمیہ میں دعا کرنا اور مقتدیوں کا آئین آمین کہنا، بیسنت خیرالانام سے قطعاً ثابت نہیں،

آخر کیا وجہ ہے کہ قائلین حضرات مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے کی دعاء اجماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے، بیت الخلاء میں جاتے وقت بھی بیاجماعی دعانہیں کرتے، سوتے وقت کی دعا کیں بھی مروجہ طریقہ سے نہیں کرتے، بیدار ہونے کی دعاء بھی اس کیفیت سے مستشکی ہی رکھتے ہیں۔ بے خوابی کا

ه مديث اور ابل تقليد جلد دوم المسلم علاج بھی اجتماعی طور پرنہیں کرتے، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت بھی با جماعت نمازی دوزانوں ہو کر الله کے حضور دعانہیں کرتے، صبح و شام کے اذکار بھی اجتماعی طور پرنہیں کرتے، کھانے پینے کے وقت، بازار میں داخل ہوتے وقت بھی مروجہ طریقہ کونظر انداز کرتے ہیں۔شب زفاف اور صحبت کے وقت سیہ اہل محلّہ کو جمع کرکے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعاء کیوں نہیں کرتے ، کیا ان مواقع پر رسول اللّه مَا اللّهُ عَالَيْهِم ﷺ دعا ئیں منقول نہیں؟ اگر ہیں یقیناً ہیں تو آپ حضرات کیوں نہیں کرتے ، اگر کہا جائے کہ دعا کرتے ہیں گر ہاتھ اٹھا کر اجھا می طور پرنہیں کرتے آخر کیوں نہیں کرتے؟ انوار صاحب نے جو دلائل نقل کئے ہیں اُن کو إن مواضع پر کیوں فٹ نہیں کیا جا سکتا؟ انوار صاحب اپنی دلیل، نمبر ۲'۵'۸ کو ملاحظه کریں اگر ان ہے کوئی مذکورہ مقامات پر اجتماعی دعاء پر استدلال کرے تو آپ انکار کس طرح کر سکتے ہیں، پھر دوسری احادیث جومحرم نے نقل کی ہیں، جن میں اذ کار و دعائیں ہیں، جس سے انوار صاحب اجماعی دعاء کا شوت دے رہے ہیں، اگر کوئی مذکورہ مقامات کے بارے احادیث نقل کرکے اجتماعی دعا کا استدلال ، كرے تو آب منكر كيونكر ہونگے، اگر آپ ان مواضع پر اجماعي طور پر ہاتھ اٹھا كر دعا كرنے كے قائل نہیں، تو وجہ بیان کریں کہ ضبح و ثیام کی دعاؤں کو آپ مروجہ طریقہ ہے کیوں نہیں کرتے، فقط فرض نمازوں کے بعد ہی اس کیفیت کی تخصیص کے کیوں قائل ہیں؟ آخر اس تخصیص پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، قطعاً نہیں، صرف آپ کی جذباتی اور ان گھڑت استدلال ہیں، سنئے ہم پورے جزم و یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ سم صحیح تو کجا حسن درجہ کی حدیث میں مروجہ دعاء کا ثبوت نہیں ہے، اکابر امت نے صاف الفاظ میں اسے بدعت قرار دیا ہے، ہمارے پیارے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ مثالیّتیم کا ارشاد ہے

من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد،

جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو دین میں نہیں ہے تو وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے (بخاری صاسے ۱۲ جا و مسلم ص ۷۷ ج۲)

ہم قارئین کرام کو یہاں دین الحق کی جلد دوم کے ابتدائی مباحث کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، قرآن وسنت اور اکابرین امت نے جو بدعت کی تعریف کی ہے، وہ اس مروجہ طریقہ دعاء پر پوری پوری اترتی ہے،

اس لیے کہ عبادت کا جوطریقہ و کیفیت شرع سے ثابت نہ ہو وہ بالاتفاق بدعت ہے، کیوں اس لیے کہ عبادات ممنوع الاصل ہیں، ہم یہاں پر فقہ حنی سے چند مثالیں عرض کرتے ہیں،

(۱) صلوٰۃ رغائب (جورجب میں عوام الناس پڑھتے ہیں) کے بارے علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ بیہ بدعت اور مکروہ ہے،

ان الصحابة والتابعين و من بعدهم من الائمة المجتهدين لم ينقل عنهم،

حضرات صحابہ کرام رہ اللہ اور تابعین عظام اور بعد کے آئمہ مجتهدین سے بیمنقول نہیں۔ (حلبی کبیر ص٤٣٣)

(۲) فقه حنی کی کتاب محیط میں ہیں کہ

قرأة الكافرون الى الاخر مع الجمع مكروهة لانها بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة والتابعين،

لیعنی سورہ کا فرون کا آخر تک بالجمع پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ بدعت ہے، دون کا آخر تک بالجمع پڑھنا مکروہ ہے، اس کیے کہ بدعت ہے، دون کا سالم کی کا ۲۲۲،۲۲۲)

حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام سے منقول نہیں (بحوالہ عالم گیری ص۲۲۴ج ۴) (۳) علامہ کا شغری حنفی فرماتے ہیں کہ

والزیادة علی ثمان رکعات لیلا و علی اربع رکعات نهارا مکروه بالا جماع این رات کے وقت آ مُر رکعت سے زیادہ ایک سلام سے

نفل نماز پڑھنا آئمہ احناف کے اجماع کے ساتھ مکروہ ہے (منیہ انسلی ۱۰۲۰) اس کی دلیل درج کرتے ہوئے علامہ کاسانی بعض اکابر احناف سےنقل کرتے ہیں، میں بید

س ۱۵ و ۱۵ ج

(۴) صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

و يكره ان يتنفل بعد طلوع الفجر باكثر ركعتى الفجر لانه عليه السلام لم يزد عليها مع حرصه على الصلوة.

یعنی طلوع فجر کے بعد فجر کی سنتوں سے زیادہ (نقل) پڑھنا مکروہ ہے اس لیے کہ جناب رسول اللّٰهُ ﷺ نے باوجود نماز پر حریص ہونے کے اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھی (ہدایہ ص ۷۰ جا)

(۵) و ليس في الكسوف خطبة لانه لم ينقل،

لینی نماز کسوف میں خطبہ نہیں کیونکہ منقول نہیں ہے (لا حول و لا قوۃ) (ہدایہ ۱۵۲ اح1)

(۲) ولا يتنفل في المصلى قبل العيد لأن النبي النبي الميلة لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلوة ثم قبل الكراهة في المصلى خاصة و قبل و في غيره عامة لانه الميلة لم يفعله،

اور عیدگاہ میں نماز سے پہلے نماز (نفلی) نہ پڑھی جائے کیونکہ نبی کا اُلٹیا کم نے باوجود نماز پر حریص ہونے کے ایسانہیں کیا، پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ کراہت عیدگاہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ بھی کہا

کی حدیث اور اہل تقلید جِلَد دفع کی کھی گئی گئی ہے۔ گئی کہ کہ کہ کہ گئی ہے کہ عید گاہ اور غیر اور گیا ہے۔ کہ اور گیا ہے کہ عید گاہ اور غیر عید گاہ دونوں میں کراہت ہو گی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے عید گاہ اور غیر اور عید گاہ دونوں میں نماز نہیں پڑھی (ہدایہ ص۱۵۳ج۱)

ان تمام عبارات کا خلاصہ بیہ ہے کہ فلال فلال کام بدعت اور مکروہ ہے اس لیے کہ ان کاموں کا کرنا حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نبی منظیمی کے فعل کی پیروی سنت

ہے اس طرح آپ کے ترک فعل کی اتباع بھی سنت ہے، ملاعلی القاری حنفی فرماتے ہیں۔

والمتابعة كما تكون في الفعل يكون في الترك ايضاً فمن و اظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع،

سندرج عہو سبت لینی جس طرح متابعت فعل میں ہوتی ہے اسی طرح ترک میں بھی متابعت ہوتی ہے لہذا جس نے کسی ایسے کام پرمواظبت کی جو آپ علیہ السلام نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے (مرقاۃ صاہ ج۱)

انہیں دلاکل کی بنا پر مروجہ دعا کو آئمہ دین اور علمائے ملت نے بدعت کہا ہے، چند ایک عبارات یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) امام ابن تيميه رُمُلكُ فرمات بين-

اما دعا الامام والمامومين جميعا عقيب الصلاة بدعة

یعنی امام اور مقند بول کا نماز کے بعد اجماعی دعا کرنا بدعت ہے (مجموع الفتاؤی ص ۵۱۹ ج۲۲) (۲) امام ابن قیم فرماتے ہیں۔

واما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة او المامومين فلم يكن ذلك من هديه المناه والاروى عنه باسناد صحيح و لا حسن،

باقی رہا نماز سے سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر یا مقند یوں کی طرف پھر کر اجتاعی دعا کرنا تو بیآپ کا طریقہ نہ تھا اور نہ ہی آپ سے سیح یا حسن سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے (زاد المعادص ۲۵۷ج۱) (۳)علامہ حموی حنفی ، الاشباہ والنظائر ، کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وصرح ابن حجر بان الاجتماع للدعاء برفعه بدعة اقول ما قال ابن حجر هو الحق الذي لامرية فيه فان تعريف البدعة صادق عليه،

لیعنی ابن جرز نے اس کی تصریح کی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، میں احمد بن حموی کہتا ہوں کہ ابن ججز نے جو کہا ہے وہ بالکل حق ہے جس میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ بدعت کی تعریف اس پر صادق آتی ہے (حموی شرح الا شاہ ص ۴۳۰)

(م) علامه ابن بزار کردری حنی فرماتے ہیں۔

ويكره الدعاء عند ختم القرآن في رمضان بجماعة خارجة لانه لم ينقل عن الصحابة

الصفار ولولا ان اهل البلدة يقولون تمنعنا من الدعاء لمنعتهم والاشتغال بعد الفراض

منهم باداء السنة اولیٰ من الدعاء، لینی رمضان المبارک میں ختم قرآن کے وقت اور اسی طرح اجتماعی دعاء مکروہ ہے کیونکہ بیصحابہ

سے منقول نہیں، امام صفار نے کہا ہے کہ اگر شہر کے لوگوں کا ڈرنہ ہوتا کہ بیدالزام لگائیں کہ دعا سے منع کرتا ہے تو میں انہیں اجتماعی دعاء سے منع کرتا اور فرض نمازوں کے بعد دعاء میں مشغول ہونے کی

بجائے سنن پڑھنے کا التزام کرنا اولی ہے، (فالوی بزازیہ برحاشیہ عالم گیری ص ۳۸ ج۲)

(۵) علامہ شاطبی نے، الاعتصام ص۲۵۲ ج1 وص۲۹۹ جا، ص۳۵۵ ص۳۵۳ ص۳۵۳ ص۳۹۷ علامہ تا میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو، بدعت قرار دیا ہے،

(۲) مولانا عبدالحق محدث دبلوی حقی فرماتے ہیں۔ اما ایس دعا که آئمه مساجد بعد از سلام میکند و مقتدیاں آمین آمین میکویند الآن در

دیار عرب و عجم متعارف ست از عادت پیغمبر خدا الله نه بود و درین باب هیچ حدیث ثابت نه شد،

ابت نه شد، لین بیر دعا جو آئمہ مساجد سلام پھیرنے کے بعد کرتے ہیں اور مقتدی آمین آمین کہتے ہیں جیسا

لیکی بید دعا جو آئمہ مساجد سلام پھیرنے نے بعد ترتے ہیں اور مقیدی آین آین ہے ہیں جیس کہ عرب وعجم میں معروف ہے، بیاطریقہ نبی مکرم کالٹیٹا کی عادت مبارکہ نہ تھی اور اس سلسلہ میں کوئی بھی نن

حدیث ثابت نہیں ہے، (شرح سفرالسعادۃ ص۹۰) (۷) مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں۔ پیر طریقنہ جو فی زماننا مروج ہے کہ امام سلام کے بعد رفع پدین (دونوں ہاتھ اٹھا) کے ساتھ دعاء

می تر تربیعہ بوق رہ می ترون ہے مدہ اسلام کے زمانے میں نہ تھا جیسا کہ ابن قیم نے زاد المعاد مانگتا ہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھا جیسا کہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس کی تصریح کی ہے (مجموعة الفتاؤی مترجم ص۲۳۲ج)

(۸) مولانا انوارشاه صاحب كاشميرى سابقه شخ الحديث دار العلوم ديوبند فرمات بيل-واما الامور المحدثة من عقد صورة الجماعة للدعاء كجماعة الصلاة والانكار على تاركها و نصب امام ثم ائتمام به فيه و غير ذالك من قلة العلم و كثرة الجهل،

تار کھا و نصب امام ثم ائتمام به فیه و غیر ذالك من قلة العلم و كثرة الجهل،
اور امور محدثه مثلًا با جماعت نمازكي طرح دعاء ميں بھى بيئت اجتماعى بنانا اور شركت نه كرنے والے كو ملامت كرنا وغيره بيسب قلت علم اور كثرت جہالت كے نتائج بيں (تقريظ نفائس مغوبہ ٣٥٥)

كوملامت لرنا وغيره بيسب فلت مم اور نترت جهالت كنبان بي ( نفريظ هاس مرحوب ٢٥٠)

ان الادعية عنه عليه الله المحتوبات لم يثبت فيها الرفع ....... و مع هذا فلا يدل على الدعاء بالهيئة الرائجة المعروفة،

جر حدیث اور اہل تقلید جِلَد دوم کی جی جی ہے۔ بلا شبہ نی مُنَالْیَا کی سے فرض نمازوں کے بعد دعا ئیں کرنا ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر مانگنا ثابت نہیں، الہذا یہ (دعا ئیں) مروجہ کیفیت معروفہ کی دلیل نہیں ہیں (بحوالہ معارف السنن ص۲۰ جس)

(٩) مولانا محمد بوسف بنورى حفى ديوبندى فرماتے ہيں۔

قد راج في كثير من البلاد الدعاء بهيئة الاجتماعية رافعين ايديهم بعد الصلوة المكتوبة ولم يثبت ادعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة ولم يثبت ادعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة و لكنها من غير رفع الايدى و من غير هيئة اجتماعية،

بہت سے بلاد میں یہ رواج ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجماعی شکل میں دعاء کرتے ہیں دعاء کرتے ہیں دعاء کر ہے ہیں دعاء کے اس طریقہ پر دوام تو کجا رہا اس کا ثبوت ہی نبی تنگانی آئے کے عہد سے ثابت نہیں، ہاں فرض نمازوں کے بعد بہت می دعا کیں کرنا تواتر سے ثابت ہیں لیکن اجماعی طور پر ہاتھ اٹھانے کے بغیر، (معارف اسن صور میں ہم ہے)

(۱۰) مفتی محمر شفیع صاحب حنفی دیوبندی فرماتے ہیں۔

ہمارے زمانہ کے آئمہ مساجد کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما ویں کہ قرآن وسنت کی تلقین اور بزرگان سلف کی ہدایات کو یکسر چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی سی کاروائی ہوتی ہے، بلند، آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، جو آ داب دعاء کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں جو مسبوق ہونے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہیں، غلبہ رسوم نے اس برائی اور مفاسد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے کسی موقع پر فاص دعاء پوری جماعت سے کرنا مقصود ہو ایسے موقع پر ایک آ دمی کسی قدر آ واز سے دعاء کے الفاظ کے دوسرے آمین کہیں اس کا مضا نقہ نہیں، شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز وعبادت میں خلل کا موجب نہیں اور ایسا کرنے کا طریقہ اور عادت نہ ڈالیس کہ عوام یہ بچھنے لگیس کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ آج کل عام طور سے ہور ہا ہے۔

(معارف القرآن ص٧٨ه ج٣)

(۱۱) دیوبند کمتب فکر کے نامور اور معتمد ترین مفتی جناب رشید احمد صاحب نے ، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے رو پر ایک کتاب زبدہ الکلمات فی حکم الدعاء بعد الصلوات ، کے عنوان سے تحریر کی تھی جو ان کے فقادی کی تیسری جلد میں مطبوع ہے ، اس میں فرماتے ہیں امام کے ساتھ ملکر دعا کرنے کی رسم خواہ سراً ہو یا جہراً بدعت ہے جو قلت علم و کثرت جسل سے پیدا ہوئی ہے اور جہال کی افراط ہے (احس الفتادی ص ۱۷ جس) مولی نارفیق دلوی حفی دیوبندی نے ، عماد الدین ص ۳۹۷ میں (۱۳) مفتی محمد ابراہیم صادق

### www.ircpk.com www.ahluhadee



آ بادی حفی دیوبندی نے ، دعا بعد الفرائض کا مسنون طریقه ص۲۲ میں

(۱۴) مولوی فیض الله بنگله دلیثی نے، احکام الدعوات ص۱۲ میں بعدالفرائض اجماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو بے اصل اور بدعت قرار دیا ہے، اور مولوی تھیم عماد الدین حفی دیوبندی نے اس رسی دعا کے ردیر ایک مدل ومفصل کتاب، انتحقیق الحن، کے نام سے شائع کی تھی،مطبوعہ ۲۰ رمضان ۲۰ ۱۲ ۲۱

ملحفوظ سیدنا انس بن ما لک رضائفیهٔ راوی ہیں کہ

أتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله عَلَيْتُ يوم الجمعة، فقال، يا رسول الله (عُلْوَكُ اللهُ عَلَيْكُ الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول اللهُ عَلَيْكُ يديه يد عو ورفع الناس ايديهم مع رسول الله الله المسلطة يدعون الحديث

ایک دیباتی مخص نبی مرم منافید کے اس جعد کے دن آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول الله منافید کا رہوک و بیاس سے) جانور تباہ ہو گئے بال بی ہلاک ہو گئے لوگ مر گئے، آپ من اللہ ان کر اینے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، الحدیث،

(بخارى كتاب الاستسقاء باب رفع الناس ايديهم مع الا مام في الاستسقاء الحديث ٢٠١٩). اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت یا سی سبب کی بناء پر اجماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا

کرنی جائز ہے، اور اگر کوئی ضرورت مند نماز کے بعد نمازیوں اور امام سے درخواست کرے کہ میں فلال مشکل میں مبتلا ہوں لہذا آپ میرے لیے دعا کریں تو تب اس حدیث کی بنا پر جائز ہے، کیکن ہمارے ہاں جو ایک رسمیہ دعا کی جاتی ہے اورعوام الناس اس کے بغیر نماز کو ادہورا اور ناقص تصور کرتے ہیں اور نہ کرنے والے پرلعن طعن کرتے ہیں یہ بدترین بدعت ہے۔

(هذا ما عندى والله تعالى اعلم، )

# نصل دوم

(۱) عن ابي امامة قال قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الاخرو دبر الصلوات المكتوبة

(ترمذی ص۱۸۷ ج۲)

حضرت ابو امامة وظافية فرمات بي كهرسول الله على الله على عصوال مواكد كونى دعا زياده قبول موتى ہے، آپ نے فرمایا جورات کے آخری حصہ میں اور فرض نماز کے بعد مانگی جائے۔

(حديث اور اهل حديث ص٢٦٨)

حریث اوراہل تقلیہ جلد دوم کے مسلم فن ہونا ہے، وہاں ان دھڑ ہے بندیوں الجواب اولاً: انوار صاحب آخر ہم سب نے مرکر مٹی میں فن ہونا ہے، وہاں ان دھڑ ہے بندیوں نے کام نہیں آنا، غور کریں آپ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۱۸ میں باب کا عنوان، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا مانگنا، باندھتے ہیں، گر پہلی ہی دلیل ایسی درج کرتے ہیں، جس میں نہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور نہ ہی اجتماعی طور، کا بیان ہے پھر اس میں فرض نماز کا قطعا ذکر نہیں، جسیا کہ جناب نے قصور علم سے سمجھا ہے، عدیث کے الفاظ، جو وف اللیل آخر، کا معنی ہے آدھی رات کے دوسرے جصہ میں گر آپ اس کا معنی رہ جاتا ہے، اور غالبا آپ نے یہ بددیا تی اس لئے کی ہے تا کہ کیونکہ اس معنی رو سے ، جو ف کسار نے کے وہ کر نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہوجائے، حالانکہ بیمعنی غلط ہے، درست معنی وہی ہے جو خاکسار نے کیا ہے۔ اور یہ فرض نماز وں میں سے کسی نماز کا وقت نہیں، لہذا اس روایت سے فرض نماز وں میں سے کسی نماز کا وقت نہیں، لہذا اس روایت سے فرض نماز وں کے بعد انتہاعی دعا غابت کرنا انوار صاحب کی سینہ زوری ہے، کاش مؤلف حدیث اور اہل حدیث پہلی دلیل تو این وعلی کے مطابق دیثے ،

<u>ٹانیاً:</u> سند میں، ابن جریج، ہیں جو کہ بلاشبہ ثقہ ہیں مگر زبردست مدلس ہیں حتی کہ امام دار قطنی نے کہا ہے کہا ہے کہ بدترین تدلیس ابن جریج کی ہے، (طبقات المدلسین ص ۲۱)

ن ۱۸۱۱) والا صابہ ن ۱۸۱۱ ع اومرعاہ ن ۲۰۲۱ ع ۲) تیسری خرابی اس میں بیہ ہے کہ قابر الصلون ت المحتوباء، کے الفاظ شاذ ہیں کیونکہ سیدنا ابو امامة رفاظۂ سے بیہ حدیث پانچے دیگر اسناد ہے بھی مروی ہے مگر کسی ایک میں بھی یہ الفاظ نہیں یہ تمام علتیں

امامة رُفائِيُّهُ ہے بیرحدیث پانچ دیگر اساد ہے بھی مروی ہے مگر کسی ایک میں بھی بیر الفاظ نہیں بیرتمام علتیں ۔ حافظ ابن حجرؓ نے بیان کی ہیں ، دیکھئے (الفتوحات الربانیص۳۰۰) است:

علامہ زیلعی حنّی نے نصب الرابیص ۲۳۵ ج۲ میں اس روایت کومنقطع قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے پتخفیق مشکلو ق (۱۲۳۱) میں اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے،

رابعاً: دہر الصلوٰت، کا معنی نماز کے بعد نہیں جیسا کہ انوار صاحب باور کرا رہے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم ورود کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے ہے، تفصیل کے لیے، دین الحق ص۲۵۹ ج۲ کی مراجعت کریں۔

(۲) عن على بن ابى طالب قال كان النبى النبى الدا سلم من الصلوة قال اللهم اغفرلى ما قد مت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منى انت المقدم

وانت المؤخر لا اله الا انت\_

(ابو داؤد ص۲۱۲ ج۱)

حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نبی الصلوٰۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہو كرسلام

پھیرتے تو بیروعا مانگتے ، اللهم الح (حدیث اور اہل حدیث ص ٣١٨)

الجواب محرم آپ نے جس چیز کے ثبوت پر قلم اٹھایا ہے اس میں تین چیزیں اہم ہیں، الف،

ہاتھ اٹھانا، ب، اجتماعی طور پر دعا کرنا، ج، فرض نماز کے بعد کرنا، مگر دلیل وہ درج کرتے ہیں جس میں نه ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور نہ ہی اجتاعی کا بیان ہے، آخر عقل تو الله تعالی نے ہم سب کو دی ہے، ذرا اسکی وضاحت تو کرنا کہ آپ نے جو دلیل درج کی ہے اس میں تمام صینے واحد کے ہیں۔ اغفرلی،

قدمت، اخرت، اسررت، اعلنت، اسرفت، اس سے آپ نے جمع کیے سمجھ لیا؟ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں، بد دیانتی کی ہے تو اللہ آپ کو ہدایت دے، لاعلم ہیں تو تصنیف کی بجائے سی مدرسہ میں داخلہ لے لیں، بہر حال اس حدیث سے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں یہ آپ کی زیادتی ہے، مزید تفصیل آ گے روایت نمبر ۱۲ میں آ رہی ہے، انشاء الرحمٰن

(٣) عن البراء انه عُلِيْكُ كان يقول بعد الصلوة رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك.

-(مسلم بحواله نيل الاوطار ص ٢٢٦ ج٢)

حضرت براء ذالنی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام نماز کے بعد بیہ دعا مانگا کرتے تھے، رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك، (صريث اور الل صريث ٢٩٩)

الجواب اولاً: آپ كويد حديث يحيح مسلم سے نہيں ملى "بهت خوب! ليجئے ہم نشان دى كرتے ہيں۔

عن البراء قال، كنا اذا صلينا خلف رسول الله على البيالية، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال، فسمعته يقول، رب قني عذابك يوم تبعث او نجمع عبادك،

سیدنا براء بن عازب رہائیں بیان کرتے ہیں کہ ہم جب رسول الله مالی عین کی اقتدا میں نماز بڑھتے تو اس بات کو پیند کرتے کہ آپ علیہ التحیۃ والسلام کی دائن جانب ہوں کہ آپ ہماری طرف منہ کرکے بیٹھیں اور میں نے ساہے کہ آپ فرماتے تھے،

> ربك قنى عذابك يوم تبعث اوتجمع عبادك، (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب يمين الامام، الحديث ١٦٤٢)

انوار صاحب اس حدیث پرغور کریں، اس میں، بعد الصلوة کے الفاظ تہیں، بیعلامہ شوکائی کا وہم اور آپ کے علامہ تھانوی کی غلطی ہے (اعلا اسنن ص ١٩٥ جس) اور آپ نے ان پر اندھا اعتاد کیا ہے، محترم اس حدیث میں دو چیزوں کا بیان ہے، الف، سلام کے بعد نبی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی منہ کر کے

دائی طرف منہ کرکے بید دعا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے سمجھا ہے، لیجئے ہم آپ کی اس غلطی کے ازالہ کے لیے ایک دوسری حدیث نقل کرتے ہیں۔

عن البراء بن عازب قال كان رسول الله المسلطة عند المنام ثم يقول، رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك،

سیدنا براء بن عازب خلیفی فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیدِ مُسوتے وقت دائیں ہاتھ کو تکیہ بنا کر سر کے پنچے رکھتے اور یہ فرماتے

رب قنی عذابك يوم تبعث عبادك، اے الله جس دن تو اپنے بندوں كو زندہ كرے تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ ركھنا،

عداب سے طوظ رضا، (سنن ترمذی کتاب الدعوات باب منه، الحدیث ۳۳۹۹ و مسند احمد ص ۲۹۰ و ص ۲۹۸ ج٤)

یمی حدیث سیدنا حذیفہ بن بمان والفن سے بھی مروی ہے، اس میں لفظ، رب، کی بجائے اللہم، ہے (ترندی ۳۳۹۸) اورمند احدص۳۸۲ج۵) میں لفظ، رب، ہی ہے،

سنن ابو داؤر کتاب الادب باب ما یقول عند النوم، میں یہی دعا ام المؤمنین سیدہ هفصه رضی الله عنها نبی مکرم الله عنها الله عنها نبی الله عنها نبی الله عنها نبید میں میں میاری تفصیل سے میہ بات ثابت ہوگئی کہ میہ دعا بعد از نماز نبی الله عنها نبیس پڑھا الحدیث ۵۰۴۵) اس ساری تفصیل سے میہ بات ثابت ہوگئی کہ میہ دعا بعد از نماز نبی الله عنها نبید میں بڑھا

اکدیت ۱۵۰۱۵) ان ساری مسیل سے یہ بات ثابت ہو کی کرتے تھے بلکہ سوتے وقت بیردعا مانگا کرتے تھے، لہذا انوار صاحب کا اسے دلیل بنانا قصورعلم کی دلیل ہے

ثانیا اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے اور اجتماعی طور پر دعا کرنے کا قطعاً: ذکر نہیں، جیسا کہ انوار صاحب کا دعویٰ اور عمل ہے، ہال البتہ اس سے اجتماعی دعا کی نفی ضرور ہوتی ہے، قنی، واحد متعلم کا صیغہ ہے جو انفرادی دعا پر دلالت کرتا ہے، لہذا یہ انوار صاحب کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں،

(٣) عن ام سلمة ان النبي الملكم كان يقول اذا صلى الصبح حين يسلم اللهم انى أسئلك علما نافعا ورزقا طيباً و عملا متقبلاً

(مسند احمد ص٥٠٥ و ابن ماجه ص٦٦)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز پڑھتے تو سلام پھیر کر سے دعا مانگتے تھے، اللهم ان أسئلك علما نافعا ورزقا طیبا و عملا متقبل (حدیث اور الل حدیث ۵۰۰۳)

الجواب میه حدیث بھی آپ کے دعویٰ کی دلیل نہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا

مانگی جائے، مگر اس حدیث میں سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں، الغرض میہ آپ کے دعویٰ کی دلیل نہیں بلکہ انفرادی طور پر مانگنے کی بات ہے، انوار صاحب، اِنی ، لفظ پرغور کر ہی، جو واحد کا صیغہ ہے، گو انوار

صاحب کی پیش کردہ سند میں کلام ہے، مگر بیرجدیث سیج ہے، (امعجم الصغیر للطبر انی رقم الحدیث ۷۳۵) میں ایک دوسری سند سے یہی حدیث مروی ہے، جس میں صراحت ہے کہ یقول بعد صلاۃ الفجر، جس

سے صاف معلوم ہوا کہ آپ علیہ التحیة والسلام یہ وظیفہ کرتے تھے، جو دعا کوستازم نہیں۔ (۵) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه، ان رسول الله عليه قال له اوصيك يا معاذ لاتدعن

دبركل صلوة أن تقول اللهم اعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك

(مسند احمد ص ۲٤٧ ج ٥ و ابو داؤد ص ١٩٢ ج ١ و نسائي ص ١٩٢ ج ١)

حضرت معاذ بن جبل والله سے مروی ہے کہ رسول الله مالله الله علی اس سے فرمایا کہ اے معاذ میں حمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہرنماز کے بعد بیددعا پڑھنی نہ چھوڑنا،

اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

(حديث اور اهل حديث ص ٤٧٠) الجواب اولاً: انوار صاحب نے، غالبًا لفظ دہر سے مغالطہ کھایا ہے کہ اسے بعد از نماز سمجھ لیا ہے،

والانکداس کے متعلق ہم پہلے اشارہ کرآئے ہیں کہ اس سے مراد درود کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل کا مقام مراد ہے، اور اس حدیث میں تو صاف وضاحت بھی ہے، مند احمد کے الفاظ ہیں،

فاني اوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة، اللهم اعنى على ذكرك و شكرك و حسن

(مسند أحمد ص٢٤٧ ج٥ رقم الحديث ٢١٦٢١)

سنن نسائی کے الفاظ ہیں۔

فقال رسول الله الطلطة فلاتدع ان تقول في كل صلوة رب اعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك،

يعنى حضور عليه الصلوة والسلام نے كہا كه معالقت بلا ناغه برنماز مين بيكلمات كها كرو، رب اعنى على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك

(نسائى كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء الحديث ٢٣٠٤)

امام نسائی نے اسے تشہد کی وعاول میں وکر کیا ہے، خطیب نے، مطلوۃ باب الدعاء فی التقبد رقم الحدیث ٩٣٩) میں نقل کیا ہے، جس سے بیر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بینماز کے اندر پڑھنے کی تلقین ہے

ثانیاً: اگر انوار صاحب کہدویں کہ نسائی وغیرہ کی روایت بالمعنی ہے اور اس سے مراد بعد از نماز ہی ے (اگر اس بات کو قبول بھی کر لیا جائے) تب بھی انوار صاحب کا دعوی اس حدیث سے ثابت نہیں

ہوتا، کیونکہ اس میں حضور علیہ التحیة والسلام نے به وصیت نہیں کی کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو، اس میں صرف انفرادی طور پر بید ذکر کرنے کا بیان ہے، مگر انوار صاحب اناڑیوں کی طرح دھڑا دھڑا ہے تعلق احادیث نقل کرتے جا رہے ہیں اور یہ سوچنے کی زحمت گوارہ نہیں كرتے كه آيا ان سے ميرا دعوىٰ بھى ثابت موتا ہے يانہيں

(٢) عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله الله الله المسلم الله على كريم يستحيى من

عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا و ترمذی ص۱۹۲ ج۲ و ابو داؤد ص۲۰۹ جا و ابن ماجه ص۲۸۲)

حضرت سلمان فرمات ہیں که رسول الله مَنافِیدا نے فرمایا کہ تبہارے بروردگار انتہائی حیا والے اور تخی ہیں وہ اپنے بندے سے شرماتے ہیں کہ جب وہ ان کی طرف (دعا کے لیے) ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں

خالی لوٹا دیں، (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۰) الجواب اولاً: به حدیث آپ کی دلیل تب بنتی تھی جب حضور علیه الصلوة والسلام کا به ارشاد ہوتا که

جب میرے بندے فرض نمازوں کے بعد اجتاعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو مجھے شرم آتی ہے کہ انہیں خالی لوٹا دوں، مگر حدیث میں ایبا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ الفاظ سے منفرد کی طرف صاف اشارہ ہے، روجها، اگر یہاں اجماعی دعا کا بیان ہوتا تو، روجم، کے الفاظ ہوتے

ثانیاً یه حدیث عام ہے اور آپ کا دعویٰ خاص ہے، عام سے خاص ثابت نہیں ہوتا، جیسے فضائل صدقات سے بریلوبوں کا قل و دسوال ثابت نہیں ہوتا، فضائل نوافل سے نماز سبیح کی جماعت ثابت نہیں ہوتی، گھوڑے کے فضائل سے شیعہ کا گھوڑا نکالنا ثابت نہیں ہوتا، نبوت کے فضائل سے نبی کا آنا ثابت نہیں ہوتا، وضو کے فضائل سے یاؤں پہلے دھونے ثابت نہیں ہوتے،علی مذا القیاس اس طرح ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں، گر افسوں کہ انوار صاحب مطلق دعا کی فضلیت سے نمازوں کے بعد اجتاعی طور

پر ہاتھ اٹھانے ثابت کرنے کے دریے ہیں، (4) عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله السيالة اذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما و جههـ

(ترمذی ص۲۲۱ ج۲)

حضرت عمر بن خطاب خالیہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا گینیہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو البيل لوالت ند تھے جب تک كه چمرے يرند كھير لينے تھے (مديث اور الل مديث ص دير)

المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل المرا الجواب اولاً: يه بھی آپ کے دعویٰ کی دلیل نہیں، کیونکہ اس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ نبی

مرم مَا لَيْنَا إِجبِ فرض نمازوں کے بعد اجماعی طور پر ہاتھ اٹھاتے تو چبرے پر چھیرنے کے بغیر نہ لوٹاتے، اگراپیا ہوتا تو آپ کا دعویٰ ثابت تھا، مگراپیا ہر گزنہیں ہے،

ثانیًا: اس کی سند میں، حماد بن عیسی راوی ہے، اسے امام ابو حاتم امام ابو داؤد امام دار قطنی اور ابن ماکولا وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے (تہذیب ص١٩ ج٣)

علامہ البابی نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل ص ۱۷۸ ج۲ (۴۳۳س)

(٨) عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم انه سمع منها انها رأت النبي المستهم يدعو رافعا يديه يقول انما انا بشر فلا تعاقبني ايما رجل من المؤمنين آذيته و شتمته فلا تعاقبني ـ (جزء رفع اليدين للبخاري ص١٧)

حضرت عكرمه حضرت عائشة والتي التي روايت كرتے ہيں اور ان كا خيال ہے كه انہول نے حضرت عائشة سے سنا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوة السلام کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگ رے ہیں، انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رحل من المؤمنین آذیته و شتمته فلا تعاقبنی فیه،

(حديث اور الل حديث ص ١٧٦) الجواب اس حدیث سے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنے کا ثبوت دینا ہمہ ترین جہالت اور یہودان تحریف ہے، سنئے یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں تفصیل سے مروی ہے، ملاحظہ

عن عائشة قالت، دخل على رسول الله الله الله وجلان، فكلماه بشئى لاادرى ماهو،

فاغضباه، فلعنهما و سبهما، فلما حرجا قلت يا رسول الله الشيك المن أصاب من الحير شيئا ما اصابه هذان، قال المنطقة وما ذاك؟ قالت قلت، لعنتهما و سببتهما، قال، أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم! انما انا بشر، فاي المسلمين لعنته او سببته فا جعله له زكاة

ام المؤمنين سيده عائشه ريانينها بيان كرتى ميں كه دوشخص رسول الله مُلَاثِينَا كي خدمت ميں حاضر ہوئے، معلوم مبیں کہ آپ سے کیا باتیں کیں، بالآخر انہوں نے آپ علیہ السلام کوغصہ دلایا، آپ مالی ان پر لعنت کی اور برا کہا جیب وہ دونوں نکل کر چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان دونوں کے علاوہ اوروں کوتو خیر بہنچ کئی لیکن انہیں خیر نہیں پہنچ گی، آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہاں اس لیے کہ آپ نے ان پر لعنت کی ہے، آپ نے فرمایا تھے معلوم نہیں کہ میں نے اپنے یروردگار ہے جوشرط لگانی ہے! اللهم انما انا بشر فاي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكوة و اجراً،

(صحيح مسلم كتاب البر والصلة باب من لعنه النبي النبي الحديث ٢٦١٤).

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المرابل تقلير جلد دوم المرابل تقلير جلد دوم المرابل ال

یہ حدیث کھلی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ گھر میں پیش آیا، جزء الرفع الیدین، کی روایت ملانے سے متیجہ نکلا کہ آپ نے وہاں ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جس سے لازم آیا کہ یہ دعا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کرنہیں مانگی گئی تھی، کیونکہ فرض نمازوں کی جماعت حضور علیہ الصلوة والسلام مسجد میں کروائے تھے نا کہ گھر میں، اس تفصیل سے انوار صاحب کے پیرو مرشد اور مبتدعین دیابنہ کے گرو ماسٹر محمد امین صفدر کے وہم کا بھی ازالہ ہو گیا جہال اس نے لکھا ہے کہ بید دعا قنوت وتريا نماز استسقاء كي تقى (تجليات صفدرص ٣٦٨ ج٣)

(٩) عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله السيس الصلوة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين و تخشع و تضرع و تمسكن و تقنع يديك يقول ترفعهما الي ربك مستقبلا ببطونهما وجهك و تقول يا رب يا رب من لم يفعل ذالك فهي كذا وكذار

(ترمذی ص۸۷ ج۱ نسائی ص ج ابن خزیمه)

حضرت تصل بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله منافظ الله عنماز دو دو رکعت ہے، ہر دو رکعت کے بعد التحیات ہے اور ڈرنا، عاجزی کرنا اور مسکینی ظاہر کرنا ہے اور اٹھائے تو اپنے دونوں ہاتھ، حضرت فضل بن عبال فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تو اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تیرے چہرے کی طرف ہوں، دعا کرے اور کھے یارب یارب جس نے ایبا نہ کیا وہ ایبا ایبا ہے۔

(حديث اور اهل حديث ص٤٧٢)

الجواب اولاً: يدروايت ضعيف ب، اس كي سند مين، عبدالله بن نافع بن ابي العمياء راوي في، جس امام علی بن مدینی نے مجہول کہا ہے ( تہذیب ص٣٦ ج٣) امام بخاری فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث سیجے نہیں (تاریخ کبیر ص۲۱۳ ج۵ و ابن عدی ص۱۹۵۱ ج۴) عقیلی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں نظر ہے (الضعفاء الكبيرص ااس ج٢) علامه الباني نے اس روايت كوضعيف قرار ديا ہے (ضعيف ابن ماجه ص ٩٤) ابن تر کمانی نے صاحب تمہید سے اس کا ضعیف ہونانقل کر کے سکوت کیا ہے جس سے لازم آتا ہے کہ ان کا بھی یہی خیال ہے دیکھئے۔

(الجوهر النقى ص٤٨٨ ج٢)

ثانیاً: انوار صاحب کا دعویٰ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی جائے جب یہ حدیث نوافل کے بارے ہے جبیبا کہ امام ابو حاتم نے صراحت کی ہے (علل الحدیث ص۱۳۳ ج۱) اور اس حدیث کے الفاظ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ فرض نماز تو تین اور چار رکعت بھی ہے جبکہ اس میں صرف دو دو کا ذکر ہے جس سے لازم آیا کہ بینوافل کے بارے ہے

<u> فالنَّا: ب</u>ه دعا کب ما تل جائے امام ابن خزیمہ کا خیال ہے کہ اگر بیه حدیث ثابت ہوتو تشہد کی دعا

کے بارے ہے، پھر فرماتے ہیں۔ مگر یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے (سیح ابن فزید ص ۲۲ ج

رابعاً: اگرتسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ فرض نمازوں کے متعلق ہے تو تب بھی انوار صاحب کا دعویٰ 
ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے اجتماعی دعا کا مسئلہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ منفرد کے متعلق ہے، اور 
حدیث میں صاف لفظ، وتفتع یدیک، وتقول یارب یارب، واحد کے صیغے ہیں۔لہذا اس سے اجتماعی دعا 
ثابت نہیں ہوتی،

مولانا بوسف بنوری حنی دیوبندی فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے استدلال تام نہیں کیونکہ اس میں . اجتماعی دعا کا ذکر نہیں (معادف السنن ص٤٧٤ ج٣)

خامساً: اگر اس حدیث سے آپ کا استدلال درست ہے، تو دعا کو فرض یا واجب کہنا ہوگا، کیونکہ اس کے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایسا نہ کرنے والے کی نماز خداج (ناقش) ہے در سے دیا ہے۔ اس کے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایسا نہ کرنے والے کی نماز خداج (ناقش) ہے

(ابو داؤد كتاب التطوع باب صلاة النهار، الحديث (١٢٩٦) و ابن ماجه كتاب اقامة الصلوت باب ما جاء في صلاة الليل والنهار، الحديث (١٣٢٥) و ابن خزيمه (١٢١٢) و مسند احمد ص ٢٧ ج٤ و طيالسي وغيره)

عالانکه انوار صاحب فرض یا واجب تو کجا اسے سنت بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں بلکہ صرف مستحب کہتے، ہیں (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۷۷)

(۱۰) حدثنا محمد بن يحيى الاسلمى قال رايت عبدالله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلوته فلما فرغ منها قال له ان ان رسول الله المسلمة لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلوته.

(مصنف أبن أبى شيبه ص بحواله سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوت المكتوبة لمحمد بن عبدالرحمن الزبيدي ص٢٢)

محمد بن یکی اسلی فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر گود یکھا اس حال میں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے فرنایا کہ رسول الله مُلَا الله عَلَی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہولیتے تھے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۲)

الجواب: یه روایت مصنف میں قطعاً نہیں جن حضرات نے اسے نقل کیا ہے انہوں نے اپنے سے پہلے علاء پر حسن طن کرتے ہوئے نقل کردیا ہے، مصنف کے متعدد نسخ طبع ہو چکے ہیں، مگر کسی ایک میں بھی یہ روایت نہیں جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے، مصنف میں یہ روایت سرے سے ہے ہی نہیں، ہاں بھی یہ روایت سرے سے ہے ہی نہیں، ہاں البتہ طبرانی نے المجم الکبیرص ۱۲۹ جسا رقم الحدیث ۱۳۲۷ اور بیشی نے مجمع الزوائد ص ۱۲۹ جسا رقم الحدیث ۱۳۲۷ اور بیشی نے مجمع الزوائد ص ۱۲۹ جسا رقم الحدیث ۱۳۲۷ اور بیشی کہا

حریث اور اہل تقلید جلد دوم کے کھی کے دوں کے کہ اس کے راوی اقتہ ہیں مگر یہ حافظ ہیٹی کا وہم ہے کیونکہ سند میں فضیل بن سلیمان بھری راوی منتظم فیہ ہے۔ گو بخاری ومسلم نے اس سے روایت کی ہے، مگرتمام کی تمام متابعت وشواہد میں ہیں دیکھئے (ہدید الساری ص۳۳۴)

جمور آئمہ جرح و تعدیل نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن جر بڑالیہ فرماتے ہیں کہ صدوق لہ خطاء کثیر، (تقریب ص ۲۷۴) ایسے رادیوں کی روایات متابعت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتیں، اور متابعت یہاں برموجود نہیں۔

مزید برآس یہ کہ روایت کے متن میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے دعا کرنے کا تذکرہ نہیں، اس کی کوخود انوار صاحب نے محسول کیا تو بددیانتی کرتے ہوئے اپنی طرف ہے، دعا کے لیے، کے الفاظ داخل کردیئے ہیں، حالانکہ متن روایت میں کوئی ایسانہیں، جس کا یہ معنی ہو، محض ہاتھ اٹھانے دعا کرنے کومتازم نہیں، علاوہ ازیں اس حدیث سے اجتماعی دعا قطعا ثابت نہیں ہوتی یہ انوار صاحب کی زیادتی ہے، زیادہ سے زیادہ انفرادی دعا پر استدلال کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ملحوظ رہے یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، زیادہ میں صراحت ہے کہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے، جس میں صراحت ہے کہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے، اندر ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ مانگا کرتے تھے، (منداحم ص سے ویہ ق ص ۱۳۱ ج۲)

اور بيه بات ظاهر م كه صعیف روایت جب مح كه معارض هوتو تب بالاتفاق نا قابل جحت هوتی مه و روای به السلام الله ما من عبد بسط كفیه فی دبر كل صلواة ثم یقول اللهم الهی و الله ابراهیم و اسحق و یعقوب و الله جبریل و میكائیل و اسرافیل علیهم السلام اسالك آن تستجیب دعوتی فانی مضطر و تعصمنی فی دینی فانی مبتلی و تنا لنی برحمتك فانی مذنب و تنفی عنی الفقر فانی متمسكن الاكان حقا علی الله عزوجل آن لا یرد یدیه خائبتین.

(عمل اليوم و الليل لا بن السنى ص٤٦)

حضرت الس و الله على الله عليه السلوة والسلام في مايا برنماز كے بعد جو بنده بھى الله دونوں ہاتھ بھيلا كريد دعا مانكا ہے، اللهم الخ تو الله تعالى كے ذمه بوجاتا ہے كه وه ان ہاتھوں كو ناكام نه لوٹاكيں (حديث اور اهل حديث ص ٤٧٤)

الجواب اولاً ( ) لير روايت عام ہے خاص فرضوں كمتعلق نہيں جيبا كه انوار صاحب كا دعوىٰ ہے (٢) اس ميں انفرادى دعا كا ذكر ہے، مامن عبد، يقول وغيره كے الفاظ اس پر دلالت كرتے ہيں، اگر فرضوں كے بعد اجماعي دعا كا ذكر ہوتا تو، ما من عباد، يقولون، بعد كل صلوة المكتوبة، كا الفاظ ہوتے، مرايا قطعاً نہيں، جس سے ثابت ہواكہ بدانفرادى دعا ہے۔

ثانیاً: سنداً بدروایت سخت ضعیف بلکه باطل ہے، تفصیل ملاحظه کریں، اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن خالد ہے امام ابن عدی فرماتے میں کہ اس نے متعدد منکر احادیث روایت کی میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضعیف ہے (الکامل لا بن عدی ص ١٣٥٥مج١)

اسحاق نے بیروایت عبدالعزیز بن عبدالرحل سے روایت کی ہے، اور عبدالعزیز کے بارے امام احمد بن خلبلٌ فرماتے بین کہ اس کی احادیث حجوثی اور من گھڑت ہیں (الضعفاء الکبیرص ۲۰۵ ج۳ و ابن عدی ص۹۴۲

جسوص ١٩٢٧ ج٥) امام ابن حبان فرمات بين كه يه نقات سے بهت زيادہ مقلوب اور غلط منسوب احاديث روایت کرتا ہے، اس سے سی صورت بھی حجت لینا جائز نہیں

المجروحين ص١٣٨ -٢) عبدالعزیز نے بیروایت نصیف سے نقل کی ہے اور آئمہ جرح و تعدیل نے صراحت کی ہے کہ

فبدالعزير خصيف سے باطل اور منكر روايات روايت كرتا ہے (تهذيب ص١٨٨ ج٣) خصیف خود بھی سینی الحفظ ہے جیسا کہ علامہ ذہبی نے، الکاشف، میں اور حافظ ابن حجر نے، قریب، میں صراحت کی ہے، ان تمام جروحات کے علاوہ اس میں ایک خامی یہ ہے کہ منقطع ہے، ایونکہ سیدنا انس سے روایت کرنے والا نصیف ہے اور خود نصیف کا اعتراف ہے کہ سیدنا الس بالتی سے ميري ملاقات اورساع تهين

(الكامل ابن عدى ص ١ ٤ ٢ ٢ ٢ ٩ ج ٣ و تهذيب الكمال ص ٢٦٠ ج ٨)

الغرض بدروایت انوار صاحب کے وعویٰ پر جہال تقریب تام نہیں وہاں ہی سخت ضعیف بے علامہ الباني نے اس روایت کوضعیف جداً کہا ہے۔ (الضعیفه ص ٤٥٠ ج ١٢ رقم ٥٧٠١)

(١٢)عن الاسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله الناسط الفجر فلما سلما انصرف و رفع يديه و دعا، الحديث.

(سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الكمتوبة ص٢٢)

کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا تو مڑ کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی پ

(حديث اور اهل حديث ص٤٧٤)

الجواب میه حدیث متعدد کتب حدیث میں مختصر اور مطول مروی ہے مگر کسی ایک میں بھی ، انفرف، کے بعد، ورفع پدیہ و دعا، کے الفاظ مہیں،

دیکھئے، مسند احمد ص ۱۲، ۱۲، ج و ابو داؤد (۱۱٤) و نسائی (۹۵۸) دار قطنی ص۱۹۸ و مستدرك حاكم ص٥٤٠ ج١ و بيهقي ص٢١٠ ج٢ و ابن حبان (موارد) حديث (٤٣٤) و عبدالرزاق ص٢٠٤ ج٢ و مصنف ابن ابی شیبه ص۲۰۳ ج ۱ و ص۲۷۵ ج آ وغیره

جے حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کے جی الفاظ سے استدلال کیا ہے وہ الفاظ متن حدیث میں موجود قصہ مختصر میے کہ انوار صاحب نے جن الفاظ سے استدلال کیا ہے وہ الفاظ متن حدیث میں موجود

نہیں، جواس بات کا مدی ہے وہ ثبوت پیش کرے، رہا یہ امرکہ اسے بڑے بڑے علاء نقل کرتے آئے ہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ ان تمام حضرات کا سہو ہے اور اوہام کا نام وین اور مسائل نہیں ہوتا۔
(۱۳) عن ابی هریرة ان رسول الله عَلَيْتُ وفع یدیه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال، اللهم خلص الولید بن الولید و عیاش بن ربیعة و سلمة بن هشام وضعفة المسلمین الذین لا یستطیعون حیلة و لا یهتدو فی سبیلا من ایدی الکفار۔

(تفسير القرآن العظيم للمافظ ابن كثير ص٢٢٥ ج١)

حضرت ابو ہریرہ ڈپھنے سے مروی ہے کہ رسول اللّمُ کاللّیَّا اُنے سلام پھیر کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رُو ہو کہ یہ دعا مانگی، اے اللّٰہ ولید بن ولید، عیاش بن ربیعہ، سلمہ بن ہشام اور کمزور مسلمان جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ کہیں کا راستہ جانتے ہیں انہیں کفار کے ہاتھ سے خلاصی نصیب فرما۔

(حدیث اور اهل حدیث ص ٤٧٤) ر

الجواب اولاً: اس مين اجتماعي دعا كا ذكر نهيس،

الم احمد الم معاویہ بن صالح الم یکی نے ضعیف قرار دیا ہے، جوز جانی فرماتے ہیں وابی الحدیث اور الم احمد الم معاویہ بن صالح الم یکی نے ضعیف قرار دیا ہے، جوز جانی فرماتے ہیں وابی الحدیث اور ضعیف ہے البوزرعہ کہتے ہیں قوی نہیں ابو عاتم فرماتے ہیں کہ اس کی روایت کھی جائے گر احتجاج نہیں جائے، نسائی ضعیف کہتے ہیں۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوء حفظ کی وجہ سے احتجاج نہیں کیا، ابن عدی فرماتے ہیں ضعیف ہونے کے ساتھ تشیع میں غلوتھا، حاکم کہتے ہیں، متین نہیں، دارقطنی، کیا، ابن عدی فرماتے ہیں ضعیف ہونے کے ساتھ تشیع میں غلوتھا، حاکم کہتے ہیں، متین نہیں، دارقطنی، لین، قرار دیتے ہیں جماد بن زید کہتے ہیں احادیث کو اُلٹ بلیٹ دیتا تھا، یکی بن سعید اس کی روایات سے بچتے تھے، ابن عیینہ نے ترک کر دیا تھا، وہیب نے ضعیف کہا ہے، اور آخری عمر میں اختلاط بھی ہو گیا تھا

(تهذیب ص۳۲۳ ج۷)

حافظ ابن حجر براك نے ضعيف قرار ديا ہے (تقريب ٢٣٧)

پھر اس کی سند میں اضطراب ہے، ابن ابی حاتم (بحوالہ تفییر ابن کثیر ص ۵۴۲ ج۱) میں علی نے بیہ روایت بواسطہ سعید بن المسیب، نقل کی ہے جبکہ ابن جریر کی سند میں ہے کہ انہوں نے یہ روایت عبداللہ یا ابراہیم بن عبداللہ کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹیئر سے روایت کی ہے، (تفییر ابن جرید ص ۲۷۸ ج۵ طبح احیاء الراث ۱۰۰۱ء) اس کے برعکس امام زہری جو کہ ثقہ و ثبت اور حافظ ہیں، اس حدیث کو امام سعید بن میں سیب کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا دیا ہے کہ رسول اللہ کا اللہ کا دیا ہے کہ رسول اللہ کا دیا ہے کہ دیا کہ دیا ہے کہ دیا کی دیا ہے کہ دیا ہے کا دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کا دیا ہے کہ دیا ہے کا دیا ہے کہ دیا ہے کیا ہے کہ دیا ہے کیا ہے کہ دیا ہے کی کیا ہے کہ دیا ہے کی دیا ہے کہ دیا ہے ک



بخارى كتاب الادب باب تسمية الوليد، الحديث ٢٠٠٠ و مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت ..... الحديث ١٥٤٠)

الحدیث ۱۵۶۰) امام سعید بن مسیّب کے علاوہ یہی حدیث امام عبدالرحمٰن الاعرج اور امام عبدالرحمٰن حارث اور ابو

سلمہ نے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضائفہ سے روایت کی ہے (بخاری رقم الحدیث ۲۹۳۲' ۸۰۴) مگر کسی ایک میں بھیرنے کے بعد دعا کا ذکر نہیں بلکہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ کا بیان ہے، قصہ مختصر یہ کہ، بعد ما

سلم الخ کے الفاظ بیان کرنے میں، علی بن زید جدعان کو وہم ہوا ہے سند کی طرح اس کے متن میں بھی اضطراب ہے۔ علی بن زید جدعان سے عبدالوارث نے، رفع یدید بعد ما و هو مستقبل

الكعبة، كے الفاظ روایت كيے ہیں۔ تفسیرابن ابی عاتم ص ١٤اج اومند بزارص ٥٠ج مرقم الحدیث ٣١٤٢ كشف) جبكه حماد نے علی

یرابی اب طام م اعلی او سند برار م سام ار احدید است. ابتدار کان یدعوفی دبر صلاة الظهر، کالفاظ آل کیے ہیں۔

﴿ (تفسیر ابن جریر ص۲۷۸ج ٥)

ظاہر ہے کہ یہ کھلا اضطراب ہے، عبدالوارث کی روایت سے ثابت ہورہا ہے کہ نماز کے بعد دعا کرتے اور حماد کی روایت کا مفاد ہے، نماز کے اندر دعا کرتے جیسا کہ لفظ لفظ 'دہر' سے مستفاد ہوتا ہے، علامہ البانی مطلعی نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے (الضعیفہ ۱۲۲۳) اور عبدالرزاق محدی حنی نے ضعیف کہا ہے۔ (حاشی تفیر ابن کیرص ۳۵۱ ج۲)

ہے ہوئے ہے۔ لہذا اس روایت سے انوار صاحب کا استدلال باطل ہے۔

(۱۲) عبدالعزيز بن ابى رواد قال حدثنى علقمة بن مرثد و اسماعيل بن امية ان رسول الله الموقيقة ا

(كتاب الزهد والرقائق للامام عبدالله بن مبارك ص ٤٩٥)

عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ مجھ سے علقمہ بن مرثد اور اساعیل بن امیہ نے حدیث بیان کی کہرسول الله مالی جب نماز سے فارغ ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ملاتے اور بید دعا ما تکتے ، اللهم الخ (حدیث اور اهل حدیث ص ٤٧٠)

الجواب: اولاً: بدروایت معصل ہے، کیونکہ علقمہ اور اساعیل دونوں ہی اتباع تابعین سے ہیں، لہذا نبی علیہ الصلوٰق ولسلام اور ان کے درمیان کم از کم دو واسطے ہوئگے، تابعی اور صحابی کا واسطہ،

#### www.ircpk.com www.ahl

المريث اور ابل تقليد جِلْد دونم المراجل المراج

ثانیاً: یہ حدیث سیدنا علی مرتضی واللہ مجھی بیان کرتے ہیں جس میں صراحت ہے کہ آپ علیہ التحیة

والسلام بددعا تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے مانگا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں۔

يقول بين التشهد والتسليم، ليني أل دعا كوتشهد أورسلام پييرنے كے درميان پر صفح تھ، (مسلم

كتاب باب صلاة المسافرين صلاة النبي عليه و دعائه بالليل الحديث ١٨١٢ و المستخرج للامام ابو نعيم ص ۱۷۵۷) ج ۲ (۱۷۵۷)

الغرض اس حدیث میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرنے کا بیان ہے، انوار صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے وہ حندا معصل ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں،

ثالثًا: اس میں بھی اجماعی دعا کا ذکر نہیں، تفصیل کے لیے روایت نمبر ۲ کے جواب کو ایک نظر دیکھ

(١٥) ذكر ابن الكثير في قصة علاء بن الحضر ميٌّ، و نودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس فلما قضى الصلوة جثا على ركبتيه و جثا الناس و نصب في الدعاء و رفع يديه و فعل الناس مثله، الخر

(البدايه و النهايه ص٢٦٨ ج٦)

حضرت ابن کثیر نے حضرت علاء بن حضری کے قصہ میں ذکر کیا ہے کہ جب صبح صادق ہو گئ تو فجر کی نماز کے لیے اذان دی گئی آپ نے لوگوں (صحابہ و تابعین) کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اور لوگ دوزانو بیٹھ گئے، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنے لگے، لوگوں نے بھی آپ ہی کی طرح کیا، (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۵)

الجواب: بيروايت واقعي انوار صاحب كي دليل ہے اس ميں فرض نماز كے بعد اجماعي طور ير ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر ہے، کاش اس کی سندھیج ہوتی تو آیک صحابی کا اثر بھی ہم قبول کرنے کو تیار تھے، کیلن حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کا وجود اور عدم دونوں ہی برابر ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔

الف، حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو بغیر سند کے درج کیا ہے، ب، ہماری معلومات اور وسائل کی حد

تک ہمیں بدروایت ابن جریر کی تاریج میں اچے کے واقعات میں ملی ہے جو حسب ذیل ہے۔ كتب الى السرى عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية بن بلال عن سهم بن

منجانب عن منجانب بن راشد\_

(تاريخ الامم والملوك ص٦٥٦ ج٣)

عور لیجئے اس سند میں، سیف بن عمر، راوی ہے اسے امام یجیٰ نے ضعیف اور ابو داؤد نے بہج محض اور ابو حاتم نے متر وک قرار دیا ہے، ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس پر زندیتی ہونے کا الزام بھی ہے، ابن

عدى كہتے ہيں كه اس كى عام روايات منكر ہيں، (ميزان الاعتدال ص٢٥٥ج٢) خلاصہ کلام انوار صاحب نے جو دلائل نقل کیے ہیں وہ پندرہ ہیں، ایک موقوف روایت ہے بقایا مرفوع احادیث ہیں۔ ان میں احادیث نمبر ا' 2'و'وا'ا، ساز سمارہ اصعیف ہیں۔ بقیہ جوسات دلائل ہیں

ان میں نمبر۲ مراد ۲ کی احادیث منفرد کے بارے ہیں نمبر سامیں جس دعا کا ذکر ہے وہ سوتے وقت کی دعا ہے، نمبر۵ کی حدیث کے دوسرے طریق میں وضاحت ہے کہ یہ آپ علیہ التحیة والسلام نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، نمبر ٨ عام اور منفرد كے بارے ہے، نمبر١٢ جن الفاظ سے انوار صاحب نے

استدلال کیا ہے وہ کتب احادیث سے ثابت نہیں، پھر ان تمام دلائل پرغور کیا جائے تو ان میں بعض دعائیں تو ایس میں جن کے متعلق احادیث سے ثابت ہے کہ بینماز کے اندر حضور علیہ الصلوة والسلام پڑھا کرتے تھے، مثلاً نمبر ۱۳ کی حدیث دعاء قنوت نازلہ کے متعلق ہے نمبر ۱۸ کی حدیث میں جس دعا کا

ذكر ہے وہ تشهد ميں آ بِ مَنَا يَيْمُ بِرُ ها كرتے تھے، ان تمام چيزوں كى تفصيل پہلے عرض كر دى گئى ہے ان تمام باتوں کو بھی جانے دیجئے انوار صاحب کی تمام دلیلوں کو ایک نظر مکرر پڑھئیے اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس کا بیمعنی ہو کہ فرض نماز کے بعد نبی مرم رسول رحت سیدنا محم مصطفیٰ مَثَا عَیْنِا نے اجماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے دعا مانگی ہو اور صحابہ کرام رضی الله عنهم نے آمین آمین کہا ہو، جبیبا کہ پاک و

ہند میں مروج ہے، اس کا ثبوت تا حال انوار صاحب کے ذمہ واجب الا دا ہے مگر اس حقیقت کونظر انداز کرکے ادھراُ دھر سے غیر متعلقہ احادیث نقل کرکے تیں مار خاں بن بیٹھے ہیں۔ پھر ان دلائل پر خود انوار صاحب کاضمیر بھی مطمئن نہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں، جب آپ ہاتھ اٹھا كردعا كرتے مونكے تو صحابہ كرام بھى آپ كے ساتھ ماتھ اٹھا كردعا كرتے موں كے (ص٢٧٧)

کیوں جناب یہ ہوں گے کیا ہوتا ہے صریحاً دلیل پیش کیجے، احمال سے مسائل ثابت نہیں ہوتے، انوار صاحب دعا عبادت ہے اور عبادات ممنوع الاصل ہیں۔ ان کے اثبات کے لیے صریح دلائل کی

ضرورت ہے، ایکی پیج سے آپ قارئین کوتسلی دے رہے ہیں محترم کتب احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ كرام نے نبی عليه الصلوة والسلام كى زندگى طيبه كا ايك ايك لحه بيان كيا ہے، حتى كه آپ عَلَيْدُ الله كى واڑھى کے سفید بال گن کر بتا دیئے ہیں، اگر حضور طُلْقَيْم نے زندگی میں فرض نماز کے بعد مروجہ دعا ایک بار بھی

کی ہوتی تو اسے بیان کرتے، امت مرحومہ کے اس مقدس گروہ نے حضور علیہ التحیۃ والسلام کی سفر وحضر اور جلوت و خلوت کی عبادت کا ذکر کیا ہے، ان کی پوری کیفیت و طریقہ بتایا ہے، آخر اس دعا سے خاموش کیوں رہے؟



# (۱۲) باب مردوں اور عورتوں کی نماز

# فصل اول

نی مرم مُنَّ النیم کرم مُنَّ النیم کو امت کے لیے کیساں ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، امتی خواہ ندکر ہو یا مؤنث عربی ہو یا عجی، سیاہ ہو یا سفید، ہاں مگر وہ جس کی شخصیص خود نبی مکرم مُنَّا النیم کر دیں، نماز دین کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے، اس میں اپنی طرف سے کیفیات بنا کرعورتوں سے خاص کرنا، قیاس فی الدین بلکہ دینی معاملات میں مداخلت ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ عبادات ممنوع الاصل میں اپنی طرف سے شرائط و قیود اور کیفیات لگانا درست نہیں بلکہ بدترین بدعت ہے، تفصیل کے لیے (دین الحق ص ۱۱۱ ج۲) کی مراجعت کریں۔ اور دیوبندی حضرات مولانا سرفراز خال صاحب صفررکی تالیف، راہ سنت ص ۱۱۸ کو دکھ لیں۔ بہر حال عبادت میں جو چیز بھی سنت سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے، ہم اپنے دین و ایمان کی محکمی سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ رسول مُنَّ النَّیْمُ نے اپنے عمومی فرمان میں کہا ہے کہ

صلوا كما رأيتمونى اصلى، نماز الى طرح پڑھوجس طرح مجھے پڑھتے ويكھا (بخارى كتاب الاذان باب الاذان للمسافرين است الحديث ٦٣١)

اس فرمان کے مخاطب تمام امتی ہیں خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، لہذا مرد وعورت کی کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں (گر وہ جس کی تخصیص اللہ کے رسول مُلَّاثِيْمُ خود کر دیں۔) اس لیے احناف نے جوبعض تفاریق کی ہیں وہ تمام کی تمام بے اصل اور قرآن وسنت سے غیر ثابت شدہ ہیں۔

# لصل دوم

پہلے اسے پڑھیئے : حنفیہ کے نزدیک مرد وعورت کی نماز میں فرق ہے، پوری نماز میں تو نہیں بلکہ بعض مسائل میں ان کا دعوی ہے کہ عورتیں مردوں کے برعکس عمل کریں، یہ مسائل تعداد میں کتنے ہیں؟ ان کی ضحیح تعداد کی نشان دہی ہمیں کسی فقہ کی کتاب سے دستیاب نہیں ہوئی، البتہ ہم نے سر سری طور پر دیوبندی اور بریلوی علاء کی تحریرات کا مطالعہ کرکے اٹھاراں مسائل معلوم کئے ہیں، جوحس ذیل ہیں۔

. (۱) عورتیں تکبیرتح بمہ کے وقت شانوں تک ہاتھ اٹھا ئیں دیں ئیری ت بہتھاں ئوں تا ہے ۔ یہ

(۲) دائیں ہاتھ کی ہفیلی بائیں ہاتھ کی پشٹ پر رکھیں

ور مديث اورا ال تقلير جلد دفع المجادد فع ال

(m) سینه بر ہاتھ باندھیں (م) رکوع میں کم جھکے، محض اتنا که ہاتھ گھٹوں تک بہنچ جائیں پیٹھ

سيرهي نه كرين (۵) ركوع مين الكليون كوكشاده نه كرين (١) ركوع مين باتھوں يرسهارا نه دين (٧)

رکوع میں گھٹنوں کو جھکا لیں (۸) رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھیں، زور سے نہ پکڑیں (۹) رکوع میں سمٹی رہیں (۱۰) سجدہ میں بغلیں نہ کھولیں بلکہ سمیٹے رہیں، اور پیٹ رانوں سے اور ان کو پنڈلیوں سے

ملائيں، اور پيڈ لياں زمين ہے، (۱۱) سجدہ ميں دونوں كہنوں تك بازو زمين پر بجيا ديں (۱۲) قعدہ ميں دونوں یاون باہر نکال کرسرین پر بیٹھیں کوئی پاؤں کھڑا نہ کریں (۱۳) قعدہ اور جلسہ میں ہاتھ کی انگلیاں

ملائیں (۱۴) آگے سے کوئی گزرے تو ہاتھ پر ہاتھ مارین، (۱۵) صبح کی نماز اندھیرے میں ہی دا

(١٦) ركوع ميں ياؤل كو قريب قريب كريں حى كه مخفظ مل جائيں

(١٤) دونوں ہاتھوں کے درمیان ماتھا رکھ کرسجدہ کریں (۱۸) سجده میں یاؤں کو کھڑا نہ کریں بلکہ دانی طرف نکال دیں

(نماز کی سب سے بری کتاب ص۲۵۳ وبہتی زیورص۱۲۱۵ حصد دوم ومجموعہ رسائل ص ۳۰۸ ج۱ (اوکاڑوی) ونماز مسنون ص و

بهارشرایت ص۲۲٬۲۳ ج۳)

پیا تھاراں مسائل ہم نے مذکورہ کتب پر سرسری نظر ڈال کر آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ حفیہ کا

دعویٰ ہے کہ مذکورہ اٹھارال مسائل میں مرد وعورت کی نماز ادا کرنے میں فرق ہے، گویا مرد وعورت کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام و مسائل ہیں۔ اگر اس پر تھوڑی سی محنت کی جائے، اور فقہ حنفی کی معروف و

متداول اورمبسوط كتب كا مطالعه كيا جائے تو يقيناً اس فهرست كو مزيد لمبا بھى كيا جا سكتا ہے، اس طويل فہرست کے اثبات کے لیے انوار صاحب نے قلم اٹھایا ہے ہم ان کے ممنون ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان ندکورہ مسائل پر دلائل جمع کیے ہیں، اور ہمیں دعوت فکر دی ہے، ہم بفضلہ تعالی

گروہ بندی اور فرقہ ریستی کے قائل نہیں، بلکہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے ہمہ وفت تیار ہیں۔ اگر واقعی مذکورہ مسائل کی تقسیم ثابت ہو اور ہر مسکہ پر قرآن یا حدیث رسول مَا لَیْتُا اِ سے تقسیم ثابت ہو تو ہم

مانے کے لیے تیار ہیں، چلو ہم مزید رعایت دیتے ہیں اور انوار صاحب کو اقوال صحابہ کرام وی اللہ م پیش کرنے کا حق دیتے ہیں ہاں البتہ سندا صحیح ہوں اور کسی صحابی سے اس کے خلاف مروی نہ ہو، آ سے انوار صاحب کے دلائل ملاحظہ کریں۔



(۱) عن وائل بن حجر قال قال رسول السيلة يا وائل بن حجر اذا صليت فاجعل يديك حذاء اذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها

(معجم طبرانی کبیر ص۱۸ ج۲۲)

حضرت واکل بن حجر زلی نیخ فر ماتے ہیں کہ مجھے رسول اللّه طَالِیّا اِنْ اِللّهِ اِللّهِ اِنْ فَر مایا اے واکل بن حجر خالی نیخ جب تم نماز پڑھو تو اپنی ویوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۷)

الجواب: باب تكبيرتح بمه كے وقت كس جگه تك ہاتھ اٹھا كيں جاكيں، كى فصل دوم ميں انوار صاحب كى آ ٹھويں دليل كے جواب ميں ہم تفصيل عرض كر چكے ہيں كه يه روايت ضعيف ہونے كے علاوہ حفی فدہب كے خلاف ہے، اسے وہاں سے ہى ورق الث كر ايك نظر دكھ ليا جائے، اعادہ كى ضرورت نہيں۔ فدہب كے خلاف ہى مادر به بن سليمان بن عمير قال رايت ام الدر داء تو فع يديها فى الصلواة حذو

(جزء رفع اليدين للامام البخاري ص٧)

حضرت عبدر بہ بن سلیمان بن عمیرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام درداء رہا ہے کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی ہیں (حدیث اور اہل حدیث ۱۹۷۳)

الجواب اولاً: اس روایت سے مرد وعورت کی نماز کی کیفیت کا فرق ثابت نہیں ہوتا، جس لفظ سے انوار صاحب کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، اس پر نثان لگا نمیں، باتی رہا کہ ام درداء زبائی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھیں، تو یہ فعل حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ سیدنا ابن عمر زبائی کی حدیث اپنے مقام پر گزر چکی

ٹانیانے فی الصلوٰۃ، سے مراد رکوع کرتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کی رفع پدین ہے جبیا کہ امام بخاری نے آگے مفصل حدیث نقل کرکے وضاحت کی ہے، ملاحظہ ہو،

حدثنا مقاتل حدثنا عبدالله بن المبارك أنبأنا اسماعيل حدثنى عبدربه بن سليمان بن عمير قال، رايت ام الدرداء رضى الله عنها ترفع يديها فى الصلاة حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة و حين تركع فاذا قالت سمع الله لمن حمده، رفعت يديها وقالت، ربنا ولك الحمد عبدرب بن سليمان بن عمير سے روايت ہے كہ ميں نے ام الدرداء رضى الله عنها كو ديكها ہے كہ وہ نماز ميں اين كندهول كے برابر رفع اليدين كرتى تھيں جب نماز شروع كرتيں اور جب ركوع كرتيں اور

جر مديث اور الل تقلير جِلْد دوَم بي بين اور كهتيل ربنا ولك الحمد-جب سمع الله لمن حمده، كهتيل تقيل اور كهتيل ربنا ولك الحمد-

(جزء الرفع اليدين ص٢٨ مترجم والتاريخ الكبيرص٨٧ج٦)

ظاہر ہے کہ انوار صاحب نے اس کی سند کو تھے سمجھ کر ہی استدلال کیا ہے اور ماسٹر امین صفدر کی ۔ کی فرز انتہ میں میں میں میں میں کی سند کو تھے سمجھ کر ہی استدلال کیا ہے اور ماسٹر امین صفدر کی ۔

جرح کوفضول قرار دیتے ہوئے اس پرعدم اعتاد کا اظہار کیا ہے جو انہوں نے ، تجلیات صفدر صاا اس جس پر کی ہے، ہاں انوار صاحب نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ مفصل حدیث کو چھوڑ کر مختصر حدیث کونقل کر دیا ہے، حالانکہ یہ مُسلّمہ اصول ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے لہذا پہلی مجمل حدیث کی

ب، عالانکه به مُسلّمه اصول بے که ایک حدیث دوسری حدیث کی تفییر کرتی ہے لہذا پہلی مجمل حدیث کی سیر مرتی ہے لہذا پہلی مجمل حدیث کی بیر حدیث تفییر ہے که رسول الله مَا الله علیات رضی الله عنهن بھی نماز میں رفع الیدین کرتیں تھیں، بیر حدیث تفییر ہے درسول الله مَا قال لا توفع (٣) عن ابن حریج قال قلت لعطاء تشیر الموأة بیدیها بالتکبیر کا الوجل قال لا توفع

بذالك يديها كا الرجل واشار فحض يديه جدا و جمعهما اليه جدا وقال ان للمرأة هيئة ليست للرجل الحديث.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۲۹ ج۱)

حضرت ابن حریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے کہا کہ کیا عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت مرد کی طرح اشارہ (رفع یدین) کرے گی آپ نے فرمایا عورت تکبیر کہتے وقت مرد کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے آپ نے اشارہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بہت ہی بہت رکھے اور ان کو اپنے سے ملایا اور فرمایا

عورت کی (نماز میں) ایک خاص ہدیت ہے جومرد کی (نماز میں) نہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۸۰)

الجواب اولاً: روایت کے اگلے الفاظ بیں، وان تو کت فلا حوج، لینی اگر ایبا نہ بھی کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں (مصنف ابن ابی شیبہ ص ۲۳۹ ج۱) ان الفاظ کا کھلا مطلب یہ ہوا کہ اگر مردکی طرح کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان لفظوں کو انوار صاحب نے کاٹ دیا ہے، جو دیانت کے خلاف ہے، غور فرمایئے کہ ان الفاظ کی موجودگی میں اس اثر کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے جو حفیت کو مفید ہو، یہ تو بالکل اس مخص کی گواہی کی طرح ہے جس نے جج کے رو بروشہادت دی کہ فلاں شخص نے میری آئے کھوں کے سامنے زید کا سرقلم کیا تھا، مدعا علیہ کے مؤکل نے یوچھا پھر کیا ہوا، گواہ کہنے لگا پھر میری آئے کھول کی، انوار صاحب گواہی تو پوری نقل کرتے ہیں مگر، آئے کھا گئی، کو ترک کر دیتے ہیں انا لله وانا الیه داجعون۔

ٹانیاً: یہ تابعی کا قول ہے، جو دین میں جبت نہیں، راجع مقدمہ

(٣) عن يزيد بن ابي حبيب انه الله المرابع مرعلي امراتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما

بعض اللحم الى الأرض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل. (مراسيل ابي داؤد ص٧ و سنن كبري بيهقي ص٢٢٣ ج٢)

حضرت یزید بن ابی صبیب سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْنِیْمُ دوعورتوں کے باس سے گزرے جو

نماز بڑھ رہی تھیں آپ نے فرمایا جبتم سجدہ کروتو اینے جسم کا کیچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو کیونکہ

عورت ( کا حکم تجدہ کی حالت میں ) مرد کی طرح نہیں ہے۔

(حديث اور ابل حديث ص ١٩٨٠)

الجواب اولاً: بدروایت صغیر تابعی کی مرسل ہے اور مرسل روایات ضعیف ہیں، راجع مقدمه

ثانیاً اس کی سند میں، سالم بن غیلان، راوی متعلم فیہ ہے، امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ متروک

ہے۔ (میزان ص۱۱۱ ج۲) ابن تر کمانی حفی نے، الجوہر الثقی ص۲۲۳ ج۲ میں اور حافظ ابن حجر الله نے

(التلخيص الحبير ص٢٤٢ ج١) مين اس روايت كوضعيف قرار ديا ہے۔ (۵) عن ابن عمر ﴿ اللَّهُ عَلَى مُرْفُوعًا اذَا جَلَسَتُ الْمُرَأَةُ فَي الصَّلُواةُ وَ ضَعَتَ فَخَذُهَا عَلَى

فخذها الاخرى فاذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كا ستر ما يكون لها وان الله تعالى

ينظر اليها و يقول يا ملائكتي اشهد كم اني قد غفر لها ـ (كنز العمال ص٥٣٩ جـ)

حضرت عبدالله بن عمر فالله بيان كرتے ہيں كه آپ ملائيا آم نے فرمايا كه جب عورت نماز ميں بيٹے تو ا پی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چیکا لے اس طرح كهاس كے ليے زيادہ سے زيادہ بردہ ہو جائے بلاشبہ الله تعالی اس كی طرف نظر (رحمت) فرماكر ارشاد

فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں مہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے (حدیث اور ابل حدیث ش ۱۸۸)

الجواب اس حدیث کو حکم بن عبداللہ نے وضع کیا تھا، امام ابو حاتم امام ساجی اور جوز قانی نے اے كذاب قرار ديا ہے امام جوز قانی فرماتے ہیں بیغض سنت میں احادیث وضع كرتا تھا (لسان الميز ان ص ٢٣٥ جرى) امام ابن عدى نے (الكامل ص ١٣١ جرم) اور ذہبى نے (ميزان ص ٥٥٥ جرم) ميں اس روایت کو حکم کی منکر روایات میں شار کیا ہے، امام بیہق نے (اسنن الکبر ی ص۲۲۳ ج۲) میں اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے امام علی متقی نے ، کنز العمال میں اس کے ضعیف ہونے کی صراحت کی ہے، الغرض بدروایت سخت ضعیف اور باطل ہے۔

(٢) عن ابى اسحق عن الحارث عن على إلى وارضاه قال اذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۷۹ ج۱ و سنن کبری بیهقی ص۲۲۲ ج۲)

حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمث كركرے اور اپنى دونوں رانوں كوملائے ركھے (حديث اور اال مديث ص ١٨٨)

الجواب: اس کی سند میں، حارث الاعور راوی کذاب ہے، امام شعنیٰ امام ابراہیم امام مغیرہ امام علی بن مدینی اور امام ابواسحاق نے کذاب قرار دیا ہے،

(میزان الاعتدال ص ۲۳۵ ج۱) الغرض بدروایت سخت ضعیف ہے

(ك) عن ابن عباس انه سئل عن الصلوٰة المرأة فقال تجمتع و تحتفز

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۷۰ ج۱)

حضرت ابن عباس خالفہ سے عورت کی نماز کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ انتھی

ہو کر اور خوب سمٹ کرنماز پڑھے (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۸۱) الجواب: نماز کے کس رکن کوسمٹ کر ادا کرے؟ اثر کے الفاظ میں اس کی قطعاً کوئی صراحت

نہیں۔ بلکہ عام ہے، اسے خاص کرنے کی دلیل درکار ہے، اور مخصیص کے بغیر بید حنفیہ کے بھی خلاف ہے، اگر کہا جائے کہ محدول میں سمٹ کر سجدہ کرے جبیبا کہ حنفیہ کا مؤقف ہے، تو تب بیر مرفوع حدیث

کے خلاف ہے، جس میں آپ علیہ الصلوة والسلام نے عام تھم دیا ہے کہ

لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، يعنى تم ميں سے كوئى بھى دونوں بازو كتے كى طرح

(بخارى كتاب الاذان باب لا يفترش ذراعيه في السجود الحديث ٨٢٢ و مسلم كتاب الصلاة الاعتدال في

یہ حکم نبوی عام ہے نمازی خواہ مرد ہو یا عورت! اسے مردوں سے خاص کرنے کے لئے حدیث

مرفوع درکار ہے، جو مقلد انوار صاحب کے پاس قطعانہیں، لہذا اسے صحافی کے قول سے رونہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیمسلمہ اصول ہے کہ جب موقوف روایت مرفوع حدیث کے مخالف ہو تو تب موقوف نا قابل جحت ہے، راجع مقدمہ)۔

(٨) عن ابراهيم قال اذا سجدت المرأة فلتزق بطنها بفحذيها ولا ترفع عجيزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۷۰ ج۱ بیهقی ص۲۲۲ ج۲)

حضرت ابراہیم تحقی فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چیکا لے اور

ا پی سرین کواویر نہ اٹھائے اور اعضاء کواس طرح دور نہ رکھے جیسے مرد دُور رکھتا ہے۔ (حديث اور الل حديث ص٢٨٢)

الجواب اولاً: بیصغیر تابعی کا قول ہے، جو دین میں ججت شرعی نہیں (راجع مقدمہ) ثانیاً: بیمرفوع حدیث کے خلاف ہے تفصیل نمبرے میں گزر چکی ہے۔ \* ثالثاً: سند میں، مغیرہ بن مقسم الضی کونی راوی ہے جو کہ مدلس ہے،

### www.ircpk.com www.ahlu

حديث اورابل تقليد جِلْد دونم على المسلمة المس (طبقات المدلسين ص٢٦ (١٠٤) اور زير بحث سند مين تحديث كي صراحت نهين جس كي وجه سے

(٩) عن مجاهد انه كان يكره ان يضع الرجل بطنه على فخذيه اذا سجد كما تضع

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۷۰ ج۱)

حضرت مجاہداس بات کومکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جبیہا کہ عورت رکھتی ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۸۲)

الجواب اس كى سند ميں، ليث بن ابي سيلم، راوى ہے جو گوصدوق بيں مگر عمر كے آخرى حصه ميں انہیں اختلاطِ ہو گیا تھا، اور ان کی احادیث میں تمیز نہیں ہوسکی کہ (اختلاط سے پہلے کی کونی احادیث ہیں اور بعد والی کون ہیں) جس کی وجہ سے ضعیف ہے چھر بہتا بعی کا قول ہے جس کی حیثیت دین میں بطور دلیل نہیں ہے تفصیل مقدمہ میں گزر چکی ہے، راجع

 (١٠) عن ابن عمرانه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عليه قال كن پتر بعن ثم امرن ان يحتفزن (يعني يستوين جالسات على او راكهن)

(جامع المسانيد ص٤٠٠ ج١)

حضرت عبدالله بن عمر فاللها سے سوال ہوا کہ رسول الله مَا للهُ عَلَيْهِم كے زمانے ميں عورتيں كيسے نماز براهتى تھیں آپ نے فرمایا چہار زانوں بیٹھ کر پھر انہیں تھم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں (حدیث اور اہل

الجواب اولاً: سند میں امام ابو حنیفہ ہیں جو بحثیت راوی سئی الحفظ ہیں تفصیل فاتحہ کے مسئلہ میں گزر چکی ہے۔

ثانياً اس سے نیچ کا راوی امام سفیان توری ہیں جو کہ مدلس ہیں، (مسلم رفع الیدین میں بحوالہ بحث گزر چکی ہے) اور روایت کی سند معنعن ہے،

عالمًا: اس سے ینچے کے راوی، زرمیجیع، ابراہیم بن المهدی،اور ابی الجواب، تین راوی مجہول الحال

رابعاً: اس سے نیچے جائیں تو پہلی سند میں، ابو محمد بخاری رادی وضع احادیث ہے ہم ہے۔ (اللسان ص ٣٤٩ ج٣)

دوسری سند میں، عمر اشنانی ہے جسے امام دارقطنی نے کذاب قرار دیا ہے (لسان المیز ان ص ۲۹۰ جس) الغرض بیروایت باطل وموضوع ہے۔

(II) عن ابي هريرة رُثِيَّتُهُ عن النبيءَ النبيءَ النبيءَ السبيح للرجل والتصفيق للنسآء.

(بخاری ص۱۹۰ ج۱ مسلم ص۱۹۰ ج۱ ترمذی ص۸۹ ج۱)

المرابل تقليد جِلَد دونم المرابل تقليد جِلَد دونم المرابل تقليد جِلَد دونم المرابل الم

حضرت ابو ہریرہ فالنی سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوة والسلام نے فریا اسبیح مردول کے لیے ہے اور تصفیق (ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی پشت سے مارنا) عورتوں کے لیے۔ ۰ (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۸۳)

الجواب اس مدیث کاکس نے انکار کیا ہے، محترم اسے ہم مانتے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے حق میں بھی دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو بھی قبول کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس حدیث سے

عورت کا باجماعت نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے، مگر حنی پیاجازت دینے کو تیار نہیں، انوار صاحب سنئے اس مسله کی تفریق الله تعالی کے پیارے رسول سیدنا محم مصطفیٰ مَنْ اللَّهِ عَلَى أَلْهُ عِنْ مِن مِن مِن م كون مِیں اس كا انكار

كرنے والے؟ انكار اس بات سے ہے كه حنفيه نے جو بعض تفاريق كى ہيں وہ بلا دليل ہيں، مزيد سنئے کہ پی تفریق نماز کی کیفیت کے متعلق نہیں بلکہ سہویر تنبیہ کرنے کے بارے ہے۔

(١٢) عن عائشة قالت قال رسول الله المعاريظة لا تقبل صلوة الحائض الا بحمار\_ (ترمذی ص۸٦ ج۱ و ابو داؤد ص۹۶ ج۱)

حضرت عائشہ رخالتی افرماتی ہیں کہ رسول الله مَا لَائْتِهُمْ نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول

تهبیں ہوتی (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۸۳) الجوابِ اولاً: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرد کی اوڑھنی کے بغیر نظے سرنماز ہو جاتی ہے، نمازی

خواہ امام ہویا مقتدی، بہر حال نماز بلا کراہت جائز ہے، مگر حنفی مکروہ کہتے ہیں (فالوی شامی ص ۱۳۲ ج١) جس كا مطلب ميهوا كه فقط مجبوري كي وجه سے نظے سراداكي جاسكتي ہے ورنه نہيں۔ ثانیاً: اس نالائق کو اتنا بھی علم نہیں کہ لباس کا تعلق شرائط نماز سے ہے طریقہ نماز سے نہیں، جامعہ

مدنیہ کے استاد اور بوڑھے و کہند مشق مصنف کی اس کوتا ہی پر ہم بیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ بھری جوانی مانجها و ہیلا، اور میکدلیا ہے اہل حدیث کے روکا۔

خلاصه کلام: انوار صاحب نے کل ۱۲ دلائل نقل کیے ہیں، اور ان بارہ دلائل میں سے نمبرانه ان ۱۲ ا مرفوع احادیث ہیں، نمبر ۴ ہم و تابعین کے اقوال ہیں اور نمبر ۲٬۲ ن ۱۰ صحابہ کرام کے آثار ہیں۔ ان بارہ دلائل سے نمبر ا' ۴' ۴'۵'۲' ۱۰ سات دلائل ضعیف ہیں اور آٹھویں نمبر ا کوخود ان کے پیرو مرشد نے

ضعیف قرار دیا ہے، اور بقایا دلائل کا بیرحال ہے کہ نمبرا'۲ ان کے مخالف ہے نمبر۳ میں بد دیانتی کی ہے نمبر کے مرفوع حدیث کے خلاف ہے اور آخری دو مرفوع احادیث سے حفیہ کا مؤقف ثابت کرنا سینہ زوری ہے، پھر یہ دلائل جیسے ویسے بھی ہیں ان سے حفیہ نے جو ۱۸ مقامات پر مرد وعورت کی نماز کی کیفیت میں فرق کیا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، ان اٹھارہ جگہوں کی ہم ابتدا میں نشان دہی کر چکے ہیں جبکہ

انوار صاحب کے دلائل کو اگر قبول بھی کر لیا جائے تو ان سے صرف تین مسکلے ثابت ہوتے ہیں (۱) تکبیر تح يمه كے وقت رفع يدين (٢) سجدہ ميں كچھ حصه زمين پر لگانا (٣) سجدہ ميں رانوں كو ملانا،ان تين

کے علاوہ باتی پندرہ مسائل بے دلیل ثابت ہونے ہیں۔ مگر انوار صاحب بوری ڈھٹائی سے دھائی دے رہے ہیں کہ اہل صدیث کا بیاکہنا کہ بیتفریق مداخلت فی الدین ہے خود دین میں مداخلت ہے (۴۸۹) محترم اس سے بر مکر دین میں مداخلت اور کیا ہے کہ آپ ثبوت وینے کی بجائے فلال نے بیاکھا ہے فلال نے کہا ہے پر گزارہ کر رہے ہیں، آخر آپ ان تمام مسائل پر زیادہ نہیں صرف ایک ایک ہی

حدیث پیش کردیں، ہم وعدہ کرتے ہیں اسے قبول کرلیا جائے گا، انشاء اللہ باقی آخر میں آپ نے جوگیارہ سوال کیے ہیں، ان کے متعلق مختصر عرض ہے کہ ان کا وجود بھی فابت نہیں، جیسے آپ کے مسائل

بے شوت ہیں ویسے ہی سوالات بھی فضول ہیں، مگر ہم پھر بھی انہیں نقل کرکے جوابات عرض کرتے ہیں۔ گیارہ سوالات کے جوابات (س) اگرعورتیں اپنی مسجد الگ بنانا چاہیں تو بنالیں۔

(ج) آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ مسلمانوں کی بہتی میں جو مسجد تعمیر کی جاتی ہے اس میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہوتا، مثلاً اس میں وہ نماز اور دیگر عبادات بجانہیں لاسکتیں، تو تب آپ کا بیسوال درست،

> (س) اس میں وہ مؤ ذن امام خطیب بھی بننا چاہیں تو بنیں۔ (ج) پہلے سوال کے جواب میں اس کا بھی جواب آ گیا ہے۔

(س) انہیں اذ ان دینے کی اجازت ہونی چاہئے۔ (ج) عورت کا مؤذن ہونا احادیث سے ثابت نہیں، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ عورت اگر گھر

مين امامت كروائ تومؤون بورها موه (ابوداؤد كتاب الصلاة باب امامة النساء، الحديث ٥٩١)

(س) اقامت کی اجازت ہونی چاہئے۔

(ج) اوپر کے جواب میں اس سوال کا بھی جواب آگیا ہے، ہاں اگر عورتیں اپنی علیحدہ جماعت کا اہتمام کریں تو انہیں اذان وا قامت کہنے کی بعض آ ثار صحابہ کرام سے اجازت ثابت ہے، امام عطاء بن ابی رباح اور امام طاوس بیان کرتے ہیں کہ

عن عائشة انها كانت تؤذن و تقيم و تؤم النساء وتقوم و سطهن-

لینی ام المؤمنین حضرت عائشة رضی الله عنها اذان و اقامت کهتیں اور عورتوں کے درمیان کھڑا ہو كرامامت كرواتين (يبيق ص٨٠٨) جا ومصنف ابن ابي شيبص ٢٢٣ جا)

امام وہب بن کیسان راوی ہیں کہ

سئل أبن عمر هل على النساء اذان؟ فغضب قال أنا انهى عن ذكر اللهـ

سیدنا عبدالله بن عمر رفائقهٔ سے سوال ہوا کہ آیا عورتوں پر اذان ہے؟ تو آپ شخت ناراض ہوئے اور

کہا کیا میں انہیں اللہ تعالی کے ذکر سے منع کروں (مصنف ابی ابی شیبہ ص۲۲۳ جا)

(س) مردول کی امامت کی اجازت ہونی حامینے

(ج) عورت مردوں کی امامت نہ کروائے، اس سلسلہ میں انوار صاحب نے خود ایک حدیث تقل کی ہے،فرماتے ہیں۔

عن جابر بن عبدالله في حديث طويل قال قال رسول الله عُلِيْكُ أَلَا لاتؤمن المراة رجلاء

الحديث (ابن ماجه ص٧٧) 

نہ امامت کرے کوئی عورت کسی مرد کی (حدیث اور اہل حدیث ص ۹۵۷)

یہ حدیث گوضعیف ہے تفصیل کے لیے، ارواء الغلیل ص ۵۰ جس (۵۹۱) کی مراجعت کریں۔ یقیناً انوار صاحب نے اسے محیح جان کر ہی استدلال کیا ہے اور مخالف پر بطور ججت مقل کیا ہے، امید

ہے کہ انوار صاحب اس حدیث سے عورت کی امامت کے عدم جو از کے قائل ضرور ہو جائیں گے، یہ

ملحوظ رہے کہ عورت مردوں کی امامت نہ کروائے، اس سلسلہ میں صحیح مرفوع متصل احادیث بھی پیش کی جاستیں ہیں (ویکھئے سیح بخاری رقم الحدیث ۴۴۲۵) لیکن جب انوار صاحب کو ان کی کتاب سے ہی دلیل دے دی ہے تو دیگر کی ضرورت نہیں۔

(س) مردول کی طرح عورت کو بھی آ گے ہو کر امامت کرانی چاہیے، درمیان میں کھڑے ہونے کی یا بندی نہیں ہوئی جائئے۔

(ج) سوال چہارم کے جواب میں ام المؤمنین صدیقہ کا تنات کاعمل نقل کیا جا چکا ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کراتے وقت درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں، اور بیمسلمہ اصول ہے کہ صحابی کا قول جب مرفوع حدیث کے خلاف نہ ہوتو تب شریعت میں وہ مستقل دلیل ہے،محترم اس دلیل کے پیش نظر عورت آ کے کھڑے ہو کر امامت نہ کروائے ، یہی فتوی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ و التعما اور سیدنا عبداللہ بن

(اتحلی لا بن حزم ص ۱۶۸ ج۲ (مساله نمبر ۳۱۹) کهوکیا کہتے ہو (س) مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی اجازت ہوئی جا ہیئے

(ج) یہ اجازت اس لیے نہیں کہ رسول الله مالی کی اور فرمان کے خلاف ہے

عن انس بن مالك قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي التي الله و المي خلفنا ام سليم سیدنا انس بن ما لک رفائن راوی ہیں کہ میں نے اور ہمارے گھر میں ایک میٹیم کڑے نے نجی مُثَاثِیّا کی

اقتدا میں نماز پڑھی ہم رسول اللّٰهُ ظَالَیْۃُ کے پیچھے تھے اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھیں۔
( در دریں خاری کتار الازان اور الدوائی الدوائی الدولیہ ( ۲۷۲۷ )

(صحيح بخارى كتاب الاذان باب المرأة وحدها تكون صفاء الحديث ٧٢٧)

عن ابى هريرة قال قال، رسول الله الله على حير صفوف الرجال اولها و شوها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها اولها ـ

سیدنا ابو ہر ریرہ دخالفنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ شکا ٹیٹی نے فرمایا مردوں کی بہتر ین صفیں پہلی ہیں اور بد ترین آخری ہیں، اور عورتوں کی بہترین صفیں آخری ہیں اور بدترین پہلی صفیں ہیں۔

(مسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، الحديث ٩٨٥)

اس فرمان کا یہی مقصد ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اگر ہماری بات پر اعتماد نہ ہوتو علامہ عثمانی کی، فتح الملہم ص ٦٨ ج٢ کا مطالعہ ضرور کر لینا، انہوں نے بھی اس کا سببی مفہوم بیان کیا

(س) او کچی آواز سے قرائت اور او کچی آواز سے آمین کہنے کی اجازت ہونی جا ہیے

(ج) کیا آپ کی مساجد میں مقتدی مرد امام کی اقتدا میں قراۃ بلند آواز سے کرتے ہیں؟ محترم کیا کہہ رہے ہو، آپ کے ہاں تو مقتدی پرسرے سے قراۃ ہی نہیں ہے اگر اعتبار نہ ہوتو اپنی کتاب کا صفحہ ۲۹۹ ہی نکال کر دیکھ لیں، اگر آپ کا بیمقصود ہے کہ عورتوں کی امامت کراتے وقت عورت قرات اونچی خدکرے تو محترم اس کی دلیل دیں، ہاں اس پر حرمت کا فتویٰ لگانے سے پہلے تکبیرات انتقال پر ضرور غور کرنا، یہاں ہم آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم کا ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ عورت اگر قراۃ بالجمر کرے گی تو اس کی نماز فاسد ہوگی، پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اور حق بات اس باب میں یہ ہے کہ مطلقاً عورت کی آواز ستر نہیں البتہ رفع صوت مع بلند آواز وغیرہ ستر ہے (مجموعة الفتلای ص٢١٦ج١)

پھر عورتوں کی امامت کے متعلق متعدد روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ جوعورت عورتوں کی امام ہو، تو بھی میں کھڑی ہو مردوں کے امام کی طرح آگے نہ کھڑی ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب عورت امام ہوسکتی ہے تو اس کو قر اُت اور تکبیر بالجبر بھی کرنا مشروع ہے کیونکہ بغیر اس کے اقتداء نہیں ہوسکتی اور عورتوں کی آواز اگر چہ بعضوں کے نزدیک ستر ہے، لیکن وہ مردوں کے حق میں۔

(مجموعة الفتاوى ص٢١٧ ج١ مطبوعه ايج ايم سعيد كمپنى كراچى ص٤ <u>٩٤١ه</u>)

مولا نا عبدالحمید سواتی حنفی د یوبندی فرماتے ہیں کہ

بہر حال عورتیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو جہری نمازوں میں جہر قرائت اور تکبیر جائز



ہوگا (نمازمسنون ص ایم)

(س) انہیں بھی ننگے سرنماز پڑھنے اور نیز کہنیاں اور ٹنخنے کھول کر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی

(ج) پہلی بات کا ردتو آپ کی درج کردہ حدیث نمبر١٢ سے موتا ہے، باقی دونوں باتوں کا جواب

عن عبدالله عن النبي عَلَيْكُ المرأة عورة، الحديث

سیدنا عبدالله بن مسعود رخالفید راوی ہیں کہ نبی مکرم مالی تیام نے فرمایا کہ عورت کا سارا بدن ہی ستر ہے (ترزى كتاب الرضاع باب١٨، الحديث١١٤٣)

(س) ان کے لیے بھی جماعت میں شرکت ضروری ہوئی جا ہیئے

(ج) انہیں اللہ تعالی اور رسول برحق سیدنا محم مصطفیٰ مَنَا ﷺ نے رخصت دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر خالفیہ راوی ہیں کہ

قال رسول الله عُلِيْكُ اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها

رسول اللَّهُ مَا لِيَعْمَ فِي مايا كه جب تم ميں ہے سى ايك كى عورت متجد ميں جانے كى اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔

(بخارى كتاب الاذان باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، الحديث ٨٧٣ و مسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء الى المساجد ---- الحديث ٨٨٨ واللفظ له)

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کی عورت کو رخصت ہے، عزیمیت نہیں۔

(س) ان کے لیے جمعہ وعیدین کی نماز واجب ہوئی چاہئیے۔

(ج) عورتوں پر جمعہ واجب نہیں اس کی صراحت خود نبی مکرم مُلَّا الْمِیْمُ نے کی ہے، جبیا کہ سیدنا طارق بن شہاب خالفیہ سے (ابو داؤ درقم الحدیث ۱۰۲۷) میں سیدناتمیم داری خالفیہ سے (بیہقی ص۱۸۳،۱۸۳ جس وطبرانی کبیر ص۵۱ ج۲ (۱۳۵۷) میں سیدنا جابر بن عبدالله ذالله خانی سے (دار قطنی ص۲ج۲) میں سیدنا ابو ہر رہ خالفی سے (طبرانی الاوسط ص ۳۴۶ ج۸ رقم الحدیث ۷۰۷) میں مرفوع احادیث مروی ہیں باقی ر ہا نمازعید کے متعلق سوال، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ نمازعید کے حکم کے متعلق اختلاف ہے، امام ابو

حنیفة واجب کہتے ہیں امام مالک اور شافعی سنت کہتے ہیں، اور امام احمد کے نزدیک فرض کفایہ ہے، (هدایه ص۱۱۸ ج ۱ و شرح نقایه ص۱۲۷ ج۱ و جلبی کبیر ص ۲۰ و درمختار ص۱۱۱ ج۱)

ان میں سے مجھے بات رہے کہ نماز عید واجب ہے، تفصیل کے لیے (مرعاۃ ص۲۲ ج۵) کی مراجعت کریں، جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو اب سنئے کہ عورتوں پر بھی نماز عید واجب ہے دلیل

اس کی بیہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے عورتوں کو عید گاہ میں حاضر ہونے کا رسول اللَّهُ مَا لِنَا اللَّهُ الْمَا لِيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالَ اللَّهُ اللّ

ہے۔ ( بخاری کتاب العید باب خروج النساء .....الحدیث ۹۷۹)

اور حکم سے وجوب ثابت ہوتا ہے جیسا کہ جمعہ کے دن عسل کے باب میں ہم اس پر تفصیل سے

بحث کر آئے ہیں، حتی کہ خود انوار صاحب کے بزدیک بھی امر سے وجوب ہی ثابت ہوتاہے (حدیث

اور اہل حدیث ص ۵۵ (۷۰۷)

لیج جناب سے ہیں مقلد انوار صاحب کے تمام سوالات کے جوابات، ہم نے بفضلہ تعالی صحیح وحسن احادیث پیش کرکے اس تفریق کو ثابت کر دیا ہے اگر انوار صاحب بھی ہر مسکلہ کے متعلق اسی طرح احادیث پیش کر دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ۔



# (۴۲) باب نابالغ کی امامت

# فصل اول

(۱) عن ابى سعيد الحدرى قال، قال رسول الله المسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤ مهم احدهم و احقهم بالامامة اقرأهم

سیدنا ابوسعید الخدری والنین مرتے ہیں کہ رسول الله منافین نے فرمایا کہ جب تین شخص ہوں تو ایک ان میں سے امامت کرائے اور امامت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہوا

7و - (مسلم كتاب المساجد باب من احق بالامة الحديث ١٥٢٩)

(۲) عن ابى مسعود الانصارى قال قال رسول الله الله الله القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا فى القرأة سواء فا علمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فاقدمهم سلما، الحديث

سیدنا ابومسعود انصاری رفانید بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فائیلی نے فرمایا کہ قوم کی امامت وہ شخص کروائے جوسب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو، اگر قرائت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جوست نبوی کا زیادہ عالم ہو اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جس نے سب سے پہلے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہو، اگر ہجرت میں بھی برابر ہوتو وہ امامت کرائے جوسب سے پہلے مشرف باسلام ہوا ہو،

(صحيح مسلم كتاب المساجد باب من احق بالامامة، الحديث ١٥٣٢)

(٣) عن انس بن مالك عن النبي عَلَيْكُ قالٍ يؤم القوم اقرؤهم للقرآن

سیدنا انس بن مالک بڑائی نبی مکرم کا لیک آبا ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرائے جوسب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو،

(مسند احمد ص ۱۹۲ ج و مصنف عبد الرزاق ص ۳۹۰ ج ۲)

(٣) عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه من أم قوماً و فيهم من هوأ قرأ لكتاب الله منه لم يذل في سفال الى يوم القيامة،

ں کی مصان میں یوم مسیدہ اللہ میں کہ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کا پیش امام ہے ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضالفی راوی ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمُ نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کا پیش امام ہے ،



اور اُس قوم میں اُس سے بردھکر قرآن کا قاری ہو ( مگرعوام اسے امام نہ بنائیں) تو قیامت تک ان کا تزل ہی ہوتا رہے گا۔

(المعجم الاوسط للطبراني ص٤٩٢ج٥ رقم الحديث ٧٩٤)

صفیم بن عقاب، کی جہالت کی وجہ سے بدروایت ضعیف ہے۔

(میزان ص ۳۲۰ ج او ابن عدی ص ۷۸۹ ج ۲ و عقیلی ص ۳۵۰ ج ٤)

(۵) عن عقبة بن عمرو (اى ابى مسعود الانصارى) قال قال رسول الله الله القوم القوم اكثرهم قرآنا فان كانوا فى القرآن واحداً فاقد مهم هجرة فان كانت الهجرة واحدة فاكثرهم فقها فان كان الفقة واحدة فاكبرهم سناً، الحديث.

سیدنا عقبہ بن عمر و ابومسعود انصاری بیانی راوی ہیں کہ رسول الله مکانی کے فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرائے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن کو یادکرنے والا ہے، اگر اس میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جو کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جو دین کا سب سے بڑا عالم ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جو عمر کے لحاظ سے سب بڑا ہو۔
سے بڑا ہو۔

(السنن الكبرى للبيهقي ص١١١ ج٣ و مستدرك حاكم ص٢٤٣ ج١)

(۲) عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبى النبي النب

سیدنا ما لک بن حوریث رضائفیهٔ راوی میں که

ہم کی نوجوان نبی کرم مُنَافِیْمُ کے پاس آئے اور آپ علیہ التحیۃ والسلام کی خدمت میں بیس راتیں رہے، آپ کے مزاج میں رحم بہت زیادہ تھا، آپ نے فرمایا کہتم اپنے ملک میں لوٹ جاؤ، اور وہاں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، ان سے کہو کہ فلال نماز فلال وقت پر پڑھیں اور فلال نماز فلال وقت پر اوا کریں، اور جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک اذان کے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ (بخاری کتاب الاذان باب اذا استووا فی القرأة فلیؤمهم اکبرهم، الحدیث ٦٨٥)

سیدنا ابو ہربرہ زخانی اوی ہیں کہرسول الله طالع نے فرمایا کہ جبتم سفر کروتو تم میں سے امامت



وہ کرائے جوسب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو خواہ وہ عمر میں تم میں سے چھوٹا ہو، اور جب وہ تہاری

امامت کرائے تو وہی تمہارا امیر (سفر) ہے۔

(رواه البنرار و اسناده حسن، مجمع الزوائد ص ٦٧ ج٢)

امام الى سلمه بن عبدالرحمٰن تا بعى راوى بين كه رسول الله مَلَا لَيْدَ أَلَيْهُ مَا يَكُم جب تين مسلمان سفر كرين تو ان كى امامت وه كرائے جو ان ميں سے سب سے زيادہ قرآن كا قارى ہے، خواہ وہ ان سے مر ميں چھوٹا ہى ہو، اور جب وہ امامت كرائے تو وہى ان كا امير سفر ہے ، (امام ابو سلمه فرماتے بين كه) بيد وہ امير سے جسے رسول الله مَالَيْنَةُ ان امير سفر بنايا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۳۲۳ ج ۱)۔

لى قميصا فما فرحت بشئى فرحى بذلك القميص-

(٩) عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه على يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله-

سیدنا ابو هریره و فاتین راوی بین که رسول الله مَا تَالَیْمَا الله مَا کَالَیْمَا کَالِی که قوم کی امامت وه کرائے جو سب سے زیاده کتاب الله کا قاری ہے۔

(رواه البزار وفيه الحسن بن على النوفلي الهاشمي وهو ضعيف وقد حسنه البزار، مجمع الزوائد ص٧٦ ج١).

(۱۰) عن ايوب عن ابى قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لى ابو قلابة، ألا تلقاه فتساله؟ قال، فلقيته فسالته فقال، كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسالهم، ما للناس؟ ماهذا الرجل؟ فيقولون، يزعم ان الله ارسله، اوحى اليه اوحى الله بكذا، فكنت احفظ ذاك الكلام فكا نما يقر فى صدرى ، وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون، اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق، فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبدر ابى قومى باسلامهم فلما قدم قال، جئتكم والله من عندالنبى المناسلة فقال، ما صلو، صلاة كذا فى حين كذا و صلوا صلاة كذا فى حين كذا، فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثر كم قرانا، فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان، فقد مونى بين ايديهم وانا ابن ست اوسبع سنين وكانت على بردة كنت اذا سجدت تقلصت عنى، فقالت امراة من الحى، ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا

امام ابوب فرماتے ہیں کہ مجھے امام ابو قلابہ نے کہا کہ سیدنا عمرو بن سلمہ رضائفہ سے ملاقات کرو اور ان سے سوال کرو، امام ابوب کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر و کو ملا اور ان سے بوچھا انہوں نے کہا کہ ہم پانی کے مقام پر رہا کرتے بتھے، اُدھر سے مسافر سوار گزرا کرتے تھے، ہم ان سے پوچھا کرتے تھے، کہلوگوں

کا کیا حال ہے اور اس شخص (محمد مصطفیٰ مُنَافِیْئِم) کی کیفیت کیاہے؟ وہ کہتے میشخص دعوٰ ی کرتا ہے کیہ اللہ تعالی نے اس کو بھیجا ہے اللہ تعالی نے اس پر وی اتاری ہے، یا یوں کہا کہ اللہ نے اس پر یہ یہ وی بھیجی ہے (قرآن کی آیات ساتے) میں ان کو یاد کر لیتا، جیسے کوئی میرے سینے میں جما دیتا، عرب لوگ اسلام قبول کرنے میں مکہ مکرمہ کی فتح کے انظار میں تھے، وہ کہتے دیکھواس کی اپنی قوم (قریش) سے کیسے

گزرتی ہے، اگر ان پر غالب آ گیا تو تب وہ سچا رسول ہے، پھر جب مکہ فتح ہو گیا، تو ہر قوم نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، میرے باپ نے بھی اپنی قوم سمیت اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، جب وہ (اسلام قبول كرك واپس) آيا تو كہنے لگا كه الله تعالى كى قتم ميں سيچ نبى سے مل كر آيا ہوں، آپ عليه التحية والسلام نے پیر فرمایا کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پر ادا کرو، اور جب نماز کا وقت ہوتو ایک شخص اذان دے اور تم میں سے جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرائے، میری قوم

نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ سی کو قرآن یاد نہ تھا، اس لیے کہ میں مسافر سواروں سے سُن سن کر بہت یاد كر چكاتها، آخر انهول نے مجھے ہى امام بنايا، اس وقت ميرى عمر چھ سات سال كى تھى، ايسا ہوا كه اس وقت میرے جسم پرصرف ایک چاور تھی۔ وہ بھی ایس کہ جب میں سجدہ کرتا تو وہ سٹ کررہ جاتی، ہماری قوم کی ایک عورت نے کہا کہ اینے امام کے چوٹر تو ڈھانکو، انہوں نے ایک کرتہ میرے لیے بنوایا، میں

اس سے اتنا خوش ہوا کہ ویسائسی چیز سے خوش نہ ہوا تھا۔ (صحيح بخارى كتاب المغازى باب ٤٥٠ الحديث ٤٣٠٢)

(۱۱) عن ابن عمر أن المهاجرين حين اقبلوا من مكة نزلوا إلى جنب قباء فامهم سالم مولى ابي حذيفة لانه كان اكثرهم قرانا فيهم ابو سلمة بن عبدالا سد وعمر بن الخطاب سیدنا عبدالله بن عمر خالفی بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان ہجرت کرکے (مدیرہ طیب میں آئے) تو قباء کے قریب ازے، تو ان کی امامت سیدنا ابی حذیفہ دلیفیہ کے مولی سالم کراتے تھے، كيونكه وه سب سے زيادہ قرآن كے حافظ سے حالانكه (مقتديوں) ميں سيدنا ابوسلمه والفيد اور عمر فاروق خالند، مجھی تھے۔

(مصنف ابن ابى شيبه ص٤٤٣ ج١ و ابو داؤد رقم الحديث ٨٨٥)

مذكوره احاديث وأ ثار اور عمل صحابه كرام وكالنيم سے ثابت موتا ہے كه امامت كالمستحق وه مخص ہے جے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، گو حفیہ کے نزدیک، أقرأ، كا معنی اعلم بعنی زیادہ عالم ہے، مگر ان احادیث کامفہوم سب کے نزدیک ہی ہے کہ امامت کے استحقاق کے لیے علم شرط ہے عمر شرط نہیں، لہذا

المريث اورا ال تقليد جِلْد دوم المريخ المري نمازی حضرات میں اگر بچہ سب سے زیادہ قرآن کا حافظ اور نماز کومسنون طریقے سے ادا کرسکتا ہے تو وہی اس کا زیادہ مستحق ہے، فرض کرو دس نمازی اذان کے بعد جمع ہوتے ہیں، پیش امام غیر حاضر ہے، نو نمازی ایسے ہیں، جن کی عمر ستر سال ہے، مگر دینی حالت ایسی ہے کہ انہیں صرف، قل هو الله ہی یاد ہے، وہ بھی درست نہیں، درود وتشہد بھی غلط سلط پڑھتے ہیں، احکام نمازیہے وہ کما حقد واقف نہیں، اس کے برعکس دسواں نمازی ایسا ہے جو قرآن کا حافظ درس نظامی کی تیسری چوتھی کلاس کا طالب علم ہے، نماز كومسنون طريقه پر ادا كرسكتا ہے، بايں جمداس كى عمر دس كياره سال يا اس سے كم وبيش ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ان بوڑھوں کی بجائے امامت کالمستحق وہ طالب علم ہے، نا کہ وہ باہے جو ساری زندگی درود بھی کما صلیت تعالی ابراہیم، ہی پڑھتے رہے ہیں۔ بیمض احمال اور فرض کرو ہی نہیں بلکہ حقیقت اور امر واقعہ ہے، آپ دیہاتی لوگوں میں جا کرتو دیکھیں۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پر فخر رہے کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی مساجد میں تو ایبا نہ ہوگا مگر حفیوں کے اماموں کو جنازہ کی مسنون دعا نیں بھی نہیں آتی، یہ افترانہیں بلکہ حقیقت ہے، تھوڑا عرصہ ہوا کہ ہمارے قریب ہی بنگلہ کوٹل ورکاں، میں مماتی برادری آباد ہے، جومسلکا حفی دیوبندی ہیں، گران کی معجد میں پیش امام نہیں ہے۔ ان کے جنازے اور نکاح اکثر خاکسار ہی پڑھاتا ہے، ایک جنازہ میں انہوں نے مجھے مدعو کیا میں بوجہ لیٹ ہو گیا۔ میرے جانے تک بریلوی کمتب فکر کا ایک مولوی جنازے کی صفیں سیدھی کروا رہا تھا، خیر جیبا ویبا انہوں نے جنازہ پڑھایا، سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے گیارہ دفعہ قل ھواللہ پڑھو بعد میں دعا کی جائے گی۔ راقم الحروف سے رہانہ گیا، میں نے کہا کیا آپ نے جنازے کے اندر دعانہیں کی؟ کہنے لگے کی ہے، میں نے کہا کیا دعا کی ہے؟ میرے اس مطالبے پر وہ کھسانے لگا خاکسار تاڑ گیا کہ اسے جنازہ حقی طریقہ پر بھی نہیں آتا، میں نے زور دیکر کہا تو کہنے لگے مجھے نہیں آتا، اس پر خاکسار نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور ہم اس پر بفضلہ تعالیٰ بیبیوں شہارتیں دلوا سکتے ہیں۔ ایسے بقلم خود علاء کی موجودگی میں اگر بچیہ اقر اُ اور اعلم ہوتو وہی امامت کامستحق ہے، بیچے کی امامت کے قائل امام حسن بصری امام اسحاق بن راهویه امام بخاری امام شافعی وغیره بین (مرعاة ص۲۲ ج۴) بلکه ماوراء النهر

دیوبندیوں کے نزدیک بھی اگر نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت فرائض میں بھی کرائے تو جائز ہے۔ (فتاوی عالم گیری ص ٤٤ج ا و خیر الفتاوی ص ٣٥٣ ج ٢) لہذا انوار صاحب کا اس مسله کی بنا پر اہل حدیث کومطعون کرنا ان کے قصور علم کا نتیجہ ہے، ہاں

اور مشائخ بلخ کے تمام حنفیوں کے نزدیک نوافل میں بچہ امامت کرا سکتا ہے (مرقاۃ ص۸۹ جس) بلکہ

البية جب قرأت اور ديگر چيزول مين سب برابر مول تو تب واقعي بيچ كي بجائے بري عمر والا امامت كا مستحق ہے جبیبا کہ حدیث نمبر اسے ثابت ہورہا ہے، کیونکہ سیدنا مالک بن حویرث رفائفۂ کے شریک سفر

دوسرے ساتھی ایک ہی وقت میں مدینہ طیبہ میں آئے تھے اور سب نے ایک وقت میں ہی احکام اسلام سیکھے تھے۔

# فصل دوم

(۱) عن ابن مسعود قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود،

حضرت عبداللہ بن مسعود ڈکاٹھۂ فرماتے ہیں کہ امامت نہ کرائے لڑکا (نابالغ) جب تک کہ اس پر حدود اللہ نہ واجب ہو جائیں۔

(٢) عن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم

(منتقى الاخبار مع شرحه نيل الأوطار ص١٧٦ ج٣)

حضرت عبداللہ بن عباس فرنگا فرماتے ہیں کہ امامت نہ کرائے لڑ کا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے (حدیث اور اہل حدیث ص ۴۹۱)

بعض خارجی دلائل سے ان پرضعیف کا حکم لگایا ہے (ارداء الغلیل سm ج) والله اعلم بالصواب پروف پڑھتے وقت راقم کوسیدنا عبد الله بن عباس رہائی کے قول کی سندمل گئی ہے، جس میں ایک رادی ایراہیم بن محمد ابن الی یحیٰ الاسلمی ہے ،مصنف عبد الرزاق ص ۴۸۷ ج۱ وص ۳۹۸ ج۲ والسنن

رادی ابراہیم بن محمد ابن ابی کی الاسلمی ہے ، مصنف عبد الرزاق ص ۲۸۷ جا وص ۳۹۸ ج۲ واسنن الکبری للبیہ قلی ص ۲۲۵ جس) اور ابراہیم متروک الحدیث ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ دین اور روایت دونوں میں ثقہ نہیں امام احمد فرماتے ہیں کہ بدعقیدہ ہونے کے علاوہ ہر آفت اس میں پائی جاتی ہے، امام کی فرماتے ہیں کہ اس کی تین صفتیں ، کذاب، قدری اور رافضی ہے۔ فقہاء مدینہ کے علاوہ متعدد اہل علم نے اسے کذاب قرار دیا ہے۔ (تھذیب الکمال ص ۱۳۳۳ ج۱)۔

الغرض اثر ابن عباس شخت ضعیف ہے، احا اثر ابس حسعوں، فینظر

ٹانیاً: مذکورہ دونوں روانیوں میں یہی ہے کہ نابالغ امامت نہ کرائے، حالانکہ بچہ بالاتفاق امام بن سکتا ہے، اختلاف اس میں ہے کہ آیا نابالغ بالغوں کی امامت کراسکتا ہے یا نہیں؟ مگر روایت اس سے خاموش ہے کہ بلغوں کی جماعت نہ کرائے، الغرض ان روایات سے حفیہ کا مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر نابالغ امام نابالغوں کی امامت کرائے تو حفیہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔

(فتاوی عالم گیری ص ٤٤ ج ١ و خير الفتاوی ص٣٥٣ ج٢)

(٣) عن ابن عباس قال نهانا امير المؤمنين عمران نؤم الناس في المصحف و نهانا ان

المريث اورابل تقليد جِلْد دوم المريخ المريخ

يؤما الاالمحتلم

(كغز المعمال ص٢٦٣ ج٨)

حضرت عبدالله بن عباس ظافئ فرماتے ہیں کہ ہمیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والنفی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم لوگوں کی امامت کروائیں قرآن میں دیچھ کر اور اس بات سے بھی کہ ہماری امامت كرائ نابالغ (حديث اور ابل حديث ص ١٠٠١)

الجواب اولاً: بدروایت كنزالعمال (٢٢٨٣٢) مين بحواله، ابن ابي داؤد، بلا سند منقول ہے، جواس

کی صح<del>ت کا مدع</del>ی ہے وہ اس کی صحیح سند پیش کرے، علاوہ ازیں بی*مرفوع وموقوف احادیث کے مخا*لف و معارض ہے،لہذا حجت نہیں۔ فانیاً: اس کی سند منقطع ہے، سیدنا ابن عباس خالفیہ سے روایت کرنے والا راوی ضحاق بن مزاحم ہے،

(كتاب المصاحف ص١٨٩ لابن ابي داؤد) اور اسكى سيدنا ابن عباس والني سے ملاقات وساع تهين (مراسل ابن ابی حاتم ص۹۹) دوسرا راوی اس مین نهشل بن سعید کذاب ہے (میزان ص۱۷۵جم) مزید تفصیل آ گے مصحف سے دیکھ کر امامت کرانے کے مسئلہ میں آ رہی ہے

(٣) عن عمر بن عبدالعزير قال لا يؤم من لم يحتلم (ابن وهب) وقاله عطاء بن ابي رباح و یحیی بن سعید۔

(المدونة الكبرى ص٥٨ ج١) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه نابالغ امامت نه كرائے ابن وہب كہتے ہيں كه حضرت

عطاء بن ابی رباح اور یحیٰ بن سعید کا بھی یہی قول ہے، حدیث اور اہل حدیث ص ١٩٩١ الجواب اولاً: بدروایت تابعی کا قول ہے جو مرفوع احادیث کے بالمقابل جمت مہیں ثانیاً: اس سے حنفیہ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا، تفصیل پہلی اور دوسری دلیل میں گزر چکی ہے۔ ثالثًا: مدونه كتاب كي سند مخدوش ہے، البذا ضعيف ہے۔

(۵) عن ابراهيم قال كانوا يكرهون ان يؤم الغلام حتى يحتلم (المدونة الكبرى ص٥٨ ج١)

حضرت ابراہیم مخعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام و تابعین اس کو مکروہ جانتے تھے کہ لڑ کا امامت کرے جب تک که وه بالغ نه جو (مدیث اور ابل مدیث ص ۹۱۱)

الجواب اولاً: يه تابعي كا قول ہے جو مرفوع احاديث كے بالقابل جمت نہيں، انیا: اس سے حفیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا، تفصیل نمبر امیں گزر چکی ہے (٢) عن ابراهيم انه كره ان يؤم الغلام حتى يحتلم

(مصنف عبدالرزاق ص۲۹۸ ج۲)

ور الل تقلير جلد دوم كري ١٩١ كا ١٩١

حضرت ابراہیم مخعی اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ لڑکا امامت کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے (حدیث اور اہل حدیث ص۲۹۲)

الجواب اولاً: مية تابعي كا قول ہے جو دين ميں جمت نہيں۔

ٹانیاً: میرفوع وموقوف احادیث کے خلاف ہے لہذا جحت نہیں۔

ثالثًا: سند ضعیف ہے، پہلا راوی امام سفیان توری ہیں جو کہ مدلس ہیں، تفصیل مسکہ رفع البدین میں گزر چکی ہے دوسرا راوی مغیرہ ہیں اور بیا بھی مدلس ہیں (طبقات المدلسین ص۲۸) اور تحدیث کی

صراحت نہیں ہے اس لیےضعیف ہے، رابعاً اس سے حفیہ کا مسکلہ ثابت نہیں ہوتا تفصیل پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں گزر چکی

(2) عن عطاء قال لا يؤم الغلام الذي لم يحتلم

(مصنف عبدالرزاق ص٣٩٨ ج٢) حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہاڑ کا جو بالغ نہ ہووہ امامت نہ کرائے

الجواب اولاً: تابعی کا قول ہے جو مرفوع حدیث کے بالمقابل جمت نہیں، ثانیاً: بید حنفیہ کے بھی خلاف ہے تفصیل پہلی اور دوسری دلیل کے جواب میں گزر چکی ہے۔

ثالثاً: سند کے لحاظ سے بیروایت ضعیف ہے، کیونکہ امام عطاء سے روایت نقل کرنے والے، ابن جریج ہیں جو زبردست مدلس ہیں (طبقات المدلسین ص ۴۱) اور تحدیث کی صراحت نہیں بلکہ معنعن ہے

(٨) عن الشعبي قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳٤٩ ج۱)

امام تعمیٰ فرماتے ہیں کہ لڑکا امامت نہ کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے الجواب اولاً: بياتباع تالعي كا قول ہے جو دين ميں جحت نہيں۔ ثانیاً: مرفوع حدیث کے خلاف ہے۔

ثالثاً: اس سے حنفیہ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا، دوسری دلیل کا جواب ملاحظہ کریں،

رابعاً: سند میں، عبدالعزیز بن ابان راوی ہے اسے امام ابن معین نے کذاب قرار دیا ہے، امام یعقوب فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کے نزدیک متروک ہے کوئی ادنی کلمہ توثیق بھی کتب رجال میں اس کے متعلق مردی نہیں، دیکھتے، تہذیب ص ۲۵۷ جسرقم ۲۸۸۴) الغرض بیدروایت کذب و افتراء ہے

(٩) عن مجاهد قال لا يؤم غلام حتى يحتلم

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۶۹ ج۱)

جر حدیث اور اہل تقلید جلّد دوم بی جو کا گھی ہو جائے ہے۔ کا بی کا اہامت نہ کرائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے ہ

الجواب اولاً: گذشتہ روایت کے پہلے تین جواب اس کے لیے بھی کاڑ ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ

وہ اتباع تابعی کا قول ہے تو یہ تابعی کا ہے، ثانیاً: سند میں، واصل، نامی راوی ہے جسے امام احمد بن صنبل رشائشہ نے مجہول قرار دیا ہے۔

<u> ٹانیا: سندیک، واس، نا می راوی ہے سے امام اید من می رست سے مہوں ہرار رہا ہے۔</u> (تھذیب ص۱۰۳ ج۱۱)

الغرض بدروایت ضعیف ہے، ملحوظہ، مصنف میں کتابت کی غلطی سے، واصل بن ابی بکر، ہے جب کہ درست واصل بن جمیل ابو بکر ہے، الغرض لفظ، جمیل، طبع ہونے سے رہ گیا ہے۔

(١٠) عن ابن جریج قال اخبرنی ابراهیم ان عبدالعزیر بن عمر بن عبدالعزیر اخبره ان محمد بن ابی سوید اقامه للناس وهو غلام بالطائف فی شهر رمضان یؤمهم فکتب بذالك الی عمر یبشره فغضب عمر و کتب الیه ما كان نولك ان تقدم للناس غلاما لم تجب علیه

(مصنف عبدالرزاق ص۲۹۸ ج۲)

ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم نے بتایا کہ انہیں عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز نے بتلایا ہے کہ انہوں نے طائف میں ماہ رمضان میں محمد بن ابی سوید کو جو ابھی نابالغ لڑکے تھے لوگوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا پھر یہ قصہ عمر بن عبدالعزیر کوخوش خبری سنانے کے لیے کھڑا کیا پھر میں قصہ عمر بن عبدالعزیر کوخوش خبری سنانے کے لیے کھی بھیجا، حضرت عمر بن عبدالعزیر ناراض ہوئے اور انہیں لکھا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ لوگوں کی امامت کے لیے ایسے لڑکے کو آگے کروجس پر ابھی حدود واجب نہیں ہوئیں (حدیث اور اہل حدیث ص۲۹۳)

الجواب اولاً: سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ناجائز قرار نہیں دیا، صرف بدکہا ہے کہ ما کان نولك، اس کا معنی مصنف عبد الرزاق مولانا اعظمی حفی دیوبندی نے بدکیا ہے کہ ای ما کان ینبغی لك، لین کا معنی مصنف عبد الرزاق مولانا اعظمی حفی دیوبندی نے بدکیا ہے کہ ای ما کان ینبغی لك، لینی ایبا کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں، لیکن فاہر ہے کہ غیر مناسب ہونا، ناجائز وحرام ہونے کومتلزم نہیں، شرعی طور پر طلاق دینا مناسب نہیں، لیکن ناجائز وحرام بھی نہیں، لہذا آپ کوئی ایسی دلیل دیں جو آپ کے دعوی پر تقریب تام ہو کہ نابالغ کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ (حدیث اور اہل حدیث سم اس میں کہ اور اہل حدیث سم میں اس کے دعوی پر تقریب تام ہو کہ نابالغ کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔

ا نیا: اگر انوار صاحب کے استدلال کو درست بھی تسلم کر لیا جائے تو تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ تابعی کا قول ہے، جومرفوع حدیث و آثار صحابہ کرام ڈی اشتم کا معارض نہیں ہوسکتا۔ غلاصہ کلام انوار صاحب بچے کی امامت کے رد پر کوئی دلیل قرآن وسنت سے نہیں دے سکے یہ

ان کے مؤقف کی کمزوری کی واضح دلیل ہے جو بھی زیب رقم کیا ہے وہ بے سند آ ٹار صحابہ کرام ہیں، جو درجہ پنجم کی کتب میں مروی ہیں، ایسا ہی تابعین کے اقوال کی حالت ہے، پھر ان سب دلائل میں سے کوئی دلیل بھی الیی نہیں جو حفیہ کے مؤقف پر تقریب تام ہو، آخر میں اپنے دل کی بھڑ اس اس طرح

حر مديث اورائل تقليد جلد دوم المحمد نکالتے ہیں کہ صحابہ کرام رعمالیہ ہے اقوال حجت ہیں مگر غیر مقلدین کے نز دیک نہیں

(حدیث اور اہل حدیث ص ۹۵۸)

امید ہے کہ انوار صاحب اس سے مطمئن ہو جائے گے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

موقوف صحابی جمت نہیں ہے، (احسن الکلام ص ۱۵۶ ج۲)

صحابہ کرام و کا اللہ ہے اقوال کب جحت ہیں اور کب نہیں، اس پر فریقین متفق ہیں، تفصیل ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں، بات کو مختر کرنے کے لیے یہاں پر ایک حوالا معتبر حفی کا نقل کیا جاتا ہے، مولانا

سرفراز خان ضاحب صفدر فرماتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن الصامت نے صحیح سمجھا یا غلط بہر حال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عبادہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا، مگرفہم صحالی اور



# (۳۳) باب مرزائی وغیرہ بدعتی کی اماست

# فصل اول

(۱) شخ الکل فی الکل السید محمد نذیر حسین محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ جو کچھ ہم نے سوال سائل کے جواب میں کہا اور قادیانی کے حق میں فتوٰی دیا وہ صحیح ہے، کتاب وسنت و اقوال علاء امت اس کی صحت پر شاہد ہیں۔ اب مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے دجال کذاب سے احتراز اختیار کریں، اور اس سے وہ دینی معاملات نہ کریں جو اہل اسلام میں باہم ہونے چاہئیں نہ اس کی صحبت اختیار کریں اور نہ اس کو ابتدا سلام کریں اور نہ اس کو دعوت مسنون میں بلاویں اور نہ اس کی دعوت قبول کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اگر انہیں اعتقادات و دعوت قبول کریں اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اگر انہیں اعتقادات و اقوال پریہ رصلت کرے، واللہ الموفق للعمل والقبول، الواقع العاجز سیدمحمد نذیر حسین، (پاک وہند

میاں صاحب مرحوم ومغفور کے اس فتوی کی، اس دور کے تمام جیر اور نامور علائے حدیث نے تصدیق کی ہے۔ جس کی تفصیل فتوی میں موجود ہے۔

(۲) شیخ الکل کے شاگرد خاص اور شارح سنن ابی داؤد حضرت مولانا محمد شمش الحق محدث عظیم آبادی فرماتے ہیں۔

آبادل برنائے ہیں۔ میرے نزدیک جیما کہ اس وقت ہم نے سمجھا ہے اقتدا فرق ضاله مثل موزاقادیانی و اتباع موزا اور روافض و غیرہم من اہل البدعة والھوا، ہرگز جائز نہیں ہے۔ (عاشیہ فیصلہ کمہ ص)

(س) شخ الاسلام فاتّح قاديان مولانا ثناء الله امرتسري فرمات،

کھ شک نہیں کہ مرزا قادیانی ایک دہریہ معلوم ہوتا ہے، مفتری علی اللہ ہے، اس کے الہامات سے معلوم ہوتا ہے مفتری علی اللہ ہے، اس کے الہامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خدا پر بھی ایمان نہیں، کیونکہ خدا پر ایمان رکھنے والا اس قتم کے افتر انہیں کیا کرتا، اس کے اس لیے میرایقین ہے کہ مرزا قادیانی جو کچھ کرتا ہے، سب دنیا سازی کے لیے کرتا ہے، پس اس کی امامت جائز نہیں، ابوالو فا ثناء اللہ امرتسری

(فتؤى شريعت غرّا نمبر ١ مندرجه پاك و هند كا اولين متفقه فتؤى ص١٧٦)

(۷) مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی مرحوم ایک تائیدی فتوی میں فرماتے ہیں۔

جس نے دیدہ و دانسة مرزائی کے جنازہ کی نماز پڑھی ہے، اس کو علانیہ توبہ کرنی چاہیئے اور مناسب ہے کہ وہ اپنا تجدید نکاح کرے اور حسنب طاقت کھانا کھلاوے اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو اہل سنت



والجماعت کواس کے بیچھے نماز نہ پڑھنا چاہئے۔ایسے منافق کے بیچھے نماز درست نہیں ہوتی ، کتبہ انتفتی محمہ عبداللہ ٹوئلی از لاہور ، الجواب صحیح ، ابوسعید محمر حسین بٹالوی ،

(فتوی شریعت نمبر ۱ مندرجه پاك و هند كا اولین متفقه فتوی ص ۱۷۹)

(۵) مفتی اہل حدیث حضرت مولانا عبدالجبار عمر پوری فرماتے ہیں۔

مرزا قادیانی جوعیسی مسیح ہونے کا مدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کلمات شنیعہ لکھنے والا وغیرہ سراسر کاذب اور مفتری انتہاء درجہ کا بدترین مرتد ملحد خبیث النفس اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کی اتباع کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہرگز امامت کے لائق نہیں

(عبدالجِبار عمر پوری (بحواله ایضاً ص۱۷۷)

جو شخص مرزا کے عقائد سے واقف ہو کر (مرزا کو) مسلمان کہتا ہے توہ وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ہرگز امامت کے لائق نہیں (ایناً ص۱۸۵)

(۱) حضرت حافظ عبدالله روپڑی مرحوم فرماتے ہیں۔

ان لوگوں سے ناطہ رشتہ وغیرہ کرنا یا ویسے میل ملاپ رکھنا یا نماز میں امام بنانا اس قتم کا کوئی تعلق بھی جائز نہیں، اگر اتفاقی طور پر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے یا غلطی سے ان کے ساتھ نکاح کا تعلق ہوگیا ہو، تو نماز بھی صحیح نہیں اور نکاح بھی صحیح نہیں، نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔

۱۰ (فتاؤی اهل حدیث ص۲)

# فصل دوم

ہمارے بھائی انوار صاحب نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری مرحوم کے اخبار اہل حدیث سے مرزائیوں کے بیچھے پڑھی ہوئی نماز کو میچے ہونے کا فتوی نقل کیا ہے، ہم مانتے ہیں کہ ابتدا میں مولانا مرحوم کا یہی مؤقف تھا کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس فتوی کے بعد عدم جواز کا فتوی دیا ہے، لہذا ان کا رجوع ثابت ہے،

کیونکہ جواز کا آخری فتوی 1913ء کا ہے جبکہ عدم جواز کا 1977 کا ہے جس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے فتوی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے فتوی سے رجوع کر لیا تھا، یہ ملحوظ رہے کہ مولانا نے جواز کا جوفتوی دیا تھا، وہ مرزائیوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہ تھا، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح بعض لوگ میرے اس فتو سے یہ بہجھتے ہیں کہ مرزائیوں کے پیچے جب نماز ہوگی تو ان کے فتوی میں تخفیف آ جائے گی اس لیے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہول کہ جواز اقتداء سے نہ میں ان کے اعتقادات کا مصح ہوں نہ ان کے فتوی میں تخفیف ہوتی ہے۔ میں ارکان صلوق میں امام اور مقتدی کا ربط مانتا ہوں مگر قبولیت اور عدم

قبولیت میں ان کا کوئی تعلق نہیں سمجھتا، اس لیے جو شخص نماز کو فرض جان کر ارکان نماز ادا کرتا ہے، اس

کے پیچھے اقتداء کرنا میں جائز جانتا ہوں گواعتقادی فتور کی وجہ سے امام کی نماز قبول نہ ہوتا ہم مقتدی کی

قبول ہو جائے گی۔ (فاؤی علائے مدیث ص ١٨٩ ج٢) بہرحال مولانا مرحوم کی بینلطی تھی، جس کا رد اس دور کے علائے اہل حدیث نے کیا تھا، انوار

صاحب نے، فالوی علائے اہل حدیث ص ۱۸۹ ج۲ سے مذکورہ عبارت تو نقل کی ہے مگر اس کا جومفصل رد مولانا عبدالجبار غزنوی مرحوم نے کیاتھا اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ دیانت نہیں بلکہ حقائق کا خون

کرنا ہے۔ بہر حال بدعتی ومشرک کی اقتدا جائز نہیں۔ استاذ العلماء الشيخ حافظ عبدالمنان محدث نور يورى فرمات بين-

كافريا مشرك كي اقتداء مين نماز درست نهين خواه وه ايني آپ كو الل حديث هي كيول نه كهلاتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، و باطل ما کانو ا یعملو<sub>ن</sub>، جو وہ عمل کرتے ہیں وہ باطل

ہیں۔ بدعت اگر کفر وشرک کے درجہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ کفر وشرک والاحکم ہی رکھتی ہے۔

(احكام و مسائل ص١٦٠) الثینج زبیر علی زئی محدث حضرو حفظه الله تعالی فرماتے ہیں۔ جس شخص کی بدعت شدید اور خطرناک ہو

تواس کے بیجھے نماز نہ روطی جائے، اس پراہل سنت کا اجماع ہے۔

(بدعتی کے پیچیے نماز کا حکم ص ۱۱)۔

محدث حضرو حفظہ اللہ نے اپنے فتو کی کی تائید میں، امام سلام بن ابی مطیع، امام احمد بن حنبل، امام و کیج بن الجراح، امام یزید بن مارون، امام بخاری، امام زہیر، امام یجیٰ بن معین، امام قوام السنه، کے فقاویٰ نقل کیے ہیں۔میرے فاضل بھائی نے اس مخضر کتا بچہ میں زیر بحث مسله کا حق ادا کر دیا ہے، الله انہیں اس کی بہترین جزاء دے ان کے لیے توشیہ آخرت اور کفارہ سیئات بنائے ، آمین یا الہ العالمین۔

#### www.ircpk.com www.ahl



( ۴۴ ) باب پیش امام اگر غلطی سے نماز بغیر طہارۃ کے یڑھا دے تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے

فصل اول

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتسبَتَ.

الله تعالی کسی کواس کی طافت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، جو پھھ کوئی نیکی کرے تو وہ اس کو ملے گا اور جو برانی کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا (۲\_۲۸۲)

(۱) عن ابى هريرة أن رسول الله عليه قال، يصلون لكم فأن أصابوا فلكم ولهم وأن اخطؤا فلكم وعليهم

سیدنا ابو ہررہ و واللیم راوی ہیں کہ رسول الله منافیات نے فرمایا کہ بیام لوگ آپ کو نماز بڑھاتے ہیں۔ اگرٹھیک طور پر پڑھیں گے تب تو تم کو بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی، اگرغلطی کریں گے تو بھی تم کو تواب مل جائے گا اور علطی کا وبال ان (اماموں) پر رہے گا۔

(بخارى كتاب الاذان باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه، الحديث ٢٩٤)

(٢) عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله عَلَيْكُ من ام الناس فاصاب الوقت وأتم

الصلاة ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم

سیدنا عقبہ بن عامر رہالتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظی اللہ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے اور سیج وقت پر پڑھائے اور نماز کی شروط و ارکان پورے کرے تو تمام نمازیوں کے لیے ( قبولیت نماز ) کا ثواب ہے، اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز کسی امام نے ناقص کی تو اس کا وبال اس پر ہے اور مقتد یوں پر نہیں۔

(ابن حبان (موارد) ص١١٠ رقم الحديث ٢٧٤، و ابن خزيمه ص٧ ج٣ رقم الحديث ١٥١٣)

(٣) عن ابى على المصرى قال، سافر نامع عقبة بن عامر الجهنى فحضرتنا الصلاة، فاردنا ان يتقدمنا، قال قلنا، انت من اصحاب رسول الله عَلَيْكُ ولا تتقدمنا؟ قال اني سمعت رسول الله المستنالية يقول من ام قوما فان أتم فله التمام ولهم التمام وان لم يتم فلهم التمام و عليه

امام ابوعلی مصری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عقبہ بن عامر ڈلٹھٹا کے ساتھ سفر کیا، نماز کا وقت

حدیث اورائل تقلید جلّد دفع کی کہ جمیں امامت کے لیے آیا تو انہوں نے ہم میں سے (ایک کو) امام بنانے کا ارادہ کیا ہم نے عرض کی کہ جمیں امامت کے لیے آیا تو انہوں نے ہم میں سے (ایک کو) امام بنانے کا ارادہ کیا ہم نے عرض کی کہ جمیں امامت کے لیے آگے نہ کریں کیونکہ (آپ بوجہ) نبی مکرم کا گائی کے صحابہ میں سے ہونے کی وجہ سے (زیادہ حق رکھتے ہیں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله منافی کے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جس شخص نے کسی قوم کی امامت کروائی اور اس کی شروط و ارکان کو پورا کیا تو امام و مقتد بول کی نماز کامل ہوئی اور اگر شروط و ارکان کو پورا کیا تو امام پر نماز صحیح ربہ پڑھانے کا گناہ ہوا۔ (منداحم صماح جم)

(٣) عن ابى على الهمدانى انه خرج فى سفينة فيها عقبة بن عامر الجهنى فحانت صلاة من الصلوت فأمرناه ان يومنا، وقلنا له انك احقنا بذلك، انت صاحب رسول الله المناطقة على يقول

من ام الناس فأصاب، فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه و لا عليهم امن ام الناس فأصاب، فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه و لا عليهم المام ابوعلى بهدانى فرمات بين كه بم ايك تشي مين سوار تيح، اور ان كے ساتھ سيدنا عقبہ بن عامر جهنى فالله بھى شريك سفر تيح، نماز كا وقت قريب آگيا جم نے عرض كيا نماز پڑھائي انہوں نے جميں نماز كا وقت قريب آگيا جم سے زيادہ حق ركھتے ہيں۔ بوجہ صحالى رسول نماز كا حكم دنا، ہم نے ان سركماكى آب ہم سے زيادہ حق ركھتے ہيں۔ بوجہ صحالى رسول

نماز پڑھانے کا علم دیا، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بوجہ صحابی رسول اللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمُ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّ

الدمه، ول سعد (ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب من يستحب ان يلى الامام، الحديث ٩٨٣، و مسند لحمدص ٢٠١٠٤

(ابن ماجه کتاب اقامه الصلاه باب من یستخب آن یکی آه مام الکتایت ۱۸۱ و هستند انگسان ۱۳ م. ج ۱ و بیهقی ص۱۲۷ ج ۳)

(۵) عن ابى هريرة عن النبى الله قال سياتى اقوام اويكون اقوام يصلون الصلاة فان التموا فلكم ولهم وان نقصوا فعليهم ولكم

سیدنا ابو ہریرہ دفائی بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم میں گھی نے فرمایا عنقریب ایک قوم آئیگی یا فرمایا ایک قوم ہوگی، جولوگوں کو نماز پڑھائے گی! اگر انہوں نے نماز کی شروط و ارکان کو پورا کیا تو ان کی اور تمہاری نماز قبول ہوگی اور اگر شروط و ارکان میں نقص کیا تو اس کا گناہ ان پر ہوگا اور تمہارے لیے نماز (کا اجرو تواب پورا) ہے۔ (صحیح ابن حبان ص۲۲۲ج دقم الحدیث ۲۲۲۶)

(۲) عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله السلم يقول، انها ستكون عليكم أئمة من بعدى فان صلوا الصلاة لوقتها فاتموا الركوع والسجود فهى لكم ولهم وان لم يصلوا الصلاة لوقتها ولم يتموا ركوعها ولا سجودها فهى لكم و عليهم

حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دفع کی دسول الله منافی ہے۔ ساکہ آپ فرما رہے تھے سیدنا عقبہ بن عامر وہائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافی ہے ساکہ آپ فرما رہے تھے کہ میرے بعد تم پر آئمہ آئیں گے اگر وہ نماز کو وقت پر پڑھائیں اور رکوع و جود سیح کریں تو ان کے لیے بھی نماز (کا اجرو ثواب) ہے اور تمہارے لیے بھی، اور اگر نماز کو بے وقت اور رکوع و جود کو پورا نہ کریں تو تمہاری نماز ہے اور ان پر گناہ ہے۔ (مسند احمد ص ۱۶۷ج)

(2) عن قاسم بن عبدالرحمن ان عمر بن الخطاب أمهم وهو جنب، أو على غير وضوء فاعاد الصلاة ولم يعد من وراءه\_

امام قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق والٹیوُ نے ایک دفعہ حالت جنابت میں یا بے وضو جماعت کروا دی تو انہوں نے نماز کولوٹایا اور مقتدیوں نے نماز کو نہ لوٹایا۔

(مصنف عبدالرزاق ص٤٨٨ ج٢ رقم الحديث ٣٦٤٩)

(A) عن عروة ان عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يبلغنا ان الناس عادوا\_

امام عروہ بن زبیر فرماتے ہیں ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رہائی نے لوگوں کے ساتھ (جماعت کرواکر) نماز پڑھی اور وہ جنبی تھے تو آپ نے نماز کو لوٹایا اور ہمیں خبر نہیں ملی کہ لوگوں نے بھی نماز کو لوٹایا تھا۔ (مصنف عبدالدزاق ص۲۶۸ ج۲ رقم ۳۶۸)

(٩) عن ابراهيم ان عمر صلى بالناس وهو جنب فاعاد وأمرهم ان لا يعيدوا

امام ابراہیم فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق ڈالٹیئو نے لوگوں کے ساتھ حالت جنابت میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کولوٹایا اور مقتدیوں کو نہ لوٹانے کا حکم دیا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص ٤٤ ج٢)

(۱۰) عن الشريد الثقفى ان عمر بن الخطاب والني صلى بالناس وهو جنب فاعاد ولم يامرهم ان يعيدوا\_

امام شرید تقفی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضائیئہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جبکہ آپ جنبی تھے تو آپ نے نماز لوٹائی اور مقتدیوں کولوٹانے کا حکم نہ دیا۔ (بیھقی ص ٤٤٠ ج٢)

(۱۱) عن مطيع بن الاسود قال صلى عمر بن الخطاب رَثِينَيُ بالناس الصبح ثم ركبت انا وهو الى ارضنا فلما جلس على ربيع منها يتوضا منها فاذا على فحذه احتلام فقال هذا الاحتلام على فخذى لم اشعربه فحكه ثم قال صرت والله حين اكلت الدسم و دخلت فى السنن يخرج منى مالا اشعربه وقال محمد فما اشعربه واغتسل ثم اعاد صلوة الصبح ولم يامر احدا باعادة الصلوة

ور مديث اورا بل تقلير جلد دفع المجموع المحالي المحالي المحالي المحالية الم امام مطیع بن اسود راوی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق واللہ نے شیح کی نماز لوگوں کے ساتھ (امامت کروا

كر) بربھى، پھر ميں اور وہ ہمارى زمين كى طرف سوار ہوكر گئے، جب آپ كھال پر وضو كرنے كے ليے

بیٹے تو آپ نے اپنی ران پر احتلام ( کا اثر ) پایا اور فرمایا کہ بیمیری ران پر احتلام کا اثر ہے، جس کی مجھے خبر ہی نہیں، آپ نے اسے ناخن سے کھر چا، پھر فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں واللہ جب سے

چکنائی استعال کرتا ہوں تب سے مجھے احتلام کی خبر ہی نہیں ہوتی، اور آپ نے عسل کرکے صبح کی نماز لوٹائی اور ہم میں سے کسی ایک کوبھی نماز لوٹانے کا تھم نہ دیا۔

(السنن الكبرى للبيهقى ص٩٩ ج٢)

(١٢) عن ابي ضرار ان عثمان بن عفان را على بالناس وهو جنب فلما اصبح نظر في ثوبه احتلاما فقال كبرت والله اني لاراني اجنب ثم لا اعلم ثم اعاد ولم يا مرهم ان يعيدوا، امام ابی ضرار فرماتے ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان مالٹیئر نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب صبح ہوئی تو انہوں نے کپڑے پر منی پائی اور فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں واللہ میں اپنے آپ کو جنبی یا تا ہوں حالاتك مجھے اس كى خرنہيں، پھرآپ نے نماز كولوثايا اور مقتريوں كونماز لوٹانے كا حكم نه فرمايا- (السنن

الكبرى للبيهقي ص٤٠٠ ج٢) (١٣) عن سالم ان ابن عمر صلى با صحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فاعاد، ولم يعد اصحابه

امام سالم فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہاللہ نے لوگوں کو عصر کی نماز وضو کے بغیر پڑھا دی، تو آپ نے نماز کولوٹایا اور آپ کے شریک نماز صحابہ نے نماز کونہیں لوٹایا تھا۔ (مصنف عبدالرزاق ص٣٤٨ ج٢ رقم الحديث ٣٦٥)

(١٣) سالم عن ابن عمرانه صلى بهم وهو على غير وضوء فاعادو لم يامرهم بالاعادة-

امام سالم فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر زلائھ نے نماز بے وضو کے براھا دی تو آپ نے نماز کو لوٹایا اور مقتدیوں کونماز دہرانے کا حکم نہ فرمایا۔ (السنن الكبرى للبيهقي ص٤٤٠ ج٢)

(١٥) سالم عن ابن عمرانه صلى بهم الغداة ثم ذكرانه صلى بغير وضوء فاعاد ولم

امام سالم فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضائلہ نے ایک بار صبح کی نماز بغیر وضو کے بڑھا دی پھر انہیں یاد آیا تو آپ نے نماز کولوٹایا اور مقتدیوں نے نماز نہ لوٹائی۔

> (مصنف ابن ابی شیبه ص٤٤ ج٢) (١٢) عن ابراهيم قال يعيد و لا يعيدون-

و مديث اورا بل تقليد جلد دفع المحالية المحالية المحالية المحالة المحالية ا

امام ابراہیم تختی فرماتے ہیں کہ امام نماز لوٹائے اور مقتدی نماز نہ لوٹا کیں۔

(مصنف عبدالرزاق ص٨٤٨ ج٢ رقم الحديث ٣٦٥١)

(اد) عن ابر اهيم قال يعيد و لا يعيدون من خلفه

امام ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام نماز لوٹائے اور اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے والے نماز نہ لوٹا کیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص٥٥ ج٢)

(۱۸) عن ابراهیم فی الرجل یصلی بقوم و هو علی غیر وضوء قال یعید و لا یعیدون امام ابراہیم نے ایسے تخص کے متعلق جو قوم کو بغیر وضو کے نماز پڑھا دے، ارشاد فرمایا کہ امام نماز

اما ہم ابرائیم سے ایسے ان سے ان بولو ہو میرو کو سے مار پر سادے ، ار لوٹائے اور مقتدی نماز نہ لوٹا کیں

(اسنن الكبر كلبيبقي ص ٢٠١١)

(١٩) عن الحسن قال يعيد و لا يعيدون

آمام حسن بھری (ایسے تحص کے بارے میں جو بغیر طہارۃ کے نماز پڑھائے) فرماتے ہیں کہ وہ خود تو نماز لوٹائے اور مقتدی نماز نہ لوٹا کیں۔

(مصنف عبدالرزاق ص٤٩٩ ج٢ رقم الحديث ٣٦٥٢)

(۲٠) عن سعيد بن جبير قال يعيد و لا يعيدون\_

امام سعید بن جبیر (ایسے شخص کے متعلق جو بغیر طہارۃ کے نماز پڑھادے) فرماتے ہیں کہ وہ خود تو نماز لوٹائے لیکن مقتدی نماز نہ لوٹا کیں۔ (مصنب عبدالرزاق ص۳۳۹ ج۶ رقم الحدیث ۳۱۵۵)

ومات من مسلس مار مدوما بيل- المستف فيداروان س١٢٩ ت٢٥ وم اعديث ١١٥٥ ع

(۲۱) قال عبدالوحمن و هذا المجمع عليه الجنب يعيد و لا يعيدون ما اعلم فيه اختلافا۔ امام عبدالرحمٰن بن مهدی فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ جنبی امام نماز لوٹائے اور مقتدی نماز نہ لوٹا کیں مجھے اس سلسلہ میں کوئی اختلاف معلوم نہیں۔

(السنن الكبرى للبيهقي ص٤٠٠ ج٢)

(۲۲) قال عبدالله بن مبارك ليس في الحديث قوة لمن يقول اذا صلى الامام بغير وضوء ان اصحابه يعيدون والحديث الاخر اثبت ان لا يعيد القوم هذا لمن اراد الانصاف بالحديث ان اصحابه يعيدون والحديث الاخر اثبت ان لا يعيد القوم هذا لمن اراد الانصاف بالحديث امام عبدالله بن مبارك فرمات بين كه جو شخص بيكتا هم حب امام بغير وضو كنماز برها دي تو مقترى بهي نماز لوٹا كيں، اس كے ليے كوئى قوى دليل حديث ميں سے نہيں ہے، جبكہ قوم نماز نہ لوٹائے يہ حديث اثبت ہے، يہ فيصلہ اس شخص كے ليے جو احاديث كے ساتھ انصاف كرنے كا ارادہ ركھتا ہو۔ (السنن الكبرى للبيهقى ص ١٠٤ ج ٢)

قارئین کرام مذکورہ دلائل پر ایک نظر مکرر ڈالیئے ان سے واضح اور تھلم و کھلا یہ ثابت ہوتا ہے کہ

المرامل تقليد جِلْد دوم المراجل المرا مقتدیوں کی نماز ہو جاتی ہے، قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی سی ننس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور مقتدی کی ہمت و وسعت میں بینہیں کہ وہ جان سکے کہ امام کی طہارت ہے کہ نہیں اور نہ ہی حق تعالی نے ہمیں اس بات کا مکلّف بنایا ہے کہ ہم امام کی طہارت معلوم کرتے پھریں، پھر الله کے پیارے رسول سیدنا محمر مصطفیٰ مُنَاتِیْا نے صاف فرمایا ہے کہ امام کی نماز کا نقصان امام پر ہی ہے جبیسا کہ حدیث نمبر ۲ میں ذکر ہے پہلی حدیث میں امام کی غلطی کو امام پر ہی رکھا ہے، تیسری حدیث میں امام کی غیر صحیح نماز سے مقتدی کو بری الذمة فرمایا ہے پانچویں حدیث میں امام کے نقصان نماز کو امام پر ہی ڈالا ہے۔ رکوع و بجود نماز میں فرض میں ، اور ان کا پورے شرعی طریقہ سے ادا کرنا ارکان نماز سے ہے ، گر حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر امام ان کو صحیح طریقہ سے ادا نہ کرے تو امام کو گناہ ہے اور مقتدی کی نماز کامل ہے، خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق واللہ کے ۔ اتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ انہوں نے جنابت کی حالت میں نماز بڑھا دی تو بحیثیت امام تو انہوں نے اپنی نمیاز کولوٹایا مگر مقتد یوں نے نماز کو نہ لوٹایا اور نہ ہی آپ نے لوٹانے کا حکم دیا، اس واقعہ کی متعدد معتبر اور صحیح وحسن استاد ہیں، اس کا خلاف سن صحابی سے سیجے تو کجا حسن سند سے بھی ثابت نہیں، جس سے ثابت ہوا کہ حنفیہ کے اصول کے موافق یہ اجماع صحابہ کرام رفحانیم ہے (جبیہا کہ یہ حضرات طلاق ثلاثہ میں سیجے مسلم کی روایت کی بنا پر دعوٰی کرتے ہیں) غور کیجئے سیدنا عمر فاروق والنیز کے مقتدی کون لوگ تھے؟ محترم صاف عیاں ہے کہ مہاجر و انصار صحابہ کرام رضی الله عنهم اور ان کی اولا دھی، مگر کسی نے نماز نہیں لوٹائی۔ پھر ایسا ہی واقعہ سیدنا عثان غنی ڈی ٹنٹیئر کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ نے افتدا کرنے والوں سے نماز لوٹانے کا ارشاد نہیں فرمایا۔سیدنا عبدالله بن عمر فالله كم عاته مى ايك دفعه ايها مواتو انهول نے خود نماز تو لوٹائي مگر مقتد يول نے نماز نہيں د ہرائی، یہی فتوی کوفہ کے امام اور انوار خورشید کے معتلکہ بزرگ امام ابراہیم مخعی دیتے ہیں یہی امام حسن

بن حنبل بینام کا بھی یہی مذہب ومسلک ہے۔ (التمهيد لماني الموطا من المعافي والاسانيد ص١٨١ تا١٨٦ ج١) بیصرف حفیه کا ہی مسلک ہے جس پر قرآن و جدیث سے کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی کسی صحابی کا

بھری فرماتے ہیں۔ امام سعید بن جبیر اور عبداللہ بن مبارک اور عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے اساطین امت

کا بھی یہی فتوی ہے جبیبا کہ تفصیل گزر چکی ہے، اُئمہ اربعہ میں سے امام شافعی امام مالک اور امام احمد

فنوی ثابت کیا جا سکتا ہے اس سلسلہ میں جو بھی زیب رقم کیا جاتا ہے اس کی حیثیت زیب داستان سے بر هکر نہیں، ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات مکرر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حنفیہ کا یہ مؤقف صریحاً قرآن و حدیث اور آ ثار صحابہ کرام کے خلاف اور قیاس فاسد پر مبنی ہے، اس پر قرآن و حدیث تو کجا کسی بھی صحابی کا فنوی بھی بابت نہیں کیا جا سکتا۔ صرف سیدنا علی مرتضی واللہ سے ایک قول منقول ہے۔ جو کہ منقظع ہے تفصیل فصل دوم میں نمبر ۷۵ کے تحت آ رہی ہے، اس کے برعکس سیدنا علی مرتضی زائند سے



مقتدی کی نماز فاسد نہ ہونے کا فتو ی بھی منقول ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص٥٤ ج٢)

گواس کی سند مخدوش ہے مگر ہم نے ضعیف و منقطع کے بالتقابل ضعیف نقل کی ہے۔

<u>خلاصه کلام می</u> که حفیه کا مسلک و مذہب صرف قیاس فاسد پر بمنی ہے قر آن و حدیث اور آثار صحابہ کرام و نگائیدہ میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔

# فصل دوم

(۱) حدثنى ابو غالب انه سمع ابا امامة يقول قال رسول الله السيالية الامام ضامن والمؤذن مؤتمن\_

(مسند احمد ص۲٤٠ ج٥ طبراني كبير)

حضرت ابوامامہ بابلی رہائے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّا اللهُ عَلَیْمِ نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤ ذن امین ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ٥٠١)

الجواب حدیث کے لفظ ضامن سے انوار صاحب کا استدلال کرنا غلط ہے کیونکہ اس لفظ کا معنی کو، قبل، کفیل نہیں بلکہ نگران ونگہبان ہے، جبیا کہ آئمہ لغت نے صراحت کی ہے، اور گفیل کے معنی کو، قبل، سے بیان کرکے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(لسان العرب ص ۲۵۸ ج۳۱ و تاج العروس ص ۲۶۵ ج۹) وغيره امهات الكتب لغت ميس صراحت ہے۔

و في الحديث آخر الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، أراد بالضمان هنا الحفظ والرعاية لا ضمان الغرامة،

یعنی حدیث میں آیا ہے کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، یہاں ضامن سے مراد حفاظت و گرانی مراد ہے کفیل کے معنی نہیں، یہی معنی علامہ فتی نے کیا ہے (مجمع بحار الانوار ۲۳۳ جس) اور یہی معنی حق وصواب ہے، اگر اس کا معنی ذمہ دار لیا جائے، تو وضاحت کی جائے کہ اگر مقتدی بے وضونماز ادا کرتا ہے، یا دیگر شرائط نماز اور ارکان کو کما حقہ ادا نہیں کرتا، تو کیا امام اس کا جواب دہ ہے؟ نہیں قطعا نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ صحیح معنی نگرانی ہی ہے۔ کفیل قطعانہیں۔

کیونکہ امام اور ماموم دونوں اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک کی نماز فاسد ہونے سے دوسرے کی نماز میں خرابی نہیں آتی، اور بیہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ مقتدی کی نماز فاسد ہونے سے امام کی نماز میں خرابی نہیں آتی،

(۲) عن على بن ابى طالب قال صلى بنا رسول الطفي الم يوم فانصرف ثم جاء وراسه يقطرماء فصلى بنا ثم قال انى صليت بكم آنفا وانا جنب فمن اصابه مثل الذى اصابنى او

وجد رزاً في بطنه فليصنع مثل ما صنعت ـ

کھے گئے، چروا پی آئے تو آپ سے سر مبارک سے پائی میٹ رہا ھا، آپ سے یک پر مار پر تھاں، پھر فرمایا میں نے تہیں حالت جنابت میں نماز پڑھا دی تھی، جس خص کو وہی صورت پیش آئے جو مجھے پیش آئی یا وہ آپنے پیٹ آئی یا وہ آپنے پیٹ میں کوئی گڑ بڑ پائے تو وہ آپسے ہی کرے جیسے میں نے کیا (حدیث ادر اہل حدیث ص ٥٠١)

الجواب اس حدیث سے انوار صاحب کا استدلال باطل اور غیرتام ہے، کیونکہ، انی صلیت بکم، سے مراد نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، دوسری حدیث میں وضاحت ہے۔

عن على بن ابى طالب رُفَّتُهُ قال بينما نحن مع رسول الله الله المالكية نصلى اذ انصرف و نحن قيام، ثم اقبل وراسه يقطر، فصلى لناالصلاة ثم قال، انى ذكرت انى كنت جنبا حين قمت الى الصلاة لم اغتسل، فمن وجد منكم فى بطنه زراً او كان على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته اوغسله ثم يعود الى الصلاته

(مسند احمد ص۸۸ ج۱) اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نماز شروع نہ ہوئی تھی اور نہ ہی نماز کا کوئی حصہ ادا ہوا تھا، جار برمؤقف کی اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہی واقعہ بخاری ومسلم میں سیدنا ابوھریرہ خالیجنہ کی

تھا، ہمارے مؤقف کی اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہی واقعہ بخاری ومسلم میں سیدنا ابو هریرہ زلائید کی روایت سے مروی ہے جس میں وضاحت ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی عسل کے لئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوٹ گئے تھے، بخاری ومسلم کی متفق علیہ روایت ہر لحاظ سے رائے ہے۔ سیدنا علی زلائی نظیم سے مروی روایت کی سند میں جرح ہے۔ کیونکہ سند میں عبد اللہ بن لھیعہ رادی ہے، جو انوار صاحب کے پیرو مرشد مولانا سرفراز خال صاحب صفدر کے نزدیک نا قابل جمت ہے۔ (احسن الکلام ص ۱۳ ج۲) الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ مزید تفصیل اگلی روایت کے علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے۔ مزید تفصیل اگلی روایت کے علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام نہاز شروع کرنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے۔

حدیث اور اہل تقلیہ جِلْد دوم کے سے اتناسجھ لیا کہ نماز شروع نہ ہوئی تھی، بلکہ پہلے ہی آپ علیہ التحیة سلسلہ میں آ رہی ہے، جب آپ نے اتناسجھ لیا کہ نماز شروع نہ ہوئی تھی، بلکہ پہلے ہی آپ علیہ التحیة والسلام تشریف لے تھے، تو انوار صاحب کے مؤقف کی بیر جمان کیسے بن گئی، ہاں اگر اس حدیث میں بیہ ہوتا کہ نماز فلاں جھے تک ادا ہو چکی تھی، اور غسل کرنے کے بعد جب نبی علیہ التحیة والسلام تشریف لائے تھے تو پہلے حصہ نماز کو بوجہ فساد صلاة دوبارا پڑھا تھا، تو تب بلا شبہ بیا انوار صاحب کی دلیل تھی، مگر حدیث میں صاف صراحت ہے کہ نماز کے لیے صرف قیام ہی ہوا تھا نماز کی ابتدا نہ ہوئی تھی تو پھر بیانوار صاحب نے اس حدیث کو ہمارے رد میں کیسے پیش کر دیا، کیونکہ بحالت جنابت نماز پڑھنے کے تو ہم قطعاً قائل نہیں ہیں۔

(۳) عن ابى هريرة ان رسول الله عليه جاء الى الصلوة فلما كبر انصرف و أوّما اليهم اى كما انتم ثم حرج ثم جاء وراسه يقطر فصلى بهم فلما انصرف قال انى كنت جنبا فنسيت ان اغتسل

(دارقطنی ص۳۹۱ ج۱)

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ کا کہ اس کہا کہ اپنی جگہ گھڑے رہو پھر آپ نکل کر تشریف کے جب واپس آئے تو آپ کے سرمبارک سے پانی عبک رہا تھا، آپ نے آکر نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں جنبی تھا، عسل کرنا بھول گیا تھا۔

(٣) عن ابى هريرة قال خوج النبى النبى الصلوة وكبر ثم اشار اليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان راسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال انى خرجت اليكم جنبا وانى نسيت حتى قمت فى الصلوة.

(ابن ماچه ص۸۷)

حضرت ابو ہریرہ رہ فی فی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے آپ نے تکبیر کہی پھر آپ نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا وہ اپنی جگہ تشہر گئے آپ تشریف لے گئے اور عسل کیا، آپ کے سرمبارک سے پانی فیک رہا تھا (واپس آکر) آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس جنابت کی حالت میں چلا آیا اور نہانا بھول گیا حتی کہ نماز میں کھڑا ہوگیا (حدیث اور اہل حدیث ۵۰۳۵۰۳۵)

الجواب اولاً: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حالت جنابت میں نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی بات کی دلیل ہے کہ حالت بنہیں ہوتی کماز نہ ہوتو مقتدی کی بیل کہ نہیں ہوتی بھی نہیں ہوتی کہ ختر م آپ ادھر اُدھ سے غیر متعلقہ احادیث نقل کرکے مسئلہ کوحل کرنے کی بجائے بھی نہیں ہوتی، محترم آپ ادھر اُدھ سے غیر متعلقہ احادیث نقل کرکے مسئلہ کوحل کرنے کی بجائے

الجھائے بیٹھے ہیں دوٹوک الفاظ میں احادیث پیش کریں کہ امام کی نماز میں فساد آنے ہے ماموم کی نماز

ثانیاً: سیدی محمد مصطفی منافیاتیم کونسل کرنا کب یاد آیا، تکبیر تحریمه کے بعد یا پہلے؟ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ تکبیر کہنے کے بعد یاد آیا تھا جبکہ بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ صرف مصلی پرتشریف لائے تھے اور تکبیرتحریمہ سے پہلے ہی واپس تشریف لے گئے (بخاری رقم الحدیث ۲۳۹٬۲۷۵ ومسلم

رقم الحديث ١٣٦٨ ١٣٦٤) دونول احاديث كے درميان تطبيق بيہ على مابن ماجه وغيره كى حديث مين،

اراد، کا لفظ محذوف ہے، تقدیر عبارت کوں ہے، لما اداد ان یکبر، لیعنی جب تکبیر کہنے کا ارداہ فر مایا۔ (دیکھئے فتح الباری ص۹٦ ج۲ و عمدة القاری ص۲۲۶ ج۳ و فتح الملهم ص۱۸۰ ج۲ و فیض الباری

قارئین کرام جب آپ نے اس بات کو بخوبی جان لیا کہ نبی علیہ الصلوة والسلام تكبير تحريمه كہنے سے بنلے ہی عسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انوار صاحب کا مؤقف تسی چیز سے ثابت ہوا؟ کیونکہ نہ نماز شروع ہوئی اور نہ ہی امام و ماموم کی نماز فاسد ہونے کا سوال پیدا ہوا، گمر انوار خورشید صاحب شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر سینہ زروی سے ان احادیث سے ماموم كى تماز فاسد بونا ثابت كررباب، إنا لله وانا اليهراجيون،

ثالثاً: اگر بیسلیم بھی کرلیا جائے کہ عبیرتح یمہ کے بعد مسل کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو تب بھی بہر حال انوار صاحب کا مذہب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ کسی حدیث میں بیر سنہیں آیا کہ مقتدیوں نے نماز کو از سرنو شروع کیا تھا، بلکہ اگر ثابت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام و کا اللہ اس حالت میں كرے رہے، جس ميں جانے ہے پہلے بتھ، كيونكه اسى كاحضور عليه الصلوق والسلام نے ارشاد فرمايا تھا، انوار صاحب نے جو روایت دار قطنی سے نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں، او ما الیہم ای کما انتم، اب اگر بیسلیم کرلیا جائے کہ تکبیرتح یمد کے بعد تشریف لے گئے تھے، تو ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی نماز کو آپ علیہ التحیة والسلام نے فاسد قرار نہیں دیا۔

الغرض کیدروایت انوار صاحب کے موافق نہیں مخالف ہے، اسے کہتے ہیں، آ تکھیں جیگادڑ کی اور سورج سے جنگ و جدل، فہم حدیث میں یہ بے بھیرتی اور تھیکا لیا ہے اہل حدیث کے رو کا (۵) عن ابى جعفر ان عليا صلى بالناس وهو جنب اوعلى غير وضوء فاعاد وامرهم ان يعيدوا

(مصنف عبدالرزاق ص٢٥١ ج٢)

حضرت ابوجعفر سے مروی ہے کہ حضرت علی زائنی نے لوگوں کو حالت جنابت میں یا بغیر وضو کے نماز برِ ھا دی، آپ نے وہ نماز خود بھی لوٹائی اور لوگوں کو بھی لوٹانے کا حکم دیا۔ (صديث أور الل مديث ص٥٠٣)

الجواب اولاً: ابوجعفر الباقر، سيرنا على مرتضى والفئذ كے بوتے على بن حسن كے بيٹے بين، اور ان كے اینے جد امجد سے ملاقات وساع ثابت نہیں جیسا کہ امام ابوزرعہ نے صراحت کی ہے (مراسل ابن ابی حاتم ص ۱۸۵) الغرض بدروایت مرسل ہے جوضعیف کی ایک قتم ہے (راجع مقدمہ) امام ابن عبدالبرنے

اسے منقطع قرار دیا ہے، (التمہید ص۱۸۳ج۱) ثانیاً: اس کی سند میں، ابراہیم بن بزید الخوزی راوی ہے، اسے امام احمد امام نسائی اور علی بن جنید نے متروک الحدیث قرار دیا ہے، امام ابن معین فرماتے ہیں غیر ثقہ اور پیج محض ہے ابو زرعہ اور ابو حاتم فرماتے ہیں منکر الحدیث اورضعیف الحدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں۔ سسکتو اعداد، یعنی محدثین نے اسے ترک کر دیا تھا، ابن مدینی اور ابن سعد نے ضعیف قرار دیا ہے، برقانی نے کذاب قرار دیا ہے، دار قطنی فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، ابن حبان فرماتے ہیں کہ کثرت سے منا کیر روایت کرتا ہے، (تهذیب ص ۱۵۷ ج۱) الغرض بدروایت سنداً سخت ضعیف ہے، اور متناً مضطرب ہے تفصیل آگلی روایت میں آ رہی ہے۔

(٢) عن عمرو بن دينار أن على بن أبي طالب قال في الرجل يصلى بالقوم جنبا قال يعيد و يعيدون

(كتاب الاثار للامام ابي حنيفة بروايت الامام محمد ص٣١)

حضرت عمر و بن دینار سے مردی ہے کہ حضرت علی زمالیہ نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے جنابت کی حالت میں لوگوں کونماز پڑھا دی ہو بیفر مایا کہ وہ خود بھی نماز لوٹائے اور لوگ بھی نماز لوٹا کیں ( مديث اور الل مديث ص٥٠٣)

الجواب اولاً: اس کی سند بھی وہی ہے جو عبدالرزاق کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ امام عبدالرزاق نے اسے ابراہیم سے نقل کیا ہے اور وہ عمرو بن دینار کے واسطے سے ابوجعفر سے اور وہ سیدنا علی دفائقہ سے روایت کرتا ہے جبکہ امام محمد کی سند میں ابوجعفر کا واسط نہیں، جس سے بیسند مرسل کے درجہ سے گر كرمعصل ومنقطع تشهري، علاوه ازين سند مين اضطراب بھي ثابت ہوا كيونكه ابراہيم بھي، ابوجعفر، كا واسطه بیان کرتا ہے اور بھی نہیں کرتا۔

سند میں اضطراب کے علاوہ متن بھی مضطرب ہے، کیونکہ عبدالرزاق کے متن میں نماز لوٹانے کا واقعہ سیدنا علی رہائٹیئہ کی طرف منسوب ہے جبکہ کتاب الا ثار میں عمل کی بجائے قتوی کا ذکر ہے، اور بید کھلا

ثانیاً سنداس کی بھی سخت ضعیف ہے، ابراہیم بن بزید، کا حال اوپر کی روایت نمبرہ میں گزر چکا ہے کہ متر وک و کذاب ہے، علاوہ ازیں ام**ام مجھے** پر بھی جرح ہے تفصیل پہلے گزر چکی ہے، الغرض بیہ روایت



(2) عن همام بن الحارث ان عمر نسى القرأة في الصلوة المغرب فاعاد بهم الصلوة.

(شرح معانى الاثار للامام الطحاوى ص ٢٨٠ ح١)

حضرت جهام بن حارث سے مروی کہ حضرت عمر ضافید مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے قر اُت کو بھول

كَيْ تُو آب نے لوگول كو دوبارہ نماز ريد هالى (حديث اور الل حديث ص٥٠٨)

الجواب اولاً: اس کی سند میں ابراہیم محمی ہے اور ان سے روایت کرنے والے الاعمش میں اور بد

دونوں ہی مدلس ہیں (طبقات المدلسين ص ۲۸ سس) اور ساع کی صراحت نہيں، لہذا يه روايت ضعيف

فانیا: روایت نمبر۵ تا ۷ موقوف میں، اگر ان کی صحت فابت بھی مو جائے تب بھی یہ مرفوع کے . بالقابل جحت تبين بين

(٨) عن ابر اهيم قال اذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة من خلفه

(كتاب الاثار ص٣١)

حضرت ابراہیم مخفی فرماتے ہیں کہ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے كى (حديث اور الل حديث ص٥٠٨)

الجواب اولاً: بي صغير تابعي كا قول ہے جو ہمارے پيارے رسول سيدي محمد مصطفیٰ مَثَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عمل

کے خلاف جحت نہیں ہے، پھر ابراہیم سے اس کے خلاف بھی ثابت ہے،

ثانيًا: سند میں امام ابو حنیفہ ہیں جو حافظے کے لحاظ سے سینی الحفظ ہیں، تفصیل فاتحہ کے مسلم میں گزر چکی ہے، ایسے ہی کتاب الاثار کے مؤلف امام محمد پر بھی جرح ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، لہذا بدروایت ضعیف اور نا قابل جحت ہے

(٩) عن الثورى قال سمعت حمادا يقول اذا فسدت صلوة الامام فسدت صلوة القوم (مصنف عبدالرزاق ص٣٥٠ ج٢)

حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کو بیفرماتے سنا ہے کہ جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتد یوں کی بھی فاسد ہوجائے گی (حدیث اور اہل حدیث ص٥٠٥)

الجواب بلا شبہ اس کی سند سیح ہے مگر امام سفیان توری خود فرماتے ہیں کہ حماد کے علاوہ بیسی کا مسلک نہیں ہے، (بیہق ص امہ ج۲) حادین ابی سلیمان صغیر تابعی ہیں، امام ابراہیم مخعی کے بعد ان کے جانشین بنئے، گر بعد میں اہل سنت کا مذہب ترک کرکے مرجہی ہوگئے جس سے ان کا شار بدعتی

حضرات میں ہوتا ہے، آ خری عمر میں انہیں مرگی و آسیب کی بھی شکایت ہوگئی تھی، اختلاط کے سبب بعض محدثین نے ان پر کلام بھی کیا ہے، تفصیل کے لیے، اللحات الی مافی انوار الباری من الظلمات، کی مراجعت کریں جس میں مصنف نے متعدد دلائل وشواہد سے اس بات کو ثابت کیا ہے اور بدعتی حصرات کے اقوال کی حیثیت دین میں خرافات سے زیادہ نہیں ہے، بالخصوص جب مرفوع احادیث کے مخالف و معارض ہنوں

(۱۰) عن عطاء بن ابى رباح فى رجل يصلى باصحابه على غير وضوء قال يعيد و

(كتاب الاثار ص٣١)

حضرت عطاء بن ابی رباح نے ایسے محض کے بارے میں جو مقتدیوں کو بغیر وضو کے نماز برا صا

وے بدارشاوفرمایا کہ امام اور مقتدی سب نماز لوٹا کیں (حدیث اور اہل حدیث ص۵۰۰)

الجواب كتاب الاثار كے مؤلف برامام نسائى نے حفظ كى وجہ سے كلام كيا ہے، قاضى ابو يوسف کہتے ہیں کہ مجھ پر افترا کرتا ہے، امام یکیٰ بن معین نے کذاب قرار دیا ہے، حسن للولوی عمر و بن علی، اور عقیلی وغیرہ نےضعیف قرار دیا ہے، (لبان المیز ان ۱۲۳ ج۵) الغرض بیر روایت بھی ضعیف ہے،

(۱۱) عن يونس عن ابن سيرين قال سألته فقال اعد الصلوة و اخبر اصحابك انك صليت

بهم وانت على غير طهارة

(مصنف ابن ابی شیبه ص۰۶ه)

حضرت بولس حضرت علامہ ابن سیرین کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے (بغیر طہارت کے نماز پڑھا دینے کے متعلق) سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم بھی نماز لوٹاؤ اور اپنے

ساتھیوں کو بتلا دو کہتم نے انہیں بغیر طہارت کے نماز پڑھا دی تھی۔ (حديث اور الل حديث ص٥٠٥)

<u>الجواب </u>پہلی فصل میں سیدنا ابن سیرین <u>وسطی</u>یہ کا قول نقل کیا جا چکا ہے جو مقتدیوں کو نماز نہ لوٹانے پر صریحاً ہے اور اس اثر میں دیگر اخمالات بھی ہیں، کیونکہ خبر دینے کا کوئی اور بھی مقصد ہوسکتا ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ اشارۃ انص ، عبارۃ انص کے معارض نہیں ہوا کرتی ، کیونکہ عبارۃ انص رائح ہوتی ہے اور اشارۃ النص مرجوح قرار پاتی ہے، لہذا امام ابن سیرین کا جوقول سابقہ فصل میں نقل ہوا ہے وہ قابل اعماد ہے۔ اور مرفوع حدیث کے موافق بھی ہے۔

(١٢) عن الشعبيٰ قال يعيد ويعيدون\_

(مصنف عبدالرزاق ص٠٥٠ ج٢)

جی خدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کے اس کے دوم کے اللہ کے اللہ کے نماز پڑھائے) فرماتے ہیں کہ وہ اس کے خوات امام شعبی (ایسے شخص کے بارے میں جو بغیر طہارۃ کے نماز پڑھائے) فرماتے ہیں کہ وہ اس کے دور سے میں اس کے دور سے میں اس کے دور سے میں دور سے دور سے میں دور سے دور س

خود بھی نماز لوٹائے اور مقتدی بھی نماز لوٹائیں (حدیث اور اہل جدیث ص۵۰۵)

الجواب اسکی سند میں، صاعد بن مسلم، راوی متروک ہے، اسے امام ابو زرعہ نے ضعیف قرار دیا ہے، امام فلاس فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے، امام ابن معین کہتے ہیں جہم محض ہے، امام ابو حاتم

فرماتے ہیں کہ جابر جھی ( کذاب) میرے نزدیک اس سے بہتر ہے۔

(ميزان الاعتدال ص٢٨٧ ج٢ و لسان الميزان ص١٦٤ ج٣ و الجرح والتعديل ص٥٦ ج٤)

الغرض بیردوایت امام تعنی پر افترا ہے میں مسیدیون خیشت نے جیاتہ کی سی میں کی سی راکل جندی کی

خلاصہ کلام: انوار خورشید نے جوڑ توڑ کرکے إدھر اُدھر کے کل بارہ دلائل حفیہ کے مؤقف پر نقل کیے ہیں۔ مگر کسی دلیل سے بھی ان کے مؤقف کی تائیز نہیں ہوتی۔

'الف' قرآن سے دلیل دینے سے عاجز رہے ہیں، ب، کوئی الیم مرفوع حدیث نقل نہیں کی جس کا یہ معنی ہو کہ مقدی بھی نماز لوٹا ئیں اس سلسلہ میں جو احادیث انہوں نے نقل کی ہیں ان میں معنوی تحریف کی ہے، ت، کسی صحابی سے بھی ایبا فتو کی بسند صحیح یا حسن نقل نہیں کیا، ث، تابعین کے گروہ سے بھی اپنی تائید ثابت نہیں کر سکے، ہاں جماد بن ابی سلیمان بدعتی کا فتو می ضرور ثابت ہے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ مسلک و مذہب مبتدعین کا ہے، اہل سنت کا ہرگر نہیں، ورنہ خیر القرون میں اکابر اہل سنت میں

سے کسی ایک کا ہی نظیر بیہ ضرور ہوتا، مگر اس کے باوجود انوار صاح<del>ب پوری ڈھٹائی سے</del> ارشاد فرماتے ہیں۔ بیصدیث کی مخالفت ہے، (صے ۵۰۷)

ابل حدیث کی امامت: انوار صاحب فرماتے ہیں کہ جو مقلدین غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر غیر مقلد امام نے بے وضو یا حالت جنابت میں نماز پڑھا دی اور بتلانا ضروری نہ بھتے ہوئے مقتدیوں کو بتلایا بھی نہیں تو مقلدین کی نماز کا کیا ہے گا؟ (حدیث ص۷۰۰)

اس کا دوحرفی جواب تو یہ ہے کہ ان کی نماز ان شاء الله ضرور قبول ہوگئ، مگر آپ نے امت میں افتراق و انتشار کا نیج بونے کی غرض سے عدم جواز کا فتوی دیا ہے، ہمیں آپ کی اقتدا کی ضرورت نہیں ہے شک نہ پڑھا کریں، ایبا فسادی اور تارک سنت بلکہ سنت سے بغض رکھنے والا ہماری مساجد سے الگ ہی رہے تو دنیا و آخرت کی بہتری ہے، ہاں البتہ اس سلسلہ میں ہم دو باتیں ضرور عرض کرنا چاہتے ہیں ہم

الف جماعت تبلیغ کے افراد جب تبلیغی دورے پر جاتے ہیں، تو ایسے حضرات کی اقتدا میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، جو اکابر دیوبند کے بزدیک پکے اور خالص مشرک قرار پاچکے ہیں۔ ان کی نمازوں کی فکر



يترا صون في الصف،

سیدنا جابر بن سمرة رئائین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله کا الله کارے پاس آئے اور فرمایا کہ تم فرشتوں کی طرح صف نہیں باندھتے ، اپنے پروردگار کے سامنے، صحابہ کرام و کا تشہ نے کہا کہ فرشتے الله تعالیٰ کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں آپ علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے پہلی صف کو بورا کرتے ہیں اور صف میں چونا کی حدوج و بیاری طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(سنن نسائى كتاب الامامة باب حث الامام على رص الصفوف والمقاربة بينها، الحديث ٨١٧)

(۵) عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله الله الله الله عند المه الملائكة عند ربهم؟ قلنا، وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة و يترا صون في الصف،

سیدنا جابر بن سمرة خلائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله کا الله کا ایک کے فرمایا کہ تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جیسے پروردگار کے حضور فرشتے صفیں، باندھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا فرشتے پروردگار کے حضور کیسے صفیں باندھتے ہیں، آپ علیہ التحیة ولسلام نے فرمایا کہ پہلے اولین صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں چونا کے دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔

(سنن ابوداؤ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، الحديث ص ٦٦١)

(٢) عن انس بن مالك عن رسول الله على الله على الله على الله عن انس بن مالك عن رسول الله على قال الله عناق فو الذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف،

سیدنا انس بن ما لک و الله اوی ہیں کہ رسول الله کا کہ کہا ہوں کہ صف کی خالی حکمہ کے اندر شیطان گھس آتا ہے جیسا کہ بکری کا بچہ ہے

(سنن ابو داؤد كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، الحديث ٢٦٧ع سنن نسائى كتاب الامامة باب حث الامام على رص الصفوف والمقاربة بينها، الحديث ٨١٦)

سیدنا انس رہائی راوی ہیں کہ بلاشبہ رسول الله منافی نے فرمایا کہ اپی صفوں ہیں چونا کی دیوار کی طرح کھڑے ہو، اور ایک صف دوسری صف سے قریب رکھو اور کندھوں کو برابر رکھو، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھا ہوں کہ صف کی خالی جگہ کے اندر شیطان گھس آتا ہے



(ابن حبان (موارد) ص۱۱۳ رقم الحديث ۳۸۷)

(٨) عن ابن عمران رسول الله المسلطة قال، اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدى احوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن

قطع صفا قطه الله\_

سیدنا عبداللہ بن عمر خالی ہیں کہ رسول اللہ مکا لیا گیا نے فرمایا کہ صفوں کو قائم کرہ اور کندھوں کو برابر کرہ اور خالی جگہوں کو پُر کرہ اور این (نمازی بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور شیطان کے لیے صف میں خالی جگہ نہ جھوڑہ جو صف میں ملکر کھڑا ہواہے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ملائیں گے اور جو صف کو کاٹے اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔

(ابو داؤ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، الحديث ٢٦٦)

(٩) عن ابى امامة ولي قال قال رسول الله المنطقة ان الله و ملائكة يصلون على الصف الاول، سووا صفوفكم و سووا بين مناكبكم ولينوا لايدى اخوانكم وسدوا الخلل، فان الشيطان يدخل بينكم مثل الحذف

سیدنا ابی امامۃ ڈھائیڈ راوی ہیں کہ رسول اللہ مظافیہ کے فرمایا کہ پہلی صف والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے فرضتے دعا رحمت کرتے ہیں۔ لہذا اپنی صفوں کو درست کرو اور کندھوں کو برابر کرو، اور اپنے (نمازی) بھائیوں کے ہاتھوں میں (آگے پیچھے کرنے کے لیے) نرم ہو جاؤ، اور رصف میں) خالی جگہوں کو پُر کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان میں بکری کے بچہ کی طرح داخل ہوتا

ے- (المعجم طبرانی کبیر ص۱۷۶) ج۸ رقم الحدیث ۷۷۲۷)

سیدنا ابو امامۃ وٹائیڈ راوی ہیں کہ رسول الله مُنائیڈ آنے فرمایا کہ پہلی صف والوں پر الله تعالی رحمت سیدنا ابو امامۃ وٹائیڈ راوی ہیں کہ رسول الله مُنائیڈ آنے عرض کیا کیا دوسری صف والوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو اور آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کرو اور کندھوں کو برابر کرو، اور اپنے (نمازی) بھائیوں کے ہاتھوں نرم ہو جاؤ، اور خالی جگہوں کو پر کرو (کیونکہ) شیطان تمہارے درمیان بکری کے بچہ کی طرح واضل ہوتا ہے۔



(مجمع الزوائد ص٩١ ج٢)

(۱۱) عن معاذ بن جبل عن النبى الله قال خطوتان احدهما احب الخطا الى الله عزوجل والاخرى ابغض الخطا الى الله قاما الخطوة التى يحبها الله عزوجل فرجل نظر الى خلل فى الصف فسده واما التى يبغض الله فاذا اراد الرجل ان يقوم مد رجله اليمنى ووضع عليها واثبت اليسر ثم قام

سیدنا معاذ بن جبل رضائی راوی بین که نبی مکرم منافی آنے فرمایا دو قدموں میں سے ایک قدم اللہ تعالیٰ کو پہند ہے یہ ہے کہ آدی صف میں شگاف دیکھئے تو آگے بڑھ کر اسے پر کردے ، اوروہ قدم جو اللہ کو نا پہند ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب (نماز میں) اُٹھنے کا ارادہ کر نے تو دایاں پاؤں آگے کرے پھر اس پر ہاتھ رکھ کر بائیں پاؤں کو جماکر کھڑا ہوا۔ (بیقی ص ۲۸۸ ج۲ و متدرک حاکم ص۲۲ ج

منذری نے اس کی تھی یا تحسین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (القرغیب ص٣٢٣ ج١)

عاکم نے شرط مسلم پرضیح کہا ہے۔ ذہبی نے (تلخیص متدرک ص۲۷۲ ج میں اور البانی نے الضعیفہ (۵۲۸۳) میں ضعیف قرار دیا ہے۔ اور حق البانی و ذہبی کے ساتھ ہے۔

(۱۲) عن عائشة قالت قال رسول الله المسلطينية ان الله و ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف و من سدفرجة رفعه الله بها درجة،

ام المؤمنین سیدہ عائشہ وظائمہا راویہ ہیں کہ رسول الله مَنَالَیْهُمَا نے فرمایا کہ الله تعالی رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں جوصفوں کو جوڑتے ہیں اور جوشخص صف میں خالی جگہ کو پُر کرے تو الله تعالی اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب اقامة الصفوف، الحديث ٩٩٥، و مسند احمد ص٩٨ ج٢)

(۱۳) عن ابى سعيد الحدرى قال قال رسول الله السيسة فاذا قمتم فاعد لوا صفوفكم و سدوا الفرج فانى أراكم من وراء ظهرى،

سیدنا ابوسعید خدری و الله کار الله کار سول الله مالی که رسول الله کار گیا که جب نماز کے لیے کھڑے ہو، تو صفول کو برابر کرو اور درمیانی فرجہ (جگه) کو بند کرو (کیونکه) میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔ (صحیح ابن خزیمة ص۲۲ ج۳ رقم الحدیث ۱۰٤۸ و مصنف ابن ابی شیبه ص۳۷۹ ج۱)

عند المكاره وكثرة الخطا الى هذه المساجد و انتظار الصلوة بعد الصلوة ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلى مع المسلمين الصلوة في جماعة ثم يقعد في هذا المسجد

ينتظر الصلوة الأحرى الا ان الملائكة، تقول اللهم اغفرله اللهم ارحمه فاذا قمتم الى الصلوة فاعد لوا صفوفكم واقيموها وسدوا الفرج فاني اراكم من وراء ظهرى فاذا قال امامكم الله اكبر فقولوا الله اكبر واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا

اللهم ربنا لك الحمد، وان خير صفوف الرجال المقدم و شرها المؤخر و خير صفوف النساء المؤخرو شرها المقدم يا معشر النساء اذا سجد الرجال فاخفضن ابصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الازر\_

سیدنا ابوسعید الخدری والنی راوی بین که انہوں نے رسول الله مالی الله الله کا سے سنا کہ آپ علیه التحیة والسلام فرمارے تھے کہ کیا میں تم کو ایسی چیز ہے آگاہ نہ کروں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھ

جاتی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول الله مُلَا اللهُ عَلَيْهِ السلام نے فرمایا کہ باوجود (سردی اور بیاری وغیرہ کی) تکلیف کے بیچے طور پر وضو کرنا اور زیادہ قدم چل کرمسجد میں جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا،تم میں سے کوئی بھی شخص طہارۃ کے ساتھ گھرسے نکلا اور مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز اداکی پھر وہیں مسجد میں ہی بیٹھ گیا دوسری نماز کے انتظار میں، آگاہ

رہواں کے لیے فرشتے اللہ تعالی سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، پس جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو صفوں کو برابر اور قائم کرو اور درمیانی فرجہ (خلا) کو بند کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، جب تمہارا امام، الله اكبر، كيے توتم بھى الله اكبركهواور جب وہ ركوع كرے توتم بھى ركوع كرواور جب وه سمع الله حمده، كم توتم، اللهم ربنا لك الحمد، كهو اور بلاشبه مردول كي اولين صفيل بهترين بين اور بد ترین آخری ہیں اور عورتوں کی بہترین صفیں آخری ہیں اور بدترین اولین ہیں، اے عورتوں کا گروہ جب

مرد سجدہ کریں تواپنی نظروں کو پنیچے رکھو تا کہ مردوں کے تنگ ازار کی وجہ سے ان کی پردے کی جگہ پرنظر (السنن الكبرى للبيهقي ص١٦ ج٢ و صحيح ابن حبان (موارد) ص١١٩ رقم الحديث ٤١٧)

(١٥) عن ابي جحيفة رضي ان رسول الله عَلَيْكُم قال من سد فرجة في الصف غفر له ـ

سیدنا ابو جحیفه رفائین راوی میں که رسول الله مالینیا نے فرمایا که جو مخص صف میں فرجه (خلا) بند کرے، الله تعالیٰ اسے بخش دے گا۔

(رواه البزار باسناد حسن، الترغيب ص٣٢٢ ج١)

(١٢) عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه العبير الله عليه المسلولة المالية المالية



سیدنا عبداللہ بن عباس فالفیز راوی ہیں کہ رسول الله مالینیز نے فرمایا نماز میں فرجہ (خلا) سے بچو،

(طبرانی کبیر ص۱۰۱ ج۱۱ رقم الحدیث ۱۱٤۰۲)

(الم عن ابن عباس قال قال رسول الله المسلطين الم المسلطين الم السياطين المسلطين المس

سیدنا ابن عباس رفائقۂ راوی ہیں کہ رسول الله مَنالِیَّا کُم نے فرمایا کہ صفوں میں چونا کی و دیوار کی طرح کھڑے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین تبہارے در میان داخل ہوتے ہیں جیسے بکری کا بچہ (داخل ہوتا

ج) (مسند ابو يعلى الموصلي ص١٠١ ج٣ رقم الحديث ٢٦٠٠)

(١٨) عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ خيار كم الينكم مناكب في الصلوة

وما من خطوة اعظم اجرا من خطوة مشاها رجل الى فرجة في الصف فسدها

سیدنا عبداللہ بن بن عمر خلاتی اوی ہیں کہ رسول الله کا لیونے نے فرمایا کہتم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے کندھے نرم ہوتے ہیں نماز میں، اور کوئی ایبا قدم نہیں اجر کے لحاظ سے بڑا اس قدم سے کہ آ دمی چل کرصف میں فرجہ کو بند کرے۔

(طبراني الاوسط ص١٠٣ ج٦ رقم الحديث ٢١٣ ٥ و مجمع الزوائد ص٩٠ ج٢ و اللفظ له)

(١٩) عن عائشة قالت قال رسول الله السيالية من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة و بني بيتا في الجنة،

(٢٠) عن على قال قال رسول الله عليه استووا تستو قلوبكم و تماسوا تراحموا

سیدناعلی رفائی راوی ہیں کہ رسول الله کُلُیْ اَللهِ عَلَی اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ تعالیٰ میں صفوں کو) خطمتنقیم پر بناؤ الله تعالیٰ تہمارے ول سیدھے کر دے گا، اور ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑے ہو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ (طبرانی الاوسط ص٥٥ ج٦ رقم الحدیث ٥١١٧)

(٢١) عن انس ان رسول الله صلى الله صلى الله على وسلم قال استووا وترا صوا فوالله انى لاراكم من خلفي كما اراكم من بين يدى،

سیدنا انس رہائی ہیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَاتِیْا نے فرمایا کہ صفوں کو خط مستقیم پر رکھو اور آپس میں مل جل کر کھڑے ہو، اللہ کی قتم میں جیسے تم کو آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ (مسند احمد ص۲۸۶ ج۲)

المستاورا التاليد جلد دوم المستاد المستادة المست

ر (۲۲) عن ابى القاسم الجدلى قال سمعت النعمان بن بشير يقول اقبل رسول الله الله الله الله الله الله الله بين بلال بين بالله بين الله بين الله بين الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه و ركبته بركبة صاحبه و كعبه الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه و ركبته بركبة صاحبه و كعبه

امام ابو قاسم جدلی سیدنا نعمان بن بشیر رہائٹی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَّا اَلْیَا کُوں کی طرف متوجہ ہوکر تین دفعہ فرمایا کہ اپنی صفوں کو قائم کرو، الله تعالی کی قتم تم اپنی صفوں کو برابر کرو ورنہ الله خالی تمہارے دلوں میں بھوٹ ڈال دے گا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رہائٹی فرماتے ہیں کہ (تعمیل ارشاد میں سحابہ کرام کو) میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنے ساتھ والے نمازی کے کندھے سے کندھا گھٹنے سے گھٹنا ور شخنے سے نخنا ملاکر کھڑ ابھوتا۔

(ابو داؤد کتاب الصلاة باب تسویة الصفوف، الحدیث ۲۲۲و مسند احمد ص۲۷۲ ج٤ و دارقطنی ص۲۸۲ ج۱ و دارقطنی ص۲۸۳ ج۱ و ابن حبان رقم الحدیث ۲۱۷۳)

مشکل الفاظ کے معانی: قارئین کرام اس سلسلہ میں مزید احادیث بھی ہم بفضلہ تعالی نقل کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں پر اکتفا کرتا ہوں، ہاں البتہ ان احادیث میں آنے والے چند الفاظ نبویہ کا ہم لغوی معنی ومفہوم بیان کرناضروری سمجھتے ہیں۔ کیونکہ انوار صاحب نے بھی انہیں احادیث میں سے بعض کونقل کر کے، تحریف معنوی کرنے مغالطہ دیا ہے۔ پہلے معانی ملاحظہ سیجئے بعد میں انوار صاحب کی فضولیات پر تھر مرم مدد ھن

رص کے معنی دو چیزوں کو باہم ملاکر جوڑ دینے کے ہیں۔ علامہ راغب فرماتے ہیں۔ تواصوا فی الصلوٰۃ ای تضایقوا فیھا، لینی نماز کی صف میں باہم پیوستہ ہوکر کھڑا ہونا (المفردات ص ١٩٦) علامہ فتی فرماتے ہیں، بواصوا فی الصفوف، ای تلاصقوا حتی لا تکون بینکم فرج، لینی اس کا معنی ہے صفوں میں مل کر کھڑے ہونا کہ تمہارے درمیان کوئی فرجہ نہ رہے، (مجمع بحارالانوار صاحب ٣٣٣ حج) علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں۔ رصہ الزق بعضہ ببعض و ضم، لینی ایبا مل کر کھڑا ہونا کہ گویا ایک دوسرے کے ساتھ میں الکے دوسرے کے ساتھ قال الکسائی التواص ان یلصق بعضهم ببعض حتی لا یکون بینهم خلل و لا فرج، لینی اس کا معنی مل کر کھڑا ہونا علامہ کسائی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ الیا مائی کہ درمیان میں کوئی خلا اور فرجہ نہ رہے (لیان العرب ص ۲۰ جے) علامہ زبیری نے بھی امام کسائی منا کہ درمیان میں کوئی خلا اور فرجہ نہ رہے (لیان العرب ص ۲۰ جے) علامہ زبیری نے بھی امام کسائی سے بین کہ کیا ہے، (تاج العروس ص ۳۹۸)

اس لغوی معنی کو ملحوظ رکھا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ نمازی آپس میں ایسے مل جل کر

حدیث اور اہل تقلید جِلَاد فرم کے ساتھ ضم ہو جا کیں۔ اور بیت ہی ممکن ہے جب کندھوں اور قدموں کو ملایا جائے ، کیونکہ رص کا بیم معنی نہیں کہ دو چیزوں کے اوپر کے حصہ کو ملایا جائے اور ینچ کے حصے میں کسی قدر فاصلہ ہو، الغرض بیلفظ کندھوں اور قدموں کو ملانے کی دلیل ہے۔

فرج کے معنی دو چیزوں کے درمیان شگاف کے ہیں، علامہ زخشر کی فرماتے ہیں کہ کل فوجة شیئین فھو فرج (اساس البلاغة ص ٣٣٧) لینی دو چیزوں کے درمیان شگاف کو فرجہ کہتے ہیں، عربی کا مقولہ فوج القوم للرجل، کا معنی کرتے ہوئے علامہ فیومی فرماتے ہیں، او سعوا فی الموقف مالہ جارے دانا المدہ فرہ فرجہ لین کسی کر لرمجلس میں توسیع کر کر بھانا، اور یکی عگہ فرجہ مالہ حالے در دانا کا درجہ فرجہ کی عگہ فرجہ

عولہ فرج القوم للوجل، کا کی کرتے ہوئے علامہ یوں کرنائے ہیں، او سعوا کی الموقف والمجلس و ذلك الموضع فرجة، لین کس کے لیے مجلس میں توسیع کرکے بٹھانا، اور یہی جگہ فرجہ ہے (المصاح المنیر ص٣٦٥) کرہ

لغت کی جدید ڈکشنری انجم الوسط ص ۱۷۸ میں ہے، فوج، بین الشیئین، فوجا، لینی دو چیزوں کے درمیان شگاف کو فرجہ کہتے ہیں۔ الغرض شگاف کو فرجہ کہتے ہیں اور اس کو مثانے کا نبی علیہ السلام نے حکم وارشاد فرمایا ہے، اس حکم وفر مان کا کیامعنی ہے؟ آئے تا تمہ لغت کی صراحت ملاحظہ سیجئے۔ علامہ محمد طاہر پٹنی مرحوم فرماتے ہیں۔

ولا تزروا فرجات للشيطان جمع فرجة وهى خلل يكون بين المصلين فى الصفوف اور شيطان كي فرجات ته چهوڙو، فرجات، فرجه كى جمع هم اور مفول ميں دو نمازيوں كے درميانی خلاء كو فرجه كہتے ہيں (مجمع بحار الانوار ص١١٦ ج٤) يهى معنی علامہ ابن منظور افريفی نے كيا ہمان العرب ص٣٤١ ج٢)

آئمہ لغت کی ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ، فرجہ، دو چیزوں کے درمیان شگاف کو کہتے ہیں، اور الفاظ نبوی سی اللہ ہور وا فر جات، کا یہ مفہوم ہوا کہ دو نمازیوں کے درمیان شگاف نہ ہو خواہ وہ کندھوں کے درمیان ہو یا پاؤں کے بچ میں، اس سے ثابت ہوا کہ صرف کندھے ملانا ہی مطلوب نہیں بلکہ نمازی ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں کو ملائیں، کیونکہ اس لفظ کا یہ مفہوم قطعاً نہیں کہ زمین سے چار پانچ فٹ اوپر کے شگاف کو فرجہ کہتے ہیں۔ بلکہ مطلق شگاف کو فرجہ کہتے ہیں۔ خواہ وہ دو نمازیوں کے اوپر ہو یا ینچے ہو۔ اس لغوی صراحت سے انوار صاحب کے اس وہم کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جو انہوں نے سنت کا فیات ہو کا تھوی صراحت سے انوار صاحب کے اس وہم کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جو انہوں نے سنت کا بیالین اپنی ٹائگیں چوڑی ہو جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح گوقدم سے قدم تو مل جاتے ہیں لیکن اپنی ٹائگیں چوڑی ہو جانے کی وجہ سے خود اپنی ٹائگوں کے درمیان انتہائی بھدی شکل میں فرجہ ہیں لیکن اپنی ٹائگیں چوڑی ہو جانے کی وجہ سے خود اپنی ٹائگوں کے درمیان انتہائی بھدی شکل میں فرجہ ہیں لیکن اپنی ٹائگیں چوڑی ہو جانے کی وجہ سے خود اپنی ٹائگوں کے درمیان انتہائی بھدی شکل میں فرجہ

(حديث اور اهل حديث ص١٧٥)

اور خلل پیدا ہو جاتا ہے۔

ت اور اہل حدیث ص۷۰) ہم اوپر علامہ فتنی اور ابن منظور وغیرہ آئمہ لغت کی صراحت دکھا چکے ہیں کہا پنے پاؤل کے درمیانی

خرجی خدیث اور اہل تقلید جِلَد دفع کے جو اللہ کا کہ اور اپنی درمیانی جگہ کوختم کرنا مطلوب ہے، اور یہی حدیث فاصلہ کوختم کرنا مطلوب ہے، اور یہی حدیث کا مفہوم ہے، مگر انوار صاحب کی بھدی عقل اور فقاہت کا کمال دیکھتے کہ وہ انسانی ٹانگوں کے درمیانی

حصہ کو فرجہ کہتے ہیں مگر اس پر کوئی دلیل درج نہیں کرتے۔ شکر ہے انہوں نے کہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ لغت کی کتابوں میں، قبل اور دبر، کو بھی فرجہ کہتے ہیں

ر تاج العروس ص۸۳ ج۲) لہذا ان دونوں شگافوں میں کوئی چیز ٹھونس کر بند کرنا چاہیے۔ (تاج العروس ۸۳ ج۲) لہذا ان دونوں شگافوں میں کوئی چیز ٹھونس کر بند کرنا چاہیے۔

بي حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

اگر ایبا کہ دیتے تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے تھے، سننے آپ کے علامہ کا شمیری فرماتے ہیں کہ عند الفقهاء الاربعة ای ان لا يتوك في البين فوجة تسع فيها ثالثا، ليمن فقهاء اربعة كنزديك فرجه وه

العلمة والمدان من ما يول كالمساح المالية المساح المساح كالمساح كالمسا

جس میں تیسرا آ دمی داخل ہو سکے مگر بیشلیم کر لیا ہے کہ دو آ دمیوں کے درمیانی شکاف کو فرجہ کہتے ہیں۔ خلل: دو چیزوں کے درمیان کوئی جگہ جو آ پس میں مربوط ہو، کو خلل کہتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ف اللہ ملادہ آرالکہ سات اور ان دونوں باغوں میں ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی (۱۸ تا

و فجونا حللهما نهراً (الكهف ٣٣) اور ان دونول باغول ميں ہم نے نهر جاری كر ركھی تھی (١٨ تا ٣٣)

آئم الغت نے اس کا معنی، الحلل فوجة بین الشئین، لینی دو چیزوں کے درمیانی فرجہ کو خلل کہتے ہیں۔

كَمِيْحَ بَيْنٍ ـ (المفردات القرآن ص١٥٣ و المصباح المنير ص١٨٠و القاموس ص٩٩٥ و لسان العرب ص٢١٣ ج١١ و

(المفردات القرآن ص۱۵۲ و المصباح المدير ص۱۸۰ و العاموس ص۱۰۰ و سدن حرب حرب علام المعروس ص۱۵۰ و المعجم الوسيط ص۱۵۳ وغيره)

محترم قاربین کرام جب آپ نے اس بات کو بخو بی جان لیا کہ دو چیزوں کے درمیانی فرجہ کوظلل کہتے ہیں، اور احادیث میں آیا ہے کہ، سدوا الحلل، لیعن خلل کو بند کرو، اس کامعنی بیان کرتے ہوئے علام فتنی مرحوم فرماتے ہیں۔ سدوا الحلل، ای الفوجة بین الشخصین فی الصف، لینی صف میں دو شخصوں کے درمیانی فرجہ کو بند کرو۔

(مجمع بحار الانوار ص١٠٧ ج٢)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جس خلل کو بند کرنے کا حکم نبوی مَنْ اللّٰیَا ہے وہ دو نمازیوں کے درمیانی خلا کے بارے ہے، خواہ وہ خلا کندھوں کے درمیان ہو یا پاؤں کے درمیان میں ہو، بہرحال فرمان نبوی مَنْ اللّٰیَا یہی ہے کہ کندھے سے کندھا اور قدم کے ساتھ قدم نبوی مَنْ اللّٰیَا یہی ہے کہ کندھے سے کندھا اور قدم کے ساتھ قدم

کو ملایا جائے، اس لفظ کا بیمفہوم قطعاً نہیں کہ اوپر سے تو وہ مل جائیں جبکہ بنچے سے ان کے درمیان فاصلہ ہو، جو اس بات کا مدی ہے وہ دلیل دے۔

صفوں کو قائم کرنے کا مفہوم: پہلی دونوں احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صفوں کو قائم کرنے کا علیہ السلام نے صفوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام وی اللہ اسلام نے تعمیل ارشاد میں صفوں کو قائم کیا، مگر کھیے کیا؟ صحابی کہتا ہے، و کان

احدنا یلزق منکبه بمنکبه و قدمه بقدمه، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھ والے ازی کندھے سے اور اپنے قدم کوساتھ والے نمازی کے قدم سے ملا دیتا تھا (بخاری رقم الحدیث ۲۵۵)

ند سے سے اور اپنے قدم نوسا تھ وائے تماری نے قدم سے ملا دیتا تھا (بخاری رم الحدیث ۷۲۵) جس سے ثابت ہوا کہ صفول کو قائم کرنے کا بہی معنی ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ نبی مکرم شاہیاتیم کے

فرمان کو صحابہ کرام و فخالت است نے غلط سمجھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جان بوجھ کر اس غلطی کا ازالہ نہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث میں بی فرمان بھی ہے کہ میں جیسے آگے سے دیکھا ہوں ویسے ہی تم کو پیچھے سے بھی دیکھا ہوں، مگر آپ علیہ التحیۃ والسلام نے دیکھ کر بھی اصلاح نہ کی، حالانکہ آپ علیہ السلام کے علیہ السلام است کی اصلاح کرنے کے مکلف تھے، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام کے علیہ السلام کے اسلام است کی اصلاح کرنے کے مکلف تھے، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام کے

ارشاد کو صحابہ کرام و خی اللہ بنے درست سمجھا اور نبی مکرم کالی پی اسی عمل کی تو یق کی، تو یق اس بات کی دلیل ہے کہ عمل صحابہ کرام حکم نبوی کی عملی تغییر ہے، مگر انوار صاحب بھولے بن سے فرماتے ہیں کہ آنخضرت مکا لیا ہے کہ محمل حدیث میں قدم سے قدم ملانا نہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً۔

(حديث اور ابل حديث ١٥١٣)

رمدید اوران مدید اس میں صاف اعتراف ہے کہ قدم سے قدم کا ملانا نجی کا اللہ اس عبارت میں صاف اعتراف ہے کہ قدم سے قدم کا ملانا نجی کا اللہ اللہ عبارت میں صاف اعتراف ہے کہ قدم سے قدم کا ملانا نجی کا اللہ اللہ کہ انوار صاحب کو اعتراف ہے کہ تقریری مدیث موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کو ہی تسلیم کر لو، گر صراحت کرو کہ آیا آپ تقریری مدیث کو جمت تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں یقیناً کرتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس قدم سے قدم ملانے کا رد کرنے کا کوئی جواز موجود ہے، نہیں ہر گر نہیں، ہم کہتا ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس قدم سے قدم ملانے کا رد کرنے کا کوئی جواز موجود ہے، نہیں ہر گر نہیں، ہم صحابی کے ہیں۔ کو نکہ یہ تھی صراحت کر دینا چاہتے ہیں کہ قدم سے قدم ملانے کی مدیث قولی ہے، گو الفاظ صحابی کے ہیں۔ کوئکہ یہ تھی نبوی کی عملی تفسیر ہے۔



انوار صاحب نے کوئی حدیث الیی نقل نہیں کی کہ جس کا بیمعنی ومفہوم ہو کہ صرف کندھے ہی ملائے جائیں قدموں کے درمیان فرجہ وخلل رہے ہاں ان احادیث کونفل کیا ہے جو حنفی مذہب کے خلاف ہیں مگرمعنوی تحریفات کر کے اُلوسیدھا کیا ہے، اب ترتیب وار انوار صاحب کی فضولیات کا جواب

(۱) فرماتے ہیں۔ حضرت انس والفظ کی حدیث میں جو یہ مذکور ہے کہ ہم میں سے ایک اپنا قدم اسی ساتھی کے قدم سے ملا دیتا تھا، اس سے آپ کا مقصد صف بندی اور درمیان سے خلاء کو پُر کرنے

میں انتہائی اہتمام بتلانا ہے، نہ کہ حقیقاً قدم سے قدم ملانا۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۱۴) گویا آپ کے نزدیک بیم از ہے، حقیقت قطعاً نہیں، محرم مجازی معنی لینے کے لیے قریبنہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں کونسا لفظ قرینہ ہے جس کی وجہ سے آپ اسے حقیقت کی بجائے مجاز قرار دے رہے ہیں۔ بلا دلیل آپ کو حقیقت سے مجاز کی طرف کوئی نہیں لانے دے گا۔ محترم مجاز مراد نہ ہونے پر

حدیث کے الفاظ گواہ ہیں ورنہ تقدیر عبارت یوں ہوتی، کانھا احدنا الخ مگر ایبا قطعاً نہیں بلکہ، کان احدنا، كَ الفاظ بين ـ پجر، يترا صون في الصف، رصوا صفو فكم، سدو الحلل سدوا الفرج، وغیرہ کے الفاظ مجازی معنی کورد کرتے ہیں۔خود انوار صاحب کا دل بھی مجاز پر راضی نہیں یہی وجہ ہے کہ آ کے چل کر بحوالہ حافظ ابن حجر رشائل کھتے ہیں کہ بیر مبالغہ ہے، ۱۵۵) سوال پیدا ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے کس چیز کو مبالغہ قرار دیا ہے؟ صحابہ کرام وی اللہ ہے عمل کو یا سیدنا انس والنی کے حکایت عمل کو؟ محترم

حافظ ابن حجر الله نے ان میں سے کسی چیز کو بھی مبالغہ قرار نہیں دیا، آپ غور سے فتح الباری کا مطالعہ كرين وہ امام بخارى كے ترجمہ باب كو مبالغہ قرار دے رہے ہيں، پھر مبالغہ كا يہال مقصود، حد سے زیادہ نہیں بلکہ انتہائے حد بتانا ہے، کیونکہ مبالغہ کا لفظ بلغ سے مشتق ہے بالغ یبالغ مبالغة و بلاغا، اذا اجتهد في الامر، يعنى جب كى چيز مين كوشش كى جائے تواسے مبالغه كہتے ہيں۔

(مجمع بحار الانوار ص ٢١٩ ج ١ و لسان العرب ص ٢١٤ ج ٨ و تاج العروس ص ٥ ج٦)

الغرض حافظ ابن حجر رمُلك، بيه بتا رہے ہيں كه كندهوں اور تخنوں كو خوب ملايا جائے، افسوس انوار صاحب عربی کے مبالغہ کو اردو کا مبالغہ سمجھ بیٹھے ہیں۔محترم اگر وہ مفہوم ہوتا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں تو حافظ ابن حجر رُمُكُ ، غلو ، كا لفظ استعال كرت\_\_

پھر فرماتے ہیں کہ کندھے سے کندھا گھٹنے سے گھٹا شخنے سے مخند ملا ہوا ہو، ناممکن اور محال ہے (۵۱۵) محرم آپ کی بیر بات نضول ہے، آخر کس ضرورت کے تحت آپ نے کتاب میں بیر باب

المريث اورا ال تقليد جِلْد دوم في المريد المراقل باندھا ہے، اگر اس برعمل ہی متروک ہے تو رد کس کا کر رہے ہو، الغرض اس برعمل ناممکن نہیں بلکہ بفضلہ

تعالی جماعت اہل حدیث کا اس برعمل ہے، آخر میں مولانا فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ صف بندی کا بدانداز دور رسالت میں تھا، بعد میں نہیں رہا (۵۱۵) انوار صاحب آخر عقل تو الله تعالی نے ہر شخص کو دی

ہے، اپنے حیلوں اور بہانوں پرغور کریں۔ الف، مجاز ہے اور اس پر عمل ناممکن ہے، ب بدانداز دور رسالت میں تھا بعد میں نہیں رہا، قارئین

کرام نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ انوار صاحب وضاحت کریں کہ ہم انہیں کس قول میں کاذب قرار دیں، مجاز کہنے میں، یاعمل کے متروک ہونے میں، اگر آپ ہم پر چھوڑتے ہیں تو ہم آپ کو مجاز کہنے میں جھوٹا کہتے ہیں، رہا یہ امر کہ دور رسالت کے بعد لوگوں نے ترک کر دیا تھا، تو اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو عبارت نقل کی ہے اس کا بیمطلب قطعاً خہیں، صرف یہ بیان ہے کہ اگر میں ایسا

کروں تو وہ بد کے ہوئے خچر کی طرح بھاگے۔ اس میں عامة الناس مراد ہیں، دوسری بات بیر کہ بیر قول سیدنا انس بن ما لک بڑھیئے کانہیں بلکہ امام معمر

بن راشد کا ہے، آپ نے جوعبارت نقل کی ہے اس سے پہلے بدالفاظ مو تیوں کی طرح لکھے ہوئے ہیں۔

و زاد معمو في رواية (فتح الباري ص ١٦٨ ج٢) لهذا لو فعلت، كا فاعل امام معمر بين سيرنا الس والله قطعاً نہيں، اور امام معمر كبائر اتباع تابعين سے بين،

اور ان کی وفات بعمر ۵۸ سال ۱۵۲ میں ہوئی تھی (تھذیب ص۲۳۵ ج۱۰) گویہ خیر القرون کا

زمانہ تھا مگر بدعتی حضرات کی کمی بھی نہھی۔ واضح رے کہ امام معمر اہل حدیث کا ہی موقف رکھتے تھے، اس لئے تو وہ منکرین کو خچر ( گدھے کا

بیٹا) سے تعبیر کررہے ہیں۔ الغرض بیکیران کے مؤقف کی ترجمان ہے کہ وہ سیدنا انس رہائیئ کی روایت کے موافق عمل کرتے تھے، مگر انوار صاحب کی فقاہت دیکھئے وہ اس سے متروک ہونے کا استدلال کر رہے ہیں، پھراس کوڑ میں کھاج فرماتے ہیں کہ

یہ بھی معلوم ہوا کہ صف بندی کے حقیقی معنی میں قدم سے قدم ملانا سنت نہیں ہے کیونکہ اگر بیسنت ہوتا تو صحابہ کرام ری اللہ اور تابعین عظام اسے ہرگز نہ چھوڑتے اور نہ اس عمل سے اس قدر متنفر موتے (حديث اور الل حديث ص١١٥)

کس صحابی نے اس پر عمل نہ کیا؟ بحوالہ اس کی صراحت کریں، تابعین میں سے کون اس کا مشر ہے اس کی وضاحت بھی درکار ہے، اور کس نے اس سے نفرت کی ہے، ذرا انوار صاحب حسن سند سے روایت ہی دکھا دیں، آپ کی لفاظی ولیل نہیں بلکہ یہاں نقل صحیح کی ضرورت ہے۔ ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ یہ کذب و افترا اور سینہ گزف بات ہے، سیدنا انس وہائی تو فرماتے ہیں کہ ہم

(صحابہ کرام) یں سے ہر میں قدم سے قدم اور تندھے سے تندھا ملاما ہو مگر جامعة مدنیه کا بوڑھا استاد کہتا ہے کہ وہ اس عمل سے نفرت کرئے تھے۔

ر ۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رہالئیہ نے ایک شخص کونماز میں دونوں قدم ساتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے

دیکھا تو فرمایا کہ اس نے سنت کے خلاف کیا۔ اگر بیشخص مراوحة کر لیتا تو مجھے بیرزیادہ پسندتھا، مراوحة، بیہ ہوتا ہے کہ نمازی طول قیام کی وجہ ہے بھی ایک پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور بھی دوسرے پاؤں پر اور بیہ

بات بالکل ظاہر ہے کہ مراوحہ کی میصورت دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی سے حاصل ہوتی ہے، (حدیث اور اہل حدیث ۲۱۹)

الف، یہ واقعہ غیر جماعت کا ہے، اور بات جماعت میں صف بندی کے متعلق ہے، اگر یہ با جماعت نماز کا ذکر ہوتا تو الفاظ اس طرح ہوتے، انہ رای رجلا یصلی مع الناس، مگر اثر کے الفاظ، انہ رأر جلا یصلی، کے ہیں (سنن نبائی رقم الحدیث ۸۹۳)

'ب' مراوحہ کی صورت تب بھی حاصل ہو جاتی ہے جب کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملایا چائے، تجربہ کر لیجے، ہاں اگر انوار صاحب انکار پر ہی اصرار کریں تو ضد لا علاج مرض ہے، ت، جس شخص نے نماز میں ایبا کیا وہ لازمی تابعی تو ہوگا، اور اس نے سنت کو بھی ترک کر دیا، اور آپ کے نزدیک تابعی کا سنت کے خلاف عمل کرنا سنت کی نفی کوستلزم ہے، آپ کے الفاظ ہیں۔

اگر بیسنت ہوتا تو صحابہ کرام ری النہ اور تابعین عظام اسے ہر گز نہ چھوڑتے (۵۱۲ سر ۱۳۰۳)

آپ نے اس اصول کی روشی میں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اپنے دونوں قدموں کو ملاناہی سنت ہے،
آخر آپ دوسرے سے قدم ملانے کے متعلق تو یہ کہتے ہیں یہاں ایسا دعویٰ کیونکہ نہیں کرتے، ،ث، یہ
روایت ضعیف ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بنائی سے روایت کرنے والے
ان کے بیٹے، ابوعبیدہ، ہیں اور ابوعبیدہ کی اپنے والدمحرم سے ملاقات و ساع نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو
حاتم نے صراحت کی ہے (مرایل ابن ابی حاتم ص۲۵۸) امام بیہی نے اسے مرسل قرار دیا (بیبی ص۲۸۸ ت۲۰)
اور علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ارواء الغلیل ص۲۲ تا، ۳۵۵)

(۳) فرماتے ہیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کاعمل تھا، آپ نماز میں دونوں یاؤں نہ بہت زیادہ کھلے رکھتے تھے نہ بالکل ملا کر بلکہ فطری ہئیت کے مطابق کھڑے ہوتے تھے، جیسا کہ المغنی

کی روایت سے ظاہر ہے، (حدیث اور اہل حدیث ص۱۹) روایت کے متن میں فطری ہیئت کا قطعاً ذکر نہیں، علاوہ ازیں اس کو اگر قبول بھی کر لیا جائے تو

روری سے موافق ہے خالف قطعاً نہیں جیسا کہ انوار صاحب بتارہے ہیں، فطری ہیت یہی ہے کہ

المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم

کندھوں کے برابر پاؤل کو پھیلایا جائے، جس سے قدم سے قدم بھی مل جاتا ہے اور کندھے سے کندھا بھی جڑ جاتا ہے۔ یہ قطعاً فطری ہیت نہیں کہ دونوں قدموں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ رکھا جائے،

جیبا کہ انوار صاحب نے بحوالہ شامی ص ۲۲۴ جا صراحت کی ہے،

(4) اس میں بلا وجہ تکلف کرنا پڑتا ہے، چنانچہ مشاہرہ سے ظاہر ہے، بیر خشوع کے بھی خلاف ہے۔ اس سے رکوع و سجود میں دشواری ہوتی ہے، صف بندی کا اہتمام تو صرف نماز کے شروع ہوتے وقت کیا جاتا ہے اور اس طرح ٹائلیں چوڑی کرکے قدم سے قدم ملانا یہ ہر رکعت کے شروع میں کرنا

پڑتا ہے جوخلاف سنت ہے (حدیث اور اہل مدیث ۵۱۷)

الف، محترم غور کریں آپ تعلیم نبوی کو تکلف کہہ رہے ہیں، اگر آپ وضو اور قیام و ہجود کو بھی تکلف کہد دیں تو ہم آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ ہم شری دلیل سے ثابت کرتے ہیں مگر آپ اس کو بلاوجہ کہتے ہیں۔ ،،ب، گویا آپ کے نزدیک ہر وہ چیز خشوع کے خلاف ہے جس میں مشقت یائی جائے، گویا

طول قیام اور ایک رکن سے دوسرے میں انقال بھی آپ کے نزدیک خشوع کے خلاف ہے، یہ اچھا خشوع ہے جو فرمان نبوی کے خلاف ہے،، ت، ہم اس پر بفضلہ تعالی عمل کرتے ہیں، ہم سے بوچھیے؟

ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے رکوع و سجود میں د شواری نہیں ہوتی ، علاوہ ازیں د شواری ہونے سے شرعی تھم کی تفی نہیں ہوتی، کیا جون جولائی میں رمضان کے روزے رکھنے، جہاد کے لئے نکلنا، ہجرت کرنی، مج

كرنا، زكاة دينى، دشوارى نبيرى؟ توكيا اس سے ان احكام كى نفى ہو جائے گى، نماز توفى نفسه بھى دشوارى ہے، اس وجہ سے بی تو اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے جبی تو اس کے فضائل بیان ہوئے، تو کیا اس سے نماز کی فرضیت کی نفی ہو جائے گی، نہیں ہر گزنہیں،، ث،، آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کہ صف بندی فقط

شروع نماز کے وقت ہی ہوتی ہے، شریعت نے اقامت صلوۃ کے بعد اس کی تلقین نہیں کی، محترم غور سیجئے نبی مرم مُلافیظم صف بندی کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھنا ہوں جبكه صفول كو درست كراتے وقت تو حضور عليه السلام كا منه قبله كى بجائے مقتد يوں كى طرف ہوتا تھا۔ آپ غور سے اپنی لکھی ہوئی کتاب کا ہی مطالعہ کریں، اس کے ص٥٠٩ میں بحوالہ بخاری ص٠٠ جا آپ نے مدیث مقل کی ہے جس کا ترجمہ آپ بدرتے ہیں۔

حضرت انس بن ما لک والٹھ فرماتے ہیں کہ نماز کی تکبیر ہوئی تو رسول الله مُالِیْظِم نے ہماری طرف متوجه ہو کر فرمایا دیکھوصفوں کو برابر رکھو اور مل کر کھڑے ہو بلا شبہ میں تمہیں اپنی پشت کی طرف سے دیکھا ہوں۔ امام بخارى نے اس پرعوان باندھا ہے، باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصوف،

لین امام کا صفیں برابر کرتے وقت لوگوں کی طرف منه کرنا، اور حدیث میں صاف یہ الفاظ بھی ہیں۔ فاقبل علينا رسول الله عليه بوجهه، يعني آپ عليه السلام نے ہماري طرف منه كيا (آ كے مذكورہ حديث

ہے) مگر آپ نے اس کا معنی متوجہ ہونا کیا ہے۔ جو آپ کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے، خیر ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہاس حدیث کے دو حصے ہیں ایک بیر کہ حضور علیہ السلام اقامت کے بعد مقتر یوں کو صفیں درست کرنے کا کہتے اور منہ نمازیوں کی طرف ہوتا دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے۔

اس حدیث کا مطلب صاف ہے کہ صف بندی کا حکم نماز کے اندر بھی ہے، ورنہ نبی مالیا تا ہے نہ

بتلاتے کہ میں تم کو پشت کی طرف سے بھی دیکھا ہوں، غالبًا انوار صاحب اتنے بھی نادان نہ ہوں گے

کہ یہ بھی نہ جانے ہوں کہ نماز کی حالت میں امام کی پشت مقتدیوں کی طرف ہوتی ہے، الغرض اس حدیث کا واضح مطلب ہے کہ حالت نماز میں بھی صف بندی قائم رکھو، مگر افسوس انوار خورشید کو یہ کہتے

ہوئے ذرا بھی شرم نہیں کہ صف بندی کا اہتمام تو صرف نماز شروع ہوتے وقت کیا جاتا ہے، (۵۱۷) ان کے لفظ، صرف، پرغور کریں اور ان سے پوچھیئے کہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد صفوں کو توڑ دیا جائے تو کیا ایسا جائز ہے، اگر نہیں یقیناً نہیں تو محترم صف بندی کا اہتمام پوری نماز میں مطلوب ہے،

آخری حربہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین کو جائے کہ گردن سے گردن بھی ملایا کریں، کیونکہ حضرت انس فالنفذ كى حديث مين اس كالبھى تذكره ہے (٥١٩) اگرآپ سیدنا انس و اللی کی حدیث سے گردن ملانے کا حکم ثابت کردیں تو ہماری طرف سے محاح

ستہ کا مصری نسخہ آپ کے لیے تحفہ رہا، اگر ثابت نہ کر سکے یقیناً ثابت نہیں کر سکتے، تو ہم آپ سے کسی انعام کے طلب گارنہیں، صرف اتباع سنت اور ترک تقلید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، باقی رہا سیدنا انس والنی کی حدیث میں، حاذو بالاعناق، کے الفاظ سے انوار صاحب کا گردن

ملانے کا استدلال تو وہ قطعی طور پر باطل ہے، لفظ حاذ و جمعنی برابر آتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نمازی ہموار جگه رحفیل بنائیں، مفصل ویکھئے (تخد حفیص ۱۲۰ج۱) قار کین کرام بوری بحث آپ کے سامنے ہے، قرآن و حدیث اور آ فار صحابہ کرام رفی الدیم میں سے

کسی دلیل سے بھی انوار صاحب پاؤل سے پاؤل نہ ملانے کا ثبوت نہیں دے سکے اور نہ ہی اپنے دونوں یاؤں کے درمیان جار انگلیوں کے فاصلہ کا ثبوت پیش کیا ہے اور نہ ہی جس طرح حنی فرجہ اور خلا چھوڑ کر منقیں بناتے ہیں، اس کا ثبوت دیا ہے، ہمارے ہاں بسا اوقات تبلیغی جماعت آتی ہے، وہ کندھے سے کندھا بھی نہیں ملاتے۔

اگرانہیں تلقین کی جائے تو بڑی مجبوری سے مل تو جاتے ہیں مگر پیہ نہیں پشتو میں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک دودن ہی ہوئے ہیں کہ جماعت آئی ہوئی تھی، خاکسار نے انہیں بار بارمسکلہ سمجھایا، ہرنماز یرتا کید کی، انوارصاحب کی کتاب سے کندھے سے کندھا ملانے کا ثبوت بھی دیا مگران کی عادت ہی ایس بنی ہوئی تھی کہ (وہ آمین تو او نچی آواز سے کہہ دیتے تھے) مگر کندھے نہیں ملاتے تھے، وکفی باللہ شہیدا۔



# (۲۷) باب ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت

# فصل اول

(۱) عن ابى سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله الله الكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معهـ

سیدنا ابوسعید خالیم راوی میں کہ رسول الله طَالِیم نماز بڑھ چکے تو ایک شخص آیا آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا۔ تم میں سے کون ہے جو اس (ثواب کے حصول) کی تجارت کرے، ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے (دوبارہ) اس کے ساتھ نماز بڑھی۔ .

(سنن ترمذى كتاب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، الحديث ٢٢٠ و بيهقي صدي ترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، الحديث ٢٢٠ و بيهقي صدي على المعادة باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، الحديث ٢٢٠ و بيهقي

(۲) عن ابى سعيد الحدرى (رضى الله عنه) ان رسول الله الناس الم المسلكة ابصر رجلا يصلى وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلى معهـ

سیدنا ابوسعید الحذری بنائیم راوی میں کہ رسول الله منافیم نے ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کیا کوئی شخص اس پرصدقہ نہیں کر دیتا کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب في الجمع في المسجد مرتين، الحديث ٤٧٥ و مسند احمد ص ٢٠ ج٣)

(٣) عن ابى سعيد الخدرى قال صلى رسول الله الناسطة با صحابه الظهر، قال، فدخل رجل من اصحابه فقال له النبى الناسطة ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال فذكر شيئا اعتل به، قال، فقام يصلى، فقال رسول الله صلى الله المسلطة الارجل يتصدق على هذا فيصلى معه؟ قال، فقام رجل من القوم فصلى معه.

سیدنا ابوسعید الخدری بنائید راوی ہیں کہ رسول الدُنگائید کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی تو آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی تو آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص معجد میں داخل ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے فلال مجھے کس چیز نے نماز سے روک رکھا تھا، اس نے وہ چیز ذکر کی جس نے اسے گھیر رکھا تھا، پھر صحابی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، تو رسول الدُمنائید کے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔

(مسند احمد ص٥٨ ج٣ وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ص٥٤ ج٢)

(٣) عن ابي سعيد الحدري التبي النبي النبي التبي المسلم و المسجد وحده بعد ما صلى فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معد



سیدنا ابوسعید خدری بناتئذ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم کالٹیٹی نے ایک شخص کو دیکھا جو جماعت کے بعد اکیلا نماز پڑھ (نے کی تیاری کر) رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے،

(معجم طبرانی صغیر ص۳۶۳ج۱ الحدیث ۲۰۳)

یتصدق علی هذا فیصلی معه

سیدنا ابوسعید الخدری بالتند بیان کرتے ہیں کہ بی مکرم التیام نے ایک شخص کو دیکھا جو اکیلا ہی نماز

پڑھ (نے کی تیاری کر) رہا تھا تو آپ ملیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ ( مکرر باجماعت) نماز پڑھے

سیدنا ابو سعید الخدری باللی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص متجد نبوی میں داخل ہوا اور حضور نبی کرم مُنالِقَیْم نماز پڑھ چکے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اس کے ساتھ نماز پڑھے (صحیح ابن حبان (موارد) صالا ارقم الحدیث ۳۳۶)

(2) عن الحسن في هذا الخبر فقام ابو بكر في فصلى معه وقد كان صلى مع رسول

امام حسن بھری (سے مرسل مروی ہے) اس حدیث میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق بڑائید کھڑئے ہوئے اور اس کے ساتھ نماز پڑھی جبکداس سے پہلے آپ نے نبی مکرم مُلَاثِیدُم کے ساتھ بھی نماز پڑھی تھی۔

(السنن الكبرى للبيهقي ص٧٠ ج٣ و مراسيل ابي داؤد ص٢)

(A) عن مكحول و القاسم بن عبدالرحمن، قالا دخل رجل المسجد ولم يدرك الصلاة فقال رسول الله المسلطة الا رجل يتصدق على هذا فيتم له صلاته? فقام رجل فصلى معه فقال النبي النبي

امام مکول اور قاسم بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے جماعت نہ پائی تو رسول اللہ گائی ہے نے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدقہ اگرے اور اسے (جماعت کی) نماز (کا فواب) پورا کرا دے، ایک شخص کھڑا ہوا اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا کہ اس کی بینماز با جماعت ہے

(مراسيل ابي داؤد ص ٦ و تحفة الأشراف ص ٣٣٣ ج ١٢ رقم الحديث ١٩١٩٧ و ص ٣٩٨ ج ١٣ رقم

مديث اورا بل تقليد جِلْد دوم في المسلمة المسلم

سیرنا ابو امامہ ضائفتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مرم مَالیّنیّا نے ایک آ دمی کو دیکھا جُونماز پڑھ رہا تھا تو آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے! تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں

(منداحرص۲۵۲ ج۵) سندضعیف سے (ارواء الغلیل ۲۸۹)

(١٢) عن وليد بن ابي مالك قال دخل رجل المسجد فصلى، فقال رسول الله عُلَيْتُهُ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام رجل فصلى معه فقال رسول الله السيلام هذ ان

امام ولید بن ابی مالک (تابعی) فرماتے ہیں کہ ایک شخص معجد نبوی میں داخل ہوا نماز بر صفے کے ليے، تو رسول الله منافظ أنے فرمایا كه كيا كوئي مخص اس پر صدقه كرسكتا ہے جو اس كے ساتھ نماز پر سے، ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی رسول الله شکالی کی نے فرمایا کہ یہ دونوں جماعت

(مند احدص ٢٦٩ ج٥) مرسل ہے مگر سند کے تمام راؤی ثقه میں (ارواء الغلیل ص ٢٥٠ ج٧) (١٤) عن سلمان فِاللَّهُ أَن رجلًا دخل المسجد والنبي الشُّلَّةِ قد صلى فقال الا رجل

يتصدق على هذا فيصلى معهر

سیدنا سلمان فاری ڈائٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض مسجد نبوی میں داخل ہوا اور نبی مکرم کالٹیو آنماز پڑھ چکے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز

(طبراني كبير ص٤٥٠ ج٦ رقم الحديث ٢١٤٠)

بیتی فرمائے ہیں کہ طبرانی کی سند میں، محمد بن عبدالمالک راوی ہے جسے ابوحاتم نے، کیس بالقوی، کہا ہے اور اسے امام بزار نے بھی، مسند، میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں حسین بن حسن اشقر راوی تخت ضعیف ہے اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے ( مجمع الزوائد ص ٤٥ و في نسخة الأخرى ص٤٨ ج٢)

رجل فدخل يصلى فقال النبي النبي الارجل يتصدق على هذا يصلى معة؟ سیدنا عصمه طالفی راوی میں که رسول الله مالی الله علی الله الله الله الله الله الله الله علی ماز

پڑھنے کے لیے مجد میں داخل ہوا، تو نبی گریم علیہ التحیة والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس پر صدفتہ

کی حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کی دھی ہے ۔ اور اہل تقلید جلد دوم کی کے دھی ہے ۔ اور ایس کے ساتھ نماز پڑھے،

(طبرانی کبیرص ۱۸ ج ۱۷ و دارقطنی ص ۲۷۸ ج۱) سند ضعیف ہے (التعلیق المغنی ص ۲۷۲ ج۱)

(١٩) عن الجعد ابي عثمان قال مربنا انس بن مالك و معه اصحاب له زهاء عشرة وقد

صلينا صلاة الغداة فقال، أصليتم، قلنا، نعم، قال، فامر بعضهم فاذن، وصلى ركعتين ثم امره

فاقام، ثم تقدم فصلى ركعتين انس باصحابه، الحديث

امام ابوعثان الجعد فرماتے ہیں کہ ہم پرسیدنا انس بن مالک فائٹند کا گزر ہوا اور آپ کے ساتھ دی نوجوان ساتھی تھے، اور ہم نے شبح کی نماز پڑھ لی تھی، آپ نے ہم سے کہا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہاں پڑھ لی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو اذان کہنے کا تھم دیا، انہوں نے اذان دی اور آپ نے دورکعت (صبح کی سنیں) پڑھیں، پھر اقامت کہنے کا تھم دیا، پھر آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں (کوامامت کرواکر) نماز پڑھی۔

(مصنف عبدالرزاق ص ۲۹۱ ج۲ رقم الحديث ۲۶۱۷)

حافظ ابن حجر براك فرمات مي كراس كى سند سي به (تغليق التعليق ص٧٧ ج٢)

(۲۰) عن ابى عثمان قال مربنا انس بن مالك و معه اصحاب له فقال، أصليتم؟ فقلنا نعم، قال، فنزل فام اصحابه فتقدم فصلى بهم الحديث

امام ابوعثمان فرماتے ہیں کہ ہم پرسیدنا انس بن مالک بڑائید کا گزر ہوا، اور آپ کے ساتھ دوست سے، آپ بڑائید اترے سے، آپ بڑائید اترے اور آپ نے ہما کیا تم نے نماز پڑھ کی ہے، ہم نے کہا کہ مال پڑھ کی ہے، آپ بڑائید اترے اور ایخ ساتھیوں کو امامت کروا کر نماز پڑھائی

(مصنف عبدالرزاق ص ٢٩١ج ٢ رقم الحديث ٣٨١٧)

(۲۱) عن ابی عثمان الیشکری قال مربنا انس بن مالك وقد صلینا صلواة العداة و معه رهط فامر رجلا منهم فاذن ثم صلوا ركعتین قبل الفجر قال ثم امر فاقام ثم تقدم فصلی بهم امام ابوعثان فرمات بین که بم پرسیدنا انس بن ما لک بناتی کا گزر بوا، اور بم صح کی نماز پڑھ چکے سے، اور آپ کے ساتھ نوجوانوں کا گروہ تھا، آپ نے ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا، اذان دی گئ، پرانہوں نے دورکعتیں فجر (کے فرضوں سے) پہلے پڑھیں پھر آپ نے حکم دیا تو اقامت بوئی پھر آپ نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۳۲۱ ج۲)

(٢٢) حدثنا اسماعيل بن علية عن الجعد ابو عثمان عن انس مثله

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۲۲ ج۲)

(٢٣) عن ابي عثمان قال جاء انس عند الفجر وقد صلينا فاذن و أقام وام اصحابه،

امام ابوعثان فرماتے ہیں کہ سیدنا انس خالفہ (ہمارے پاس) فجر کے قریب تشریف لائے اور ہم نماز

پڑھ چکے تھے، اذان وا قامت کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ (مصنف عبدالرزاق م ۲۹۲ ج۲ رقم الحدیث ۳۲۱۸)

(۲۳) عن عبدالله بن يزيد قال امنى ابراهيم في مسجد قد صلى فيه فاقامني عن يمينه بغير أذان ولا اقامة،

امام عبدالله بن برید کہتے ہیں کہ امام ابراہیم تحفی نے بغیر اذان و اقامت کے میری امامت کروائی مسجد میں جبکہ اس معجد میں نماز بڑھی جا چکی تھی، اور مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ (مصنف عبدالرذاق ص ۲۹۲ ج۲ رقم الحدیث ۳٤۱۹ والمحلی ص ۱۹۶ ج۳)

(٢٥) عن عبدالله بن يزيد قال دخلت مع ابراهيم مسجد محارب وقد صلوا فامني

امام عبداللہ بن بزید فرماتے ہیں کہ میں امام ابراہیم تخفی کے ساتھ مسجد محارب میں داخل ہوا جبکہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے، تو آپ نے میری امامت کر کے نماز پڑھائی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۲۳ ج۲)

(٢٦) عن ليث عن طاوس و عطاء و مجاهد قالوا اذا دخلت مسجدا اقدصلي فيه فاقم الصلاة و صل اقيمت الصلاة اولم تقم

امام لیث فرماتے ہیں کہ امام طاؤس، امام عطاء اور امام مجاہد کہتے کہ جب تم مسجد میں جاؤ اور اس میں نماز ہوچکی ہوتو جماعت قائم کرکے نماز پڑھ لیا کرو، اقامت کہہ لوخواہ نہ کہو۔

(مصنف عبدالرزاق ص٢٩٤ ج٢ رقم الحديث ٣٤٢٩)

(٢٤) عن عمرو بن محمد عن عطاء انه صلى هو و سالم بن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلى اهله\_

امام عمر و بن محمد فرماتے ہیں کہ امام عطاء نے سالم بن عطیہ کے ساتھ بیت اللہ میں با جماعت نماز پڑھی جبکہ وہاں کے لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ص٣٢٢ ج٢)

(٢٨) عن ابن حريج قلت لعطاء نفرد خلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلا اونهاراً أيؤمهم احدهم؟ قال، نعم، وما باس ذلك.

امام ابن جرت کرماتے ہیں کہ میں نے امام عطاء سے کہا کہ ایک گروہ مکہ کی مسجد (حرم) میں جماعت ہونے کے بعد داخل ہوتا ہے خواہ دن ہو یا رات تو کیا ان میں سے کوئی ایک امامت کروا سکتا

وي مديث اورائل تقليد جلد دوم المسلم ا

ہے، آپ نے فرمایا کروا سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(المحلى بالاثار ص٥٦ م٣ مسالة ٤٩٦)

(٢٩) عن معمر قال صحبت ايوب السختياني من مكة إلى البصره فأتينا مسجد اهل ماء قد صلی فیه فاذن ایوب و اقام ثم تقدم فصلی بنا۔

امام معمر فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ سے بھرہ تک امام ابوب سختیانی کی صحبت اٹھائی ہے ہم مسجد الل ماء میں آئے (اور ان لوگول نے) نماز بڑھ لی تھی، امام ابوب نے اذان دی اور اقامت ہوئی تو پھرآ گے بڑھ کر انہوں نے ہمیں نماز بڑھائی

(مصنف عبدالرزاق ص۲۹۲ ج۲ رقم الحديث ۳٤۲۱، والمحلى ص١٥٦ ج٣)

(٣٠) عن ليث قال دخلت مع ابن سابط فسجد بعضنا و نهى بعضنا للسجود، فلما سلم قام ابن سابط فصلى باصحابه، فقال، ذكرت لعطاء فقال كذلك ينبغي قال قلت ان هذا

لا يفعل عندنا قال يفرقون\_ امام لیٹ بیان کرتے ہیں کہ میں امام عبدالرحمٰن بن سابط کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو ہم میں

سے بعض نے نوافل اوا کیئے اور بعض نے منع کیا جب آپ نے سلام پھیرا تو عبدالرحمٰن بن سابط کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، جب بیہ بات امام عطاء بن ابی رباح سے ذکر کی کئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایبا ہی کرنا چاہئیے تھا، میں نے آپ سے کہا کہ جمارے ہاں تو وہ ایبانہیں کرتے تو انہوں نے کہا (حکمرانوں سے) ڈرتے ہوئے۔

(مصنف عبدالرزاق ص٢٩٣ ج٢ رقم الحديث ٣٤٢٢)

(٣١) عن قتادة قال اذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة صليا جميعا ام احدهما

امام قادہ بن دعامہ فرماتے ہیں کہ معجد میں جماعت ہونے کے بعد جب دوآ دی داخل ہوں تو وہ دونوں با جماعت نماز پڑھیں، ان میں ایک اینے ساتھی کی امامت کرائے

(مصنف عبدالرزاق ص٢٩٤ ج٢ رقم الحديث ٣٤٣١)

(٣٢) عن زياد مولى قريش قال دخلت مع المحسن مسجد البصرة فوجدناهم قد صلوا

زیاد مولی قریش فرماتے ہیں کہ میں امام حسن بھری کے ساتھ بھرہ کی مسجد میں داخل ہوا ہم نے انہیں (اس حال میں) پایا کہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، تو آپ نے میرے ساتھ با جماعت نماز پڑھی ۔ (مصنف ابن ابي شيبه ص٣٢٧ ج٢)

(۳۳) عن عثمان البتي قال دخلت مع الحسن البصرى و ثابت البناني مسجداً قد صلى



فيه اهله فاذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى، بنا، فقلت له يا ابا سعيد، اما يكره هذا؟

قال وما باسهـ

امام عثان فرماتے ہیں کہ میں امام حسن بھری اور ثابت بنانی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور وہاں کے نمازیوں نے نماز پڑھ کی تھی، ثابت بنانی نے اذان واقامت کہی اور امام حسن بھری نے جماعت کروائی (سلام پھیرنے کے بعد) میں نے کہا کیا بی مکروہ نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج

مہیں ہے۔ (المحلی بالاثار ص١٥٦ ج٣)

قارئین کرام مذکورہ احادیث و آثار صحابہ کرام اور اقوال تابعین عظام آپ کے سامنے ہیں۔ بلاشبہ

سيدنا ابوسعيد خدري اورسيدنا انس بالتهيئ كي احاديث صحيح بين اور بقايا روايات مرفوع مجروح بين اورسيدنا انس خالتیہ کا اثر بھی صحیح ہے، اقوال تابعین کی اساد بھی صحیح وحسن درجہ کی ہیں۔ ان میں مرفوع احادیث پر غور کریں کہ بوجہ عذر اگر با جماعت نماز رہ جائے تو حصول تواب کی غرض سے دوسری جماعت کروانی جائز اور سنت نبویہ سے ثابت ہے، حتی کہ زیادتی ثواب کی غرض سے اگر کوئی مسلمان بھائی بعد میں آنے والے مسلمان بھائی سے خبر خواہی سے مکرر نماز با جماعت پڑھے تو اس پر بھی نبی کریم مَا کَالَیْمُ نے ترغیب و تحریص دلائی ہے اور اے صدقہ ہے تعبیر کیا ہے، حضرات محترم جب آنے والے کو ثواب زیادہ ولانے کی غرض سے اس کی افتداء میں تفل پڑھنے کا جواز ثابت ہے تو فرض پڑھنے کا بالاولی ہے، کیونکہ پہلی صورت غیر کی خیر خواہی کے متعلق ہے تو دوسری اپی بھلائی ہے ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن ما لک بھائند نے بھی اس کا یہی مفہوم سمجھا ہے کیونکہ آپ سے سیجے سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے دوسری جماعت اس حالت میں کروائی کہ آپ کے مقتدی بھی فرض پڑھ رہے تھے اور حفیہ کا بیمسلمہ اصول ہے کہ راوی حدیث خبر کا سب سے زیادہ مفہوم جانتا ہے اس سلسلہ میں کتے کے جو تھے برتن کی حدیث مثال کے طور پر پیش کی جاسکتی ہے۔

(دیکھئے اعلاء اسنن ص ۲۸۸ ج۱) لہذا انوار صاحب کا یہ کہنا کہ بایں طور پر مکروہ ہے کہ امام و مقتدی فرض نماز ادا کریں (حدیث اور اہل حدیث ص۵۲۵)

محترم غور سیجئے کہ آنے والے کے ساتھ نفلی ہماز بڑھنے کا انسان مکلّف نہیں جبکہ فرض نماز پڑ ہے اور باجماعت ادا کرنے کا مکلّف ہے جب غیر مکلّف کا ثبوت حدیث میں ہے، تو کمکلّف کا خود بحود ثابت ہو گیا۔ کیونکہ آنے والے کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ علیہ السلام نے تحریض دلائی ہے، جیسے بیچ کونماز یڑھنے کی تلقین کرنا شرع میں ثابت ہے تو عاقل و بالغ کوتلقین کرنا خود بخود ثابت ہو گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جونماز میں غفلت کرتے ہیں (سورہ الماعون)

اس کا صرف بیدمطلب لینا کہ ہلاکت صرف ان کے لیے جونماز میں علطی کرتے ہیں اور بے نماز

اس وعيد سے خارج ہے، عقل وعلم كا قط ہے۔ چھر راوى حديث سيدنا انس خالفتہ نے بھى اس حديث كا یمی مفہوم سمجھا کہ بعد میں آنے والے حضرات امام و مقتدی بن کر فرض ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی

ملحوظ رہے کہ سیدنا انس والنفیز کے اس عمل کے خلاف کسی صحابی کا فتو ی وعمل شابت نہیں امام ابن حزم نے ڈ نکے کی چوٹ بید دعوی کیا ہے۔

(المحلى بالاثار ص ١٥٤ ج٣ مساله نمبر ٢٩٤) مگر ان کے اس دعوی کی تر دید کسی حنفی سے نہیں ہو سکتی۔ مولانا عثانی نے یہاں پر بے دلیل لکھا کہ ممکن ہے کہ وہ راستہ کی مسجد ہو (اعلاء السنن ص ۲۸۵ ج۴) کیکن اس احمال پر کیا دلیل ہے، کیا احمالات

ہے مسائل حل ہوا کرتے ہیں، احمال تو اس بات کا بھی ہے کہ زید اپنے والد کا نہیں، احمال تو اس بات کا بھی ہے کہ انوار صاحب در پردہ شافعوں کے ایجنٹ ہوں، احمال تو اس کا بھی ہے کہ انسان چند منٹ کے بعد مرفوع القلم ہو جائے گا۔ الغرض محض احمال سے چیز ثابت نہیں ہوتی جتنی دریے تک احمال پر دلیل نہ ہو

کیونکہ شرعی اصول ہے کہ یقین کو شک زائل نہیں کرتا، خلاصہ بیہ کہ سیدنا انس بنائفڈ نے فرمان نبوی کی عملی تفسیر سرار جماعت کی ہے تابعین کرام کے مقدس گروہ سے جید اور نامور خضرات کا بیدمسلک و مذہب بھی ہم ٹابت کر چکے ہیں۔امام احمد بن حنبل مرات کا بھی یمی نظریہ ہے۔

(المحلى ص ٢٥١ ج ٢ و ترمذي مع معارف السنن ص ٢١٤ ج٢) -

قاضی آبو یوسف کے نزدیک اگر محراب سے مث کر جماعت ثانیہ کروائی جائے تو جائز ہے اور امام محر کے نزدیک اگر جماعت ثانیہ تداعی کے بغیر ہوتو تب جائز ہے، (معارف اسنن ص ۲۸۱ ج۲ و درس ترمذی

ص ۴۸۳ ج۱) ہندوستان کے محقق علمائے احناف مثلاً مولوی شیخ محمد صاحب تھانوی مولوی احمالی سہار نپوری مولوی جمال الدین دہلوی وغیرہ بلا کراہت جائز کہتے تھے۔

(امداد الفتاؤی ص ۲۴۰ ج المجموعة الفتاؤی ص ۲۹۱ ج۱) مولوی احمد رضا خال بریلوی نے بھی جماعت ثانيرك جواز ير، القطوف الدانيه لمن احسن الجماعة الثانيه، ك نام سـ ايك رساله لكما ہے جو فالوی رضویہ کی تنیسری جلد میں شامل اشاعت ہے، ایک جگه فرماتے ہیں کہ بلا اِعادہ اذان محرایب ے بٹ کر بلا کراہت جائز ہے ( فالوی رضویوس ۳۸ جس) دور حاضر کے نامور حفی وکیل مولانا محد لقی عثانی د یوبندی فرماتے ہیں کہ

بغیر تداعی کے تکرار جماعت ہمارے نزویک بھی جائز ہے، بشرطیکہ احیاناً ایسا کر لیا جائے اور تداعی کی حد بعض فقہاء نے یہ مقرر کی ہے کہ امام کے علاوہ جماعت میں جار آ دمی ہو جائیں۔ (درس ترمذی ص ۱۵ مین تجا)

خلاصہ یہ کہ احادیث و آثار اور تابعین عظام اور فقہاء و محدثین اور بعض حفی علماء کے نز دیک بھی دوسری جماعت درست و جائز ہے۔ والله يهدي من يشاء۔

# فصل دوم

(۱) عن ابى هريرة ان رسول الله المسلطة فقد ناسا فى بعض الصلوت فقال لقد همت ان امر رجلا يصلى بالناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عنها فامر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم احدهم انه يجد عظما سمينا لشهدها يعنى صلوة العشاء

(بخاری ص۹۸ ج۱ و مسلم ص۲۳۲ ج۱ واللفظ لمسلم)

حضرت ابو ہریرہ فالفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ فالفہ انتخار نے کچھ لوگوں کو کسی نماز میں شریک نہ پایا تو آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ کسی سے کہہ دوں کے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے اور خود میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آئے اور ان کے متعلق حکم دوں کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا کر ان کے گھروں کو جلا دیں، ان میں کوئی شخص جان لے کہ اسے موثی تازی ہڈی ملے گی تو وہ ضرور آئے، مراد عشاکی نماز ہے، (حدیث اور اہل حدیث ۵۲۰)

الجواب اولاً به حدیث جماعت نانیه کے رد پر پیش کرنا، علل حدیث سے کم آگاہی اور بے بصیرتی کی کھلی دلیل ہے، وجہ بیہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ معجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بجائے کا بلی وستی کی وجہ سے گھر میں ہی نماز ادا کر لی جائے اور شامل جماعت نہ ہو، اگر انوار صاحب اس حدیث پر ہی غور کرتے تو بات صاف تھی کہ اگر انہیں ہڈی ملنے کی توقع ہوتو تب وہ ضرور معجد میں آئیں، ظاہر ہے کہ بہ کلام اس محض کے حق میں پورا ہوتا ہے جو معجد سے غیر حاضر رہے، سنے حدیث میں اس بات کا کھلا ثبوت ہے، آئکھوں سے ضد اور تقلیدی عینک اتار کر ملاحظہ کریں۔

حدثنى يزيد بن الاصم قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله السلط لله المسلط الله على الله على

سیدنا ابو ہریرہ دخالتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّہ مَا لَاللّہُ اللّٰہِ فَایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے جوانوں کولکڑیوں کے گٹھے کرنے کا حکم دوں پھر ان لوگوں کے پاس آوں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، ان کے گھروں کوجلا دوں،

سنن ابى داؤد كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث ٩٥٥،

فانیا اگر اس حدیث کو جماعت ثانیہ کے خلاف تشکیم کیا جائے، تو تب یہ حدیث انوار صاحب کی دوسری دلیل کے خلاف ہے، وجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی با جماعت نماز رہ گئی، یقیناً کسی شرعی عذر سے ہی رہی ہوگی، کیونکہ آپ سے یہ بعید ہے کہ قصداً جماعت کوترک کر دیا ہو، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ عذر

حدیث اورائل تعلیہ جلد دفع میں جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رفیائیڈ کی حدیث میں بوجہ عذر کے گنجائش ثابت ہوتی ہے، کیونکہ الفاظ، لیست بھم علت کے ہیں۔ الغرض اگر اس سے جماعت ثانیہ کی کراہت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ الفاظ، لیست بھم علت کے ہیں۔ الغرض اگر اس سے جماعت ثانیہ کی کراہت ثابت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی حدر ہی دوسری جماعت کے قائل ہیں ورنہ دنیا بھر کی مساجد اہل حدیث میں تدامی کے ساتھ ایک ہی جماعت ہوتی ہے، کسی بھی مجد میں پہلی جماعت دوسری جماعت، تیسری جماعت کا ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کہ نمازی کوتا ہی کریں کہ چلو پہلی جماعت تو مدر گئی ہے لہذا دوسری ہیں منٹ بعد میں ہونے والی ہے، اگر دوسری رہ گئی تو تیسری بھی آ دھے گھنٹے بعد مل جائے گی ایبا قطعاً نہیں، خلاصہ یہ کہ اگر اس سے جماعت ثانیہ کی ممانعت کوتسلیم کر لیا جائے تو عذر مل جائے گی ایبا قطعاً نہیں، خلاصہ یہ کہ اگر اس سے جماعت ثانیہ کی ممانعت کوتسلیم کر لیا جائے تو عذر کی وجہ سے دوسری کا ثبوت بھی ماتا ہے، دیکھئے انوار صاحب اسے تسلیم کرتے ہیں کہیں۔

(٢) عن ابى بكرة ان رسول الله عليه اقبل من نواحى المدينة يريد الصلوة فوجد الناس

قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم، معجم طبراني الاوسط ص٢٠٤ج ٥ ص ٤٢٠ج، قال الهيثمي رجاله ثقات، مجمع الزوائد ص ٤٠ ج٢ وقال

الالباني في تمام المنه وهو حسن ص٥٥١،

حضرت ابو بکرہ ذخائفہ سے مروی ہے کہ رسول الله مُنَالَّيْنِ اُنواحی مدینہ سے تشریف لائے، آپ کا ارادہ ماز پڑھنے کا تقالیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ اپنے گھر چلے گئے اور گھر والوں کو اکٹھا کرکے انہیں نماز پڑھائی۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۵۲۵)

الجواب اولاً: بیه حدیث اس پرنص نہیں کہ نماز گر میں ہی ادا کی، بلکہ بیہ اختال بھی ہے کہ نماز با جماعت تو مجد میں ہی پڑھی اور گر تشریف لے گئے گھر دالوں کو جع کرنے کے لیے، لہذا بیہ حدیث تو دوسری جماعت کرانے کی دلیل ہے۔ اور جتنی دیر تک اس احتمال کو دلیل سے رد نہ کیا جائے اتی دیر تک بیانوار صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی۔

ٹانیا: اگر بیتلیم کرلیا جائے کہ رسول اللہ کا گلی اللہ کا گلی اسے مجد میں اسے مجد میں اسے مجد میں آئے تکرار جماعت کی کراہت ثابت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ بیٹ است ہوتا ہے کہ اگر انسان مسجد میں آئے اور جماعت ہوچکی ہوتو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ گھر جاکر اپنے اہل وعیال کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر مسجد میں انفرادی طور پر یا جماعت ثانیہ کراکر اداکرے تو یہ حدیث اس کی ممانعت وحرمت پر دلیل نہیں ہے۔

والنظری اگر مسجد میں جماعت نہ کرانے سے جماعت ثانیہ کی حرمت و کراہت ثابت ہوتی ہے تو جماعت کی طرح جماعت کی طرح جماعت کی طرح میں اور نہیں گے۔ انفرادی نماز بھی مسجد میں ادانہیں کی۔



رابعاً یہ دلیل آپ کے لیے تب مفید ہے جب آپ یہ ٹابت کر دیں کہ حضور علیہ السلام جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے نماز نہ پڑھی، یا مسجد میں ایسے حضرات صحابہ تھے جو ابھی تک نماز کو ادا نہ کرپائے تھے، تو آپ نے بایں وجہ مسجد میں نماز نہ پڑھی کہ اس میں جماعت ہو چکی ہے، جب یہ ساری چیزیں ثابت ہی نہیں تو آپ کا اس سے نہ پڑھی کہ اس میں جماعت ہو چکی ہے، جب یہ ساری چیزیں ثابت ہی نہیں تو آپ کا اس سے

استدلال کیسے درست ہے؟ خامیا: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرد اپنی عورت کو اپنے ساتھ شامل کر کے جماعت کروا سکتا ہے، کیونکہ نبی مکرم مُلَّا ﷺ کا کوئی لڑکا تو جوان نہ تھا، اور گھر میں عموما امہات المونین اکیلی ہوا کرتی تھیں، مگر حفیہ کے نزدیک بیصورت مکروہ ہے۔

(هدایه ص۹۷ ج۱ و شرح نقایه ص۹۸ج۱ و شرح وقایه ص۹۵ ۱ ج۱) -

(٣) عن سليمان يعنى مولى ميمونة قال اتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت الاتصلى معهم قال قد صليت انى سمعت رسول الله المنافعة الاتصلوا صلوة في يوم

(ابو دائود ص ۸۹ ج ۱ و نسائی ص ۹۹ ج ۱)

حضرت میمونہ رہائیڈ کے آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں موضع بلاط میں حضرت عبداللہ بن عمر رہ خلائی کے پاس آیا میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائیڈ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول الدُمَالُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ

آ کے چل کر وجہ استدلال میں فرماتے ہیں کہ

اسے ہی روجہ محدلاں یہ روجہ معدلاں یہ دوسری جماعت ثانیہ کی نہی پرمجمول کیا ہے لیمی قتہاء کرام نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو مسجد میں دوسری جماعت نہ کرائی جائے، وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنائی کے اس فرمان سے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، یہ متبادر ہوتا ہے کہ آ پ نے تنہا نماز پڑھی تھی، اور جو محض تنہا فرض پڑھ لے تو اس کے لیے جائز بلکہ مستحب ہے کہ وہ جماعت کو پائے تو جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جماعت میں شریک ہوجائے اس لحاظ سے چاہنے تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنائی شریک جماعت ہو جائے لیکن آ پ جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہی ہوسکی ہے کہ یہ جماعت ثانیہ ہورہی تھی، جسے تھے نہ ہوئے آ پ شریک نہ ہوئے، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا تھی ہا ہے کہ تم ایک نماز ایک دن میں دو مرتبہ نہ پڑھو (حدیث اور اہل حدیث صحاحہ)

المعرفة اورائل تقليد جلد دفع المعرفة ا

ایک ہی دن میں فرض جان کر دوبارہ نہ پڑھا جائے۔خواہ انفرادی پڑھے یا جماعت کے ساتھ۔ دیوبندی

مَتب قَار کے محدث کبیر خلیل احمد سہار نپوری فرماتے ہیں کہ لا تصلوا صلوٰة ای واحدہ موتین، ای

لا تصلوا صلوة اى واحده بطريقه الفريصه، في يوم، اى في وقت واحد، سرس. ح بالجماعة او غيرها الا اذا وقع نقصانا في الاول-

لینی حدیث کا مطلب میہ ہے کہ ایک دن میں ایک ہی نماز کو دوبارہ فرض نماز جان کرنہ پڑھوخواہ وہ جماعت کے ساتھ ہو یا انفرادی طور پُر، مَّر میہ کہ پہلی نماز میں کوئی نقص رہ گیا ہو۔

(بذل المجهود ص ٣٢٥ ج١)

ٹانیاً: بقول انوار صاحب یہ دوسری بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی سیدنا عبداللہ بن عمر زمانیمۂ کا مطلب ہے، اور بعض طرق میں اس کی صراحت بھی ہے۔

فیرالد بن مردی در ۵ حسب ہے ، اور س ران میں اس میں اس میں ہے۔ (بیهقی ص۳۰۳ ج۲)

ال بر تکیر نہیں کی بلکہ سکوت کیا ہے، یہ وضاحت بھی مگر مذکورہ حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر دفائیئر نے اس پر تکیر نہیں کی بلکہ سکوت کیا ہے، یہ وضاحت بھی مطلوب ہے کہ دوسری جماعت کرانے والے کون تھے، یقیناً صحابہ کرام و تخالتہ اور تابعین عظام کا گروہ تھا، معلوم ہوا کہ خیر القرون میں جماعت ثانیہ عام کروائی جاتی تھی، صحابہ کرام و تخالتہ اور تابعین عظام کا گروہ معمول تھا، عامة الناس کثرت کے ساتھ کروائی جاتی تھی، صحابہ کرام و تخالتہ اور تابعین عظام کا گروہ معمول تھا، عامة الناس کثرت کے ساتھ

ووسری جماعت میں بھی ملتے تھے، تب ہی تو راوی نے سیدنا ابن عمر والٹی سے سوال کیا، یہ اشتباہ تب ہی ممکن ہے جب بہلی جماعت کی طرح دوسری جماعت میں بھی کثرت سے لوگ شامل ہوئے ہوں، اور سیدنا عبداللد والٹی بوجہ پہلے پڑھ لینے کے جماعت میں شامل نہ ہوئے کیونکہ مکرر نماز پڑھنے کا انسان کی بہد

رابعاً: سیدنا عبدالله بن عمر والله سے سیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اگر فجر اور مغرب کی نماز پڑھ لی جائے اور بعد میں جماعت مل جائے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی دوبارہ نہ پڑھی جائے، (موطا امام مالك ص١١٦ و مشكوة باب من صلى صلاتة مرتين، الحديث ١١٥٨)

اس روایت کے پیش نظر ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ ان دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہوں اس روایت کے پیش نظر ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ ان دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہو اور سیدنا عبداللہ بن عمر رفائی نے اپنے مؤقف و مسلک کی وجہ سے نماز نہ پڑھی ہو انوار صاحب یہاں پر امام محمد کے قول کو بھی ، موطاص ۱۳۳ سے دیکھ لیں ، اور پھر کوئی جواب عنایت کریں۔ خلاصہ کلام میہ کہ اس سے دوسری جماعت کی کراہت ثابت نہیں ہوتی ،

خامساً: انوار صاحب کے استدلال کو اگر درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو تب بھی بیموتوف ہے، اور

# www.ircpk.com www.ahlu

حديث اورائل تقلير جِلْد دوم في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال جن لوگوں نے جماعت ثانیہ کروائی وہ بھی صحابہ و تابعین ہی تھے، اور جس مسلہ میں صحابہ کرام میں

اختلاف ہو وہاں ان کے اقوال ججت نہیں ہوتے ،تفصیل مقدمہ میں گزر چکی ہے۔

(٣) عن ابراهيم النحعي قال قال عمر لا يصلي بعد صلوة مثلها

(مصنف ابن ابي شيبه ص بحواله امداد الفتاؤي ص ٢٠٢٨ ج١)

حضرت ابراہیم مخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والٹی نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد اسی جیسی دوسری

نمازنه پڑھی جائے۔ (حدیث اور اہل حدیث صا۵۲)

الجواب اولاً: یه روایت آپ نے تھانوی صاحب کے فالوی سے تقل کی ہے، غالباً آپ نے مصنف کو سرسری یا گہری نظر سے دیکھا ہوگا۔ مگر آپ کو بیدروایت اصل کتاب سے دستیاب نہ ہوئی ہو

گ۔ لہذا آپ نے اسے بحوالہ نقل کر دیا ہے، آپ کے نزدیک تو وہ معتمد ہیں مگر ہارے نزدیک وہ مشکوک ہیں کیونکہ تھانوی صاحب تدلیس میں مشہور ہیں، انہوں نے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، مرزا

قادیانی کی کتابوں سے صفحات کے صفحات نقل کیے ہیں مگر نام نہیں لیا، الغرض وہ تدلیس میں معروف ہیں۔ اور وہ بھی بدترین تدلیس۔

ٔ ثانیاً: متن سے ظاہر ہے کہ ابراہیم نخعی سیدنا عمر فاروق <sub>ڈگائیئ</sub>ے سے نقل کر رہا ہے اور ابراہیم کی سیدنا فاروق اعظم زلیٹیئے سے ملاقات وساع ثابت نہیں۔ جبیبا کہ امام ابو حاتم نے صراحت کی ہے، امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی فاروق اعظم خالفہ سے روایت مرسل ہے۔

(كتاب المراسيل لا بن ابي حاتم ص١١٩)

جس سے ثابت ہوا کہ بدروایت ضعف ہے

<u> ثالثًا:</u> اسی جیسی ، کا کیا مفہوم ہے؟ انوار صاحب بصند ہیں کہ جماعت ثانیہ مراد ہے،محتر م غور کریں کہ بعض صورتوں میں تو آپ بھی جواز کے قائل ہیں مثلاً راستہ پر واقع مسجد میں دوسری جماعت کے آپ بھی قائل ہیں۔ جو تمام متداول فقہ کی کتابوں میں موجود ہے،

مثلًا: و یکھے۔ بدائع الصنائع ص١٥٣ ج١ و بحر الرائق ص٣٤٦ ج١ و فتاؤی عالم گیری ص٨٣ ج۱ و فتاوی شامی ص۵۰۰ ج۱ و اعلاء السنن ص۲۷۹ ج٤ و معارف السنن ص۲۸۰ ج۲ و فتاوی دار العلوم ديوبند ص١٤٤٦ ج٣ و احسن الفتاؤى ص٣٢٠ ج٣ و درس ترمذى ص١٤٥ ج١ و غيره ال مؤقف کوآپ نے کس دلیل سے خارج کیا ہے۔

(۵) عن خرشة بن الحرائق عمر ر الله كان يكره ان يصلى بعد صلوة الجمعة مثلها

(شرح معانى الاثار للطحاوى ص٢٣٣ ج١)

حضرت خرشہ بن حر سے مروی ہے کہ حضرت عمر خالٹیئہ جمعہ کی نماز کے بعد پھر اسی جیسی نماز پڑھنے کو

المن اورائل تقلير جِلْد دوم في المنظمة المنظمة

مكروه جانتے تھے (حدیث اور الل حدیث ص٥٢٢)

الجواب اولاً: امام طحاوی حفی کے نزدیک امام ابو حنیفه کی بجائے قاضی البر یوسف کا مؤقف درست

ہے کہ نماز جمعہ کے بعد چھ رکعت سنتیں رو ملی جائیں پہلے چار پھر دو رکعت ادا کی جائیں۔ اس اثر عمر فاروق والنيئ كا انہوں نے، شرح معانی الا فارص ٢٣٣ جا میں يہي مفہوم بيان كيا ہے۔ اور مولانا تھانوى

نے بھی، اعلاء اسنن ص کا ج کے میں اس پر اعتاد کیا ہے گویا اکابر احناف تو اسے جمعہ کے بعد متصل دو ر کعتیں نہ پڑھنے پرمحمول کرتے ہیں مگر انوار صاحب اکابر پرست ہونے کے باوجود اس سے جماعت

ثانیہ کا رد کرتے ہیں

ثانیاً: اس کی سند میں، الاعمش، راوی ہے جوز بردست مراس ہے (طبقات الدلسين ص٣٣) اورتحديث كى صراحت نہيں بلكم معنعن ہے، لہذا روايت ہى ضعيف ہے، جس كى وجه سے انوار صاحب اور ان كے ا کابر کا استدلال باطل تھہرا۔

 (۲) عن ابراهيم أن علقمة والاسود اقبلا مع ابن مسعود ألى مسجد فا ستقبلهم الناس قد صلوا فرفع بهما الى البيت فجعل احدهما عن يمينه والا خرعن شماله ثم صلى بهما\_ (معجم طبرانی کبیر ص۲۷٦ ج٩ و مصنف عبدالرزاق ص٤٠٩)

حضرت ابراہیم محعی سے مروی ہے کہ علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود خالفیہ کے ساتھ ایک مسجد میں آئے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اس حال میں کہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود

دونوں کو لے کر ایک گھر چلے گئے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں کھڑا کرکے نماز پڑھائی (حدیث اور الجواب اولاً: اس روایت ہے تکرار جماعت کی کراہت ثابت نہیں ہوتی، اگر پچھ ثابت ہوتا ہے تو

یہ کہ اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتو گھر میں جماعت کروائی جاسکتی ہے، <u>ٹانیاً:</u> روایت کے کس لفظ کا بیمعنی ہے کہ وہ مسجد محلّہ کی تھی؟ عین ممکن ہے کہ وہ راستہ کی مسجد ہو،

جس میں خود احناف کے نزدیک بھی جماعت جائز ہے، <u> ثالثاً:</u> اگریہ تتلیم کر لیا جائے کہ وہ مسجد محلّہ کی ہی تھی ، تو تب بھی بیہ حنفیہ کے خلاف ہی ہے ، کیونکہ

احناف کے نزدیک جماعت ٹانیہ تداعی کے بغیر جائز ہے مولانا محد تقی عثانی ویوبندی ککھتے ہیں۔ بغیر تداعی کے تکرار جماعت ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، بشرطیکہ احیانا ایسا کرلیا جائے اور تداعی

کی حدبعض فقہاء نے بیرمقرر کی ہے کہ امام کے علاوہ جماعت میں جار آ دمی ہو جا تیں۔ (درس ترمذی ص٥٧٥ ج١)

حدیث اور اہل تقلیر جِلَد دفع کے حدیث اور اہل تقلیر جِلَد دفع کے جہ اس کے جہ اس کے جہ کا اس کے جہ کا امام کی پیش کردہ روایت میں صرف دومقتدی ہیں، لہذا ہے آپ کے بھی خلاف ہے، پھر امام محمد کے نزدیک اگر امام کی مخصوص جگہ سے ہٹ کر زاویہ مبجد میں دوسری جماعت کروائی جائے تو جائز ہے، قاضی ابو یوسف کے نزدیک اگر مخصوص جگہ سے ہٹ کر جماعت کروائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، قاضی ابو یوسف کے نزدیک اگر مخصوص جگہ سے ہٹ کر جماعت کروائی جائے تو کوئی حرج نہیں

(البحر الرائق ص ٢٤٦ ج ١ و بدائع الصنائع ص ١٥٣ ج ١ و فتاوى شامى ص ٥٥٠ ج ١)

ر البحد الراقق ص ا ۱۶ ج ا و بدائع الصنائع ص ۱۵۱ج ا و معدوی مسامی عن ۱۵۰ج ا مولانا بنوری نے بھی، معارف السنن ص ۲۸۵ ج۲ میں ان اقوال کونقل کرکے تا سید کی ہے،

رابعاً: بدروایت موقوف ہے جو مرفوع کے بالقابل جت نہیں، علاوہ ازیں صحابہ کرام سے جماعت ثانیہ

بھی ثابت ہے اور جس مسکلہ میں صحابہ کے اقوال مختلف ہوں وہاں اقوال صحابہ جحت نہیں ہوتے خامساً: اس میں صاف ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹیڈ نے علقمہ اور اسود کے درمیان کھڑے ہو

کر جماعت کروائی۔ مگر انوار صاحب نے بڑی چالاگی سے متن روایت کا ترجمہ غلط کیا ہے، محترم، عن

یمینہ والآ خرعن شالہ، کا معنی ہے ہے کہ ایک کو اپنے دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا، انوار صاحب نے لفظ، و کا معنی عداً چھوڑ دیا ہے، امام عبدالرزاق اور امام طبرانی نے اس روایت کے اجمال کو

دور کرنے کے لیے ابرا ہیم تخفی کی دوسری روایت بھی درج کی ہے،
عن ابراهیم عن علقمة ان عبدالله صلی بعلقمة والا سود، فقام هذا عن یمینه وهذا عن

ابراہیم تخعی اسود سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائق نے علقمہ اور اسود کو نماز پڑھائی ایک کو اپنے دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف کھڑا کیا اور خود ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو ہو بڑ

(مصنف عبدالرزاق ص ٤٠٩ ج ٢ رقم الحديث ٣٨٨٤ و طبراني كبير ص ٢٧٦ ج ٩ رقم الحديث ٩٣٨١)

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود زبالین کے نزدیک اگر دومقتدی ہول تو امام ان کے درمیان کھڑا ہو، جبکہ حنفیہ کے نزدیک امام درمیان کی بجائے آ گے کھڑا ہو،

ابراہیم مخفی سے نقل کیا ہے، جس میں صراحت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضائیّۂ نے بیہ جماعت گھر میں مجد کی جماعت سے پہلے کروائی تھی (صحیح مسلم ص۲۰۲ ج۱) امام الاعمش ثقه و حافظ ہیں (تقریب ص۱۳۷) ہاں تدلیس کرتے ہیں مگر، ابوعوانہ ص۱۲۳ ج۲ میں ساع کی صراحت ہے،

الغرض حماد کی روایت شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور ضیح حدیث میں صرف اتنا بیان ہے کہ

سیدنا عبداللہ بن مسعود ذالتین نے حکمرانوں کا نماز کو تاخیر سے پڑھانے کی وجہ سے گھر میں مسجد کی جماعت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی، انوار صاحب کے علامہ عثانی فرماتے ہیں۔ وفیه اشارة الی انکار تاحیر

هم الصلاة، اوراس میں اشارہ ہے تاخیر نماز کے انکار پر (فتح الملم ص١٢٥ ج٧) عن الحسن قال كان اصحاب محمد عُلِيلًا اذا دخلوا المسجد وقد صلى فيه صلوا فرادى -

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۲۳ ج۲) حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب مسجد میں جاتے اور نماز ہو چکی ہوتی تو اسلیا

ا كيلي نماز يرضح (حديث اور الل حديث ١٥٢٢)

الجوابِ اولاً: اس روایت میں بیصراحت نہیں کہ محلّہ کی مسجد میں ایبا کرتے تھے، اگر انوار صاحب اس پر ہی بھند ہوں کہ محلّہ کی مسجد ہی مراد ہے تو مخالف سے کہنے کا حق رکھتا ہے کہ راستہ کی مسجد مراد ہے

لہذا بہروایت حنفیہ کے خلاف ہے۔ ثانياً: سيدناحس بفري كي عام صحابه كرام سے روايات مرسل بيں۔ اس ليے بيروايت مرسل ہے، ثالثًا: سندمیں، کثیر بن عبداللہ بھری ہے، اسے امام بخاری امام ابوحاتم امام نسائی امام حاکم امام ابو

احد وغیرہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، امام نسائی نے متروک بھی کہا ہے ابو حاتم نے سخت ضعیف اور شبہ متروک قرار دیا ہے (تہذیب ص ۱۸ ج۸) کوئی ادفیٰ کلمہ تو ثیق بھی کتب رجال سے اس کے حق میں

نہیں ملتا۔ الغرض بیرروایت سخت ضعیف ہے، رابعاً: سند میں ایک راوی و کیج ہے، تہذیب میں حافظ ابن حجر بھلٹنے نے ابو ہلال کے ترجمہ میں

صراحت کی ہے کہ وکیع بن مبارک ہے لہذا اس وکیع کی بحوالہ عدالت و ثقات بیان کی جائے جو امام ابن ا بي شيبه كا استاد اور ابو ملال كا شاگرد مو، ميزان، ابن عدى، عقيلى، تاريخ بغداد، تاريخ كبير، صغير، الجرح والتعديل، ثقات ابن حبان، اور خلاصه وغيره كتابول كوراقم نے ديكيوليا ہے مگر ان ميں اس كا ترجمه نہيں ملا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مجہول ہے، اور جس روایت کی سند میں ایک راوی متروک دوسرا مجہول ہو پھراس کا سلسلہ سند بھی مرسل ہواس کے باطل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ (A) عن الحسن انه كان يقول يصلون فرادى-

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۲۳ ج۲) حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ (الیی صورت میں) اکیلے اکیلے نماز پڑھیں۔

(حديث اور الل حديث ص٥٢٣)

الجواب اولاً: تس صورت مين؟ ممكن ہے كہ جب امام نه ملى، اور اگر مل جائے تو بدعتى ہو، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے سے فساد کا خطرہ ہو، جب بیراخمالات موجود ہیں، مگر انورا صاحب بلاوجہ اور بلا

دلیل اس سے دوسری جماعت مراد لیتے ہیں۔

ثانیاً: چلو مان لیتے ہیں کہ دوسری جماعت ہی مراد ہے تو تب بھی محلّہ کی مسجد کس لفظ کا معنی ہے کیونکه راسته کی مسجد میں تو آپ بھی جائز کہتے ہیں۔

ثالثًا چلو مان لیتے ہیں کہ محلّہ کی معجد ہی مراد ہے، تو یہ احمال بھی تو ہے کہ فتنہ سے بیخ کے لیے انہوں نے بیفتوی دیا ہو، امام حسن بصری سے ثابت ہے کہ

عن الحسن قال انما كانوا يكرهون ان يجمعوا مخافة السلطان\_

یعنی امام حسن بھری فرماتے ہیں کہ اسلاف سلطان کے خوف کی وجہ سے (دوسری جماعت) کو

مكروه خيال كرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شيبه ٣٢٢ ج١)

سابقہ فصل میں امام حسن بھری کا دوسری جماعت کے جواز کا فتوی نقل کیا جا چکا ہے، لہذا ممانعت

كافتوى خوف سلطان اور فتنه سے بيخ پرمحمول كيا جائے گا۔ رابعاً: سند ميں، يونس بن عبيد اور هثيم دونوں مدنس ہيں (طبقات المدنسين) اور تحديث كي صراحت

بھی نہیں، لہذا بیر دوایت ہی سرے سے ضعیف ہے اور جواز کا فتو ی سیجے سند سے ہے لہذا وہی راج ہے

(٩) عن ابى قلابة قال يصلون فرادى (مصنف ابن ابى شيبه ص٣٣٣ ج٢)

حضرت ابو قلابه فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اسکیا اسکیے نماز پڑھیں۔

<u>الجواب</u> اولاً: بلاشبہ اس کی سند سیح ہے، مگراس میں متعدد احمال ہیں، سابقہ روایت میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

ٹانیاً: اگرمسجد کی جماعت میں شامل نہ ہو سکا تو گھر میں جماعت کروانا احناف کے نزدیک بھی جائز ہے (احس الفتال ی س ۳۲۸ جس) مگر فدکورہ قول سے اسکی بھی نفی ہوتی ہے۔

عالاً: بعض صورتوں میں احناف کے نزدیک بھی جماعت ثانیہ درست ہے، تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسجد راسته پر واقع مو (۲) امام و مؤ ذن معین نه موں (۳) محلّه کی مسجد میں غیر اہل محلّه نے جماعت کی ہو (۴) محلّه کی مسجد میں بلا اذان جماعت محلّه والوں نے ہی کی ہو، (۵) محلّه کی مسجد میں اہل محلّہ نے اعلان اذان سے جماعت کی ہو اور تکرار جماعت بھی اذان سے ہو (۲) صورت مذکورہ میں تکرار بلا اذان ہو اور جماعت ہیئت اولیٰ پر ہی ہو، لینی عدول عن انحر اب نہ کیا گیا ہو، (۷) تکرار جماعت بلا اذان ہو اور جماعت ہئیت اولی پر نہ ہو لعنی عدول عن انحر اب کیا گیا ہو، امام وسط مسجد میں محراب یا محراب کی محاذاۃ میں نہ کھڑا ہوا ہو۔

ان سات صورتوں میں سے پہلی جار صورتوں میں دوسری جماعت کروانا خواہ اذان و اقامت کے

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المرابل تقلير جِلْد دوم من المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل المرابل المرابل المرابل

ساتھ ہو، آئمہ احناف کے نزدیک بالا جماع جائز بلکہ افضل ہے۔

یانچویں اور چھٹی احناف کے نزدیک بالا تفاق مکروہ تحریمی ہے، اور ساتویں صورت آئمہ احناف میں

مختلف فیہ ہے ( فالوی شامی ص۵۵۳ ج۱ )

انوار صاحب وضاحت کریں کہ انہوں نے کس دلیل سے پہلی چار صورتوں کو مشتنی کیا ہے، اور قرآن و حدیث سے کون سے دلائل پہلی صورتوں کے افضل ہونے اور بقایا کے حرام ہونے کے نقل کئے

ہیں، علاوہ ازیں حرمین میں کس دلیل سے چارمصلے قائم کرکے تکرار کے ساتھ ایک مدت تک جماعت کرواتے رہے، دوسری تو کیا تیسری اور چوتھی جماعت بھی ہوتی تھی، جس کے مکروہ نہ ہونے کا فتوی تو

دار العلوم و یو بند کے مفتیان نے بھی وے رکھا ہے ( فادی دار العلوم ص۵۲ جس) آخر آپ بچارے وہابیوں کے ہی چیچے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے مسلک کا رد کیوں نہیں

کرتے؟ الغرض اس اثر سے اگر تکرار جماعت کا مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے تو آپ کی مٰدکورہ پانچ صورتیں کیسے مشتنیٰ ہیں، پھر مسجد میں تو آپ دوسری جماعت کو مکروہ کہتے ہیں، مگر کوٹھڑی (حجرہ مسجد) میں جائز

کہتے ہیں (فاؤی دارالعلوم ص۵۲ جس)

بیسب حیلے بہانے اور طفل تسلیاں ہیں۔ اگر جماعت ثانیہ نا جائز ہے تو علی الاطلاق نا جائز ماھیئے، بعض صورتوں کو علیحدہ س دلیل سے کرتے ہو، تبھی امام شافعی کے قول کا سہارا لیتے ہو تبھی المدونة الكمرى جيسى مخدوش السند كتاب كى عبارت نقل كرتے ہو، ہم كہتے ہيں كه آئمه ميں سے كوئى فرد واحد بھى حنفیوں کے موافق نہیں کوشش کر دیکھئے قیامت تک آپ کومہلت ہے، کسی نے بھی ان صورتوں کومشٹیٰ

قرار دیکر باقی صورتوں کے حرام ہونے کا فتو ی نہیں لگایا۔ إدهر أدهر سے بے كار حوالے نقل نہ كيجئے صريحاً اپنے مؤقف پر كسى صحابى، تابعى كا فتوى پيش كيجئے، یہاں پر انوار خورشید ایسا بو کھلایا ہے کہ بہلی بہلی باتیں کرنے لگا ہے، بحوالہ قاسم نانوتوی لکھتا ہے کہ معرکہ

جہاد میں بھی ایک امام کے پیچے دو طا نفہ کر کے نماز پڑھائی گئی۔ یہ دوسری جماعت کے مکروہ ہونے کی ولیل ہے (حدیث اور اہل حدیث ص٥٢٩ص٩) ان عقل کے دشمنوں سے بوچھے کہ کیا آپ کے نزدیک جنگل وصحرا بھی مسجد کا تھم رکھتا ہے جس میں جماعت ثانیہ ناجائز ہے، پھر راستہ کی مسجد کی تخصیص کے چہ معنی؟ محترم اگر جنگل میں ایک دفعہ جماعت کے بعد دوسری مکروہ ہے تو پھر ایک شہر میں بھی مختلف مساجد میں جماعت مکر وہ ہی ہوگ، عشاء کے علاوہ باقی تمام نمازیں آپ کی باطل ہوئیں کہ چاروں نمازیں اہل حدیث کی مساجد میں پہلے ادا ہوتی ہیں، ایک شہر میں تعدد جمعات بھی نا جائز و مکروہ ہوئے، محترم سنئے

حفیہ کے نزدیک بھی اگر مسجد سے ایک ہاتھ دور جماعت ثانیہ کروائی جائے تو جائز ہے مولانا گنگوہی نے، القطوف الدانيه في حكم الجماعة الثانيه مين اس يرتفضيل سے لكھا ہے (معارف اسنن ص١٥٥٥)

المريث اورائل تقليد جِلْد دوم المراجل خیر ہم نے انوار صاحب کا تکبر توڑنے کے لیے نانوتوی صاحب کے کلام پر مخضر تصرہ کر دیا ہے

ورنه قاسم صاحب تو وه شخصیت بین جنهین مسکله ختم نبوه مجمی سمجه نهین آیا تھا جس پر متعدد قرآن کی آیات بیسیوں احادیث اور اجماع امت ہے۔ اگر انہیں خالص حدیثی اور فقہی مسکلہ سمجھ نہیں آیا تو کوئی عجوبا

نہیں، آخر میں ایک اور لطیفہ ملاحظہ کیجئے بحوالہ مولوی احماعلی فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسجد میں دوسرا جمعیہ اس لیے ناجائز ہے کہ سب شرائط پائے جانے کے باوجود صرف شرط جماعت بوری نہیں ہو سکتی اس لیے

سب شرائط پائے جانے کے باوجود صرف شرط جماعت پوری نہیں ہوسکتی اس لیے دوبارہ جماعت جمعہ سیجے

نہیں ( حدیث اور اہل حدیث ص۵۳۰) اچھا کہلی چارصورتوں میں تو جماعت بھی افضل ہے جبیبا کہ ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں، انوار صاحب وضاحت کریں کہ آیا ان چارصورتوں میں آپ ایک ہی مسجد

میں تکرار جمعہ کے قائل ہیں۔ اگر نہیں یقیناً نہیں، محترم ایسی فضول اور بے کار باتیں تحریر کرے آپ كتاب كا حجم تو برها سكتے بين اور مسلم حل كرنے كى بجائے الجھا بھى سكتے ہيں، مگر اہل علم كے ہال اليي وليى باتين دلائل مين شارنهين هوتى بلكه خبط اور خلط مبحث كهلاتى هين-

(١٠) عن افلح قال دخلنا مع القاسم المسجد وقد صلى فيه قال فصلى القاسم

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۲۳ ج۱) حضرت افلح فرماتے ہیں کہ ہم حضرت قاسم کے ساتھ مسجد گئے تو وہاں نماز ہو چکی تھی، حضرت قاسم

نے پھر تنہا نماز براهی (مدیث اور اہل مدیث ص۵۲۳)

الجواب ان جیسے آثار سے حنفیہ کا مؤقف قطعاً ثابت نہیں ہوتا، تفصیل پہلے نمبروں میں گزر چکی ہے، ویسے بھی تابعی کا قول شرعی طور پر ججت نہیں، علاوہ ازیں منفر دنماز پڑھنے سے تکرار جماعت کا انکار ثابت نہیں ہوتا، راقم کومتعدد بار ایبا اتفاق ہوا کہ جماعت کے بعد مسجد میں گیا اور انفرادی طور پر نماز ادا کی، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ راقم کے نزدیک جماعت ثانیہ مکروہ ہے، قطعاً نہیں، اس اثر کا

مفہوم فقط اتنا ہے کہ اگر انسان جماعت کے بعد مسجد میں جائے تو انفرادی طور پر نمازہ پڑھ سکتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دوسری جماعت کروانا فرض اور واجب نہیں،صرف اجازت کے قائل ہیں کہ اس سے جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔

#### www.ircpk.com www.ahluhadeeth حديث اورا ال تقليد جلد دفع المحالي الكالي الكالي

حرف آخر

انوار صاحب جماعت ثانيه كے ناجائز وحرام اور مكروہ ہونے پر اور بعض صورتوں ميں افضل ہونے پر قرآن وسنت سے کوئی دلیل نہیں دے سکے، چندمحتمل ومشتبہاحادیث مرفوعہ کونقل کیا ہے۔ جس کا مسّلہ سے دور کا بھی تعلق نہیں، آثار صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا اثر پیش نہیں کر سکے جو بعض صورتوں میں

جماعت ثانيه کو افضل اور بقایا کو مکروہ قرار دیتا ہو، تابعین میں سے کوئی قول ایپے مؤقف پرپیش نہیں کر سکے، یہی وجہ ہے کہ بھی مالکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی منت کرتے ہیں،

اس کے باوجودان کاضمیر مطمئن نہیں ہوتا تو قیاس فاسد کرتے ہیں جوقرآن وحدیث کے خلاف ہونے

کے علاوہ خود حنفیہ کے بھی موافق نہیں انوار صاحب اس سلسلہ میں اتنے بوکھلا بچکے ہیں کہ ایسے آثار بھی نقل کرتے ہیں جن کے نصف جھے کوخود بھی تسلیم نہیں کرتے ، مگر نصف اول کومخالف پر پیش کرکے انہیں

دعوت فکر دیتے ہیں، مقلد ہونے کے باوجود ایک تجدیدی نکتہ اٹھاتے ہیں کہ جماعت ثانیہ مکروہ تحریمی ہے بایں طور کہ امام و مقتدی دونوں فرض نماز ادا کریں ص۵۲۵) انوار صاحب کہاں دھکے کھا رہے ہو، کیا آپ تروات کے عیدین اور جنازہ میں جماعت ثانیہ کے قائل ہو چکے ہیں بیصرف آپ نے انور صاحب

کاشمیری کی تقلید میں تکتہ اٹھایا ہے۔ ورنہ اس چیکے سے فقہ کی کتابیں خالی ہیں، بیصرف انکار حدیث کے لیے چور دروازہ ہے، تفصیل فصل اول میں گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور عمل صالحه بجالانے کی توفیق دے، آمین یا اله اعلمین -



# (۷۷) باب نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قراُۃ کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی فصل اول

(۱) سیج بخاری میں ہے کہ

كانت عائشة يومها عبدها ذكوان المصحف،

یعنی سیدہ عائشہ و فالنو کا غلام ذکوان قرآن سے دیکھ کران کی امامت کراتا تھا۔

(بخاری ص۹۹ ج۱)

(٢) عن ابى بكر بن ابى مليكة ان عائشة اعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها فى رمضان فى المصحف\_

امام آبو بکر بن آبی ملیکہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ وٹالٹھا کا ایک غلام تھا، جسے بعد ازاں آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ سیدہ عائشۃ وٹالٹھا کی رمضان میں امامت کراتا تھا اور قراۃ قرآن سے دیکھ کر کرتا

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۳۳۸ ج۲)

حافظ ابن حجر را الله فرماتے ہیں کہ اس کی سند سیج ہے (تعلیق اتعلیق ص ۲۹۱ ج۲)

(٣) ان عائشة كانت تقرأ في المصحف وهي تصلي\_

ام المؤمنین سیدہ صدیقہ عائشہ وٹائٹھا نماز میں قر اُق مصحف سے دیکھ کر کرتیں تھیں۔

(مصنف عبدالرزاق ص ٤٢٠ ج٢ رقم الحديث ٣٩٢٠) (٣) امام ابن شهاب الزبرى سے سوال ہوا كہ قرآن سے ديكھ كرامامت كاكياتكم ہے؟

الرا) امام المن سہاب الرہر فی سے سوال ہوا کہ سر ان سے دیور براماست و میں ہے،

قال مازا لوا یفعلون ذلك منذ كان الاسلام كان حیارنا یقرؤن فی المصاحف یعنی ابتداء اسلام سے بی لوگ قرآن مجیدسے دیکھ كرامامت كراتے رہے جو ہمارے بہتر تھے۔ (قیام اللیل ص١٦٨)

امام ابن شہاب الزہری جلیل القدر تابعی ہیں اور تابعی جب "کانو ا یفعلون" "کانو ا یقو نون" وغیرہ کے الفاظ کہ کر خبر دے تو اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں۔

(قواعد في علوم الحديث مقدمه اعلاء السنن ص١٢٨)

(۵) عن ايوب قال سمعت القاسم يقول كان يو م عائشه يقرؤ في المصحف\_

امام قاسم فرماتے ہیں کہ ایک غلام حضرت عائشہ وظافتها کی امامت مصحف سے و مکھ کر کراتا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبه ص۳۳۸ ج۲)۔

(٢) عن ثابت البناني قال كان انس يصلى و غلامه يمسك المصحف خلفه فاذا تعايا في

رم) على دبت البدائي فان فان المسلم يسمى و فارسه يستسف المستدعف المستوعد عديد على المستويد المستويد المستويد ال

آیہ فضح علیہ۔ امام ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ سیدنا انس ڈالٹیئونماز پڑھتے اور آپ کا غلام آپ کی اقتداء میں مصحف کو پکڑ کر رکھتا جب آپ کوکسی آیت میں دقت ہوتی تو وہ مصحف کھول کر پیش کردیتا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۳۳۸ ج۲).

(۵) ابراهیم بن سعد عن ابیه انه کان یامره ان یقوم باهله فی رمضان و یامره ان یقر ألهم

فی المصحف ویقول اسمعنی صوتك، براجم به بیزیال میزایس بر الی بیزام خالفین میرواند و كر تر بیزار کرو انهیں حکم دستر کروو

ابراہیم اپنے والدسیدنا سعد بن آبی وقاص والنی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ انہیں تھم دیتے کہ وہ انہیں تھم دیتے کہ وہ اپنے اہل عیال کولیکر رمضان المبارک میں قیام کرے اور تھم دیتے کہ قراُۃ کو مصحف سے دیکھ کر پڑھے اور فرماتے کہ اتنا بلند آ واز سے پڑھے کہ مجھے تیری آ واز سنائی دے۔

(قيام الليل ص١٦٨) (٨) قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي يقوم في رمضان ان كان معه ما يقراً به في

ليلة والافليقرأ من المصحف.

امام قناوہ امام سعید بن میں سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے اگر اس کو اتنا قرآن مجید یاد ہو کہ ایک رات کے لیے کافی ہوتو بہتر ورنہ قرأة کوقرآن سے دیکھ کر کرلے۔ (قیام الله الله میں مدلان)

(٩) ايوب عن محمدانه كان لايرى باسا ان يوم الرجل القوم فى التطوع يقرأ فى المصحف.

امام ایوب امام محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نوافل میں مصحف سے دیکھ کر امامت کرانے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

(قیام اللیل ص۱٦۸ و مصنف ابن ابی شیبه ص۳۳۸ ج۲)

(۱۰) وقال عطاء فی الرجل یؤم فی رمضان من المصحف لا باس به، امام عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مصحف سے دیکھ کر امامت کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ (قیام اللیل ص۱۶۸ و مصنف ابن ابی شیبه ص۳۳۸ ج۲)

(۱۱) وقال يحيى بن سعيد الانصارى لا ارى بالقرأة من المصحف في رمضان باسايريد القيام

امام یجیٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں کہ رمضان میں مصحف سے دیکھ کر بڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ مقصود قیام ہو۔

(قيام الليل ص١٦٨ )

(۱۲) عن ايوب قال كان ابن سيرين يصلى و المصحف الى جنبه فاذا تردد نظر فيه

امام ایوب فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین جب نماز پڑھتے تو مصحف ان کی ایک جانب ہوتا جب (قرأة میں) تر دد ہوتا تو اس سے دیکھ لیتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق ص ٢٠٠ ج٢ رقم الحديث ٣٩٣١)

(١٣) عن الحسن قال لا باس ان يؤم الرجل في شهر رمضان وهو يقرأ في المصحف،

امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ رمضان میں مصحف سے دیکھ کر اگر کوئی شخص امامت کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(مصنف عبدالرزاق ص٢٠ ٤ ج٢ رقم الحديث ٣٩٢٩)

(١٢/) عن منصور عن الحسن و محمد قالا لا باس به

امام منصور امام حسن بصری اور امام محمد بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی حرج

نهیں \_ (مصنف ابن ابی شیبهص ۳۳۸ ج۲)

(١٥) حدثنا الربيع عن الحسن قال لا باس ان يؤم في المصحف اذا لم يجد يعنى من يقرأ ظاهرا-

ھوا طاھوا۔ امام رہیج امام حسن بھری سے روایت کرتے ہیں کہ مصحف سے دیکھ کر امامت کرانے میں کوئی حرج نیاں کے کہ مصن بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ مصحف سے دیکھ کر امامت کرانے میں کوئی حرج

نہیں جبکوئی یاد سے پڑہنے والا نہ لحے۔(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۳۸ ج۲) (۱۲) عن ابن سیرین عن عائشة ابنة طلحة انها كانت تامر غلاما او انسانا یقرأ فی

(۱۹) عن ابن سيرين عن عائشه ابنه طلحه الها كانت نامر حارث او الساد يكر عن المصحف يؤمها في رمضان\_

امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ (سیدنا ابو بکر صدیق ضافیہ کی نواسی) سیدہ عائشہ بنت طلحہ رحمہما اللہ غلام کو حکم دیا کرتی تھیں کہ وہ ان کی رمضان المبارک میں امامت مصحف سے دیکھ کر کرے، (مصنف ابن

بی شیبه ص ۳۳۸ ج۲)

(۱۷) شعبة عن الحكم فى الرجل يؤم فى رمضان يقرأ فى المصحف دخص فيه-امام شعمل امام حكم بن عتب كندى سے نقل كرتے بين كه انہوں نے رمضان المبارك ميں (نماز تراوی ميں) مصحف سے دكھ كرامامت كرانے كى رخصت دى تھى

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۳۸ ج۲)

(۱۸) ابن وهب سئل مالك عن اهل قرية ليس احدمنهم جامعا للقرآن اترى ان يجعلوا مصحفا يقرأ لهم رجل منهم فيه فقال لا باس به فقيل له فالرجل الذى قد جمع القرآن اترى ان يصلى فى المسجد خلف هذا الذى يقوم بهم فى المصحف او يصلى فى بيته فقال لا

ولکن یصلی فی بیتهامام ابن وہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے سوال ہوا کہ ایک گاؤں میں کوئی حافظ قرآن نہیں، کیا
آپ کے نزدیک درست ہے کہ وہ قرآن مجیدآگے رکھے اور ان سے قرآن دیکھ کر پڑھے اور امامت
کرائے، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، پھر کہا گیا حافظ قرآن مصحف سے دیکھ کر پڑھنے والے کی اقتدا
کرے یا گھر میں ہی نماز پڑھے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھے۔

(قيام الليل ص١٦٨)

(۱۹) عن احمد في رجل يؤم في رمضان في المصحف فرخص فيه فقيل له يؤم في الفريضة قال و يكون هذا؟

ام احمد بن حنبل الطلاع سے روایت ہے کہ کوئی شخص رمضان میں مصحف سے دیکھ کر امامت کرائے تو رخصت ہے، کہا گیا فرضوں میں بھی امامت کرا سکتا ہے، فرمایا فرضوں میں بیہ ہوتا ہے؟ (یعنی فرضوں میں لیے قیام کی ضرورت نہیں، ایک آ دھ سورة ہی کافی ہے)۔

(قيام الليل ص١٦٨)

قارئین کرام مذکورہ آ ثار صحابہ کرام و گالیہ اور اقوال تابعین عظام کو مکرر ایک بار پڑھئے۔ ام المؤمنین صدیقہ کا نئات سیدہ عائشہ و والنی اور سیدنا انس و النی کا عمل صحیح و معتبر اسناد سے ثابت ہے کہ وہ مصحف سے دیکھ کر قراً قرکتے وقت امامت کے قائل و فاعل ہیں، اور عشرہ میں شامل صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص و النی این بیٹ کو مصحف سے دیکھ کر امامت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے برعکس کسی صحابی سے دیکھ کر قراً قرکر نے سے فساد نماز کا فتوی تو کجا مکروہ ہونے کا بھی ثابت نہیں جبکہ ممانعت کا قول بھی کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت نہیں، اور امام ابن شہاب الزہری کے قول سے ثابت ہوا کہ تمام صحابہ کرام و گائیہ کا مصحف سے دیکھ کر قراً قرکر نے کا مؤقف و مذہب اور مسلک تھا،

مدینہ منورہ کے جید اور نامور عالم دین معروف تابعی امام سعید بن مسیّب بھی اجازت دیتے ہیں، بھرہ کے مفتی اور تابعی امام محمد بن سیرین بھی یہی کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے مفتی اور تابعی امام محمد بن ابی رباح بھی س میں کوئی حرج نہیں دیکھتے، مدینہ کے رہنے والے امام یجی بن سعید تابعی بھی اس میں کوئی حرج نہ ہونے کا فتوی صادر کرتے ہیں امام حسن بھری تابعی بھی حرج نہ ہونا فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر دُوالتُو کی نواسی کا فتوی سادر کرتے ہیں امام حسن بھری تابعی بھی حرج نہ ہونا فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر دُوالتُو کی نواسی کا محمد وف تابعی امام حکم بن عتیبہ بھی رخصت دیتے ہیں،۔

کی حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی کی کی اور آگار تابعین کے برعکس حنفیہ کا فتوی فساد نماز کا ہے، غور کیجئے جب

ان خیارامت کی نمازیں ہی برباد گئیں توان کا اخروی حال حنفیہ کے نزدیک کیا ہے، یہ بات ملحوظ رہے کہ صحابہ کرام تگائیں کے اقوال ہمارے نزدیک حجت ہیں (بشر طیکہ سنت سے ان کی نفی نہ ہوتی ہو) اور ان

آ ٹار کی وجہ سے ہی ہمارے نزدیک امامت کراتے وقت مصحف سے دیکھ کر قراُۃ کرنی جائز ہے۔ واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کسی ایک نے بھی فساد صلاۃ کا حکم نہیں لگایا، لیکن انوار صاحب

اتنے بے ضمیرے اور گئے گزرے ہیں کہ ان آثار کو رد کرکے امام ابو حنیفہ کے قول کی نصرت و حمایت میں کتاب لکھ رہے ہیں، پھر حیرت در حیرت یہ کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرنے والوں پر طعن وتشنیع کے انبار لگا کر اپنے کلیجہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں ان کو شرم ہے نا حیا، دعویٰ پوچھو تو اہل سنت کا ہے۔

### فصل دوم

(۱) عن رفاعة بن رافع ان رسول الله المسلطة فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد فاقم ثم كبر فان كان معك قرآن فاقرأبه والا فاحمد الله عزوجل وكبره وهلله، الحديث.

(ابو داؤد ص۱۲۰ ج۱ و ترمذی ص۲۶ ج۱)

حضرت رفاعہ بن رافع والنفؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث (اعرابی کی نماز والی) بیان کی اس حدیث میں ہے کہ رسول الله طالنفؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ حدیث میں ہے کہ رسول الله طالنفؤ سے اس سے فرمایا کہ جیسے تجھے اللہ نے حکم دیا ہے و لیے وضوء کر پھر اذان کہہ پھر اقامت کہہ پھر تکبیر (تح یمہ) کہہ پھر اگر تھے پھے قرآن یاد ہوتو وہ پڑھو ورنہ پھر اللہ عزوجل کی حمد کر اور اس کی تکبیر و تہلیل کر ( یعنی الحمد اللہ، اللہ اکبر، اور لا اللہ الا اللہ، کہہ ) وجہ استدلال میں فرماتے ہیں۔

اگر قرآن پاک میں دیکھ کر قرائت کرتے ہوئے نماز پڑھنا پڑھانا صحیح ہوتا تو آپ اس شخص سے کہد دیتے کہ اگر قرآن بانی یاد نہ ہوتو دیکھ کر پڑھ لیا کرو، دوسرے قرآن میں دیکھ کر قرائت کرنا تعلیم و تعلم کے زمرہ میں آتا ہے، جومنافی صلوۃ ہے، تیسرے دوران نماز قرآن پاک کو ہاتھ میں لینا پھر اس میں دیکھنا پھر اوراق کو بدانا بیمل کثیر ہے اور عمل کثیر مفسد صلوۃ ہے۔

(حدیث اور الل حدیث ص ۵۳۳ و ۵۳۳)

الجواب اولاً: تعلیم و تعلم اور عمل کثیر کا جواب تو یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بھی حافظ قرآن اگر مصحف سے دیکھ کر پڑھے تو جائز ہے۔

البحر الرائق ص۱۰ ج۲ و فتح القدير ص۲۰۱ ج۱ و فتاوى شامى ص۲۲۶ ج۱ و غنية المستملى ص٤٤٨ و فتاوى عالم گيرى ص١٠١ ج١ و اعلاء السنن ص٢١ ج٥

المريف اورا ال تقليد جِلَد دوم من المريخ ال

ناناً یہ آپ کے لیے تب مفید ہے جب آپ کس دلیل سے مید ثابت کر دیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والا صحابی مصحف سے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کیونکہ جس کو زبانی یاد نہ ہو صرف مصحف سے ہی بڑھ سکتا ہو، اس کے

لیے مصحف سے پڑھنے کی اجازت آپ کے ہاں بھی ہے۔ تفصیل اگلی روایت میں آ رہی ہے۔ ثالثًا: مَدُوره صريت مين، والا فاحمد الله عزو حل و كبره وهلله، ك الفاظ بيان كرنے مين،

یجیٰ بن علی منفرد ہے اور اس کی عدالت و ثقات ثابت نہیں علامہ ذہبی نے ، میزان الاعتدال ص ۹۹ جس میں اسے مجہول قرار دیا ہے اس کے برعکس سیجیٰ کے استاد،علی، سے یہی حدیث یا یج راویوں نے نقل کی ہے گر کسی میں بھی بیدالفاظ نہیں ہیں۔تفصیل کے لیے حسب ذیل جدول کو دیکھئے۔

(۱) اسحاق بن عبدالله بن الي طلحة -

(ابو دائود كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، الحديث٧٥٨،٨٥٨). (٢) محمر بن اسحاق، ابو داؤد رقم الحديث ٨٦٠ باب مذكوره

> (٣) محمد بن عمرو، ابو داؤد رقم الحديث ٨٥٩ باب مذكوره (۴)ابن محجلان، (سنن نسائي كتاب التطبيق باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ، الحديث ٤٠٠١)

(۵) داؤد بن قيس

(نسائى كتاب السهو باب أقل ما تجزى به الصلاة، الحديث ١٣١٥) ان پانچ راویوں نے علی سے جو راویت تقل کی ہے اس میں مذکورہ الفاظ نہیں، اس لیے یہ الفاظ

یجیٰ کی جہالت کی وجہ سے منکر ہیں، اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث مسکی الصلاة میں سب سے زیادہ سیجے روایت سیدنا ابو ہریرہ واللین کی ہے جبیبا کہ امام بیہق نے صراحت کی ہے (اسنن الکمری

اور حدیث ابو ہر رہ ہالند میں رالفاظ نہیں ہیں، (بخارى رقم الحديث ٧٥٧ و مسلم رقم الحديث ٨٨٥)

بلکہ اس میں قراُت کرنے کا ذکر ہے جس سے ہمارے مؤقف کی تائید ہوتی ہے کہ یہ الفاظ بوجہ یجیٰ کا تفرد ہونے کے منکر ہیں۔ رابعاً: حدیث اس سلسله میں بالکل واضح ہے کہ آنے والے نے نماز منفرد برطی تھی، مر انوار

صاحب نے جو روایت درج کی ہے اس سے ان کے سابقہ باب (تکرار جماعت کا مکروہ ہونا) کی نفی ہوتی ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ صحابی کو جب حضور عَالیٰ اللہ نے نماز کا طریقہ سکھلایا تو اسے اذان و اقامت كالبحى طريقة ارشاد فرمايا، (ترمذى رقم الحديث٢٠٠١)، جس سے لازم آتا ہے كه جب صحابى نے

حریث اوراہل تقلیہ جِلْد فرم کے حصابی نماز اوا کی تھی۔ جس میں اذان وا قامت کو بارہ نماز پڑھی تو نبی عَلیٰ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق نماز اوا کی تھی۔ جس میں اذان وا قامت کا تعلق جماعت سے ہے لہذا تکرار جماعث ثابت اور حنفیہ کا مسلک باطل، اگر انوار صاحب کہہ دیں کہ مسکی الصلاۃ کی حدیث منفرد کے متعلق ہے تو ہم کہتے ہیں منفرد کے حق میں اذان وا قامت کہنے کے آپ بھی قائل نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تکرار جماعت سلیم کرلیں یا منفرد کو بھی اذان وا قامت کہنے کے وجوب کا فتوی دیں۔ لیکن انوار صاحب ان دونوں سلیم کرلیں یا منفرد کو بھی اذان وا قامت کہنے کے وجوب کا فتوی دیں۔ لیکن انوار صاحب ان دونوں میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے۔ کیونکہ اس سے ان کے تقلیدی ندہب کا بطلان لازم آتا ہے، اور انوار صاحب نے اس سے جان چھڑا نے کے لئے یہ خلص تلاش کیا ہے کہ پورامتن ہی درج نہیں کیا، انا للہ صاحب نے اس سے جان چھڑا نے کے لئے یہ خلص تلاش کیا ہے کہ پورامتن ہی درج نہیں کیا، انا للہ صاحب نے اس سے جان چھڑا نے کے لئے یہ خلص تلاش کیا ہے کہ پورامتن ہی درج نہیں کیا، انا للہ صاحب نے اس سے جان چھڑا نے کے لئے یہ خلص تلاش کیا ہے کہ پورامتن ہی درج نہیں کیا، انا للہ صاحب نے اس سے جان چھڑا نے کے لئے یہ خلص تلاش کیا ہے کہ پورامتن ہی درج نہیں کیا، انا للہ میں دوجہ بیں میں دوجہ بی ان بی دوجہ بیں کیا ہو ان میں دوجہ بی دیں درج نہیں کیا ہی دوجہ بی د

(٢) عن عبدالله بن ابى اوفى قال جاء رجل الى النبى النبى النبى فقال انى لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئاً فعلمنى ما يجز ئنى منه فقال قل سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله-

(الحديث ابو داؤد ص١٢١ ج١٠ نسائي ص٧٠١ ج١ مسند احمد ص٣٥٣ ج٤)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی وظائمۂ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی مَالِیلا کے باس آکر کہنے گئے کہ میں قرآن پاک سے کچھ حاصل کرنے کی ( یعنی زبانی یاد کرنے کی) استطاعت نہیں رکھتالہذا آپ مجھے کھے سکھا کیں، جو میرے لیے کافی ہو، آپ نے فرمایا تم یہ کہو، سبحان الله والحمدلله والا الله الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله وجه استدلال میں فرماتے ہیں کہ

اگر قرآن میں دیکھ کر قرائت کرتے ہوئے نماز پڑھنا پڑھانا جائز ہوتا تو حضور عَالِيْلَا اس شخص کوجس نے یہ کہا تھا کہ مجھے قرآن یاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے کوئی الیی چیز بتلا دیں جے پڑھ کر نماز ہو جائے، ضرور فرما دیتے کہ بھی اگر یاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو قرآن میں دیکھ کر نماز پڑھ لیا کرو، لیکن آپ نے بینہیں فرمایا (مدیث اور اہل مدیث ص ۵۳۲٬۵۳۱)

الجواب اولاً: انبی لا استطیع ان آخذ من القرآن، کا جوآپ نے مفہوم بریک میں بیان کیا ہے کہ زبانی یاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ درست نہیں، کیونکہ لفظ، آخذ، عطاء کی زو ہے، معنی یہ بنا کہ قرآن سے استفادہ نہیں کرسکتا، بلفظ دیگر قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ اس معنی کی تائید حدیث کے دوسرے طریق سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ، انبی لا أقرأ القرآن، لعنی میں قرآن پڑھ نہیں سکتا،

(مستدرّك حاكم ص ٢٤١ ج ١ و مسند احمد ص ٣٨٢ ج ٤ دارقطنی ص ٣١٣ ج ١ و ابن خزيمه ص ٢٧٢ ج ١ رقم الحدیث ٥٤٤)

جس سے ثابت ہوا کہ، انی لا استطیع ان اخذ القرآن، کامعنی ہے کہ میں قرآن میں سے کوئی

چیز پڑھ نہیں سکتا، یہی معنی دیو بندی مکتب فکر کے نامور اور جید عالم دین صوفی عبدالحمید سواتی نے، (نماز

مسنون ص۲۹۳) میں کیا ہے اور یہی معنی سیجے اور خالص متن حدیث ﴿ ترجمانی ہے، لہذا انوار صاحب نے جواس سے استدلال کیا ہے کہ اگر مصحف سے قرأة جائز ہوتی تو حضور عَالِيلا اسے فرماتے ہیں کہ چلو

زبانی یادنہیں ہوتا تو دیکھ کر ہی پڑھ لیا کرو، غلط و باطل تھہرا اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اس حدیث سے انوار صاحب کا استدلال معنوی تحریف ہے۔

ثانياً: حديث كي لفظ كامعني بي كه نماز مين قرأة كي جُله يران كلمات كو يره اليا كرو، محرم، ما

یجزئنی، کی تفسیر میں اختلاف ہے، بعض کا خیال ہے کہ ان کلمات کو قرآن کی تلاوت کی جگہ پر پڑھنا کافی ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نماز میں قرأة کی جگه پر ان الفاظ کا پڑھنا کفایت کرتا ہے، ہمارے

نزديك خالص نماز كے متعلق كهنا درست نہيں كيونكه حديث ميں كوئي ايسا لفظ نہيں جو اس معنى كالمتحمل ہو، ثالثًا: جو حضرات اسے نماز کی قرأة رمحول كرتے ميں ان كا خيال ہے يه حديث على الاطلاق تبين بلکہ اس کا ایک خاص وقت ہے وہ یہ کہ جب انسان اسلام قبول کرے اور فی الفور نماز کا وقت ہو جائے

ہو اسے نماز میں پہ کلمات کہہ کر نماز بڑھ لینی چاہیئے اور بعدہ قرآن کی آیات کو یاد کرنا چاہیے۔ بذل انحجو دص ۲۰ ج۲ مگر انوار صاحب عام حالات کوبھی اس پر قیاس کرتے ہیں۔ اور اسے مستقل تھم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث یر ہی غور کرتے تو مسله صاف تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اس قدر

کلمات یاد کرسکتا ہے اسے سورہ فاتحہ کیسے یادنہیں ہوسکتی۔

رابعاً: چلوتمام چیزیں سلیم کر لیتے ہیں، الف، یہ حدیث نماز کے بارے ہے،، ب، مستقل حکم ہے؛ ت، انہ لا أقر أ، كامعنى ب ميں حفظ قرآن نہيں كرسكتا، سوال يد پيرا ہوتا ہے كه يدس دلیل سے ثابت ہوا کہ ناظرہ قرآن پڑھ سکتا تھا؟ اس پر کوئی دلیل عنایت کریں، چلو اسے بھی مان کیتے ہیں، مگر محترم فقہ حنی کی معروف کتاب فقالی ظہیر ہیہ میں ہے کہ اگر ناظرہ قرآن پڑھ سکتا ہو اور بغیر قر آن نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (بحالہ البحر الرائق ص٠١ج٢)

خاساً: کو بیدهدیث حسن درجه کی ہے تفصیل کے لیے (ارواء الغلیل ص۱۱ ج۲) کی مراجعت کریں گر فرقہ دیابنہ کے نزدیک تو یہ روایت ہی ضعیف ہے جیسا کہ مولوی خلیل احمد سہار نیوری نے (بذل المحبود ص ١١ ج٢) ميں صراحت كى ہے، محترم جب آپ كے نزديك بيروايت بى ضعيف ہے جو نا قابل دلیل ہے تو خصم پر جہت کس سے قائم کرتے ہو؟ (٣) عن ابن عباس قال نهانا امير المؤمنين عمران نؤم الناس في المصحف و نهانا ان

يؤمنا الاالمحتلم - (كنز العمال ص٢٦٢ ج٨)

سیدنا عبداللہ بن عباس فالٹھا فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق فالٹیز نے ہمیں اس سے



کے علاوہ کوئی اور کرائے (حدیث اور اہل حدیث ص۵۳۲)

الحواب اولاً: كنز العمال مين بيروايت امام ابوداؤد كے بينے، عبدالله كى تصنيف، كتاب المصاحف،

ے بلا سند منقول ہے، صاحب کنز العمال نے مقدمہ میں جو صراحت کی ہے اس کے مطابق بدروایت

ضعیف تھبرتی ہے، ثانیا: کتاب المصاحف ص ۱۸۹ میں اس کی سند حسب ذیل ہے،

حدثنا عبدالله بن محمد بن عامر بن ابراهيم عن ابيه عامر بن ابراهيم قال سمعت نهشل بن سعيد يحدث عن الضحاك عن ابن عباس\_

(کتاب المصاحف ص۱۸۹ مطبوعه مکتبه رحمانیه مصر <u>۱۹۳</u>۳ع)۔

اب ترتیب وار اس سند کی کھوٹ ملاحظہ کیجئے۔ الف، سند منقطع ہے۔ کیونکہ ضحاک بن مذاحم کی سیدنا ابن عباس رہائیں سے ملاقات اور ساع نہیں ہوا، جیسا کہ امام ابو حاتم، امام شععیٰ امام ابو زرعہ نے صراحت کی ہے بلکہ خود ضحاک کہتے ہیں کہ میرا ابن عباس سے ساع نہیں۔

(مراسیل ابن ابی حاتم ص۹۹)

الى الصحيح ص ٢١٨) خير سے يه روايت بھي ضحاك سے ہى ہ، جس سے ثابت ہواكہ يه روايت من گھڑت باطل اور موضوع ہے، ث، پھر سند ميں، محمد اور عامر دونوں راويوں كى عدالت مطلوب ہے۔

(٣) عن جابر عن عامر قال لا يؤم في المصحف.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۹۹ ج۲)

عرص عدیث اورا الی تقلیر جِلَد دفع می می کروائی جائے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ قرآن میں دیکھ کر امامت نہ کروائی جائے۔

(حديث اور الل حديث ص ٥٣٢)

الجواب عامر، نه صحابی بیں اور نه ہی رسول که ان کا قول ہم پر جمت ہو، پھر یہ حضرات کون بیں بحوالہ صراحت کی جائے، معلوم یوں ہوتا ہے کہ انوار صاحب بھی لاعلم ہی ہیں۔ ورنہ آخر میں اس برخمک

بوالہ صراحت ی جائے، معلوم یوں ہوتا ہے کہ انوار صاحب کی لام من ہیں۔ ورنہ اسرین ان پر من من مرج لگا کر فرمات کے فلاں شہر کے مفتی و امام اور فقیہہ و محدث اور جلیل القدر تابعی و غیرہ کا بھی بہی فتوٰ ی ہے مگر ایبا انہوں نے بھی نہیں کیا، الغرض یہ حضرات غیر معلوم ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں مجہول لوگوں سے ہے مگر ایبا انہوں نے بھی نہیں کیا، الغرض یہ حضرات غیر معلوم ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں مجہول لوگوں سے

ہے مگر ایبا انہوں نے بھی ہیں کیا، الغرص میہ حضرات غیر معلوم ہیں۔ ادر اللہ نے ہیں جہول لولوں سے دین لینے کا مکلّف نہیں کیا دین لینے کا مکلّف نہیں کیا خلاصہ کلام انوار صاحب نے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کرام میں سے کوئی دلیل بھی الیی درج

خلاصہ کلام انوار صاحب نے قرآن و حدیث اور آ ثار صحابہ کرام میں سے کوئی دلیل بھی الی درج نہیں کی جواس پر دلالت کرے کہ نماز میں مصحف سے دیکھ کر قرات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اییا ہی تابعین عظام کا فتوی بھی اپنے مؤقف پر ثابت نہیں کرسکے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے فساد نماز کا فتوی کسی نے بھی نہیں دیا جیسا کہ امام مرزوی نے، (قیام اللیل ص ۱۲۹) میں صراحت کی ہے، لہذا انوار صاحب کا آخر میں یہ کہنا کہ صحابہ اور تابعین اور تیج تابعین کے برعکس غیر

حرامت کی ہے، ہدر اور حق حب ہ ہر اور میں جب اس میں ہے ، یہ مجہ میں میں میں میں میں مقلدین کا مؤقف ہے، غلط بیانی ہے، بلاشبہ بعض حضرات کے نزدیک سے مکروہ ہے مگر فساد نماز کا حکم کسی نے بھی نہیں لگایا، بدان کی زیادتی ہے، کراہت اور فساد میں فرق ہے، دیکھئے حفیہ کے نزدیک رفع یدین

ئے بھی ہیں لکایا، بیان می زیادی ہے، تراہت اور فساد یں تران ہے، دیسے سفیہ سے ترویب رس بیری مگروہ ہے مگر مفسد صلاقہ نہیں (بمیری ص ۳۲۷) اور ایسا ہی ان کے ہاں ننگے سر نماز بڑھنا، مکروہ ہے (شرح نقابیص۹۵ جا وجلمی کبیرص ۳۴۸) مگر اس کے باوجود ان کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، دہرانے

کی ضرورت نہیں، مگر افسوں انوار صاحب نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے، صریحاً فساد صلاۃ کی کوئی دلیل بھی درج نہیں کی لیکن پھر بھی دعوی کرتے ہیں کہ بید حدیث کی مخالفت ہے، آخر میں جو دلائل نقل کیے ہیں ان کا حال بھی دیکھتے پہلی دلیل منکر ہے دوسری کا تعلق نماز سے نہیں تیسری من گھڑت اور باطل

یے ہیں ہوں ور ور است ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اور تیسری جے پھر پہلی دونوں حدیثوں کا بات ہے اور تیسری ولیلی کو جس انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ بھی ان کا ہی خاصہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وظائفۂ کا قرآن میں دکھے کرنماز پڑھانے سے منع فرمانا بھی اس بات کی دلیل ہے

کہ دوران نماز قرآن میں دیکھ کر قرائت کرنا مفسد صلوۃ ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ نہی مقتضی فساد ہوتی ہے (حدیث اور اہل حدیث ص۵۳۳)

محترم بی ضابطہ غالبًا آپ نے ، اعلاء لسنن ، سے نقل کر دیا ہے، لیکن اس سے حنفیہ کے کتنے مسائل غلط ثابت ہو جاتے ہیں ، اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا،غور سے سننے کیہ

(۱) سدل سے منع فرمایا ہے (ابوداؤدص۹۴ جا وتر فدی ص۸۱ ومتدرک حاکم ص۳۵۳ جا)



(٢) كمرير باته ركھنے سے منع فرمايا ہے ( بخارى ص١٦٣ ج١ ومسلم ص٢٠٦ ج١)

(m) امام سے سبقت کرنے سے منع فرمایا ہے (مسلم ص ١٩٥٥)

(س) سجدہ میں کہنوں کا زمین پر گرانے سے منع فرمایا ہے (مسلم ص ١٩٥٥)

ان کے علاوہ بھی متعدد مقامات ہیں جن میں نبی مکرم سید دو عالم حضرت محر مصطفیٰ مَنَافِیْنِم نے منع

فرمایا ہے، لیکن مذکورہ چاروں باتیں حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہیں۔

(جلبی کبیر ص۷۷۷و ۲۵۰ و ۳۷۰و ۳۶۱)

مولانا تھانوی فرماتے ہیں، مکروہ وہ چیز ہے جس سے نماز نہیں ٹوٹتی مگر ثواب کم ہوجاتا ہے۔

(بهشتی زیور ص۲۲ حصه دوم)

انوار صاحب اگرنبی مقضی فساد ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان مقام پر فساد صلاۃ کے قائل نہیں رہے۔ اور صلاۃ کامؤقف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ

ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیدنا عمر فاروق بڑائیڈ کے منع کرنے سے فساد صلاۃ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نہی بسا اوقات زجرو تو بنے کے لیے بھی ہوتی ہے اور تنزیبی بھی ہوتی ہے جو جواز کو ثابت کرتی ہے، یبی وجہ ہے کہ اعلاء اسنن ص ۱۱ ج ۵ کے حاشیہ پر مولانا حبیب احمہ کیرانوی حنق دیوبندی نے اعتراف کیا

وجہ ہے کہ اعلاء آئ ن ان جاتا ہے جاسیہ ہے کہ اس سے ہمارا استدلال تام نہیں ہے۔

(۴۸) باب اگر غلطی سے نماز میں کمی بیشی ہواور سلام بھیر دیا جائے تو اس دوران اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی

فصل اول

(۱) عن عبدالله قال صلى بنا النبى النبى الظهر خمسا، فقيل، أزيد في الصلاة؟ قال، وما ذاك؟ قالوا صليت حمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم،

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مُنالِیّنِ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی (تو آپ نے غلطی سے چار کی بجائے) پانچ رکعت پڑھائیں (جب آپ نے سلام پھیراتو) آپ مُنالِّیْنِ کے سے کہا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے

پانچ رکعت نماز پڑھی ہے، تو آپ مَالِيْلا نے دوسہو کے سجدے کئے سلام پھیر نے کے بعد۔ (بخاری کتاب اخبار الاحاد باب جاء فی اجازة خبر الواحد، الحدیث ٤٢٧و مسلم کتاب المساجد باب

السهود في الصلاة والسجود له، الحديث ١٢٨١ و ١٢٨٢)

(٢) عن ابراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا

اباشبل! قد صليت خمسا، قال، كلا، ما فعلت قالوا، بلى، قال وكنت فى ناحية القوم، وانا غلام، فقلت بلى، قد صليت خمسا، قال لى، وانت ايضاً يا ابا اعور! تقول ذاك؟ قال قلت، نعم، قال انفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال، قال عبدالله صلى بنا رسول الله المسلم خمسا فلما انفتل تو شوش القوم بينهم، فقال ما شانكم؟ قالوا، يا رسول الله! هل زيد فى الصلاة؟

قال، لا، قالوا فانك قد صلیت حمسا فانفتل ثم سجد سجدتین ثم سلم، ثم قال، انما انا بشو مثلکم، انسی کما تنسون، وزاد ابن نمیر فی حدیثه فاذا نسی احد کم فلیسجد سجدتین مثلکم، انسی کما تنسوید بیان کرتے بین کہ بمین امام علقمہ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو (چار کی بجائے) یا نچ رکعتیں پڑھائیں، جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا، اے ابوشیل (امام علقمہ کی کنیت ہے) آپ پائے رکعتیں پڑھائیں، جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا، اے ابوشیل (امام علقمہ کی کنیت ہے) آپ

نے پانچ رکعتیں پڑھائیں، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، لوگوں نے کہا بے شک آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائیں، ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ میں ایک کونے میں تھا اور کم عمرتھا، میں نے بھی کہا ہاں آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں وہ بولے اے ابواعور تو بھی یہی کہتا ہے، میں نے کہا ہاں! بیان کروہ مڑے اور پانچ رکعتیں پڑھی ہیں اور پھر سلام پھیرا اور پھر فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود دوالتی نے بیان کیا کہ رسول الله مَالَّةُ اللّٰهِ عَلَیْمُ ا

حریث اورا ال تقلیر جلد دفع کی دوسرے سے آہتہ آہتہ نے ہمیں پانچ رکعتیں پڑھائیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے آہتہ آہتہ آواز سے کلام شروع کر دیا، آپ مُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلوة والسجود له، الحديث ١٢٨٢)

(m) عن عبدالله ان النبيء النبيء السلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو،

ُ سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائین فرماتے ہیں کہ نبی مکرم کی ایکا نے سلام پھیرنے کے بعد کلام کیا پھر سجدہ ا

(سنن نسائى كتاب السهوباب سجدة السهو بعد السلام والكلام، الحديث ١٣٣٠)

(٣) عن عبدالله قال، صلى بنا رسول الله الشيالية خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم،

فقال، ما شانكم؟ قالوا، يا رسول الله السيالية على زيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا، فانك قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر انسى كما تنسون.

سیدنا عبداللہ بن مسعود زبائی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول الله قائی آئی نماز پڑھائی تو پانچ رکعتیں پڑھیں، جب آپ مالی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپس میں سرگوشی شروع کر دی، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز بڑھ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں نے کہا کہ پھر آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں ہیں آپ مالیا تھا نے منہ قبلہ کی جانب موڑا اور دوسجدے ہو کے کہا کہ پھر آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں ہیں آپ مالیا تھی ہماری طرح بشر ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو میں کیے، پھر سلام پھیرا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں،

(سنن ابو داؤد كتاب الصلاة باب اذا صلى خمساً الحديث ٢٠٠٢)

(۵) عن عبدالله رُالتُهُ أن رسول الله عَلَيْكَ صلى الظهر خمسا، فقيل له، أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال، صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم،

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فاللی ان کو کھر کی پانچ رکھتیں اپڑھیں، آپ مالیت ہے؟ کہا (صحابہ) نے کہ آپ مالیت ہے؟ کہا (صحابہ) نے کہ آپ نے پانچ رکھتیں، آپ نے سالم پھیر کچنے کے بعد دوسہو کے سجد سے کے بعد دوسہو کے سجد کے بعد دوسہو کے بعد دوسہو

بحارى حداب السهو باب ادا صلى حمساء الحديث ١١١١ ومسلم حداب المساجد باب السهو في الصلاه والسجود له، الحديث ١٢٨١ والبو داؤد كتاب الصلاة باب اذا صلى خمساء الحديث ١٠١٩ و ترمذي كتاب

الصلاة باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، الحديث ٣٩٢ و نسائي كتاب السهو باب ما يفعل من صلى خمسا، الحديث ١٢٥٥)

سیدنا ابو ہریرہ فرانٹیز بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الدُمَالِیْنِم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی تو دو رکعت پرسلام پھیر دیا، تو آپ عالینا سے سیدنا ذوالیدین فرانٹیز نے کہا یارسول الدُمَالِیْنِم کیا نماز کی رکعات کم ہوگئی ہیں، آپ عالینا نے صحابہ کرام سے کہا جو بات ذوالیدین کہتا ہے کیا یہ درست ہے، صحابہ کرام نے ذوالیدین کی تائید کی، تو نبی کریم مُنَالِیْنِم نے آخری دو رکعت پڑھیں کھر سہوکے دو سجدے کیے، امام سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ انہوں نے غلطی سے مغرب کی دورکعت پڑھ کرسلام پھیر دیا (اصلاح نماز کے بارے) کلام کرنے کے بعد پھر انہوں نے باقی مائدہ نماز پڑھی

اورسہوکے دوسجدے کیے اور کہا کہ نی مکرم طَالْتُرَاخ بھی اسی طرح کیا تھا۔ (بخاری کتاب السهو باب اذا سلم فی رکعتین اوفی ثلاث سجد سجدتین مثل سجود الصلاة او اطول، الحدیث ۱۲۲۷)

حالت میں اس سے میک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور قوم میں سیدنا آبو بکر رضائید اور سیدنا عمر فاروق رضائید بھی سے اور وہ آپ سے بات کرنے سے ڈرے، اور جلدی جلدی جانے والے حضرات یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ نماز میں کمی ہوگئی، سیدنا ذوالیدین رخائید کھڑے ہوئے اور رسول اللہ مکائید اس کہنے گئے کہ کیا نماز کم ہوگئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ عَالِيٰلا نے بیس کر دائیں اور بائیں ویکھا اور کہا ذوالیدین

رکعت پڑھا کرسلام پھیر دیا، پھرایک لکڑی کی طرف آئے جومسجد میں قبلہ رخ لگی ہوئی تھی، اور غصہ کی

#### www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net حر مديث اورا بل تقليد جِلْد دفع الله ١١٨ ١٤٨ ١٤٨ ١٢٨ ١٤٨

کیا کہتا ہے، صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا حضور مُلَا لَیْا ہِمُ والمیدین درست کہتا ہے، آپ نے واقعی دو ر تعتیں پڑھائی ہیں، بیس کرآپ عَالِما نے مزید دور کعت نماز بڑھائی اور سلام چھیرا پھر تکبیر کہد کر سجدہ کیا پھر تکبیر کہہ کہ ہجدہ سے سراقدس اٹھایا پھر تکبیر کہہ کر سجدہ کیا پھیر تکبیر کہہ کر سجدہ سے سراٹھایا۔

(مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة و السجود له، الحديث ١٢٨٨) 

من الركعتين فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث

سیدنا ابو ہریرہ دخالفند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله شکالفیظم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ مَالِيلًا نے دورکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بن سلیم سے ایک شخص کھڑا ہوا، بقیہ حدیث حسب

(مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث ١٢٩٢)

(٩) عن معاوية بن حديج ان رسول الله الماسلة صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فادركه الرجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وامر بلال فاقام

الصلاة فصلى باالناس ركعة فاخبرت بذلك الناس، فقالوا لي، أتعرف الرجل؟ قلت، لا، الا

ان أراه، فمربى، فقلت، هذا هو، فقالوا، هذا طلحة بن عبيد

سیدنا معاوید بن حدی فی مین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی ایک دن نماز بر هائی تو سلام پھیر دیا حالانکہ نماز بوری ہونے میں ایک رکعت باقی تھی، ایک شخص نے آپ مالینا کے پاس جا کر کہا کہ آپ نماز میں ایک رکعت بھول گئے ہیں، آپ علیہ الصلوة والسلام لوٹ کر آئے اور مسجد میں داخل ہوئے اور سیڈنا بلال رضائی کو تھم دیا انہوں نے تعمیل ارشاد میں اقامت کہی اور آپ نے (لوگوں کے ساتھ) ایک رکعت نماز پڑھی، میں نے لوگوں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کیا تو اس مخص کو جانتا ہے، میں نے کہانہیں، ہاں البتہ اگر دیکھوں تو بیجان لوں گا، پھر وہی مخص میرے سامنے گزرا تو میں نے کہا کہ مشخص تھا، لوگوں نے کہا پیطلحہ بن عبید ہے،

(سنن ابو داؤد كتاب الصلاة باب اذا صلى خمسا، الحديث ١٠٢٣، نسائي كتاب الاذان باب الاقامة لمن نسى ركعة من صلاة؛ الحديث ٦٦٥)

دیوبندی متب فکر کے نز دیک نسائی کی تمام احادیث صحیح ہیں (انہا اسکن ص ا کے) لہذا بیہ حدیث بھی ان کے نزد یک سیح ہی ہوگی۔

(١٠) عن معاوية بن حديج قال صليت مع رسول الله السيالية المغرب فسها فسلم في ركعتين ثم انصرف فقال له رجل يا رسول الله انك سهوت فسلمت في ركعتين فامر بلالا

فاقام الصلاة ثم تم تلك الركعة، فسالت الناس عن الرجل الذى قال يا رسول الله انك سهوت، فقيل لى أتعرفه قلت لا الا ان اراه فمر بى رجل فقلت هو هذا قالوا هذا طلحة بن

عبید۔ هذا حدیث صحیح۔
سیدنا معاویہ بن حدی والنی راوی ہیں کہ میں نے نبی مرم النی اقتدا میں مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے بھول کر دورکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا، آپ مڑے تو آپ سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مالی آپ بھول گئے اور دو رکعتوں پر ہی سلام پھیر دیا ہے آپ علیہ الصلوة والسلام نے سیدنا بلال والنی کو کھم دیا تکبیر ہوئی اور باقی ماندہ رکعت کو پورا کیا، لوگوں نے مجھ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے کہا تھا کہ آپ بھول گئے، (لوگوں نے کہا کہ) کیا تو سوال کیا جس نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے کہا تھا کہ آپ بھول گئے، (لوگوں نے کہا کہ) کیا تو اس شخص کو بہجاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مگر یہ کہ اگر اسے دیکھوں تو بہجان لوں گا، است میں وہ شخص اس شخص کو بہجانا ہوں گا، است میں وہ شخص گر رہ تو میں نے کہا کہ یہی وہ شخص کے باوگوں نے کہا یہ طلحہ بن عبید والنی ہے۔

(مستدرك للحاكم ص٢٢٦ ج) حاكم و فهبى في المحيح كما ہے-

(۱۱) عن معاوية بن حديج ان رسول الله الله الله صلى يوما فسلم و انصرف وقدبقى من الصلاة ركعة، فادركه رجل فقال، نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلا لا فا قام الصلاة فصلى بالناس ركعة فاخبرت بذلك الناس فقالوا لى أتعرف الرجل؟ قلت لا، الا ان أراه، فمر بى فقلت هذا فقالوا طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه.

سیرنا معاویہ بن حدی بھائی راوی ہیں کہ رسول الله فالی نے ایک نماز پڑھائی آپ عالیہ الله علام کو ایک شخص ملا اور کہا کہ جیرا اور واپس بلیٹ گئے جبکہ ایک رکعت نماز سے باتی تھی، آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام کو ایک شخص ملا اور کہا کہ آپ نماز سے ایک رکعت بھول گئے ہیں، آپ واپس آئے مسجد میں داخل ہوئے اور بلال بڑائی کو حکم دیا تکبیر ہوئی اور لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک رکعت نماز پڑھی، میں نے لوگوں کو اس کی خبر دی تو انہوں نے جھے کہا کہ کیا تو اس شخص کو جانتا ہے، میں نے کہا نہیں مگر یہ کہ اسے دیکھوں تو پہچان لوں، اسے میں وہ گزرے تو میں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبیداللہ ڈولٹوئو ہیں۔

(مسند احمد ص ۲۰ کے ج د وہ الحدیث ۲۲۷۱)

(مسند احمد ص ٤٠١ ج٦ رقم الحديث ٢٦٧١) (١٢) عن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب وسلم في ركعتين و نهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ماشانكم؟ وصلى ما بقى و سجد سجدتين فذكر ذلك لا بن عباس فقال ما

کس کئے شبیجات کہہ رہے ہو (جب سہو بتایا گیا تو) انہوں نے باقی ماندہ نماز بڑھی اور سہو کے دو سجدے کئے، جب سیدنا عبد اللہ بن عباس بھالنئے سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں کہا کہ انہوں نے

اسینے پیارے نی مَلَا لَیْنَا کُم کی سنت سے ہٹ کر ایسانہیں کیا۔

(مسند احمد ص ۲۰۱)

علامه میثی فرماتے ہیں کہ اسے، بزار اور طبرانی نے، (انعجم الکبیر وانعجم الاوسط) میں روایت کیا ہے، اورمنداحد کے راوی سی کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائد ص١٥٣ ج٢).

(١٣) عن عطاء قال صلى ابن الزبير المغرب فسلم في ركعتين ثم نهض فسبح الناس فقال مالهم ، ثم جاء فركع ركعة ثم سجد سجدتين قال فاتيت ابن عباس فاخبرته يفعل ابن الزبير فقال ما اماط عن سنة نبيه عليها الشيخ و ابن الزبير هذا عبد الله بن الزبير \_

امام عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر رہائنی نے مغرب کی نماز بر ھائی اور دو رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کر (ججر اسود کی طرف چلے گئے) لوگوں نے (لقمہ کے لئے) تشنیح کہی تو آپ نے کہا انہیں کیا ہے، چر آئے اور ایک رکعت پڑھ کرسہوکے دوسجدے کیئے، امام عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس خالفیئر کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی مرم مُنافِین کی سنت سے بث کر ایسانہیں کیا۔

(السنن الكبرى للبيهقي ص ٣٦٠ ج٢)

(۱۲) عن المسيب بن رافع أن الزبير أبن العوام صلى فتكلم فبني على صلاته امام میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام خلائیہ نے نماز بڑھی (سہوا سہو ہو گیا) تو

انہوں نے اصلاح نماز کے لیے کلام کیا پھر پہلی نماز پر بنا کر کے باقی نماز پڑھی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۸ ج۲)

مركوره احاديث وآثار صحابه كرام رفخاليم اور فناؤى تابعين عظام سے بير بات ثابت موكى كمنماز ميں اگرسہو سے سلام پھیر دیا جائے اور اصلاح نماز کے لیے نماز میں اصلاح نہ ہو سکے تو سلام پھیرنے کے بعد غلطی کی تحقیق کے طور پر جو گفتگو کی جائے تو اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا ہاں بھیل نماز کے بعد سجدہ سہو کرے، عمل نبوی کے علاوہ صحابہ کرام اور اولا دصحابہ کا یہی عمل تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس ذالیجہ اسے سنت قرار دیتے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنے دلائل کی وضاحت بھی کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انوار صاحب نے حسب عادت یہاں خبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلط محف کی ہے، اور ایس احادیث کوفال کیا ہے جن میں نماز کی حالت میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، حالا تکہ نماز میں کلام کے جواز اور عدم جواز کی بحث نہیں بلکہ اس کی ایک خاص صورت سہو کے متعلق ہے، ہم نے خبط اور خلط مبحث اس لیے کہا

الماسين اورابل تقلير جِلْد دوم المن المن المن المن المن المن الماسين ہے کہ فرض کرو کہ دو آ دمیوں کے درمیان حسب ذیل مسئلہ زیر بحث ہے ایک مخص کہتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، دوسرا کہنا ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو مخص بھول کر کھانے والے کے روزے کو فاسد کہتا ہے وہ ان احادیث کو بطور دلیل بیان کرتا ہے، جس میں کھانے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند مخص فاسد کہنے والے کی تائیر نہیں کرے گا۔ کیون؟ اس لیے کہ مدی کی دلیل اس کے دعوی پر تقریب تام نہیں، مگر افسوس کہ انوار

خورشید صاحب فقه فقه کا راگ صبح و شام آلایتے ہیں لیکن انہیں اتنی چھوٹی سی بات کی بھی سمجھ نہیں ، خیر ان سے جو بن بڑا ہے انہوں نے کیا ہے، مگر ہم نے جو دلائل نقل کیے ہیں وہ تمام کے تمام نشخ کلام کے بعد کے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی بیر ہے کہ ایک مدت تک نماز میں کلام کرنا مباح و جائز تھا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت نازل ہوئی، نماز میں کلام کرنے سے کب منع کیا گیا، علائے امت میں اختلاف ہے، بعض کا خیال میر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی منع کو ویا گیا اور بعض کا خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد منع کیا گیا، ہمارے نزد یک سیح بات یہ ہے کہ نماز میں کلام کرنیکی ممانعت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، امت مرحومہ کے اکثر علماء کا یہی مؤقف ہے، تفصیل مسّلہ فاتحہ خلف الامام میں گزر چکی ہے،اب مٰدکورہ دلائل کی توضیح وتشریح کرنا بھی ہم ضروری سبھتے ہیں، حضرات محترم پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود خالفیہ کی ہے جس میں واضح بیان ہے کہ حضور عَالینلا نے کلام کے بعد سجدہ سہو کیا، اور بیہ واقعہ بھی سنخ کلام کے بعد کا ہے، کیونکہ اس میں ظہر کی چار رکعتوں کا ذکر ہے، اور یانچویں رکعت آپ مَالِيلًا نے سہو سے بر هی تھی، جس سے ثابت ہوا کہ بدواقعہ مدینه طیبہ میں پیش آیا۔ کیونکہ حضور مَالَیلًا جب تک مکه مکرمه میں رہے ظہر وعصر اور عشاء کی نمازیں دو دو رکعتیں تھیں جب ہجرت کی تو دو رکعتوں کی بجائے چار رکعتیں فرض کر دی گئی جبیہا کہ ام المؤمنین صدیقہ کا ئنات سیدہ عائشہ زلی ہوا فرماتی ہیں۔

(بخارى ص ٢٠ م ج ١ كتاب مناقب الانصار باب التاريخ من اين ارخو التاريخ، الحديث ٣٩٣٥) جب نبی مکرم مَا لَا لَیْکِا نے مکہ مکر مہ سے ہجرت کی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود ضائفۂ حبشہ میں تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈالٹیئہ حبشہ سے مدینہ منورہ کب تشریف لائے، اس پر تمام ا کابر و اصاغراحناف كااتفاق ہے۔

كه سيدنا عبدالله بن مسعود والنين بيان كرتے ہيں كه جم رسول الله وَكُلَّيْكِم كوسلام كرتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے، آپ ہمیں جواب دیتے تھے، جب ہم نجاشی شاہ حبشہ کے یہال سے واپس لوٹے تو ہم نے آپ کوسلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا نماز کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول 

مصروفیت ہوتی ہے۔ (بخاری ص۱۲۰جا جا ومسلم ص۲۰۲جا)

اس حدیث میں، رجعنا من عند النجاشی، کے الفاظ سے حنفی حضرات کا استدلال ہے کہ رجوع سے مراد دوسرا رجوع ہے جو مدینہ طیبہ میں ہوا ، اور اس رجوع کے وقت کلام کرنے کی اباحت ختم ہو کر ممانعت نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ (۱) طحاوی نے (معانی الاثار ص۳۰۵ ج۱) میں (۲) زیلعی

ممانعت نازل ہو چکی تھی، جیسا کہ (۱) طحاوی نے (معانی الاثار ص۳۰۵ ج۱) میں (۲) زیلعی نے (نصب الرابیص الاج۲) میں (۳) ملاعلی القاری نے (نصب الرابیص الاج۲) میں (۳) ملاعلی القاری نے (نصب الرابیص الاجس) میں (۵) ابن تر کمانی نے (الجوہر النقی ص۳۲۳ ج۲) میں (۱) ابن عابدین نے (مرقاۃ ص۵ ج۳) میں (۱) ابن عابدین

ے ( رواشیہ البحر الرائق ص۳ ج۲) میں ( ع) مولوی عبدالحی لکھنوی نے (امام الکلام ص۱۳۳ و مجموعہ رسائل ص۱۲۲ ج۳) میں ( ۸) نیموی نے ( آثار السنن ص۱۷۳) میں ( ۹) گنگوہی نے (الکوکب الدری ص۸ براج7) میں ( ۱۰) عثانی نے فتح آلملہم ص ۱۲۸ ج۲۷) میں ( ۱۱) سیار نیوی نے ( ایکوکب الدری

ص۱۵۵ ج۱) میں (۱۰) عثانی نے (فتح انمہم ص۱۲۸ ج۲) میں (۱۱) سہار نپوری نے (بذل انمجود ص۹۹، ۱۱۰ ج۲) میں (۱۳) احمد علی نے (حاشیہ عباری ص۹۹، ۱۱۰ ج۲) میں (۱۳) احمد علی نے (حاشیہ عباری ص۱۹۰ ج۱) میں (۱۵) عبدالعزیر نے (بغیة بخاری ص۱۹۰ ج۱) میں (۱۵) عبدالعزیر نے (بغیة المعی ص۲۷ ج۲) میں (۱۵) تقانوی نے (اعلاء السنن ص۲۷ ج۵) میں (۱۷) تقی عثانی نے درس

ترزی ص۱۵۳ ج۲) میں (۱۸) سرفراز نے (احسن الکلام ص۱۹۳ ج۹۹ میں (۱۹) حقانی نے (توضیح اسنن ص۵۵ ج۲) میں اور (۲۰) سعیدی نے (شرح صحیح مسلم ص۹۷ ج۲) میں صراحت کی ہے اور یہی بات درست بھی ہے، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابن مسعود ڈواٹٹڈ مدینہ میں جب آئے تو کلام کرنے کی رخصت ختم ہو چکی تھی جبکہ جو حدیث سابقہ صفحات میں ہم نقل کرکے استدلال کر رہے ہیں وہ ننخ کلام کے بعد کی ہے، کیونکہ اس میں خود ابن مسعود زواٹٹڈ موجود تھے، جیسا کہ صلی بنا، کے الفاظ کا مفاد

ہے، اس پوری تفصیل سے دو باتیں ہمارے سامنے کھل کر آجاتی ہیں۔ ،الف، ام المؤمنین سیدہ عائشہ وٹائٹھا کی روایت کے پیش نظر بید واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا اور اس

،الف، ام الموسلين سيدہ عائشہ رظاعها کی روايت کے چين نظر بيہ واقعہ مدينہ طليبہ بيل چيل آيا اور آگ نماز ميں سيدنا ابن مسعود رخالفۂ خود شامل تھے۔

'ب' سیدنا ابن مسعود خلائیۂ جب مدینہ منورہ میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو چکا تھا۔

الغرض بیہ بات پابیہ بنوت کو پہنچ گئی کہ جس حادثہ نماز کی خبر سیدنا ابن مسعود والنی دے رہے ہیں وہ سخ کلام کیا ہے، لہذا استخ کلام کیا ہے، لہذا استخ کلام کیا ہے، لہذا

ٹابت ہوا کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں علطی کی اطلاع نہ ہو سکے تو سلام پھیرنے کے بعد اصلاح نماز کے لیے کلام کرنے سے نماز فاسد و باطل نہیں ہوتی۔

ہماری دوسری دلیل سیدنا ابو ہریرہ فالنیو کی حدیث ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا ابو

کی حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کی سے اللہ کے جو ایام میں اسلام قبول کیا جیسا کہ بخاری کی بعض ہریرہ دُوالیّن متاخر اسلام ہیں انہوں نے غزوہ خیبر کے ایام میں اسلام قبول کیا جیسا کہ بخاری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے (رقم الحدیث ۲۸۲۷) جبکہ ننخ کلام اس سے مدتوں پہلے ہو چکا تھا۔ کیونکہ بالا تفاق سیدنا ابن مسعود دُوالیّن غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ آئے اور بدر میں شریک تھے (فتح الباری

بالاتفاق سیدنا ابن مسعود رفائنی غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ آئے اور بدر میں شریک تھے (فتح الباری صلاحات میں شریک تھے (فتح الباری صلاحات میں میں مسعود جب مدینہ آئے تو ان کے آنے سے کہ ابن مسعود جب مدینہ آئے تو ان کے آنے سے پہلے نسخ کلام کا تھم نازل ہو چکا تھا۔ بہر حال اس تھم کے نزول کے ایک زمانہ بعد

ابو ہریرہ والنی نے اسلام قبول کیا اور جس حادثہ نماز کی وہ خبر دے رہے ہیں اس میں وہ خود شامل سے، جیما کہ، صلی بنا، اور، بینما اناا صلی مع النبی شدوشہ، کے الفاظ کا تقاضہ ہے الغرض ننخ کلام کے بعد بیدواقعہ پیش آیا ہے۔

اور حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ نبی گانگیا نے سہو سے دور کعتوں پر سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نے بتایا تو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے دوسرے صحابہ کرام سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے تصدیق کی اور آپ علیہ السلام نے سابقہ نماز پر بنا کر کے باقی کی نماز پڑھی اور سجدہ سہو کیا۔ اس سے ہارے مؤقف کی ترجمانی ہوتی ہے علامہ ابوالحن سندھی فرماتے ہیں۔

واستدل بالحديث من قال الكلام مطلقاً لا يبطل الصلوة بل ما يكون لا صلاحها فهو معفو ومن يقول بابطال الكلام مطلقا يحمل الحديث على انه قبل نسخ ابا حة الكلام في الصلوة لكن يشكل عليهم ان النسخ كان قبل بدرو هذه الواقعة قد حضرها ابو هريرة وكان اسلامه ايام خيبر وقال صاحب البحر من علمائنا الحنفية ولم ارلهذا الا يراد جوابا شافيا-

یعنی اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو مطلقا کلام سے نماز باطل نہ ہونے کا کہتے ہیں وہ میں بلکہ جو کلام اصلاح نماز کے لیے ہو وہ معاف ہے اور جو نماز کے فاسد ہونے کا مؤقف رکھتے ہیں وہ اس حدیث کو نماز میں کلام کی اباحت کے منسوخ ہونے سے پہلے پرمحمول کرتے ہیں۔لیکن ان پر سے مشکل ہے کیونکہ کلام کا منسوخ ہونا تو غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے جبکہ نماز کے واقعہ میں خود ابو

البحر الرائق نے کہا ہے کہ میں اس کا کوئی سلی بخش جواب نہیں یا تا۔ (حاشیه سندھی علی النسائی ص۱۸۲ ج۱)

ہریرہ ذائین موجود تھے اور انہوں نے خیبر کے دنوں میں اسلام قبول کیا اور ہمارے حنی علماء سے صاحب

ان الفاظ سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار علامہ سندھی نے (عاشیہ ابن اجر ۱۵۱) میں بھی کیا ہے، اور اپنی تائید میں علامہ ابن جمیم کا قول بھی ذکر کیا ہے، جسے، البحر الحرائق ص۱ج۳سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری دلیل سیدنا معاویہ بن حد جن کا طاق کی حدیث ہے، اور بیصغیر صحابی ہیں حتی کہ بعض نے انہیں

تابعین میں شار کیا ہے (تقریب)

المريث اورا الى تقليد جلد دوم المريك المريك

اور انہوں نے رسول الله مُنالِقَيْزُم کی وفات سے دو مہینے پہلے اسلام قبول کیا تھا جیسا کہ تراجم ورجال کی کتابوں سے ثابت ہے (دیکھئے فتح الباری ص 24 جس) یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں بھول

جانے پر نبی مکرم مُنافِینِ نے دوبارہ اسی نماز پر بنا کرکے آخری رکعت پڑھی تھی حالانکہ اس کے دوران کلام

بھی ہوا اور حضور مَالِيلًا مسجد سے بھی تشريف لے گئے تھے اگر کہا جائے كه اس ميں مرر اقامت كہنے كا بھی ذکڑ ہے، تو جواب اس کا بیہ ہے کہ

''وامر بلال فاقام'' كا ايكمفهوم تو وہى ہے جو ہم نے ترجمہ ميں اختيار كيا ہے اور امام نسائى كا بھى یمی میلان ہے جبیا کہ ان کے ترجمہ باب سے معلوم ہوتا ہے، دوسرامفہوم علامہ محمود مخرسکی نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے بلانا مراد ہے،

(المنهل العزب المورود ص١٥٠ ج٦)

بہارے نزدیک دوسرا مفہوم درست ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ، اقام الصلاق، کے ہیں، اقام

للصلاة كے تبیں۔

چوھی دلیل سیدنا عبداللہ بن زبیر زلائین کا واقعہ ہے، جس میں انہوں نے سہواً ایک رکعت بڑھائی علم ہونے پر انہوں نے سابقہ نماز پر بنا کر کے آخری رکعت پڑھائی یہ واقعہ بھینا حضور عَالِيلا کے بعد پیش آیا، کیونکہ جس نماز میں بیسہو ہوا، اس جماعت میں امام عطاء بن ابی رباح بھی موجود تھے جو بالاتفاق تا بعی ہیں۔ علاوہ ازیں سیدنا ابن عباس واللیئ نے عبداللہ بن زبیر واللیئ کی تائید کی اور کہا ان کا ایسا کرنا

حضور عالین کی سنت سے بٹ کرنہیں بلفظ دیگر عین سنت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس مسلم پر صحابہ کرام میں اتفاق و اتحاد پایا جاتا ہے۔ جواس کے برعکس دعوی کرتا ہے وہ دلیل دے، صرف فلال نے الیا لکھا ہے فلال نے یوں کہا ہے سے بات نہیں چلے گی۔ پھر سیدنا زبیر بن عوام رہائے کا اثر بھی ہاری

تائد كرتا ہے، اور يه وه جليل القدر صحابي بين جوعشره مبشره مين شامل بين- تابعين عظام مين سے سيدنا ابو بكر صديق والنيئ كے نواسے امام عروہ بن زبير بھى يہى مؤقف ركھتے ہيں اور اپنے فتوى كى تائيد ميں حضور عَالِيلًا سے بھی ايما كرنالقل كرتے ہيں، علقمہ بن قيس جو كبائر تابعين سے ہيں وہ بھی يہى كہتے ہيں۔ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حکبل الله کامؤ قف بھی ہمارے حق میں ہے۔

علامه عینی فرماتے ہیں۔ فذهب مالك والشافعي و احمد و اسحق الى ان كلام القوم في الصلوة لا ما مهم لا صلاح الصلاة مباح وكذا الكلام من الامام لا جل السهو لا يفسدها

یعنی امام مالک امام شافعی امام احد امام اسحاق اس طرف کئے ہیں کہ اگر قوم نماز میں اصلاح نماز كے ليے پیش امام سے كلام كرے تو يدمباح ہے، ايما ہى امام سے سہوكى وجدسے كلام كرنے سے نماز

در مدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے اللہ فاصد نہیں ہوتی (عمرة القاری ص ۲۰۹ ج)

علامه ابن عبدالبر فرماتے ہیں۔

وممن قال من السلف بمعنى حديث ذى اليدين ورأى البناء جائزا لمن تكلم فى صلاته ساهيا عبدالله بن الزبير و ابن عباس وعروة و عطاء والحسن وقتادة والشعبى وروى ايضاً

عن الزبیر بن العوام و ابی الدرداء مثل ذلك۔
سلف میں سے جولوگ سیدنا ذی الیدین کی حدیث کے موافق کہتے ہیں اور سابقہ نماز پر بناء کرنے کو جائز کہتے ہیں اس شخص کو جو بھول کر نماز میں کلام کرلے، (وہ یہ ہیں) سیدنا عبداللہ بن عباس رہائی (تابعین سے) امام عروہ امام عطاء امام حسن امام قتادہ امام شعمیٰ اور اس کے مثل مروی ہے سیدنا زبیر بن عوام رہائی اور سیدنا ابو درداء رہائی سے۔
(التمهید لما فی الموطا من المعانی والاسانید ص٣٦٩ ج١)

#### نصل دوم

(۱) عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا انا اصلى مع رسول الله المسلمي المسلمين ا

(مسلم ص۲۰۳ ج۱)

حضرت معاویہ بن عکم سلمی خالفیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول الله طُنَا الله کی ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ مقدیوں میں سے ایک صاحب نے جھینک ماری۔ میں نے جواباً برجمک الله، کہا تو لوگ مجھے گھور نے لگے، میں نے کہا تمہاری مائیں گم پائیں تمہیں کیا ہوگیا جو مجھے اس طرح گھور رہے ہو، لوگ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ یہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا، جب رسول الله طُنَا الله عُنَا الله عَلَی استاذ ایسانہیں دیکھا جو تعلیم دینے میں آپ سے اچھا ہو، بخدا آپ نے بہلے اور آپ کے بعد کوئی استاذ ایسانہیں دیکھا جو تعلیم دینے میں آپ سے اچھا ہو، بخدا آپ نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ بڑا بھلا کہا، بس اتنا فرمایا کہ یہ نماز الی ہے جس میں لوگوں کی بات چیت کی بالکل نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ بڑا بھلا کہا، بس اتنا فرمایا کہ یہ نماز الی ہے جس میں لوگوں کی بات چیت کی بالکل شہرین ہے۔ اس میں تو تسلیح تکبیر اور قرائت ہوتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۳۹)

#### www.ircpk.com www.ahlu

ور مديث اورا ال تقلير جِلْد دوم الم المحالي ال الجواب اولاً: بيرحديث اس بات كى دليل ہے كه اگر لاعلم اور سہواً كوئى فخص كلام كرے تو اس كى تماز ہو جاتی ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے سیدنا معاویہ رہائیہ اسلام نے کا حکم نہیں دیا۔ جبکہ حنفیہ کے نزویک لاعلم اور بھول کر کلام کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔

(فتح الملهم ص۱۲۷ ج۲) ثانیاً: اس حدیث میں نبی مرم ظافیا کے تین چیزوں کونماز قرار دیا ہے، الف، شبیح، ب، تکبیر، ت، قر اُق قر آن جبکہ حفیوں کے نزدیک مقتدی قرائت کرنے کا مجاز نہیں۔ علاوہ ازیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ نماز کا جزو ہے جبکہ حنفیہ کے نزدیک شرط ہے بعنی خارج نماز ہے۔

(شرح نقایه ص۲۷ ج۱)

قُالْ: اختلاف نماز کے اندر کلام کرنے کی ممانعت پر نہیں، یہ انوار صاحب کی بھول ہے، بلکہ

اختلاف اس میں ہے کہ اگر پیش امام کوسہو ہو جاتا ہے اور دوران نماز اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوسکتا تو بھولا ہوا امام جب سلام پھیرے، سلام پھیرنے اور اگلی رکعت کوشروع کرنے کے دوران کلام کرنے میں ہے۔ آپ قرآن وسنت سے میر ثابت کریں کہ مید درمیانی وقفہ بھی نماز کا جزو ہے، تب میرآپ کی دلیل ہے، ورنہیں، محرم بینماز کا حصہ نہیں کیونکہ سلام پھر چکا ہے اور حدیث زیر بحث میں نماز کے اندر کلام كرنے كا ذكر ہے، الفاظ برغور كريں۔ ان هذه الصلاة، بشك بينماز، جبكه بيدورمياني وقفه نماز كا حصه و جزونهين سيدنا على مرتضى فالنيز راوى بين كه قال رسول الله عليلية مفتاح الصلاة الطهور و تحر

يمها التكبير و تحليلها التسليم،

یعنی نماز کی جابی طہارت ہے نماز کا تحریمہ (تمام چیزوں کا ممنوع ہو جانا) تکبیر ہے اور نماز سے باہرآنا جس سے تمام چزیں اس کے لیے طلال ہو جاتی ہیں۔ وہ سلام ہے۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب الامام يحدث بعد ما يرفع راسه من آخر ركعة، الحديث ٢١٨ و ترمذي كتاب

الطهارة باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، الحديث ٣)

سلام خواہ اختتام نماز پر ہو یا علطی سے درمیان میں پھیر دیا جائے، کلام مباح ہو جاتا ہے جو تحض اس بات کا مدعی ہے کہ سہوا پھیرے ہوئے سلام کے بعد وقفہ میں کلام مباح نہیں وہ دلیل عنایت

(٢) عن عبدالله قال كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلوة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلواة فترد علينا فقال أن في الصلوة شغلا (بخاری ص۱۲۰ ج۱ مسلم ص۲۰۶ ج۱ و اللفظ لمسلم)

المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل ال حضرت عبدالله بن مسعود رخالتُهُ: فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰه تأثیبًا کوسلام کرتے تھے اس حال میں کہ

آپ نماز میں ہوتے تھے، آپ ہمیں جواب دیتے تھے، جب ہم نجاشی ( ثاہ حبشہ ) کے یہاں سے واپس لوٹے تو ہم نے آپ کوسلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا (نماز کے بعد) ہم نے عرض کیا یا

رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِن آپ كو دوران نماز سلام كرتے تھے تو آپ جواب ديتے تھے، آپ نے فرمايا كه نماز میں مصروفیت ہوتی ہے۔

(٣) عن عبدالله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله على الصلوة قبل ان نأتى ارض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا سلمت عليه وهو يصلى فلم يرد على فاخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى رسول الله عليه الصلوة فقلت له يا رسول الله قد سلمت

عليك وانت تصلى فلم ترد على السلام فقال ان الله قد يحدث من امره ما يشاء وانه مما

احدث ان لا تكلموافي الصلوة. (مسند حمیدی ص ۲ ه ج ۱ ابو داؤد ص ۱۳۳ ج ۱ نسائی ص ۱۳۷ ج ۱)

حضرت عبدالله بن مسعود والنَّيْهُ فرمات بين كه جم سر زمين حبشه آنے سے پہلے رسول اللهُ مَالَيْهِمُ كونماز ك دوران سلام كرتے تھ، تو آپ جواب ديتے تھ، جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو ميں نے آپ كو سلام کیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھے قریب و بعید کی فکروں نے آ تھیرا، میں بیٹھ گیا حتی کہ رسول الله مالی الله مالی فیار پوری فرما لی، میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول الله مُلَاثِیْنَا میں نے آپ کو جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے سلام کیا تھا، آپ نے میرے سلام كا جواب ميں ديا؟ آپ نے فرمايا بے شك الله تعالى الله عامله ميں جو حاجت ميں نے احكام

نازل فرما دیتے ہیں۔ اور ان نئے احکام میں سے بیتھم بھی ہے کہتم نماز میں باتیں نہ کرو، (حدیث اور ابل مديث ص٢٥٣١) الجواب اولاً: سیدنا عبدالله بن مسعود والنفظ کی حدیث آپ کے لیے تب مفید تھی جب ان کا سید

بیان ہوتا کہ رسول الله ملا الله ملائی الله الله الله الله علی اور میں نے سلام عرض کیا اور آپ نے ، وعلیم السلام، نه كها، مكر اس حديث ميں مينهيں بلكه دوران نماز سيدنا ابن مسعود رفي فئ نے سلام كيا اور آپ عليه الصلوة والسلام نے جواب نہ دیا۔

ثانيًا: مديث ك الفاظ مارے سامنے بيں۔ ان في الصلوة شغلاء لا تكلموا في الصلوة، (لعني نماز مين تو ايك دوسرا كام ہے جس مين مصروف رہنا چاہئے، نماز مين كلام نه كرو،) ہم بھی کہتے ہیں کہ نماز میں عداً کلام کرنا جائز نہیں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس میں قطعاً اختلاف نہیں بلکہ سہوا سلام پھیرویا جائے اور اگلی رکعت شروع کرنے کے درمیانی وقفہ میں کلام کرنے کے متعلق

اختلاف ہے، آپ قرآن وسنت ہے اس وقفہ کونماز ثابت کریں، پھران احادیث سے استدلال کریں۔

دیا تو بھی نماز فاسد نہ ہوگی (شرح نقابی<sup>ص ۲۹</sup> جا و نماز مسنون ص ۴۸۱) یہ آپ کس دلیل سے مستنیٰ قرار دیتے ہیں؟ قرآن وحدیث سے نہ سہی کسی صحافی کا فتوی یاعمل ہی دکھا دیں۔

رابعاً: سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه کی مذکورہ روایت ہمارے مخالف نہیں بلکه موافق ہے، تفصیل فصل اول میں گزر چکی ہے۔

(٣) عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلوة حتى نزل وَقُوموا لله قنتين، فامرنا بالسكوت و نهينا عن الكلام

(بخارى ص١٦٠ ج١ و مسلم ص٢٠٤ ج١ واللفظ لمسلم)

حضرت زید بن ارقم فی فی فی فی فی که ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، ایک شخص دوسرے شخص سے جو اس کے پہلو میں ہوتا نماز میں باتیں کر لیا کرتا تھا حتی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ، کھڑے رہواللہ تعالی کے حضور میں عاجزی کے ساتھ، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور بات سے منع کر دیا گیا (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۳۸)

الجواب اولاً: یہ حدیث بھی نماز کے اندر کلام کرنے کے متعلق ہے، نتکلم فی الصلوة،، کے الفاظ پر انوار صاحب غور کریں، اور اس سے ہی منع کیا گیا، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور نماز میں عمداً کلام کرنے کو ناجائز کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہم مکرر عرض کرتے ہیں کہ درمیانی وقفہ نماز نہیں کیونکہ سلام پھیر چکا ہے گو سہوا ہی سہی بہر حال سلام پھر چکا ہے، لہذا سابقہ فصل کی احادیث کے پیش نظر، نماز کے متعلق کلام مباح ہے، اس سے انکار محض تقلیدی ضد ہے، اس کے رو پر آپ کے دو پر آپ کے دو بہت قربی وحدیث تو کہا کسی صحابی کا قول وعمل بھی موجود نہیں۔

النا جسے نماز میں کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے ویسے ہی اس حدیث میں، امرنا بالسکوت، خاموش رہنے کا بھی حکم ہے، لہذا جس طرح نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس طرح نماز میں الام کارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس طرح نماز میں، آوازے کئے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول الله مالی الله قانتین، کو مانتے ہیں کے نزول پرسکوت کا حکم دیا ہے اور کلام سے منع کیا ہے، مگر افسوس کہ آپ آدھی حدیث کو مانتے ہیں جبکہ آدھی کے منکر ہیں، آپ کی فقد میں لکھا ہے۔

لو استعطف كلبا اوهرة اوساق حمارا لا تفسد لانه صوت لا هجاء له،

یعنی نماز پڑھنے والے نے اگر سکتے یا بلی کو بلایا یا گدھے کو ہنکایا تو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ یہ

آ وازیں ہیں جن کے، جے نہیں (اور کلام میں حروف کا ہوتا جا ہے)

(در مختار مع الفتاؤي شامي ص١١٣ ج١)

ثالثًا: جس آ دهی کوشلیم کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی ذرا تفصیل سن کیجئے آپ کے علامہ قاضی خاں فرماتے ہیں۔

اذا تكلم في صلاته عامدا اونا ئما يسيرا او كثيرا قبل ان يقعد قدر التشهد فسدت

لینی تشہد کی مقدار بیٹھنے سے پہلے نماز میں خواہ عداً یا نیند میں کلام کر دیا، تھوڑا ہو یا زیادہ تو اس سے

نماز فاسد ہو جاتی ہے، ( فقال می قاضی خال ص۲۳ اج ۱) اس عبارت پرغور کریں مید کیا کہہ رہے ہیں، مقدار تشہد بیٹھنے کی، قید لگا کر وہ چھٹی دے رہے ہیں

کہ اس کے بعد کا مرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، علامہ حلبی فیرماتے ہیں۔ حتى أن المصلى أذا أحدث عمداً بعد ما قعد قدر التشهد اوتكلم أو عمل عملا ينافي

الصلاة كالاكل والشرب وغيره ذلك تمت صلاته بالاتفاق

یعنی اگر نمازی مقدار تشہد کے بعد جان بوجھ کر بے وضو ہو گیا یا عمدا کلام کر دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جونماز کے منافی ہے مثلاً کھا ٹی لیا وغیرہ تو اس کی نماز بالا تفاق پوری ہوگئ-

(حلبي كبير ص ٢٩١ باب السابعة الخروج بصنعة) دیکھا آپ نے حفیہ کے نزدیک قعدہ آخیرہ میں تشہد کے قدر بیٹھنے کے بعد اگر کلام سہوا یا عمداً کر

دیا جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور آئمہ اجناف کے بزدیک بالاتفاق نماز ہوگئ۔ گویا انوار صاحب کے تقلیدی مذہب میں کلام مذکورہ جگہ پر منافی نماز نہیں جبکہ ان کی پیش کردہ حدیث میں عموم ہے، الغرض حفیہ کا اس حدیث پر ایمان صرف حلق سے اوپر اوپر ہی ہے۔ اور وہ بھی صرف رد وہابیت

كے ليے، انا لله وانا اليه راجعون-(a) عن سهل بن سعد عن النبي عليه انه قال من نابه شئى في الصلوة فليقل سبحان الله

انما التصفيق للنسا والتسبيح للرجال (شرح معانى الأثار للامام الطحاوى ص٣٠٢ج)

حضرت سہل بن سعد ساعدی رفاقع نبی علید الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جے اپی نماز میں کوئی چیز پیش آئے اس چاہئے کہ وہ سجان اللہ کہے بے شک تصفیق (ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی پشت سے مارنا) عورتوں کے لیے ہے۔ اور سبیج مردوں کے لیے (حدیث اور اہل حدیث

لفظ فی جمعنی اپنی نہیں آتا لیکن ہمارے مدعا کے لیے کافی ہے کہ اس حدیث کا تعلق نماز پڑھتے وقت سے ہے، جبکہ زیر بحث مسئلہ درمیانی وقفہ کے بارے ہے جبیبا کہ ہم تفصیل لکھ چکے ہیں۔

ٹانیاً: آپ نے اس سے بایں معنی استدلال کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں دوسرے کو متنبہ کرنے کی بیصورت تو اپنائی جاسکتی ہے (ص ۱۹۸۵)

نبہ کرنے کی بیصورت تو اپنائی جا تعنی ہے (ص۱۹۵) گویا آپ کے نزدیک دوسری کوئی صورت جائز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نماز فاسد ہو

جاتی ہے، مگر آپ کے فقہا اسے تعلیم نہیں کرتے۔ وہ کتے بلی کو بلانے کی اجازت دیتے ہیں گھوڑے کو ہوگانے کی رخصت عنایت کرتے ہیں۔ مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد کلام کے مباح کا فتو کی دیتے ہیں، تفصیل گزر چکی ہے، خاص اس حدیث کے متعلق بھی چند لطائف حنفیہ ملاحظہ کریں۔

د یو بند یوں کے نزدیک اگر امام قعدہ اولی میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہونے لگے اور مقتدی نے لفظ، اس کے کافت سات نین نا مندہ گر دنال سالان کی جائے کھڑا ہونے لگے اور مقتدی نے لفظ،

التحیات، کہہ کہ لقمہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی، (فالوی دار العلوم دیو بند ۱۲ جم) امام آخری قعدہ پڑھ کر سہواً سلام پھیرنے کی بجائے کھڑا ہونے لگے اور مقتدی نے لفظ، سلام

امام آخری قعدہ پڑھ کرسہواً سلام پھیرنے کی بجائے کھڑا ہونے گئے اور مقتدی نے لفظ، سلام علیم، کہہ کرلقمہ دیا اور امام نے قبول کرلیا تو نماز فاسدنہیں بلکہ صحیح ہے (فاذی دارالعلوم ۱۸س جسم) مسلم کی بہتر کر نہ کر ایس میں میں کرن نماز کا لفظ کہہ

ان دونوں مثالوں سے ثابت ہوا کہ پیش امام کو غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے کسی رکن نماز کا لفظ کہہ کرلقمہ دینا حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، جبکہ مذکورہ حدیث میں صرف سیج کہنے کی اجازت ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معنوی کلام نہیں؟ یقیناً کلام ہے، گر حنفیہ کے نزدیک بیصورت جائز ہے۔ پھر

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معنوی کلام ہمیں؟ یقیناً کلام ہے، مکر حفیٰہ کے نزدیک بیصورت جائز ہے۔ پھر گھوڑے کو ہنکانا کتے بلی کو بلانا بھی ان کے نزدیک مفسد نماز نہیں، مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد کلام کرنے سے نماز کو فاسد نہیں کہتے، آخر یہ تمام صورتیں کس دلیل ہے مشتیٰ ہیں؟ اس کی دلیل دو، قارئین کرام نوٹ کرلیں دلیل دینے سے یہ قاصر ہیں، کیونکہ قرآن وسنت میں اس پڑگوئی دلیل نہیں۔

(Y) عن جابر قال قال رسول الله عليه الكلام ينقض الصلوة و لا ينقض الوضوء-

معطرت جابر رضی عَذَ قرمانے ہیں کہ رسوں اللہ میں بیٹوائے مرمایا کر سائر میں کا کہ ان کا کا کہ کو کہ دیا ہے۔ وضو کو نہیں تو ٹر تا۔ کی میں کا میں کہ میں کے ایک کے ایک کا کا کا کہ ان کا بیٹر کا کہ ان کا کہ اور کا کا ک

الجواب اولاً: ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں مگر دیو بندیوں کے نزدیک تو نماز میں کلام کرنا ولایت کی دلیل ہے۔شورش کاشمیری مرحوم فرماتے ہیں کہ

مولانا اسحاق ماسہروی ..... فجر کی نماز پڑھا رہے تھے پہلے رکوع میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورة

جھے خدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے جھال کیا تھالی ہے۔ الما کے اور اہل تقلید جلد دفع کے خدا جانے کیا تعطل پیدا ہو گیا کوئی سورت ذہن میں نہ آ رہی تھی۔ معاً ایک دوہا ذہن میں آ گیا۔

قر اُت کی اور پڑھ دیا۔ دیوے وچ تیل نہیں اوں، وسناں ایں کتھے ماہیا

(ترجمه) چراغ میں تیل نہیں، میرے محبوب تو کہاں ہے؟ کیا ملنے کی فرصت نہیں''اللہ اکب'' خود فرمایا کہ مقتدیوں میں دن بھریمی چرچا رہا کہ حضرت نے آج اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو

فانیان گھوڑے کو ہنکانا، کتے بلے کو بلانا، مقدار تشہد کے بعد کلام کرنا بھی اس حدیث کی روسے فانیان گھوڑے کو ہنکانا، کتے بلے کو بلانا، مقدار تشہد کے بعد کلام کی کی اس کی تخصیص ثابت کریں کہ کس دلیل سے فاسد کر دیتا ہے، کیونکہ میں بھی کلام لغوی وعرفی ہے۔ اس کی تخصیص ثابت کریں کہ کس دلیل سے

آپ سے چیزیں مشنیٰ فرار دیتے ہیں۔ ثالثًا: بیہ ہمارے مخالف نہیں کیونکہ وقفہ کو نماز نہیں کہتے ، اور نماز کے اندرعداً کلام ہمارے نزویک

سے مفسد صلاۃ ہے۔ رابعاً: علامہ زیلعی حنفی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث ضعیف ہے کیونکہ سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثان

رابعاً: علامہ زیعتی سفی فرمائے ہیں کہ بیر حدیث سیف ہے یوسہ سدیں ہو یہ میں اور یہ میں اور یہ میں راوی ہے جسے متعدد آئمہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور دوسرا راوی یزید دالانی ہے جس کے منفر دہونے پر ادتجاج کرنا جائز نہیں۔ (نصب الدایه ص۲۶ ج۲)

احتجاج کرنا جائز ہیں۔ (نصب الرابه ص ۱۰ ج ۱)
ابوشیبہ کی تضعیف پر محدثین کے اقوال تراوئ کے باب میں آ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کامتن ابوشیبہ کی تضعیف پر محدثین کے اقوال تراوئ کے باب میں آ رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کامتن جسی مضطرب ہے، یزید دالانی سے یہی روایت متعدد راویوں نے نقل کی ہے مثلاً شعبی ، ابن جریج ، وغیرہ نے محل مصطرب ہے، یزید دالانی سے یہی روایت متعدد راویوں نے نقل کی ہے مثلاً شعبی ، ابن جریج ، وغیرہ نے مگر وہ کلام کی جگہ پر ، الضحک ، یعنی ہنسنا کا لفظ روایت کرتے ہیں۔

(دار قطنی ص۱۷۳ ج ۱ و بیهقی ص۱٤٤ ج ۱) الغرض بیروایت متن کے لحاظ سے مضطرب اور سنداً سخت ضعیف ہے۔

الغرص بيروايت من نے كاظ سے خرب اور عمر الغراب الغراق العصر ركعتين (2) عن عطاء بن ابى رباح ان عمر بن الخطاب صلى با صحابه الظهراو العصر ركعتين (2)

ثم سلم فقيل له انك صليت ركعتين قال اكذلك قالوا نعم فاعاد بهم الصلوة -(كتاب الحجة للامام محمد ص٧٥١ ج١)

المال تقليد جلد دوم المال تقليد جلد دوم المال تقليد جلد دوم المال المال

حضرت عطاء بن الى رباح سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق و النی نے اپنے ساتھیوں کوظہر یا عصر کی نماز پڑھائی دو رکعتیں، پھر سلام پھیر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے تو دو رکعتیں پڑھائی بیں۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی ایبا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ان کو دوبارہ نماز پڑھائی (حدیث اور اہل حدیث ص۵۴۰)

بھی خلاف ہے، جیسا کہ فصل اول میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

فانیاً: یه روایت مرسل ہے جیسا کہ خفی اکابر کو بھی اعتراف ہے (آثار اسنن ص ۱۷ و اعلا اسنن ص ۳۵ و مطاء کی ص ۳۹ جی وجہ یہ ہے کہ امام عطاء نے سیدنا عمر فاروق والتی کے زمانہ کو نہیں پایا، اور امام عطاء کی مرسل روایات سب سے زیادہ ضعیف ہیں کیونکہ یہ ہر ایک سے روایت لے لیتے تھے، جیسا کہ امام بیکی قطان نے صراحت کی ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضعیف مراسیل حسن بھری اور عطاء بن ابی رباح کی ہیں (میزان الاعتدال ص ۲۰۶۰)

الغرض بيروايت سخت ضعيف ہے۔

ثالثاً سیدنا عمر فاروق وظائینه کا سابقه نماز پر بنا نه کرنے سے نماز کا فاسد و باطل ہونا لازم نہیں آتا، جیسے عام طور پر بے وضو ہونے پر حفی بنا نہیں کرتے، تو اس کا بیہ مطلب نہیں کہ حنفیہ کے نزدیک بعجہ حدث سابقہ نماز باطل ہوجاتی ہے۔ نہیں قطعانی نہیں، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک بناء جائز ہے۔

(د كيهيئه معارف السنن ص ٣٦ ج او درس ترندي ص ١٥١ ج ١)

الغرض بيروايت ضعيف ہونے كے علاوہ اس سے حنفيه كا مسلك ثابت تہيں ہوتا

(٨) عن ابن جريج قال قلت لعطاء ارايت لو سهوت في المكتوبة، فتكلمت قال بلفظة

قلت نعم قال قدا نقطعت صلوتك فعد لها جديداً

(مصنف عبدالرزاق ص٣٢٩ ج٢)

حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے عرض کیا کہ اگر میں فرض نماز میں بھولے سے کلام کرلوں تو بتلا ہے اس کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلام الفاظ کے ساتھ کیا ہے؟ تومیں نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئ چر دوبارہ نئے سرے سے پڑھو (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۴۰)

الجواب اولاً یہ تابعی کا قول ہے جو مرفوع احادیث اور اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معارض نہیں ۔ سکتا۔ www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net مدیث اور اہل تقلیہ جِلْد دوم کے سیدنا عبداللہ بن زبیر رہائین نے وقفہ کے دوران کلام کیا پھر فائین نے اوقفہ کے دوران کلام کیا پھر

سابقہ نماز پر بناء کرتے ہوئے آخری رکعت پڑھی، امام عطاء بن ابی رباح نے جب اس کا تذکرہ سیدنا عبدالله بن عباس بنائی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے مثب کرنہیں کیا، اس سے ثابت ہوا کہ امام عطاء بن ابی رباح کو ایک مدت تک اس مسلم کا علم نہ تھا۔

ہٹ کر نہیں گیا، اس سے ثابت ہوا کہ امام عطاء بن ابی رباح کو ایک مدت تک اس مسله کاعلم نہ تھا۔ جب سیدنا ابن عباس فِلْنَیْنَ نے بتایا تو انہوں نے یقیناً سابقہ مؤقف سے رجوع کر لیا ہوگا ورنہ آپ سیدنا عبداللہ فِلْنَیْنَ سے مناقشہ کرتے۔

عبداللد ذات سے منافشہ کرئے۔ ثالاً انقطعت کا معنی فاسد و باطل نہیں بلکہ منقطع ہونا ہے، جیسے فنی حدث پر نماز کو منقطع تسلیم کرتے ہیں (درس ترندی ص ۱۵ ج۱) اور وضو کے بعد بناء کے قائل ہیں۔ اگر کہا جائے کہ اثر میں بیہ الفاظ بھی ہیں کہ فعد لھا جدیدا، یعنی نئے سرے سے گنتی شروع کرو، تو جواب بیہ ہے کہ بیہ جواز کی صورت تو بنتی ہے مگر نماز کا فاسد ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا۔

ورت و س ب ربار ہا ہوں۔ رابعاً: اثر میں اس کی صراحت نہیں کہ یہ کلام مقدار تشہد بیٹھنے سے پہلے تھا، ممکن اور بالکل ممکن ہے یہ کلام بعد میں ہو، لہذا یہ حفیہ کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے، مزید اثر میں اس بات کی بھی وضاحت نہیں کہ گھوڑے کو ہنکانے کتے بلے کو بلانے کی بجائے کسی انسان کو بلایا تھا۔

الغرض بید حنفیہ کے دعوٰی پرتقریب تام نہیں الغرض بید حنفیہ کے دعوٰی پرتقریب تام نہیں خامساً: اثر خاص فرضوں کے متعلق ہے۔ جبکہ حنفی سنن و نوافل میں بھی کلام کو مفسد نماز کہتے ہیں۔

فما کان حوابگم فھو حوابنا۔ سادساً: امام عبد الرزاق مدلس بھی ہیں اور یہاں انہوں نے تحدیث کی صراحت نہیں کی لہذا روایت ضعیف ہے۔

معیف ہے۔ مابعاً: نماز کے اندرکی بات ہے، اور یہ ہمارے خلاف نہیں (۹) عن ابراہیم انہ سئل عن رجل صلیٰ فتکلم وقد بقیت علیہ رکعۃ قال یستقبل

صلواة\_ صلواة\_

(مصنف عبدالرداق ص ٢٣٠٠)
حضرت ابراہیم نخی سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال ہوا جس نے نماز میں کلام کر لیا تھا
اور اس کی ایک رکعت باقی تھی (کہ وہ کیا کرے) آپ نے فرمایا نئے سرے سے نماز پڑھے (حدیث اور
اہل حدیث ص ٢٥٠)
اہل حدیث ص ٢٥٠)
الجواب اوالاً: یوفتوی ایک صغیر تا بعی کا ہے جو احادیث صحیحہ مرفوعہ اور تعامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ا بواب اوالا بير عول ميد كا معارض نهيس هوسكتا-

المريث اور ابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل الم ثانیاً: اس میں کلام لفظی اور معنوی کی تقسیم نہیں، ممکن ہے کہ اس نے کلام معنوی کیا ہو اور گھوڑے

کتے بلے کو بلایا ہو، دریں صورت بی قول حفیہ کے مخالف ہے۔ ثالثًا:اس کی سند ضعیف ہے، امام ابراہیم سے نقل کرنے والے، مغیرہ بن مقسم ضی کوفی ہیں اور سے

مرلس میں جیسا کہ امام نسائی وغیرہ نے صراحت کی ہے (طبقات المدلسین ص۲۸)

دوسرا راوی امام سفیان توری ہیں اور ریبھی مدلس ہے، تفصیل مسله رفع الیدین میں گزر چکی ہے۔

اور زیر بحث سند میں تحدیث کی صراحت نہیں۔ الغرض بیدروایت سخت ضعیف ہے

خلاصه کلام بیکه اگر امام کوسمو مو جائے اور دوران نماز اس کی اصلاح نه موسکے اور سلام پھیر دیا

جائے تو اصلاح نماز کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی رکعات وغیرہ کی تحقیق کے بارے کلام کیا جا سکتا اور تحقیق کے بعد سابقہ نماز پر بناء کرکے باقی ماندہ نماز پڑھ کر بحدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو

جاتی ہے، احادیث صححہ اور اقوال صحابہ کرام رفحالتہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایسا ہی اگر بھول کر کلام کیا

جائے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں جبیبا کہ سیح مسلم کی حدیث سیدنا معاوید بن حکم سلمی فالٹیز سے ثابت

اس کے برعس حفیہ کا جومؤقف ہے کہ کلام جائز نہیں ہاں گھوڑے کو ہنکانے اور کتے بلے کو بلانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آخری قعدہ میں مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد عمداً کلام کرنا ان کے نزدیک مفسد

صِلاۃ نہیں۔ جھینک یا ڈکار آنے پر لغوی کلام بن جانے سے بھی ان کے ہاں نماز باطل نہیں ہوتی ، سہوا کسی کونماز میں سلام عرض کرنے سے بھی نقض صلاۃ کے قائل نہیں (ان تمام چیزوں کی تفصیل گزر چکی

ہے) انوار صاحب اپنے اس مؤقف پر قرآن و حدیث تو کجا آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی کوئی قول پیش نہیں کر سکے، بلکہ تابعین عظام سے بھی کسی کا قول اپنی تائید میں نقل نہیں کیا یہ ان کی تھلی عا جزی ہے۔ انہوں نے اس سلسلہ میں جو بھی زیب رقم کیا ہے وہ غیر متعلقہ ہے۔ کیونکہ ہم ایک خاص

صورت میں کلام کو مباح کہتے ہیں۔ اور وہ بھی سلام پھرنے پر اور اس پر ہم بفضلیہ تعالی حدیثِ و آ ثار کے دلائل رکھتے ہیں۔ اور ایسے دلائل جو تمام کے تمام سنح کلام کے بعد کے ہیں، (تفصیل گزر چک ہے) ہم پورے جزم ویقین کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ سہواً سلام پھیرنے اور بناء کرنے کے

درمیانی وقفہ میں کلام کرنے پر فساد نماز پر کوئی دلیل قرآن و سنت اور آثار صحابہ کرام زخی اسم میں موجود نہیں، اگر ہے تو پیش کریں ہم اپنے مؤقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہیں، ان شاء اللہ۔

مگر قارئین کرام! یاد رکھئے! کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے کیکن حنفی اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔

# (۴۹) باب وتر فرض و واجب نهیں بلکه سنت ہیں

### فصل اول

(۱) عن سعيد بن يسار انه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد، فلما خشيت الصبح نزلت فاوترت ثم لحقته، فقال عبدالله بن عمر، أين كنت؟ فقلت، خشيت الصبح فنزلت فاوترت، فقال عبدالله، أما لك في رسول الله (عَلَيْكُ ) اسوة حسنة؟ فقلت، بلي والله، قال، فان رسول الله علياً كان يوتر على البعير،

امام سعید بن بیار فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر فاتھ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستے میں چل رہا تھا، جب مجھے طلوع فجر کا خدشہ ہوا تو میں سواری سے اترا اور وتر پڑھ کر ان کے ساتھ جا ملا، سیدنا عبداللہ بن عمر فاتھ نے کہا کہ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے کہا کہ مجھے طلوع فجر کا اندیشہ ہوا اور میں نے اتر کر وتر پڑھا، سیدنا عبداللہ بن عمر فاتھ کہا کہ کہ کیا آپ کے لیے رسول اللہ ماتھ اسوہ میں نے اتر کر وتر پڑھا، سیدنا عبداللہ بن عمر فاتھ نے کہا کہ رسول اللہ ماتھ کے سوار رہ حسنہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قتم! سیدنا ابن عمر فاتھ نے کہا کہ رسول اللہ ماتھ کے سوار رہ کر بی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

(بخارى كتاب الوتر باب الوتر على الدابة، الحديث ٩٩٩، و مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جوازه صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، الحديث ١٦١٥)

(۲) قال سالم كان عبدالله بن عمر يصلى على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالى حيث كان وجهه، قال ابن عمر وكان رسول الله المسلم على الراحلة قبل اى وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة.

امام سالم فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر والنی سفر کی حالت میں رات کے وقت جانور کے اوپر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، اور کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر والنی نماز بڑھ لیتے تھے، اور کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنا اللہ علی نفل نماز اونٹنی پر اوا فرما لیا کرتے تھے خواہ اس کا منہ کس طرف ہی

ہوتا۔ اور وتر بھی سواری پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے صرف فرض نماز سواری پر نہ پڑھتے تھے۔ (بخاری کتاب التقصیر باب ینزل للمکتوبة، الحدیث ۱۰۹۸، مسلم کتاب صلاة المسافرین باب جواز

صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، الحديث ١٦١٨) (٣) عن ابن عمر قال كان النبي السلم في السفر على راحلته حيث توجهت به،

يومي ايماء صلاة الليل الاالفرائض ويوتر على راحلته-

سیدنا عبدالله بن عمر والفیهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله منافظیم میں رات کونماز (تہجد) اپنی اومٹنی پر

ئی اشارے سے پڑھا کرتے تھے مگر فرض نمازیں (اونٹنی سے انز کر پڑھا کرتے اور) وز سواری پر ہی پڑھتے تھے۔

( بخارى كتاب الوتر باب الوتر في السفر ، الحديث ١٠٠٠)

الاسراء برسول الله صلى عليه وسلم ..... الحديث ١٥٤)

(٣) قال ابن حزم و انس بن مالك قال النبى النبى الله على الله على امتى حمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك؟ فقلت فرض خمسين صلاة، قال موسى، فارجع الى ربك، فان امتك لا تطيق ذلك، فراجعنى فوضع شطرها، فرجعت الى موسى، قلت، وضع شطرها، قال، راجع ربك فان امتك لا تطبيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت اليه فقال، ارجع الى ربك فان امتك لا تطبق ذلك، فراجعته، فقال هن خمس وهن خمسون، لا يبدل القول لدى، فرجعت الى موسى، فقال، راجع ربك، فقلت، استحييت من ربى، ثم انطلق بى حتى انتهى بى الى سدرة المنتهى، وغشيها الوان لا ادرى ماهى ثم ادخلت الجنة فاذا فيها حبائل اللؤلؤ، واذا ترابها المسك،

المريث اور المل تقليد جِلْد دوم المحالي المحالية المحالي

(۵) عن ابن شهاب ان عمر بن عبدالعزيز احر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة يوماوهو بالعراق فدخل عليه ابو مسعود الانصارى فقال ما هذا يا مغيره، اليس قد علمت ان جبريل صلوات الله و سلامه عليه نزل فصلى فصلى رسول الله عَالِيْ مُ صلى فصلى رسول الله عَالِيهِ ثم صلى قصلى رسول الله عَالِيهِ ثم صلى فصلى رسول الله عُلِيلِهُ ثم صلى فصلى رسول الله عُلِيلِهُ ثم قال بهذا امرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به، او ان جبريل هو اقام لرسول الله عليه وقوت الصلاة؟ قال عروة

كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه امام ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے (عصر کی نماز اول وقت سے) در کی تو عروہ بن زبیران کے پاس پہنچے اوران سے کہا کہ سیدنا مغیرہ بن معمیٰ بنائیم نے ملک عراق میں نماز میں در کی تو ان کے پاس سیدنا ابومسعود انصاری خالفیہ کئے ادر ان سے کہا کہ مغیرہ وخالفیہ تم مید کیا

کرتے ہو، کیاتم کومعلوم نہیں کہ (معراج کی صبح کو) سیدنا جبریل مَالِیلا (نماز سکھانے کے لیے اترے) رسول اللُّهُ مَا لِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي کی اقتدا میں) نماز پڑھی، پھر سیدنا جبریل عَالِیلا نے کہا کہ مجھے ایبا ہی علم ہوا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ذراسمجھ لیں کہتم حدیث بیان کرتے ہو کہ

جبر مل عَالِيلًا نے رسول اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمَ كے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کیے سیدنا عروہ رحمہ اللّٰہ نے کہا کہ سیدنا بشیراینے والدسیدنا ابومسعود انصاری فالنیئر سے ایسے ہی روایت کرتے تھے۔ (بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلوة و فضلها .....الحديث ٢١٥، و مسلم كتاب المساجد

باب اوقات الصلوت الحديث ١٣٧٩) (٢) عن عروة قال اخبرني بشير بن ابي مسعود عن ابيه ان رسول الله عَالَا الله عَالله عَلَا الله عَالَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الله عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَّا اللهُ عَلَا عَلَّا عَلَا اللهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلْ

جبريل فامنى حتى عد حمس صلوات\_

سیدنا ابومسعود انصاری والنی از این که رسول الله می نیانی نیم فرمایا که جریل نے اتر کر میری امامت کروائی یہاں تک آپ عَالِیناً نے بانچ نمازوں کوشار کیا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۱۹ ج۱)

(2تا ١١١) امامت جريل عليه السلام كي حديث سيدنا عبدالله بن عباس فالنيد سيدنا جابر بن عبدالله والله والله اله مرية والله سيدنا عمرو بن حزم والله سيدنا ابوسعيد (الحدري والنهنة) سيدنا انس بن ما لک خالفیہ اور سیدنا ابن عمر رضافیہ سے بھی مروی ہے، تفصیل کے لیے۔ (نصب الرابیص۲۲۱جا، ارواء الغلیل ص ۱۸ ج۱) کی مراجعت کریں۔

(١١٣) عبدالله بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أنه حج فلقى عبدالله بن عمر فقال



عبدالله بن عمر حدثنى عمر بن الخطاب انه كان جالسا مع رسول الله المسلطة في قوم فاقبل رجل شاب عليه ثياب بيض حتى قام على القوم فسلم ثم قال بصوت عال يا محمد اسئلك قال رسول الله الله الله الله الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده و رسوله تصلى الخمس وتوتى الزكوة وتحج البيت و تصوم رمضان قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم قال نعم

آمام عبداللہ بن جرین بریدہ راوی ہیں کہ ان سے یکی بن یعم نے بیان کیا کہ انہوں نے جج کیا اور سیدنا عبداللہ بن عمر بنائیڈ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن عمر بنائیڈ نے سیدنا عمر بن خطاب بنائیڈ سے روایت بیان کی کہ میں قوم کے ساتھ رسول اللہ تائیڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان شخص آیا اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے اوپر آکر بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے محمد منائیڈ کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت رسول اللہ تائیڈ کی آس کی مثل بلند آواز سے کہا کہ ہاں میں جواب دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اے محمد مصطفی منائیڈ کی اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا کہ وہ اور مصطفی منائیڈ کی شریک نہیں، یا وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور مصطفی منائیڈ کی اس کی مثل کہ جب میں یہ کام کروں تو میں مسلمان ہوں، کرے اور رمضان کے روزے رکھے، وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں یہ کام کروں تو میں مسلمان ہوں، آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا۔ ہاں

(قيام الليل ص١٩٣٠ باب الإخبار الدالة على أن الوتر سنة وليس بفرض)

(10) عن طلحة بن عبيدالله يقول جاء رجل الى رسول الله على ألم نجد ثائر الراس نسمع دوى صوته ولا نفقه مايقول حتى دنا فاذا هو يسال عن الاسلام، فقال رسول الله على السلام، فقال رسول الله على الله عل

سیدنا طلحہ بن عبیداللہ فرائی بیان کرتے ہیں کہ نجدوالوں میں سے ایک شخص رسول الله مُنَافِیا کہ کے پاس آیا، اس کے بال بھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز سنتے تھے گر بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ قریب آیا، تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام (کے ارکان وشرائع) بوچھ رہا ہے، رسول الله مُنَافِیا نِے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنا، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر ہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے (تو بات دیگر ہے) رسول الله مُنافِیا ہے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا، اس نے کہا کہ اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ مَنافِئا نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا، اس نے کہا کہ اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ مَنافِئا نے فرمایا

بخارى كتاب الايمان باب الزكاة من الاسلام، الحديث ٢٤، مسلم كتاب الايمان باب بيان الصلوة التي هي احد اركان الاسلام، الحديث ١٠٠)

احداران الاسلام، الحديث (٢١) عن انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله السلام عن انس بن مالك قال نهينا ان نسال رسول الله الله الله عن اهل البادية، العاقل، فيساله و نحن نسمع، فجاء رجل من اهل البادية، فقال، يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم ان الله ارسلك؟ قال، صدق، قال، فمن خلق السماء؟ قال، الله، قال، فمن خلق الارض؟ قال، الله ، قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله، قال، فبا لذى خلق السماء و خلق الارض و نصب هذه الجبال الله ارسلك؟ قال، نعم، قال، وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال، صدق، قال، فبالذى ارسلك الله امرك بهذا؟ قال، نعم، قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا، قال، صدق، قال، فبالذى ارسلك، الله امرك بهذا؟ قال، نعم، قال، وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال، صدق، قال، فبالذى ارسلك، الله أمرك بهذا؟ قال علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال، صدق، قال، فبالذى ارسلك، الله أمرك بهذا؟ قال والذى بعثك بالحق! لا ازيد عليهن ولا انقص منهن، فقال صدق قال، ثم ولى قال والذى بعثك بالحق! لا ازيد عليهن ولا انقص منهن، فقال

صدق قال، ثم ولى قال والذى بعثك بالحق! لا ازيد عليهن ولا انقص منهن، فقال النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المالية المالية المالية المالية النبي المالية النبية الن

کیا، اس کیے ہیں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ دیہات کے رہے والوں یں سے ول بھر در اول اس سے ایک شخص آیا آپ عَالِیٰ سے پھر سوالات کرے، اور ہم سنیں، چنانچہ دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور کہنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے فرمایا اس نے بچ کہا، اس دیہاتی نے دریافت کیا بھلا آسان کوکس نے پیدا کوکس نے پیدا کوکس نے پیدا کوکس نے پیدا کیا، آپ عَالِیٰ نے فرمایا اللہ تعالی نے (پیدا کیا) بھر اس نے سوال کیا کہ پہاڑوں کوکس نے پیدا کیا، آپ عَالِیٰ اللہ تعالی سنے (پیدا کیں) تا کم کیا اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ کس نے بیدا کیں، آپ عَالِیٰ اللہ تعالی سنے (پیدا کیں) قائم کیا اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ کس نے بیدا کیں، آپ عَالِیٰ اللہ تعالی سنے (پیدا کیں)

ور مديث اورا ال تقلير جلد دوم المحري اس پر اس نے کہافتم ہے، اس ذات کی جس نے آسان پیدا کیا زمین بنائی اور پہاڑوں کو قائم کیا اللہ تعالی نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے، آپ عَالِيلا نے فرمايا ہاں،، اس پر اس نے عرض کيا کہ آپ ك قاصد نے یہ بتایا ہے کہ دن رات میں ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں آپ مالیا اف فر مایا کہ یہ چیز بھی اس نے سی بیان کی، وہ مخص بولاقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالی نے آپ کوان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ آپ مَالِيلا نے فرمايا ہاں، ديہاتى بولا كه آپ كے قاصد نے يہ چيز بھی بتلائی کہ ہمیں اپنے مالوں کی زکوہ دینا ہے، آپ عالیا اے فرمایا یہ چیز بھی اس نے درست بیان کی، اس پر دیہاتی بولاقتم ہے اس زات کی جس نے آپ کومعبوث کیا ہے، کیا الله تعالی نے آپ کو زکوۃ کا علم دیا ہے؟ آپ علیال نے فرمایا ''ہال' پھروہ دیہاتی بولا کہ آپ کے قاصد نے یہ چیز بھی بتلائی کہ ہم یر ہرسال رمضان کے روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے درست کہا، اس پر وہ بولاقتم ہے اس زات کی جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کوروزوں کا تھم دیا ہے؟ آپ عَالِيلا نے فرمایا ''ہاں۔'' دیہاتی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے پیجمی بتایا کہ جس کے پاس زادراہ اور طاقت ہو اس پر بیت الله کا حج فرض ہے، آپ نے فرمایا سے کہا، بیس کر وہ دیہاتی بیٹے پھیر کر چل دیا، اور کہنے لگا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں ان امور کی ادائیگی میں کسی قتم کی کمی یا زیادتی نه کروں گا۔ رسول الله مُثَالِیُّ اللّٰمِ اللّٰہ مُثَالِیِّ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ میں جائے گا۔ (بخارى كتاب العلم باب القراة والعرض على المحدث ، الحديث ٢٠،١ صحيح مسلم كتاب الأيمان باب السوال عن اركان الاسلام، الحديث ١٠٢ واللفظ للمسلم)

سیدنا انس خلین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخف نے رسول الله منافیلی سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ شخص بولا اے اللہ کے رسول! ان نمازوں کے آگے یا چچھے اور کوئی نماز فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اس شخص نے قسم اٹھائی کہ میں ان نمازوں میں نہ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا، رسول الله منافی نے فرمایا اگر اس نے بی کہا تو جنت میں جائے گا۔

رسنن نسائى كتاب الصلوة باب كم فرضت فى اليوم والليلة، الحديث ٤٦٠ و مسند احمد ص٢٦٧ ج٣ و

مستدرك ص٢٠١ ج١ و دار قطني ص٢٣٠ ج١ و صحيح ابن حبان رقم الجديث ١٤٤٤)

(١٨) عن عوف بن مالك الا شجعي قال كنا عند رسول الله السلم تسعة اوثمانية او

سبعة، فقال، ألاتبايعون رسول الله المسلطية؟ وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قدبا يعناك يا رسول الله! ثم قال، ألا تبايعون رسول الله الله الله على الله الله على الله الله ولا تشركوابه شئيا، والصلوت الحمس، وتطيعوا فعلامة نبايعك؟ قال، على ان تعبدوا الله ولا تشركوابه شئيا، والصلوت الحمس، وتطيعوا

الله، وأسركلمة خفية ولا تسالوا الناس شئيا، فلقد رايت، كان بعض اولئك النفر يسقط

سوط احدهم، فما يسال احدا يناوله اياهـ

سیدنا عوف بن مالک انجی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا اللہ کا انہ کے پاس نویا آٹھ یا سات
افراد سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے، اور ہم انہیں دنوں
بیعت کر بچلے سے، ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے تو بیعت کر لی ہے، پھر آپ علیہ السلام
نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے، ہم نے عرض کیا ہم نے تو بیعت کر لی ہے، پھر فرمایا
کہ تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے، سیدنا عوف بن مالک ڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے
ہاتھ بڑھا دیے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم بیعت تو کر بچکے اب کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ
عالیا اللہ اللہ کے رسول کی عوادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشر مک نہ تھمراؤ اور بانچ کی اللہ اللہ کے ساتھ کی کوشر مک نہ تھمراؤ اور بانچ کے اللہ اللہ کے رسول ہم بیعت کریں؟ آپ

، علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراؤ اور پانچ منازیں (پڑھنے) پر اور اللہ تعالی کی اطاعت کرو، اور ایک بات آ ہتہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، البتہ میں نے اس جماعت میں سے بعض حضرات کو دیکھا کہ ان کا (سواری سے ) کوڑا گر

جاتا تھا تو کسی سے اس کے اٹھانے کا موال نہیں کرتے تھے (یعنی خود سواری سے اتر کر کوڑا پکڑ لیتے) (صحیح مسلم کتاب الزکاۃ باب کراھة المسالة للناس، الحدیث ۲٤۰۳)

(١٩) عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى الله بعث معاذاً الى اليمن فقال، ادعهم الى شهادة ان لا اله الاالله وانى رسول الله، فان هم اطاعوا لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة، فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة فى اموالهم، توخذ من اغنيائهم وترد على فقرأئهم

سیدنا عبداللہ بن عباس خالفی راوی ہیں کہ رسول الله مَا الله عَلَیْمَ نے جب سیدنا معاذ بن جبل خالفی کو یمن کی طرف بھیجا تو معاذ ہے کہا کہ یمن والوں کو (سب سے) پہلے اس بات کی وعوت دینا کہ وہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اله نہیں اور میں (محمد مُنافِیکِا ) اس کا رسول ہوں، اگر وہ اس بات کونشلیم کر لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کیں ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو

تشلیم کرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بران کے مال میں سے صدقہ فرض کیا ہے، جوان کے مال

داروں سے لیا جائے گا اور انہیں کے مختاج لوگوں کو دیا جائے گا۔

(بخارى كتاب الزكوة باب وجوب الزكوة .... الحديث ١٣٩٥، و مسلم كتاب الايمان باب الدعاء الى الشهادتين و شرائع الاسلام، الحديث ١٢١)

(٢٠) عن معاذ بن جبل قال وسول الله السلط من صلى الصلوات الخمس، حج البيت الحرام، وصام رمضان ولا ادرى اذكر الزكاة ام لا، كان حقا على الله ان يغفرله ان هاجر في سبيله او مكث بارضه التي ولد بها، الحديث

سیدنا معاذ بن جبل می الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مایا کہ جو شخص یا کے نمازیں پڑھے، بیت الحرام کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور مجھے معلوم نہیں کہ زکوۃ کا بھی ذکر آپ نے کیا یا نہیں، تو الله تعالی پرحق ہے کہ وہ اسے بخش دے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا اس زمین میں رہے جہاں اس کی ولادت ہوئی تھی۔

(مسند احمد ص۲۶۰ ج۵)

(٢١) عن ابي الدرداء والنفي قال قال رسول الله عليه على خمس من جاء بهن مع الايمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الحمس على و ضوئهن وركوعهن و سجودهن و مواقيتهن و صام رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا، واعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وادى الامانة، قالوا، يا ابا الدرداء! وما أداء الامانة؟ قال، الغسل من الجنابة-

سیدنا ابو درداء رضائفیا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیقی نے فرمایا جو شخص یانج چیزوں کے ساتھ جمع ایمان آیا (الله تعالیٰ کی عدالت میں) وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس شخص نے یانچ نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو رکوع و سجود اور اوقات کے ساتھ اور رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی توقیق رکھتاتھا۔ اور زکوۃ ادا کی اینے نفس کو پاک کرنے کے لیے اور امانت کو ادا کیا، (راوی کہتے میں کہ ہم نے ) کہا کہ اے ابو درداء امانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسل جنابت کرنا۔ (ابو داؤد كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوت، الحديث ٢٩٤)

(٢٢) قال سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعى أخبره قال قال رسول الله الشيئة قال الله عزوجل انی فرضت علی امتك حمس صلوات و عهدت عندی عهداً انه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن ادخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي

سیدنا ابو قادہ بن ربعی ہو شنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طَاللّٰہ اللّٰہ تعالٰی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اوران کے لیے میرے ہاں وعدہ ہے کہ جو محص

حرجہ صدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے حرک اور اہل تقلید جلد دوم کے طریقہ سے ادا) کرتے ہوئے اور وقت پر پڑھتے ہوئے آیا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور جس نے ان نمازوں کی حفاظت نہ کی اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوت، الحديث ٤٣٠)

(۲۳) عن ابى امامة قال سمعت رسول الله الله المسلم الله عن ابى امامة قال سمعت رسول الله الله الله و الله الله و الل

سیدنا ابو امامة رضائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جمۃ الوداع کے موقع پر رسول الله مکائی اسے خطبہ سنا آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو! تم اپنے رب سے ڈرو اور اپنی پانچوں نمازیں پڑھو، اور اپنے مہینہ (رمضان) کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوۃ اوا کرو، اور اپنے امراء (حکمرانوں) کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں واغل ہو جاؤ گے۔ (راوی حدیث امام سلیم بن عامر) فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو امامۃ رضائی سے پوچھا آپ نے بید حدیث کب سے رسول الله مکائی سے سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت میری عرتیں سال تھی۔

(سنن ترمذی کتاب الجمعة باب منه (ممایلی ما ذکر فی فضل الصلاة) الحدیث ۲۱۲) و مسند احمد ص ۲۰۱ و مسند احمد ص ۲۰۱ و مستدرك حاکم ص ۲۰۱ و ابن حبان (موارد) رقم الحدیث ۷۹۰ ترمذی، حاکم و ذہی ابن حبان اور علامہ البائی نے سی قرار دیا ہے (الصحیحه ۸۲۷)

(۲۲) عن عبادة بن الصامت قال سمّعت رسول الله الله المُوسِية يقول، خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن احسن وضؤهن وصلاهن لوقتهن، وأتم ركو عهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على الله ان يغفرله، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفرله.

سیدنا عبادہ بن صامت فی نیئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله میں گا ہے سنا کہ آپ فرما رہے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کیں ہیں، جو ان کا اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر پڑھے اور ان کا رکوع و جود اور خشوع پورا کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے ، اور جو شخص ایبا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں۔ چاہے تو اسے معاف کر دے یا عذاب دے۔

(المعجم الاوسط للطبراني ص٣٣٣ ج٥ رقم الحديث ١٥٥ ٤ ص١٤٧ ج١١ رقم الحديث ١٩٣١)



(٢٥) عن عبدالله بن الصنابحى قال زعم ابو محمد ان الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت كذب ابو محمد، اشهد انى سمعت رسول الله على يقول خمس صلوات افتر ضهن الله عزوجل، من احسن وضوء هن و صلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشو عهن، كان له على الله عهد ان يغفرله، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، ان شاء غفرله، وان شاء عذبه،

امام عبداللہ بن صنابحی فرماتے ہیں کہ ابو محمد کا گمان ہے کہ ور واجب ہے تو سیدنا عبادہ بن صامت واللہ نے فرمایا کہ ابو محمد نے خطاکی ہے میں نے رسول اللہ کا لیکھی ہے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بانچ نمازیں فرض کیں ہیں۔ جو شخص اچھی طرح ان کے لیے وضو کرے گا اور وقت پر ہرایک نماز پڑھے اور رکوع و بچود پورا کرے اور خشوع سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے بال اس کے لیے عبد ہے کہ اسے بخش دے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو اللہ پرکوئی عبد نہیں چاہے تو معاف کر دے یا عذاب کرے۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوت، الحديث ٢٥٥، و مسند احمد ص٧١٣و ٣٢٢ ج٥)

(٢٦) عن ابن محيريز، ان رجلا من بنى كنانة، يدعى المخدجى، سمع رجلا بالشام، يدعى ابا محمد، يقول، ان الوتو واجب، قال المخدجي، فرحت الى عبادة بن الصامت فاخبرته فقال عبادة، كذب ابو محمد سمعت وصول اللماليالية يقول، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة،

امام ابن محیریز بیان کرتے ہیں کہ بنی کنانہ کے ایک شخص جسے مخدجی کہتے تھے شام میں ایک آ دمی سے سنا جس کا نام ابو محمد تھا۔ وتر واجب ہے۔ مخدجی کہتے ہیں کہ بیس کر میں سیدنا عبادہ بن صامعت رہائین کے یاس گیا اور ان سے بیان کیا۔

سیدنا عبادہ بن صامت رفی نفر نے کہا کہ ابو محمہ نے غلط کہا میں نے رسول الله مکی نفر آ ہے سنا آپ علیہ السلام فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کیں ہیں جو شخص ان کو ہلکا نہ جان کر ادا نہ اوا کرے گا تو اس کا اللہ کے ہاں عہد ہوگا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو شخص ان کو ادا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے کوئی عہد نہیں۔ چاہے اس کو عذاب دے یا جنت میں داخل

(ابو داؤد كتاب الوتر باب في من لم يوتر، الحديث ١٤٢٠ و موطا امام مالك ص١٠٧ و نسائي كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوت الخمس، الحديث ٤٦٢، و مسند احمد ص٥٣١ و ٣١٩ ج٥ و بيهقي



ص٣٦١ ج١ و ص٨و ٤٦٧ ج٢ و ص٢١٧ ج١١ و مسند حميدي رقم الحديث ٣٨٨، و ابن ابي شيبه ص۲۹٦ ج٢ و ص ٢٣٥ ج١٤ و عبدالرزاق ص ٥ ج)

(٢٤) عن ابن عباس قال قال رسول الله الله المرت المرت بركعتي الضحي وبالوتر ولم

سیدنا عبدالله بن عباس فالنیم راوی بین کهرسول الله مایانیم نے فرمایا که مجھے جاشت کی نماز اور وتر کا حکم دیا گیا ہے مگر فرض نہیں کی گئی۔

(مسند احمد ص۲۳۲ ج۱)

(٢٨) عن انس قال قال رسول الله عليه أمرت بالوتر والاضاحى ولم يعزم على ـ

سیدنا انس بڑھنٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ نے فرمایا کہ مجھے وتر اور صنحیٰ کی نماز کا حکم دیا گیا ہے مگر مجھ پر لازم نہیں کی گئیں۔

(مصنف عبدالرزاق ص٥ ج٣ رقم الحديث ٢٧٥٤)

نبر ١٤و ٢٨ كى روايات سخت ضعيف ہيں، تفصيل كے ليے، (المخيص الحبير ص١٨ ج٢) كى مراجعت کریں، ہمارا ان سے استدلال نہیں اور نہ ہی انہیں شواہد میں پیش کرتے ہیں بیصرف انوار صاحب پر ججت ہیں کہ وہ بعض ضعیف روایات کا سہارالیگر وجوب وتر کا دعوی کرتے ہیں لیکن سیج اور ضعیف روایات کی بنا پر عدم وجوب آخر کیوں تشکیم نہیں کرتے؟

(٢٩) عن جابر بن عبدالله قال صلى بنا رسول اللمُستين مضان ثمان ركعات و اوتر فلما كانت الليلة القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فيصلى بنا فاقمنا فيه حتى اصبحنا فقلنا، يا رسول الله عليه وجونا ان تخرج فتصلى بنا قال انى كرهت او خشيت ان يكتب عليكم الوتر\_

سیدنا جابر بن عبدالله والنید بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله منافظیم کے ساتھ رمضان السارک میں نماز (تراویج) آٹھ رکعات اور وتر پڑھے۔ جب آگلی رات آئی تو ہم مسجد میں تھہرے رہے حتی کہ صبح ہو گئی، (صبح) ہم نے کہا کہ یا رسول اللهُ كَاللَّهِ اللهُ مَا آپ كے انتظار میں رہے كه آپ آتے ہیں تو نماز با جماعت پڑھیں، رسول الله مُناتِقَيْزُم نے فرمایا کہ مجھے پسندنہیں یا فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا کہ نماز وترتم يرفرض نه ہو جائے۔

(صحيح ابن حبان ص٦٤ ج٥ رقم الحديث ٢٤٠٦ و صحيح ابن خزيمه ص١٣٨ ج٢ رقم الحديث ١٠٧٠) (٣٠) عن على رُفْنَتِمَ قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول



سیدنا علی مرتضی رفاینی فرماتے ہیں کہ وتر فرض نماز کی طرح لازم نہیں بلکہ رسول الله ما الله علی الله مات الله مات

ہ۔

(سنن نسائى كتاب قيام الليل باب الامر بالوتر، الحديث ١٦٧٧، و ترمذى كتاب الصلاة باب ما جاء ان الوتر ليس بحتم، الحديث ٢٥٦ و مسند احمد ص٨٩ ج١)

(٣١) عن على قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله المراطقة قال الله على الله الله الله القرآن الله وتريحب الوتر فا وتروا يا اهل القرآن الله وتريد في الله وتريد في الله وتروا يا اهل القرآن الله وتريد في الله وتروا يا اهل القرآن الله وتريد في الله وتريد في

(ترمذى باب سابق الحديث ٥٠٥، ومسند احمد ص١٠٠ ج١ و ابن ماجة كتاب اقامة الصلوات باب ما جاء في الوتر، الحديث ١٦٩ (١)

(٣٢) عن عبادة بن الصامت وقدسئل عن الوتر فقال امر حسن جميل قد عمل به النبيءَ والمسلمون من بعده وليس بواجب

سیدنا عبادہ بن صامت رہائی ہے ور کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے جو نبی مکرم مَنْ اللّٰیَوَ نے اور آپ کے بعد مسلمانوں نے کیا ہے، مگر واجب نہیں۔

(قيام الليل ص١٩٧ باب الاخبار الدالة على ان الوتر سنة وليس بفرض)-

(قيام الليل ص١٩٧)

(٣٣) عن محمد قال لم اعلم من التطوع شيئا كان اعز عليهم ان يتركوا من الوتر والركعتين قبل صلوة الصبح وكانوا يحبون ما اخروا من الوتر وهومن الليل وكانوا يحبون ان يبكروا بالركعتين قبل صلوة الصبح وهما من النهار

امام محمد فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نوافل میں ان سے زیادہ بھی کوئی محترم ہیں، وتر اور ضبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعات (سنت) کو خاص طور پر نہ چھوڑا جائے، وہ پیند کرتے تھے کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھے اور دن کی نماز صبح سے پہلے دو رکعات (سنت) ادا کرے۔

(قيام الليل ص١٩٧)

(٣٥) عن ابن جريج قلت لعطاء اوتر وانا جالس من مرض قال نعم ان شئت انما هوتطوع ـ

کی حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوّم کی کھی گیا گیا ہے۔ امام ابن جرت کی فرماتے ہیں کہ میں نے امام عطاء سے سوال کیا کہ کیا میں بیاری کی وجہ سے وتر کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تو چاہے، کیونکہ وتر نفل ہے۔

(قيام الليل ص١٩٧) (٣٦) عن ابن جريج قال قلت لعطاء أو اجب الوتر والركعتان امام الصبح اوشىء من

الصلاة قبل المكتوبة او بعدها؟ قال، لا۔ امام ابن جریج فرماتے ہیں كہ میں نے امام عطاء بن ابی رباح سے سوال كیا كہ كیا ور اور صبح كی نماز سے پہلے كی دوركعات (سنت) یا فرض نماز سے پہلے كوئی چیز یا بعد میں واجب ہے؟ آپ نے فرمایانہیں۔

(مصنف عبدالرزاق ص٣ ج٣ رقم الحديث٤٥٦٧) (٣٤) عن عبدربه بن سعيد انه قال الوتر سنة امربه رسول الله عليه وصلاها المسلمون

لا پنبغی تر کھا۔ امام عبد ربہ بن سعید فرماتے ہیں کہ وتر سنت ہیں رسول اللّه طَالِيَّةِ انے انہیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور مسلمان انہیں پڑھتے رہے ہیں لہذا ان کا ترک جائز نہیں۔

(سیمان ۱۹۸ پر سے رہے ہیں مہدائن کا کرت جا کہ ہیں۔ (قیام اللیل ص۱۹۸) (۳۸) قال یحیٰی بن سعید لا نری ان یترك احد الوتر متعمدا فان فعل رأینا ان قد ترك

كوترك كيا-(قيام الليل ص١٩٨) (٣٩) عن مجاهد الوتر سنة معروفة-

امام مجامِر فرماتے ہیں کہ وتر معروف سنت ہے۔ (قیام اللیل ص۱۹۷ و مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۰ ج۲) (۲۰۰) سعید بن المسیب قال سن رسول الله الله الوتر کما سن الفطر والا ضحیٰ۔

(۱۲) عن عامر انه سئل عن رجل بنسى الوتر قال لا يضره كانما هو فريضة ـ امام عام شعى الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه

اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ جیسے فرض نماز رہ جانے سے نقصان ہوتا ہے۔

(۴۲) عن الحسن انه كان لا يرى الوتر فريضة ـ

ر ۱۲۱۶ من محاز ور کو فرض نہیں جانتے تھے۔ امام حسن نماز ور کو فرض نہیں جانتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹٦ ج۲)

(٣٣) عن عطاء و محمد بن على قالا الاضحى و الوتر سنة.

امام عطاء بن ابی رباح اور محمد بن علی فرماتے ہیں کہ اضحیٰ اور وتر سنت ہیں۔

(مصنف ابِن ابِي شيبه ص٢٩٦ ج٢)

قار مین گرام مذکورہ احادیث و آثار اور اقوال تابعین سے ثابت ہے کہ وتر کی نماز فرض و واجب نہیں بلکہ نوافل راتبہ ہے۔ پوری بحث اورتمام دلائل کا ایک بار خلاصه نکال دیا جائے تو عوام الناس کے لیے مفید رہے گا۔ ان شاء اللہ

الف،معراج کی رات میں نمازیں پانچ فرض کی گئیں۔ ،ب،معراج کی رات کے اگلے دن جب مل امین علم الدار تعلیم زاد کے لدون المدر بریق النج ہی زان در کی تعلیم ہی

جریل امین علیہ السلام تعلیم نماز کے لیے نازل ہوئے، تو پانچ ہی نمازوں کی تعلیم دی۔ ت، نبی عَالِیلًا نے بھی پانچ نمازوں کی تعلیم دی، اور پڑھنے کا عہد کرنے والے کو جنت کی بثارت

بھی سائی۔ اور جب آخری دور نبوی میں آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ گو یمن کی طرف بھیجا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں تلقین کی کہ کلمہ تو حید کے بعد لوگوں کو پانچ نمازوں کی تعلیم دینا۔ انہیں احادیث کے پیش نظر معروف صحافی سیدنا عبادہ زائنڈ وجوب ور کی نفی کرتے ہیں۔ اور وجوب ور کے

قائلین پر انہیں احادیث کو بطور جمت پیش کرتے ہیں۔ ث، سیدنا علی مرتضی والنیڈ ور کی فرضیت کی نفی کرتے ہیں اور سنت بتاتے ہیں۔ یہ حدیث گوسیدنا علی والنیڈ کا قول ہے مگر حکماً مرفوع ہے،

ج جس رات حضور علیہ الصلوة والسلام نے نماز تراوی ادا کرنے کے لیے تشریف نہ لائے، سوال کرنے پر بیان کیا کہ مجھے وتر کے فرض ہونے کا خدشہ تھالہذا ترک کر دی ہے، گویا ترک کا سبب

نماز وتر کا فرض ہونا تھا۔ د: انہیں دلائل و براہین کی بنا پر صحابہ کرام تابعین عظام اور جمہور امت مرحومہ وجوب وتر کی بجائے وتر کے سنت ہونے کی قائل ہے۔

فرض اور واجب کا فرق جمہور است کے نزدیک فرض وسنت کے درمیان مامور بہ کا کوئی درجہ نہیں، ان کے نزویک قرض اور واجب آیک بی چیز ہے، جبکہ حقی ان میں فرق کے قائل ہیں ان کے ہاں فرض وہ ہے جس کا لزوم دلیل قطعی ہے ثابت ہو اور واجب وہ ہے جو ولیل فلنی سے ثابت ہو، پھر ان

المرابل تقلير جِلْد دوم في المرابل تقلير جلال المرابل تقلير جلال المرابل تقلير جلال المرابل تقلير جلال المرابل الم کے نزدیک فرض کی دونشمیں ہیں، فرض عملی اور فرض علمی۔ اور وتر کو فرض عملی کہتے ہیں اور علمی کحاظ سے

واجب قرار دیتے ہیں (فاؤی شامی ص ح ح ۲)

گویاعملی لحاظ سے اسے فرض کہتے ہیں مگر دلیل قطعی کے عدم کی وجہ سے واجب کہتے ہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ انوار صاحب نے حدیث، ان اللہ امر کم بصلوۃ، سے دلیل بکڑی ہے، خلاصہ سے کہ حفیہ کے نزدیک ورز فرض عملی ہے، یہاں پر ایک لطیفہ ذکر کرنا بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بڑاننے کے باس ایک شخص آیا اس نے فرض نمازوں کی تعداد ہوچھی، امام ابو حنیفہ بڑلننے نے

جواب دیا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، اس نے اس پر کہا کہ آپ کے نزدیک ور کا حکم کیا ہے، امام صاحب نے فرمایا ور فرض ہیں۔ اس نے کہا کہ فرض نمازیں متنی ہیں۔ امام نے یائج بتائیں اس نے

کہا کہ ان کوشار کرکے بتائیں امام صاحب نے، فجر، ظہر،عصر،مغرب،عشاء کی نمازیں گن دیں، اس نے مکرر پوچھا کہ فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ امام صاحب نے پانچ بتائی۔ اس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور كينے لگا كه آپ كوتو حساب بھى اچھى طرح نہيں آتا۔ (قيام البيل ص١٩٨)

مولانا بنوری فرماتے ہیں کہ اس سے اگر فرض عملی مراد لیا جائے تو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ (معارف

السنن ص ١٧١ جه) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حفیول کے نزدیک ور فرض ہی ہیں، لہذا حضرت شاہ صاحب کا اور

ان کی پیروی میں مولانا عثانی کا یہ کہنا کہ وجوب وتر اور سنیت وتر کا اختلاف محص لفظی ہے (فیض الباري ص ١٩٥ ج و درس ترندي ص ١١١ ج ٢) غلط ہے۔

خلاصه کلام به که وجوب وتر بر کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نبین، اور ایبا ہی فرض ادر سنت کے درمیان مامور بہ کا درجہ وجوب بھی بلا دلیل اور غیر ثابت شدہ ہے۔

(١) عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال سمعت رسول الله النه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا-(ابو داؤد ۱- ۲ ج ۱- مستدرك ص ۳۰ ج ۱)

حضرت بريده والنيخ فرمات بين كه مين نے رسول الله مالي الله على الله (واجب) ہیں جس نے ورتنہ پڑھے وہ ہم میں ہے کہیں ورتی (واجب) ہیں جس نے ورتنہ پڑھے

وہ ہم میں سے تبین، ور من (واجب) بین جس فور ند پڑھے وہ ہم میں سے تبین (صديث اور الل

حریث اوراہل تقلیر جِلْد دفع می واجب نہیں بلکہ بمعنی ثابت ہے، کیونکہ یہی لفظ بول کر نبی کریم مظافیظ نے الجواب اولاً: لفظ حق بمعنی واجب نہیں بلکہ بمعنی ثابت ہے، کیونکہ یہی لفظ بول کر نبی کر یم مظافیظ نے ایک تین پانچ اور سات و تر پڑھنے کی اجازت دی ہے، (جیسا کہ آ گے انوار صاحب کی پیش کردہ روایت نمبروا میں تفصیل آ رہی ہے) حق کے لفظ کو بمعنی ثابت لینے کے لیے یہ حدیث قرینہ ہے کیونکہ دلی خواہش پر وجوب میں کی بیشی نہیں ہوتی، جبکہ سیدنا ابو ایوب رہائی سے مروی حدیث میں اس کی رخصت ہے، ثابت ہوا کہ یہاں حق بمعنی واجب لینا قطعی طور پر غلط ہے

م انباً: اس کی سند میں، عبیداللہ بن عبداللہ ابو منیب راوی ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کے بیاس کہ اس کے بیاس مناکیر ہیں۔ (تہذیب ص ۲۷ ج۷) علامہ ذہبی ابن جوزی علامہ نووی اور البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (ارواء الغلیل ص ۲۶۸ ج۷۲ البدر المنیر ص ۳۶۸ ج۶)

(۲) عن عبدالله بن عمر عن النبي النبي الله قال اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وترا\_ (بخارى صلاح) عن عبدالله بن عمر عن النبي ال

حضرت عبداللہ بن عمر رفائقۂ نبی علیہ الصلوق والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی رات کی آخری نماز ور بناؤ۔

(m) عن ابن عمر ان النبي عَلَيْكُم قال با دروا الصبح بالوتر

(مسلم ص۲۹۷ ج۱)

حضرت عبدالله بن عمر رفائین سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔

(٣) عن ابي سعيد أن النبي عُلَيْكُ اوتروا قبل ان تصبحوا\_

(مسلم ص۲۵۷ ج۱)

حضرت ابوسعید خدری رضائی سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔

(۵) عن جابر قال قال رسول الله عُلَيْكُ من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلوة آخر الليل مشهود و ذالك افضل (مسلم ص٨٥٥ ج١)

حضرت جابر والني فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْنَا الله عَلَيْمَ نے فرمایا جسے بیا ندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں نہیں اٹھ سکے گاتو اسے چاہئے کہ وہ شروع رات ہی میں وتر پڑھ لے اور جسے بیامید ہوکہ وہ رات کے آخری حصہ بی میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصہ بی میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصہ کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے اور بیافضل ہے (حدیث اور اہل حدیث رات

المرامل تقليد جلد دوم المراكب المرامل تقليد جلد دوم المرامل القليد جلد دوم المرامل الم

وجہاستدلال میں فرماتے ہیں کہ

آپ نے صحابہ کرام کو ور پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ قانون ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے،

جب تک که دوسرے معنی مراد لینے کا قرینه نه هو (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۵۱)

الجواب اولاً: انوار صاحب آپ نے حسب عادت یہاں ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ امر نفس وز کے متعلق نہیں بلکہ رات کے آخری حصہ میں اور نماز تہد کے آخر میں پڑھنے کے متعلق ہے۔ چنانچہ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر خالفیہ فرماتے ہیں۔

عن نافع ان ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فان رسول

الله عَلَيْكُ كَان يامر بذلك. امام نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر واللیم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کی نماز

(تہجد) پڑھے تو وہ وتر کونماز کے آخر میں پڑھے رسول اللهُ مَالَيْنَا يہي حکم ديا كرتے تھے (مسلم كتاب صلاة المسافر باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، الحديث ١٧٥٤)

راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رہائٹیئہ کی اس وضاحت سے ثابت ہوا کہ امر نفس ور کے متعلق نہیں بلکہ اس کے وقت کے بارے میں ہے، مولا نا شبیر احمد عثانی فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھنے والے کو

حم ہے کہ وہ نماز کے آخر میں وتر پڑھے (فتح الملهم ص٣١٣ ج٢) یمی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر وہاللہ تقض وز کے قائل تھے، لیعنی اگر رات کو نماز عشاء کے وقت

وتر پڑھ لیے جائیں اور پھر مبح کے وقت تہد کے لیے اٹھا جائے تو ان کے نزدیک دوبارہ وتر ادا کیے جائیں (مند احمد بحوالہ مجمع الزوائدص ۲۴۲ ج۲ ومصنف عبدالرزاق ص۲۹جس) اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ امر کا لفظ وتر پڑھنے کے متعلق نہیں بلکہ وقت وتر کے بارے ہے، کیکن انوار صاحب اپنے تقلیدی

مؤقف کو ثابت کرنے کے لیے حدیث نبوی میں معنوی تحریف کرتے ہوئے ذرا بھر حیانہیں کرتے۔ ثانياً: ملاعلى القارى نے (مرقاة ص١٦٤ ج٣) ميں علامه سندهى نے (حاشيه سنن نسائى ص٣٤٧) میں مولانا عبدالحق محدث وہلوی نے (اشعة اللمعات ص ٥٧٠ ج١) میں سیدانورشاہ صاحب کا تمیری نے (عرف الشذي على الترمذي ص ٢٢٠ ج١) مين مولانا خليل احمد سهار شوري نے (بدل المجهود ص٢٣٢

ج٢) ميں مولانا محمد يوسف بنورى نے (معارف السنن ص١٢٧ ج٤) ميں مولانا تقی عثمانی نے (درس ترمذی ص ۲۶۰ ج۲) میں اکابرین احناف نے صراحت کی ہے کہ ، اجعلوا اخر صلوتکم بالليل، میں امر وجوب پرنہیں بلکہ استحباب پرمحمول ہے۔ ثالثاً: وجوب کے معنیٰ پر کونسا قرینہ ہے، اس کی بحوالہ صراحت کریں، محترم آپ کے پاس صرف

المرابل تقليد جلد دوم المرابل تقليد جلد دوم المرابل المرابل تقليد جلد دوم المرابل المر

امر کا لفظ ہے اور اس سے آپ دعوی وجوب کرتے ہیں۔ دراصل آپ قرآن وسنت کے پیرو کارنہیں بلکہ مقلد اتمیٰ ہیں، جیسے آپ کے مقتدا نے کہا ویسے آپ نے مان لیا۔ ورنہ امر کا لفظ تو اور بھی متعدد

مقامات پر ہے مگر آپ اسے واجب نہیں کہتے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ کریں۔

(١) نبي مرم مَنَ الله الله عنه والمين طرف سے وضو شروع كرنے كا تحكم ديا ہے،

(مسند احمد ص٢٥٤ ج٢، و ابو داؤد كتاب اللباس باب في الانتعال، الحديث ٢١٤١) و ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء، الحديث ٤٠٢)

اسِ حکم کے باوجود حنفی واجب تو کجا سنت بھی نہیں مانتے اور دائیں طرف سے شروع کرنے کو

(شرح نقایه ص۹ج ۱ و هدایه ص۲ج ۱ و اعلاء السنن ص۱۱۸ ج۱)

(۲) انسان عورت سے ہم بستری کرے اور مکرر کرنے کا ارداہ کرے تو نبی مکرم التیام نے وضو كرنے كاحكم ديا ہے۔

(مسلم كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب الحديث ٧٠٧)

مگر حنفی اس کے وجوب کے منکر ہیں اور اس کو استحباب پرمحمول کرتے ہیں۔ (فتح اللمهم ص٥٦٥ ج١)

(m) ميت كونسل دين والي كونبي مرم التيار في المراسل كرنے كا حكم ديا ہے۔

(ابوداؤد كتاب الجنائز باب في الغسل من غسل الميت، الحديث ٢٠١٦) و مسند احمد ص٣٣٣ ج٢) و

مرحنی اس حکم سے وجوب تتلیم نہیں کرتے بلکہ استجاب کے قائل نہیں،

(الدر المختار مع فتاوی شامی ص۱۷۰ ج۱ و درس ترمذی ص۲۷۸ ج۳ واعلاء السنن ص۲۲۸ ج۱ و السعادية ص٢٧١ ج١).

ری کا میں ہوئے ہے گئے گئے اسے نبی مکرم مالیٹی نے فسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ (۴) جو مخص جمعہ بڑھنے کے لیے آئے اسے نبی مکرم مالیٹی نے فسل کرنے کا حکم دیا ہے۔

(بخارى كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، الحديث ٨٩٤ و مسلم كتاب الجمعة باب كتاب الجمعة، الحديث ١٩٨٢)

مگر حنفیہ کے نزدیک اس امر سے وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ عسل جمعہ سنت کہتے ہیں۔ (حدیث اور

(۵)سیدنا قیس بن عاصم خالتی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کرنے ك لي آياتو آپ عليه السلام في مجھ عسل كرنے كا عكم ديا۔

ابو داؤد كتاب الطهارة باب الرجل يسلم فيومر بالغسل، المحديث ٥٥٥، و ترمذي كتاب المجمعة بأب ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل، الحديث ٥٠٠و نسائي كتاب الطهارة جأب غسل الكافر اذا اسلم، الحديث

المرام الم تقليد جلد دوم المراكب المرام المر

١٨٨٠، ومسند احمد ص ٦١ ج٥ و ابن حبان (موارد) رقم الحديث ٢٣٤ و ابن خزيمه رقم الحديث ٢٥٤ و ٢٥٠) اس حکم نبوی کے باوجود حنفیہ کے نز دیک کا فرجب اسلام قبول کرے تو اس پرغسل واجب نہیں بلکہ ا

مستحب ہے۔ (اعلاء السنن ص ۲۴۱ج۱)۔

(١) نبي مكرم مُلَيُّتَيَّا لِم نَ كتب في جو شف برتن كوسات بار دهون كاحكم ديا ہے،

(مسلم كتاب الطهارة باب حكم و لوغ الكلب، الحديث ١٥١)

اس حکم کے باوجود حنفیہ کے نزدیک برتن کوسات بار دھونا واجب نہیں مستحب ہے۔

(اعلاء السنن ص٨٨٨ ج١ و الطحطاوي على مراقى الفلاح ص٩١٠)

(2) سفر میں جنابت کے علاوہ تین دن موزے نہ اتارنے کا رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَم دیا ہے۔ (ترمزى كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، الحديث ٩٦)

اس ملم کے باوجود حنفیہ کے نزدیک واجب وسنت تو کجا صرف رخصت ہے۔

(اعلاء السنن ص٣٣٨ ج١)

(٨)رسول الله مَا الله ما الل

(مصنف عبدالرزاق ص ١٦١ ج١ رقم الحديث ٦٢٣، و دار قطني ص ٢٢٦و ١٩٢٧ج١، و بيهقي ص ٢٢٨ ج١)

مر حنی کے نزد یک بیصرف رخصت ہے فرض و واجب اور سنت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مخص یل ا تار کرعضو وضوکو دھو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں صاحب شرح الوقایہ فرماتے ہیں۔

یجوز المسح علی الجبیرة یعنی زخم کی پی پرسے جائز ہے (شرح رقایس ۱۰۱ ج۱)

(٩) نبي تمرم مَنْ اللَّيْمَ في قضائ حاجت كو جات هوئ ساتھ تين و هيلے لے جانے كا حكم فرمايا ہے

(ابو داؤد كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالاحجار؛ الحديث ٤٠)

مرحفیوں کے نزدیک و صلے لے کر جانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

(بذل المجبود ص٢٦ ج١) بلكه ان كے نزديك تو مطلقاً عدد بھي مسنون نہيں ، تفصيل كے ليے (تخفه

حفیہ ص۸۲ ج۱) کی مراجعت کریں، جہاں ہم نے اس پر متعدد حوالے نقل کیے ہیں۔ (۱۰) حضور علیہ السلام سے ایسے کیڑے کے بارے سوال ہوا جس کو چیض کا خون لگ جائے تو

آپِ اَلْ اَنْ اَلْ اَلْ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل بدل (لعني رنگ كر) ديا جائے۔

(ابو داؤد كتاب الطهارة باب المراة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ﴿ المديث ٣٥٧)

مر حنفیہ کے نزویک درد چیز سے رنگنا واجب نہیں۔ (اعلاء اسن می مین ا)

### تلك عشرة كاملة

انوار صاحب کو، اعلاء السنن، پر از حد فخر ہے اور اس سے انہوں نے استفادہ کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۳۲) ہم نے بھی ان دس مقامات کی نشاندہی ان کی معتمد کتاب کی جار اول سے کی ہے۔ اگر ہم مزید تھوڑی سی محنت کریں تو بفضلہ تعالی سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ مگر ہمارا مدعا ان چند مثالوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ امر سے وجوب کا دعوٰی ثابت نہیں ہوتا۔

(۲) عن ابى سعيد قال قال رسول الله الله الله عن وتره او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكر (مستدرك حاكم ص۲۰۳ ج۱، دارقطني ص۲۲ ج۲)

حضرت ابوسعید خدری بنالتنئه فرماتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِیَا آنے فرمایا جو شخص ور پڑھے بغیر سو جائے یا پڑھنا بھول جائے اسے چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کریا جب یاد آئے ور پڑھ لے (ص۵۲۷) وجہ استدلال میں فرماتے ہیں کہ

وتررہ جانے کی صورت میں قضاء کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر واجب ہیں کیونکہ قضاء فرض و واجب ہی کی کی جاتی ہے (حدیث اوراہل حدیث ص۵۵۲)

الجواب اولاً: محرم آپ پہلے قرآن و حدیث سے یہ اصول ثابت کریں کہ قضاء صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے۔ یہ قضاء صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے۔ یہ قضاء سے کا قیاس فاسد اور نظریہ باطل ہے، اور اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں، ہم اپنے دین و ایمان کی محکمی کی بناء پر پورے جزم و یقین کے ساتھ یہ بات عرض کرتے ہیں کہ قضاء سے وجوب ثابت نہیں ہوتا

السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے سنت فجر نہ پڑھی ہوں وہ طلوع آفاب کے بعد پڑھ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے سنت فجر نہ پڑھی ہوں وہ طلوع آفاب کے بعد پڑھ لے، (تر فدی رقم الحدیث ۱۳ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کی سنت فجر رہ جا ئیں حتی کہ سورج طلوع ہو جائے تو وہ آفاب طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے (بیہ ق ص ۲۸ میں 57 و دافطنی ص ۲۸۳ ج۱) واقعہ تعریب میں خود رسول الله منافیلی نے فجر کی ووسنتوں کی قضاء پڑھی ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ وہائی ہے (مسلم ص ۲۳۸ ج۱) میں سیدنا ابو ہریرہ وہائی ہے (مسلم ص ۲۳۸ ج۱) میں سیدنا ابو قادہ وہائی ہے (مسلم ص ۲۳۸ ج۱) میں سیدنا عمران بن حصین وہائی ہے (بخاری ص ۹۴ ج۱ و مسلم ص ۲۳۰ ج۱) میں سیدنا جبیر بن مطعم وہائی ہے (نسائی ص ۲۲ جا) میں سیدنا ابی مریم وہائی ہے (ابو داوَد ص ۱۹ جا) میں سیدنا فہر کی کہلی چارسنتوں کو میں سیدنا ابی مریم وہائی ہے (نسائی ص ۲۲ جا) میں مروی ہے۔ اور نماز ظہر کی کہلی چارسنتوں کو آپ علیہ السلام نے نماز ظہر کے بعد قضاء کیا ہے (تر فدی ص ۲۳۷ ج۱) ظہر کے بعد والی دو رکعت کی آپ علیہ السلام نے نماز ظہر کے بعد والی دو رکعت کی



قضاءآپ نے عصر کے بعد کی ہیں۔

(بخارى الحديث ١٢٣٣) و مسلم ، الحديث ١٩٣٣)

اییا ہی جب نبی مکرم کالٹیو کم کم کی تہد کی نماز رہ جاتی تو آپ دن میں ۱۲۔رکعات پڑھ کر اس کی قضاء

(مسلم ص۲۰۱ و ابو داود ص۲۰۰ ج۱ و ترمذی ص۳۰۶ ج۱ و نسائی ص۲۰۸ ج۱ و ابن ماجة ص۱۳۰

و عبدالرزاق ص٠٥ ج٣ و بيهقي ص٤٨٤ ج٢)

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ فجر ظہر کی سنتوں کی قضاء بھی حضور علیہ السلام نے کی ہے اور نماز تہجد کی قضاء بھی آپ نے پڑھی ہے، اگر قضاء سے وجوب ثابت ہوتا ہے تو انوار صاحب ان سنن ونوافل کو بھی واجب تشلیم کرلیں۔

(2) عن الاشعث بن قيس قال تضيفت عمر بن الخطاب رضي فقام في بعض الليل فتناول امراته فضر بها ثم ناداني يا اشعث قلت لبيك قال احفظ عنى ثلثا حفظتهن عن رسول الله المسلم الرجل فيم يضرب امراته ولا تساله عمن يعتمد من احوانه ولا يعتمدهم ولا تنم الاعلى وتر-

(مستدرك حاكم ص٥٧١ چ١)

حضرت اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر ذائی کے گھر ایک دفعہ مہمان بنا۔ آپ رات کے کسی حصہ میں اٹھے بیوی کو بلا کر سرزنش کی ، پھر مجھے آواز دی کہ اے اشعث ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، فرمایا میری جانب سے تین باتیں یاد رکھو، یہ میں نے رسول اللّٰمَ کَالَّیْکِمُ سے (سن کر) یاد کی تھیں، (۱) کسی سے بیہ نہ پوچھو کہ وہ اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے (۲) اور کسی سے بیہ نہ پوچھو کہ اسے اپنی دوستوں میں سے کس پر اعتماد ہے، اور کس پر نہیں (۳) وتر پڑھے بغیر نہ سو، (حدیث اور اہل حدیث دوستوں میں سے کس پر اعتماد ہے، اور کس پر نہیں (۳) وتر پڑھے بغیر نہ سو، (حدیث اور اہل حدیث

ص ۵۴۷) الجواب اولاً: محترم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس حدیث سے وجوب وتر کا مسکد کیسے ثابت ہوتا

ہے اگر انوار صاحب اس بات سے وجوب ور ثابت کرتے ہیں کہ نبی کرم مَنَّا اَلَّا اِنْ نے سونے سے پہلے ور پڑھنے کی نفیحت کی ہے تو اس سے وجوب ور ثابت نہیں ہوتا بلکہ حنفیہ کے استدلال کے موافق رات کو ور پڑھ کر سونے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے بھی موافق نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی آخری رات میں ور پڑھنا مستحب ہے (نادی عالم کیری ص ۱۱۱ جا)

ثانیاً: اس کی سند میں،عبدالرحمٰن المسلی راوی ہے۔ اسے از دی نے ضعفاء میں شار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیدنظر بعنی اس میں کلام ہے (تہذیب س۲۷۲ ج۲) اس کے

علاوہ اس کی کسی سے توثیق منقول نہیں، حافظ ابن حجرٌ نے ، تقریب، میں اسے مقبول قرار دیا ہے۔ لعنی متابعت کی صورت میں ورنہ لین الحدیث ہے، کما فی مقدمہ تقریب۔

الغرض بيروايت المسلى كى وجه سے ضعیف ہے۔

ثانیاً: اس کی سند میں اضطراب ہے، بعض راویوں نے،عن عبداللہ عن ابی عبدالرحمٰن المسلی کہد کر نقل کیا ہے، (بیبیق ص ۲۰۵ ج) جبکہ بعض نے،عن داؤد بن عبدالله الاودی، کہد کرنقل کیا ہے، (مند

احمد ص ٢٠ ج ا ومند طيالي ص ١٠ ومتدرك حاكم ص ١٤٥ (٢)

الغرض بیاضطراب ہے، جس کو دور کرنے کا کوئی قرینہ موجود نہیں۔

ثالثاً: امر سے وجوب ثابت نہیں ہوتا تفصیل پہلے عرض کر دی گئی ہے، علاوہ ازیں امر نفس وہر کے متعلق نہیں بلکہ وتر پڑھنے کے وقت کے بارے میں ہے۔

رابعاً: اس حدیث کے برعس سیدنا عمر فاروق رضائیمۂ کاعمل تھا وہ یہ کہ آپ ہمیشہ وتر آخری رات ميں بڑھا کرتے تھے۔ (ابو داؤد كتاب الوتر باب في الوتر قبل النوم، الحديث ١٤٣٤)

(٨) عن خارجة بن حذافة قال ابو الوليد العدوى قال خرج علينا رسول الله عُلَالِيُّهُ فقال

ان الله قد امدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم وهي الوتر فيما بين العشاء الي طلوع

(ابو داؤد ص۲۰۱ ج۱ و ترمذی ص۱۰۳ ج۱ و مستدرك حاكم ص۳ ج۱)

فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے مدد کی ہے، یا تمہارے لیے ایک نماز زائد کی ہے۔ جوتمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے وہ نماز وتر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء سے لیکر صبح صادق تک مقرر کیا ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۵۴۷)

الجواب اولاً: المدحم كامعن واجب نہيں، كيونكه زائد يهال جنس مين نهيس بلكه غير جنس ميں ہے، جیبا کہ حدیث میں آتا ہے کہ

عن ابي سعيد الحدري قال قال رسول الله عليه الله عزوجل زادكم صلوة الى صلوتكم خير لكم من حمره النعم ألا وهي الركعتان قبل صلوة الفجر\_

سیدنا ابوسعید الخدری بناتند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظیم نے فیمایا کہ بے شک الله تعالی نے تمہارے لیے نماز سے دوسری نماز تک ایک نماز زائد کی ہے، جو تمہارے لیے سرخ اونوں سے زیادہ بہتر ہے، آگاہ رہووہ نماز فجر سے پہلے کی دورکعت ہیں (بیبق ص٢٦٩ ج٦)

بدروایت سنداً صحیح ہے جبیبا کہ امام حاکم وغیرہ نے صراحت کی ہے، (نصب الرابیص۱۱۲ ج۱) اس

ور مديث اورا بل تقلير جلد دفع المحاسبة المحاسبة

حدیث برغور کریں کہ یہ انہیں الفاظ سے مروی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ انوار صاحب کی پیش کردہ مدیث میں، الور، کا لفظ ہے جبکہ اس میں، الر کعتان قبل الفجر، کے الفاظ ہیں۔ اگر انوار

صاحب کے قاعدہ کوشلیم کرلیا جائے تو صبح کی سنیں بھی داجب قرار پاتی ہیں۔ ثانیاً: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وتر صرف طلوع فجر تک ہی انسان پڑھنے کا مجاز ہیں۔ کیونکہ

المی طلوع الفجو، کہد کرتحدید کردی ہے مگر حفیہ کے نزدیک اس کے بعد بھی جائز ہے۔

(فتاوی عالم گیری ص۱۱۱ ج۱)

ثالثاً: یه روایت ضعیف ہے اس میں ایک راوی عبدالله بن راشد زوقی مجہول ہے، (میزان ص۹۲۰ ج۲) اس کی ابن حبان کے علاوہ اور کسی نے توثیق نہیں کی، جبکہ ابن حبان راویوں کی توثیق کرنے میں

متسامل ہے، علاوہ ازیں خود ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس خبر کی سند میں اندھیرا ہے بعض راویوں کا بعض سے ساع معلوم نہیں (کتاب الثقات صاااج ۳۰) عبداللہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ، اساد مشوشا، یعنی اس کی سند میں گڑ بڑ ہے،

(كتاب الثقات ص ٣٥ ج ٤ وتهذيب ص ٢٠٥ ج٥)

علاوہ ازیں اس کی سند میں انقطاع ہے جبیبا کہ امام بخاری نے صراحت کی ہے (ابن عدی ص ۹۳۰ جm) ابن حبان بھی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں انقطاع اور متن باطل ہے۔

(التلخيص الجبير ص١٦ ج٢) الغرض بيرروايت ضعيف ہے

(٩) عن ابي تميم الجيشاني ان عمرو بن العاص خطب الناس يوم جَمعة فقال ان ابا بصرة حدثني ان النبيء الله قال ان الله زادكم صلوة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلوة العشاء الى صلوة الفجر قال ابو تميم فاحذ بيدي ابو ذر فسار في المسجد الى ابي بصرة 

> الله عَلَيْكُ أَمْ (مسند احمد ص٧ ج٦ و مستدرك حاكم ص٩٣ ٥ ج٣)

حضرت ابوئمیم جیشانی سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضائی نے ایک دفعہ لوگوں کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابو بھرہؓ نے مجھے سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تہارے لیے ایک نماز زائد کی ہے جو وتر ہے، لہذاتم عشاء کی نماز کے بعد ہے کیکر فجر کی نماز تک کے درمیان درمیان اسے پڑھا کرو، ابونمیم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر ؓ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد میں جا کر ابو بصرہ سے دریافت فرمایا کہتم نے رسول اللَّهُ اللَّيْئِ کو وہ فرماتے سنا ہے جو

عمرو نے بیان کیا ہے، حضرت ابو بصرہ نے فرمایا جی ہاں بید میں نے رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله م

(حدیث اور اہل حدیث ص۵۴۸) الجواب: متدرك حاكم مين بيحديث بلاسند ہے ہاں البتة مند احد مين اس كى سندموجود ہے اور

مسیح سے مر، زاد کم، کے لفظ سے وجوب فابت نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم ما قبل کی حدیث کے جواب میں سیدنا ابوسعید الخدری والنید کی مرفوع حدیث نقل کر چکے ہیں۔جس سے ثابت ہوا کہ بیسنن ونوافل میں اضافہ کے متعلق ہے کہ ان میں ایک نماززائد ہوئی ہے، اور لفظ، زاد، بھی اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ زیادہ اس اضافہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے بورا کرنے کے بعد بڑھایا جائے، اور بینوافل وغیرہ یر ہی صادق آتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صحافی نے نبی علیہ السلام سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو

آپ نے اسے احکام اسلام بالائے تو اس صحابی نے جاتے ہوئے کہا۔ والله لا أزيد على هذا ولا انقص منه، يغني الله كي قتم مين اس سے نه برهاؤل كا اور نه بي كم كرول كا (بخارى كتاب الايمان باب الزكاة من الاسلام، الحديث ٤٦ و مسلم كتاب الايمان باب بيان

الصلوت التي هي احد اركان الاسلام، الحديث ١٠٠)

اس حدیث میں لفظ، أدید، نوافل پر بولا گیا ہے، جبیبا کہ اساعیل بن جعفر کی روایت میں صراحت ے، لا اتطوع شیئا و لا انقص مما فرض الله علی شیئا، یعنی میں نوافل سے کچھ بھی نہ پڑھوں گا اور جو الله تعالی نے مجھ پر فرض کیا ہے نہ اس میں سے پچھ کم کروں گا۔

(بخارى كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان، الحديث ١٨٩١)

اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی حین حیات میں ہی، زاد، کا لفظ نوافل پر بولا جاتا تھا، الغرض بدروایت ہمارے موافق اور آپ کے مخالف ہے،

(١٠) عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله عَلَيْكِ اللهُ الوتر حق واجب على كل

(مسند احمد ص و صحيح ابن حبان ص بحواله الدرايه ص منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي

داؤد ص۱۹ ج۱، دار قطنی ص۲۲ ج۲)

حضرت ابو ابوب انصاری و النیمهٔ فرماتے ہیں کہ رسول الله منافظیم نے فرمایا وتر حق ہیں واجب ہیں ہر مسلمان بر (حديث اور ابل حديث ص٥٥٨)

الجواب اولاً: ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت صرف دار قطنی میں ہے، باقی کتب حدیث میں قطعاً نهيل، تفصيل، تحفه حنفنيه ص ٩٤ ج امين و يكھئے، ہال البيته مسند ابو داؤد طيالسي رقم الحديث ٥٩٣ ميں سيدنا ابو ایوب انساری رضی الله عنه کا قول مروی ہے جس میں، واجب، کا لفظ شک کے طور پر آیا ہے، قال

الوتو حقی او واجب، اور اس کی سند میں، عبداللہ بن بدیل الخزاعی راوی ہے جو سند اور متن میں اضافہ کرتا تھا جیبا کہ امام ابن عدی نے صراحت کی ہے (تہذیب س ۱۵۵ ج۵) تقریب ص ۱۹۸ میں ہے کہ صدوق یخطی،الغرض طیالی کی روایت موقوف ہونے کے علاوہ منکر ہے

ثانیاً: غالبًا ہمارے معاصر کو اس ہے غلطی لگی ہے کہ امام ابوداؤد نے مذکورہ روایت کے بعد لکھا ہے كر وروى يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب

الانصارى عن النبي عَلَيْكُ (مندطيالي ص ٨١رقم الحديث ٥٩٣)

انوار صاحب نے اس کا بیمطلب سمجھا ہے کہ بزید بن ہارون کی روایت کے الفاظ عبداللہ بن بدیل خزاعی کی طرح ہیں۔ حالانگہ امام ابو داؤد کا پیمطلب نہیں اگر بیہ ہوتا تو وہ مثلہ وغیرہ کے الفاظ بھی تجریر کرتے لیکن ایسا قطعاً نہیں۔ پھر امام یزید بن ہارون عن حسین عن الزہری، کی مرفوع حدیث تو امام

احمد نے نقل کی ہے (مند احمرص ۱۸م ج۵) مگر اس میں واجب اور حق کا لفظ نہیں۔خلاصہ یہ نکلا کہ مند طیالسی اور مسند احمد اور ابن حبان میں واجب کا لفظ نہیں بیہ انوار صاحب کی بھول ہے۔ ثالثاً: انوار صاحب نے متن روایت کو نقل کرنے میں بھی بددیانتی کی ہے، تفصیل کے لیے، تحفہ حنفیہ، کی مراجعت گریں۔

رابعاً: واجب کا لفظ صرف دار قطنی میں ہے اور امام دار قطنی نے آ کے صراحت کی ہے کہ واجب کا لفظ غیر محفوظ ہے اور ابن حسان کا کوئی بھی متابع نہیں ہے (دار طنی ص۲۲ج۲) خامساً: اس حدیث کے اگلے الفاظ جن کو ہمارے محترم نے تعل نہیں کیا ہے ہیں۔

فمن شاء اوتر بثلاث فليوتر ومن شاء ان يوتر بواحدة فليوتر بواحدة لینی جو تین پڑھنا جاہے وہ تین ور پڑھ لے اور جو ایک پڑھنا جاہے وہ ایک رکعت ور پڑھ لے، (سنن دارقطنی ص۲۲ ج۲)

ظاہر ہے کہ اگر ور واجب ہوں تو ان میں کمی بیشی جائز نہیں، کیونکہ واجبات میں انسانی خواہش کے موافق کی بیشی نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ الفاظ انوار صاحب کے مخالف تھے اس کیے انہوں نے متن حدیث میں بردیانتی کرکے اپنا اُلوسیدھا کیا ہے۔

(١١) عن عبدالله عن النبي النبي

(كشف الاستار عن زوائد البزار ص٢٥٣ ج١)

حضرت عبدالله بن مسعود والليد نبي عليه الصلوة والسلام سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا وتر

واجب بین ہر مسلمان پر (حدیث اور ال حدیث ص۵۲۸)

الجواب طیتی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں، انصر ابوعمرو، راوی سخت ضعیف ہے۔

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net چر حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دفع کے جھال اللہ علیہ جِلْد دفع کے جھال اللہ جالد دفع کے جھال کے جھال کے جھال کے ج

(مجمع الزوائد ص٢٤٠ ج٢)

امام بخاری فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے، امام احمد ضعیف الحدیث اور بھی محض کہتے ہیں ابن معین فرماتے ہیں۔کیس بشکی ، لا پھل لاحد ان ریوی عنہ، تعنی کچھ بھی نہیں کسی کے لیے جائز نہیں وہ اس سے روایت لے، ابوزرعہ لین الحدیث کہتے ہیں امام ابو حاتم منکر الحدیث ضعیف اور ذاہب الحدیث

قرار دیتے ہیں۔ امام نسائی کہتے ہیں غیر ثقہ متروک ہے اس کی مرویات لکھی ہی نہ جائیں۔ ابن نمیر نے

متروک اور دارفطنی نے ضعیف قرار دیا ہے ابن حبان فرماتے ہیں۔ اس سے احتجاج کرنا باطل ہے۔ (تهذیب ص۲٤۲ ج ۱۰ ابن عدی ص۲٤۸٦ ج۷، میزان ص۲٦ ج٤، المجروحین ص۴۹ ج۳ و تاریخ کبیر

الغرض بيردوايت سخت ضعيف ہے۔

ملحوظ <u>.</u> آخری پروف پڑھتے وقت'' کشف الاستار'' کی مراجعت کرنے سے معلوم ہوا کہ حافظ ہیشمی کو پہال پر غلطی لگی ہے دراصل انہیں الفاظ سے بیرروایت مند بذار میں ابن عباس ڈالٹیؤ سے بھی مروی

(كشف الاستارص٢٥٢ج ١٠ باب ماجاء في الوتر رقم الحديث ٧٣٤، و سنن دارقطني ص٣٠ ج٢، والعلل المتناهية ص٢٥٢ ج١)

اور النضر ابوعمد راوی بھی اس کی سند میں ہے جبکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود زلائیہ سے مروی روایت کی سندمیں النضر ابوعم نہیں ہے بلکہ ایک راوی جابد ہے۔

(كشف الإستار ص٢٥٣ج١، باب سابق رقم الحديث ٧٣٣)

اور حافظ ابن حجر الملف نے صراحت کی ہے کہ بیہ جابر جعفی ہے۔

(الدراية في تخريج احاديث الهداية ص١٩٠ ج١)

ادر بیمعروف کذاب راوی ہے،عقیدہ کے لحاظ سے رافضی اور رجعت علی کا مؤقف رکھتا تھا،متعدد اہل علم کے علاوہ امام ابوحنیفہ نے کذب قرار دیا ہے (میزان ص• ۳۸ج۱)

الغرض بدروایت باطل ہے، تعریف ہے رب قدر کے لیے جو بھولتا نہیں اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ (١٢) عن عاصم بن ضمرة قال قال على ان الوتر ليس بحتم كصلوتكم المكتوبة ولكن

رسول الله عُلَيْكُ اوتر ثم قال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتريحب الوتر\_

(مستدرك حاكم ص٣٠٠ ج١)

حضرت عاصم بن ضمرة فرمات بین که حضرت علی را التی نے فرمایا ور فرض نماز کی طرح تو ضروری نہیں ہیں کیکن رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے وتر پڑھے پھر فرمایا اے قرآن والو وتر پڑھو بے شک اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہیں اور وتر (طاق عدد) کو پیند فرماتے ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص٥٣٩)

الجوب: اولاً جس نالالله و نابكاركو، ان الله وتر، كامعنى نهيس آتا اس في ابل حديث كرد كالمسيكا لیا ہوا ہے، ٹھیکے دار صاحب آپ نے جو، الله وتر ہے کامفہوم بریکٹ میں طاق، بیان کیا ہے وہ نرا کفر ہے، کیونکہ طاق اس عدد کو کہتے ہیں جودو پرتقشیم نہ ہو، جیسے ایک تین پانچ وغیرہ ہیں لہذا انوار صاحب کو

يهال طاق كي بجائے، اكيلا، يا ايك معنىٰ كرنا جائے تھا، ان الله وتر، كامعنى آئمه لغت نے بھى منفرد اور واصد، كيا ي (مجمع بحار الانوار ص١٠ج و لسان العرب ص٢٧٤ج و تاج العروس ص٩٧٥ ج٣ و

المفردات القرآن ص٢٦٣ و المعجم الوسيط ص١٠١٠)

لہٰذا انوار صاحب کو ہمارا برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ بے شک وترایک نہ مانیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک تتلیم کرتے ہوئے تجدید ایمان گرلیں، اگر مناسب خیال کریں تو اپنے کسی مفتی سے رجوع کرکے تجدید نکاح بھی کرلیں تو آپ کی اس میں بہتری ہے

ثانياً: انوار صاحب نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس اثر کو وجوب ور سے کیا تعلق ہے، اگر امر سے استدلال ہے تو اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے اور اگر فرض نہ ہونے کا استدلال ہے، تو یہ ان کی بھول ہے کیونکہ فرض کی ضد واجب نہیں بلکہ نفل ہے، علاوہ ازیں اس اثر کے دوسرے طریق میں سنت کا لفظ ہے یعنی فرض نہیں سنت ہیں۔ جبیبا کہ ہم فصل اول میں نقل کر چکے ہیں۔ لہذا انوار صاحب کا استدلال

(١٣) عن مالك انه بلغه ان رجلا سال عبدالله بن عمر عن الوترؤ اجب هو فقال عبدالله بن عمر قد اوتر رسول الله مُلْتِكُ واوتر المسلمون قال فجعل الرجل يردد عليه و عبد الله بن عمر يقول قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون-

(موطا امام مالك ص١٠٩) حضرت امام مالک سے مروی ہے کہ انہیں یہ بات پینچی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن

عمر رضی الله عنها سے وتر کے بارے سوال کیا کہ کیا وتر واجب ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما نے فرمایا که رسول الله عَلَيْدَا نے وتر پڑھے اور مسلمان بھی وتر پڑھتے رہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ محص آپ سے بار باریمی بوچھتا رہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے رہے کہ رسول الله منافية إن وتر يرص اورمسلمان بهي يرصة رب (حديث اورابل حديث م ٥٥٠)

الجواب اولاً: بدروایت مند احرص ۲۹، ۵۸ ج۲ میں سیح سند کے ساتھ مروی ہے، معلوم نہیں کہ انوار صاحب علل الحديث ميں اتنے كمزور كيوں ہيں، موصول كوچھوڑ كرمنقطع كوپيش كرتے ہيں۔ ثانیاً: یوتو ہماری دلیل ہے کہ کیونکہ سائل نے وجوب کے بارے سوال کیا ہے، اور آپ نے اسے

جواب دیا ہے کہ بیرامت مرحومہ میں معمول بھا ہے اور طریقہ مسلوکہ ہے، اگر سیدنا ابن عمر خالفیٰ وتر کو

واجب جانیے توسائل کو کہد دیتے کہ واجب ہے۔

ثالثاً: رہا انوار صاحب کا مواظبت سے وجوب کا استدلال توبی غلط ہے، کیونکہ مواظبت سے وجوب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب سنت ومستحب کی طرف نہ پھیرا جا سکتا ہو۔ انوار صاحب غور کریں کہ اذان حفیہ کے نزدیک سنت ہے حالانکہ امت مرحومہ میں نسل درنسل اس پر تواتر اور مواظبت ہے۔ علاوہ ازیں احناف کے نزدیک سنن نماز ۲۲۲ عدد ہیں (نماز مسنون ص۱۳۰) ان چوبیں سنن پر ایک ایک عدیث پیش کر دیجئے کہ نبی تالیقی نے ان افعال نماز کو بھی کبھار ترک بھی کیا ہے، اگر آپ پیش نہ کر سکے حدیث پیش کر دیجئے کہ نبی تالیقی نے ان افعال نماز کو بھی کبھار ترک بھی کیا ہے، اگر آپ پیش نہ کر سکے

حدیث پیش کر دیجئے کہ نی مُنَافِیْنِ نے ان افعال نماز کوبھی کبھارترک بھی کیا یقیناً پیش نہ کر سکے تو لازم آئے گا کہ آپ اپنے دعوے میں کا ذب ہیں۔

(۱۴) عن ابي ايوب قال الوتر حق او واجب\_

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۷ ج۲)

حضرت ابو ابوب فرماتے ہیں کہ وتر حق ہیں یا واجب ہیں (حدیث اور اہل حدیث ص۵۵۰) الجواب اولاً: ثابت ہوا کہ حق اور واجب آپس میں متضاد ہیں۔ جبکہ انوار صاحب کے نز دیک حق

<u>الجواب</u> اولا: ثابت ہوا کہ می اور واجب آپس میں مضاد ہیں۔ جبلہ اتوار صاحب سے بردید ہی کا لفظ وجوب پر دلالت کرتا ہے، جبیہا کہ انہوں نے آپی دلیل اول میں حق کا معنی ہر یکٹ میں واجب کیا ہے (ص۵۴۴) اور اس اثر میں اس کی تر دید ہوتی ہے۔

ٹانیاً: اثر میں واجب کا لفظ شک کے طور پر آیا ہے، اور انوار صاحب نے کوئی ایسی دلیل درج نہیں کی جس میں انہوں نے حق ( ثابت ) کی بجائے واجب کو ترجیح دی ہے، جبکہ ایک جماعت حفاظ نے امام زہری سے حق کا لفظ ہی روایت کیا ہے۔ مثلاً۔

(۱) دوید بن نافع (نسائی رقم الحدیث ۱۱۱) (۲) اوزاعی (نسائی رقم الحدیث ۱۷۱۲) (۳) ابو معید (نسائی رقم الحدیث ۱۷۱۳) (۳) ابو معید (نسائی رقم الحدیث ۱۲۸۳) (۵) بکر بن واکل (ابو داود رقم الحدیث ۱۲۸۳) (۵) ابی حفص (طبرانی کبیر ص ۱۲۸ ج۳ ما الحدیث نبر ۱۲۸ (۸) و بن اسحاق (متدرک حاکم ص ۳۰۳ ج۱)

اس جماعت کے بالقابل امام سفیان بن عیمینه شک کے طور پر امام زہری سے حق ، او واجب، کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تر دد والی روایت کو بغیر تر دد والی پرمحمول کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں امام سفیان بن عیمینہ خود بھی جماعت حفاظ کے موافق اور بغیر شک کے امام زہری سے حق کا لفظ روایت کرتے ہیں۔ (طبرانی کبیر ص۸۶ ج۱)

اس پوری تفصیل سے ثابت ہوا کہ متن میں، حق، کا لفظ محفوظ اور واجب کا لفظ شاذ ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے۔ جب آپ نے اس قدر بات سمجھ لی ہے تو اب سنے کہ حق کے لفط سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، تفصیل گزر چکی ہے



(١٥) عن مجاهد قال هو واجب ولم يكتب-

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۷ ج۲)

حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہیں فرض نہیں کئے گئے (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۵۰)

الجواب اولاً: اس اثر میں، واجب، کا لفظ فقہی اصطلاح کے مطابق استعال نہیں کیا گیا، بلکہ لغوی معنوں میں بولا گیا ہے، یعنی وتر ثابت ہیں اور اس کو نہ پڑھنے سے شرع میں قابل ملامت سمجھا گیا ہے۔

ثانياً: اگر واجب کوفقهی اصطلاح کے موافق بھی کر لیا جائے، جو یقیناً غلط ہے، تو تب بھی اس سے

وجوب وتر کا ثبوت نہیں ماتا، کیونکہ یہ تابعی کا قول ہے، جو احادیث مرفوعہ صحیحہ کا رد کرنے کی صلاحیت

(١٢) عن طاؤس الوتر واجب يعاد اليه اذا نسي\_

(مصنف عبدالرزاق ص٨ ج٣)

حضرت طاؤس سے مروی ہے کہ وتر واجب ہیں اگر بھولے سے رہ جائیں تو قضاء پڑھے جائیں گے۔ الجواب اولاً: واجب كالفظ لغوى معنول مين بولا كيا ب، فقهى اصطلاح مرادنهين، ثانياً: قضاء سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، ثالثًا: سند میں ابن جرج ہیں۔ جو زبردست مدنس ہیں (طبقات المدنسین ص اسم)

اور زیر بحث سند میں تحدیث کی صراحت نہیں ۔ لہذا سندضعیف ہے۔ رابعاً: تابعی کا قول مرفوع احادیث کے معارض نہیں ہوسکتا۔

(ال) عن حماد قال او تروان طلعت الشمس

(مصنف عبدالرزاق ص۱۰ ج۳)

حضرت حمادٌ فرماتے ہیں کہ وتر پڑھواگر چہ سورج طلوع ہو جائے (لیعنی اگر قضاء بڑھنی پڑے تو پڑھو۔ (١٨) عن وبرة قال سالت ابن عمر عن رجل اصبح ولم يوتر قال ارأيت لونمت عن

الفجر حتى تطلع الشمس اليس كنت تصلى كانه يقول يوتر (مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۰ ج۲)

حضرت وبرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما سے یو چھا کہ اگر کوئی شخص وتر پڑھے بغیر صبح کر دے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا بتلاؤ اگرتم صبح کی نماز پڑھے بغیر سوتے رہوحتی کہ سورج طلوع ہو جائے تو تم صبح کی نماز نہیں پڑھو گے، گویا آپ بیه فرما رہے تھے کہ وہ شخص

(٩) عن الشعبي و عطاء والحسن و طاؤس و مجاهد قالوا لا تدع الوتر وان طلعت الشمس (مصنف ابن ابي شيبه ص ٢٩٠ ج٢)

حضرت امام شعمی حضرت عطاء حضرت حسن بصری حضرت طاوس حضرت مجاہد رحمهم الله فرماتے ہیں کہ وتر کو نہ چھوڑ و اگر چہسورج طلوع ہو جائے

(٢٠) عن الشعبي قال لا تدع الوتر ولو تنصف النهار

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۰ ج۲)

حضرت امام شعمیٰ فرماتے ہیں کہ وتر کو نہ چھوڑ اگر چہ نصف النہار ہی کیوں نہ ہو جائے۔

(حديث اور أبل حديث ص٠٥٥١ ٥٥١)

الجواب اولاً: قضاء سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، ہم اس پر دلائل نقل کر کیے ہیں۔ ثانیا آخری دونوں روایات ضعیف ہیں نمبر ١٩ کی سند میں لیث بن ابی سلیم، ہے جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کی مرویات میں تمیز نہیں ہوسکی (تقریب ص ۲۸۷) اور نمبر۲۰ کی سند میں، هیٹم راوی مدلس ہے، ( تقریب ص۳۶۵) اور ساع کی صراحت نہیں۔

خلاصہ کلام انوار صاحب نے کل دلائل ہیں تقل کیے ہیں۔ ۱۲ مرفوع احادیث ہیں مررات کو حذف کیا جائے تو دس رہ جاتی ہیں۔ مرفوع میں سے، انک ۸ والا یائج احادیث ضعیف ہیں۔ بقایا یائج میں ے، ۲'سر' ۵'م'۵ کا تعلق وجوب وتر سے نہیں بلکہ تبجد کے ساتھ وتر پڑھنے کا حکم ہے اور آخری حدیث نمبر ۲ قضاء وتر کے بارے ہے۔ پھر ان میں سے ۹٬۹٬۸ سے وجوب کی تفی موتی ہے اور سنت مونا ثابت موتا ہے، صحابہ کرام رہی اللہ سے دوقول نقل کیے میں ایک ضعیف ہے تو دوسرے سے وجوب کی نفی ہوتی ہے رہے آثار تابعین تو ان میں سے ۱۹٬۱۹٬۰۶ ضعیف ہیں اور بقایا دو میں قضاء وتر کا مسلہ ہے۔

گویا انوار صاحب مرفوع وموقوف ملور آثار تا بعین میں سے کوئی دلیل بھی وجوب وتر کی نہیں دیے سکے۔مگراس کے باوجود بوری ڈھٹائی سے فرماتے ہیں۔ مذکورہ احادیث وآثار سے ثابت ہورہا ہے کہ وترکی نماز واجب ہے ص ۵۵۱) آگے چل کر فرماتے ہیں۔

الله كے نبی حضرت محرمًا الله الله الله عن الله ہورہا ہے کہ ور واجب ہیں۔ تابعین کرام کہدرہے ہیں کہ ور واجب ہیں لیکن غیر مقلدین کہدرہے بین که نبین صاحب ور واجب نبین ص۵۵۲)

محترم ان میں سے کوئی بھی وجوب وتر کا قائل نہیں، یہ آپ کی غلط بیانی اور کذب ہے، امام ابوصنیفہ اور ان کے مقلدین کے علاوہ وجوب وتر کا کوئی بھی قائل نہیں۔حتی کہ امام محمد اور قاضی ابو پوسف بھی وجوب کے قائل نہیں۔ بلکہ سنت کہتے ہیں (ہدایہ مع فتح القدریص ۳۹۹ ج۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ والحق ان الوتر سنة، لینی خالص حق یہی ہے كروتر سنت م- (حجة الله البالغة ص١٧ ج٢)



### (۵۰) باب رکعات وتر

# فصل اول

(۱) عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله المنطقطية عن صلاة الليل، فقال المنطقطة الليل مثنى مثنى مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة تو ترله ما قد صلى، وعن نافع ان عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يامر ببعض حاجته

سیدنا عبد الله بن عمر رفائق بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے رسول الله مالی الله علی مات کی نماز کے متعلق سوال کیا، تو رسول الله مالی الله علی ایک رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی صبح ہونے سے ڈری تو ایک رکعت وزیر شرھ لے وہ (ایک وز) اس کی پوری نماز کو طاق بنادے گا۔ امام نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الله بن عمر زائی شر جب وزکی تین رکعت پڑھتے تو دو رکعت پڑھ کر سلام بھیرتے تھے یہاں تک کہ کی ضرورت سے گفتگو بھی کرتے۔

(بخارى كتاب الوتر باب ماجاء في الوتر، الحديث ، ٩٩٠،٩٩٠ و مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، الحديث ١٧٤٨).

(۲) عنا بن عمر قال قال النبي عَلَيْكُ صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا اردت أن تنصرف فاركع ركعة توترلك ما صليت.

سیدنا عبد الله بن عمر رفایقی راوی بین که رسول الله کافیلی نے فرمایا: که رات کی نماز دو دو رکعتیں بیں۔ پھر جب تو نماز سے فارغ ہونے کا ارادہ کرے تو ایک رکعت وتر پڑھ لے۔ وہ تیرے لیے ساری نماز کو طاق کردے۔

(بخارى كتاب الوتر باب ماجاء في الوتر الحديث ٩٩٣).

(٣) عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُم انه قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا

سیدنا عبد الله بن عمر فریجی اوی بین که نبی مکرم منگانینی نے فرمایا: که رات کی نماز دو دو رکعت ہے پھر جب صبح ہوجانے کا خوف ہوتو ایک وتر پڑھلو۔ اور اپنی نماز کے آخر میں وتر کرو۔

(ترمذى كتاب الصلاة ماجاء أن الصلاة الليل مثنى مثنى ، الحديث ٤٣٧ ، نسائى كتاب قيام الليل باب كيف صلاة الليل ، الحديث ١٦٧٢ ، أبن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ماجاء في الصلاة الليل ركعتين ١٣١٩ ) ـ

(٣) حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث ان رسول



سیدنا عبداللہ بن عمر وہ وہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ دات کی اندو دو رکعت ہے۔ پھر جب تم دیکھو کہ طلوع فجر ہوجائے گی تو ایک رکعت پڑھ لوہ سیدنا عبداللہ بن عمر وہ اللہ بن عمر وہ اللہ کا کہ دو دو رکعت پر سلام پھیرا میں کہا گیا کہ دو دو رکعت پر سلام پھیرا میں کہا گیا کہ دو دو رکعت پر سلام پھیرا میں کہا گیا کہ دو دو رکعت بر سلام کھیرا کہ بر دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ باتو تا کہ بر دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ دو دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ بر دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ باتو تا کہ بر دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہا کہ بر دو رکعت ہو بر کھی کے دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ بر دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ بر دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہ بر دو رکعت کے دو رکعت بر سلام کھیرا کہا کہا کہ بر دو رکعت بر سلام کے دو رکعت کے دو رکعت بر سلام کے دو رکعت بر سلام کے دو رکعت کے دو رکت کے دو رکعت کے دو رکعت کے دو رکت ک

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخرالليل، الحديث ١٧٦٣).

(۵) عن انس بن سيرين قال قلت لابن عمر، ارأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراة؟ فقال كان النبي عَلَيْكُ يصلى من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلى ركعتين قبل صلاة الغداة وكان الأذان باذنيه.

امام انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر فی شہا سے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر فی شہا سے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں فجر کی سنتوں میں قرات کمی کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ مَنْ فَارْد و دو دورکعت پڑھا کرتے تھے گویا آپ کے کان میں تکبیر کی آواز پڑ رہی ہے۔ (یعنی جلدی پڑھتے)۔ بخاری کتاب الوتر باب ساعات الوتر، الحدیث ۹۹۰، مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل مثنیٰ والوتر رکعة من آخر اللیل الحدیث ۱۷۶۱)۔

(٢) عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه الوتر ركعة من آخر الليل.

سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله الله که رسول الله منگاتی الله منگاتی الله من ایک رکعت ہے رات کے آخر میں۔

مسلم كتاب صلاة الليل المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل الحديث ١٧٥٧)و نسائى كتاب قيام الليل باب كم الوتر، الحديث ١٦٩٠و ابو عوانه ص٣٣٣ ج٢)،وبيهقى ص٢٢ج٣ و مسند طيالسى ص(١٩٢٦) و مسند احمد ص٢١٦ ج١).

(2) عن ابن عمر قال قال رسول الله الشيئة صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصح

سیدنا عبد الله بن عمر ظافی اوی بی که رسول الله ملی الله علی الله ملی که رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور وز ایک رکعت ہے اور وز ایک رکعت ہے اور وز ایک رکعت ہے صادق سے پہلے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلات باب ماجاء في الوتر بركعة الحديث ١١٧٥).

(٨) عن ابن عمر ان النبي عُلَيْكُ قال صَلاة اللَّيل مثنىٰ مثنىٰ والوتر واحدة\_

سیدنا عبد الله بن عمر فری این که نبی مکرم ملاین کان فرمایا که رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور

وتر ایک رکعت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۱ ج۲)۱۹۲۰

(٩) عن ابى مجلز قال سالت ابن عباس عن الوتر؟ فقال سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول ركعة من آخر الليل وسالت ابن عمر فقال سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول ركعة من آخر

لليل

امام ابی مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عباس فٹائیا سے ور کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مائی الله الله میں نے رسول الله مائی الله میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر فٹائیا سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر فٹائیا سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله میں الله میں کے سیدنا عبد الله بن عمر فٹائیل سے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله میں الله میں ہے کہ ور ایک رکعت ہے رات کے آخر میں۔

صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ، الحديث

۱۷۰۹) و ابو عوانه ص ۳۳۶ ج۲ و مسند طیالسی (۲۷۶۶) و مسند احمد ص ۳۹۱،۳۱ ج۱). (۱۰) عن شریك بن ابی نمران كریبا اخبره انه سمع ابن عباس یقول بت لیلة عند رسول

> واتاہ بلال فاذنہ بالصبح فصلی رکعتی الفجر ثم خرج الی الصبح۔ شرک بن الی نمر کتے ہیں کہ آئییں کریب (مولی ابن عباس) نے خبر دا

شریک بن ابی نمر کہتے ہیں کہ انہیں کریب (مولی ابن عباس) نے خبر دی کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس خالی نے سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنافِق کے پاس رات گزاری آپ عَلَیْها اپنی جگہ پر لیٹ گئے پھر بیدار ہوئے، مسواک کو پکڑا اس سے دانت صاف کیے۔ پھر رفع حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے پھر واپس آئے اور لئکی ہوئی پرانی مشک کے پاس آکر ہاتھوں پر پانی ڈالا پھر وضو کیا۔ اور کسی کو بیدار نہ کیا پھر کھڑے ہوئے دو رکعت نماز پڑھی، ان دونوں رکعتوں کے رکوع ہود کے برابر اور کسی کو بیدار نہ کیا پھر آپ عَلیْنا اپنی جگہ لیٹ کر سوگئے حتی کہ میں نے آپ کے حرالوں کی آواز سی، کے برابر نماز پڑھی، پھر آپ عَلیْنا اپنی جگہ لیٹ کر سوگئے حتی کہ میں نے آپ کے خرالوں کی آواز سی، پھر آپ عَلیْنا نے دس رکعات نماز اسی طرح پڑھی، پھر ایک وتر پڑھا۔ (اینے میں) سیدنا بلال فوائیڈ تشریف لائے اور انہوں نے صبح کی اذان کہی تو آپ عَلیْنا نے فجر کی دورکعتیں (سنتیں) پڑھی، پھر صبح تشریف لائے اور انہوں نے صبح کی اذان کہی تو آپ عَلیْنا نے فجر کی دورکعتیں (سنتیں) پڑھی، پھر صبح تشریف لائے اور انہوں نے فیم کی اذان کہی تو آپ عَلیْنا نے فجر کی دورکعتیں (سنتیں) پڑھی، پھر صبح



(مسند ابو عوانه ص٥١٥ ج٢).

(۱۱) "عن ابن عباس ان النبي عُلَيْسَةً او تر بركعة "

سیدنا عبدالله بن عباس خالتین فرماتے ہیں کہ نبی مکرم مَاللَّیْنِمَ نے وتر ایک رکعت پڑھا۔

( صحیح ابن حبان (موارد ) رقم الحدیث ۱۸۱ ) \_

ام المؤمنين سيده عائشه ولي بيان كرتى بين كه بلاشبه رسول الله على ألي أمرات كى نماز كياره ركعات يرشح تقد ان مين سده و را كي ركعت برشح تقد جب اس سد فارغ بوت تو دا كي كروث ليث جات حتى كه مؤذن آتا (اورض كي اذان كهتا) تو آپ عاليه ووركعت (صبح كي سنين) بلكي برخ تقد مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عليه في الليل وان الوتر ركعة و أن الركعة صلاة صحيحة، الحديث ١٧١٧).

ام المؤمنین سیدہ عائشہ وظائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله عَلَیْ الله عَناء کی نماز (جنہیں لوگ عتمہ کہتے ہیں) سے فارغ ہونے کے بعد اور فجر کی نماز کے درمیان گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ اور وترایک رکعت پڑھتے تھے۔ جب مؤذن فجر کی اذان سے فارغ ہوجاتا اور آپ پر فجر ظاہر ہوجاتی تو مؤذن آتا (بغرض اطلاع) تو آپ عَلَیْلًا ہلکی سی دو رکعت پڑھتے پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے حتی کہ مؤذن اقامت کے لئے آتا۔

(صحیح مسلم باب سابق الحدیث ۱۷۱۸)۔

(١٣) "عن عائشة أن النبي عَلَيْكُم أو تو بركعة"

علامہ نیموی حنفی دیوبندی فرماتے ہیں کہ اس کی سند سیجے ہے۔ (آٹارالسنن ص ۱۹۷)۔

(١٥) عن عائشة قالت كان رسول الله عليه الله عليه عليه على عن عائشة قالت كان رسول الله عليه الله عليه الله على ال

وهو جالس فاذا اراد ان يركع، قام فركع

ام المؤمنين سيده عائشه وخلفها فرماتی ہيں كه رسول الله مَاللَّيْظُ وتر ايك ركعت پڑھا كرتے تھے۔ پھر دو

ر محت پڑھتے اور ان میں قرأت بیٹھ كركرتے اور جب ركوع كرنے كا ارادہ فرماتے تو كھڑے ہوكر

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ماجاء في الركعتين بعد الوتر جالسا، الحديث ١١٩٦) ـ

(١١)" عن عائشة قالت كان رسول الله السلط الله عن عائشة قالت كان رسول الله السلط الله عن عائشة قالت كان رسول الله السلط الله على ال

ام المومنين صديقه كائنات سيده عائشه والنفيا فرماتي بين كه رسو ل الله مَالِيَّةُ عَمِر وو ركعت ير سلام پھیرتے تھے اور وتر ایک پڑھا کرتے تھے۔

ابن ماجه كتاب اقامة الصلات بأب ماجاء في الوتر بركعة الحديث ١١٧٧ -

(١٤) "عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة "

ام المؤمنين صديقه كائنات والنيها فرماتي ميس كه نبي مكرم سَلَاللَّيْمُ وتر أيك ركعت برها كرتے تھے اور (ور وں کی تین رکعتوں کے درمیان سلام چھیر کر) ایک رکعت اور دو رکعت کے درمیان کلام کرتے

(مصنف ابن الى شيبه ص ٢٩١ ج٢)\_

(١٨) "عن ابي هريرة عن النبي عُلُكُ قال ان لله تسعة وتسعين اسما، من حفظهما دخل جنة، والله وتريحب الوتر"

سیدنا ابو ہرریہ وظائید راوی ہیں کہ نبی مکرم ملاقید م این کہ اللہ تعالی کے ۹۹ نام ہیں جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ وتر (اکیلا) ہے اور وتر (اکیلے) کو پیند کرتا ہے۔

(بخارى الدعوات باب لله مائة اسم غير واحدة، الحديث ٦٤١٠، مسلم كتاب الذكر والدعا والتوبه

والاستغفار باب في اسماء الله تعالى .... الحديث ٦٨٠٩ واللفظ للمسلم). (١٩) "عن على قال قال رسول الله الله الله القران! او تروا فان الله و تر يحب الو تر"

سیدنا علی مرتضی رخالینیٔ راوی ہیں کہ رسول الله مُلَا لَیْنِیُم نے فرمایا کہ اے اہل قر اُن وتر پڑھا کرو۔ بلاشبہ الله تعالی ایک ہے اور ایک وتر کو پسند کرتا ہے۔

(ابو داؤد، كتاب الوتر باب استحباب الوتر،الحديث ١٤١٦، نسائي كتاب قيام الليل باب الامر بالوتر، الحديث ١٦٧٦، ترمذي كتاب الوتر باب ماجاء ان الوتر ليس بحتم، الحديث ٣٥٤، ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ماجاء في الوتر، الحديث ١١٦٩، مسند احمد ص١١٠ ج١، مستدرك حاكم ص٣٠٠ ج١،



بيهقى ص ٢٦٨ ج٢، ابن خزيمه ص ١٣٧ ج٢، رقم الحديث ١٠٦٧).

(٢٠) "عن آبي سعيد الحدري قال كان رسول الله الله الله الله عن الليل مثنى مثنى فاذا

جاء الصبح اوتر بواحدة وقال ان الله واحد يحب الواحد"

سیدنا ابوسعید الخدری و النین راوی ہیں کہ رسول الله منافیقیم رات کی نماز دو دو رکعت بڑھا کرتے اور ب فرقر قریب ہوتی تو وز ایک ہی (وز کو)

جب فجر قریب ہوتی تو وتر ایک پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک ہی (وتر کو ) پیند کرتا ہے۔

(المعجم الطبراني الاوسط ص٢٩٦ ج٦ رقم الحديث ٢٣٢ه).

هیشمی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں عبد اللہ بن ولید راوی ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائد ص۲۳۵ج۲)۔

(۲۱) عن جابر بن عبد الله أن النبي عَلَيْكُمْ أوتر بركعة - رواه البزار -

سیدنا جاہر بن عبد الله خالفیُ راوی ہیں کہ نبی مکرم مُلَّافِیْتِم ور ایک رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔

( كشف الاستار ص٢٥٣ج ١)

تعلیمی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں شرجیل بن سعد راوی ہیں جسے ابن حبان نے ثقہ اور ایک عام ہور تین نفرمان نے ثقہ اور ایک عام ہور تین نفرمان نفرمان نفرمان نفرمان کے ثقبہ اور ایک میں میں تین نفرمان نفرمان کے تقد اور ایک میں تین نفرمان کے تعلق کا میں تعلق کے تعلق کا تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کی تعلق کا تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کے تعلق کا تعلق کا

(۲۲) عن سعد بن ابی و قاص ان النبی عَلَیْتُ او تو بر کعة "سیدنا سعد بن ابی وقاص فی النبی عَلَیْتُ او تو بر کعة "سیدنا سعد بن ابی وقاص فی النبی الله ما کانتی النبی الله ما کانتی النبی که نبی مرم ما فالنی النبی که نبی مرم ما فالنی النبی که نبی که که نبی که

( کشف الاستارص ۳۵۵ ج ۱)

طلیتی فرماتے ہیں کہ اسے ہزار اور طبرانی نے، الاوسط، میں روایت کیا ہے اور اس میں جابر جعفی ہے جسے امام سفیان توری نے ثقہ اور آئمہ جرح اور تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (مجمع الزوائد ص ۲۶ ج۲)۔

(۲۳) "عن ابى ايوب الانصارى قال قال رسول الله السياسة الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بواحدة احب ان يوتر بواحدة فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل"

سیدناابو ایوب انصاری ڈائٹیئر راوی ہیں کہ رسول الله منافظینی نے فرمایا کہ وتر ہر مسلمان پر لازم ہیں۔ جسے پانچ وتر پہند ہوں وہ پانچ پڑھ لے اور جسے تین رکعت وتر پہند ہوں وہ تین پڑھ لے۔ اور جسے ایک رکعت وتر پہند ہو وہ ایک رکعت پڑھ لے۔

(سنن ابو داؤد كتاب الوتر باب كم الوتر، الحديث ١٤٢٢).

(٢٣)" عن ابي ايوب الانصارى قال قال رسو ل الله السياسة اوتر بحمس فان لم تستطع فبثلاث فإن لم تَسْتَطع فبواحدة ولم تَسْتَطع فاومى ايماء"

سیدنا ابو ابوب انصاری خالفیٔ راوی ہیں کہ مجھے رسول الله مُناتِقیِّظ نے فرمایا: کہ وتر یانچ بڑھا کرو، اگر

یا کچ بڑھنے کی طاقت نہیں تو تین بڑھ لیا کرو، اوراگر اس کی بھی طاقت نہیں تو ایک بڑھ لیا کرو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو (سواری پر) اشارہ (سے ہی ادا) کر لے۔

(سنن دارمی کتاب الصلاة باب کم الوتر، الحدیث ۱۵۸۲، مسند احمد ۱۱۸ ج۰)۔

(٢٥) "عن ابى ايوب الانصارى ان رسول الله الله قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة"

سیدنا ابو ابوب الانصاری والنیئ راوی ہیں کہ رسول الله منافین کم نے فرمایا کہ ور حق ہے اور جس کا جی چاہے تو پانچ بڑھ لے اور جس کا جی جاہے تین بڑھ لے، اور جس کا جی جاہے ایک رکعت وتر بڑھ

(ابن ماجه كتاب الصلاة باب ماجاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع الحديث ١١٩٠ ونسائي كتاب قيام الليل باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر الحديث ١٧١٢)

(٢٦) "عن ابي ايوب الانصاري قال الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس ركعات

فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل"

سیدنا ابو ابوب الانصاری رہائی فرماتے ہیں کہ وتر حق ہے جسے پانچ رکعات پیند ہوں وہ پانچ پڑھ لے اور جے تین پیند ہوں وہ تین پڑھ لے اور جھے ایک رکعت پیند ہو وہ ایک رکعت ہی پڑھ لے۔ (سنن نسائى كتاب قيام الليل باب ذكر الاختلاف على الزهرى في حديث ابى ايوب في الوتر، الحديث

(٢٧)" عن المطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف اوتر؟ قال! اوتر بواحدة" قال اني اخشى ان يقول الناس، البتيراء، فقال سنة الله و رسوله، هذه سنة الله و رسوله صلى الله عليه وسلم

امام مطلب بن عبد الله فرمات بين كه ايك مخص في سيدنا عبد الله بن عمر فالنيز سي سوال كيا كه مين وتر کس طرح روهوں؟ سیدنا عبد الله بن عمر والله نے جواب دیا کہ ایک رکعت (بڑھا کرو) اس متخفی نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ اسے بتیرا ( دم کٹی نماز ) نہ کہیں سیدنا عبد الله رخالٹیوئ نے فرمایا کہ ایک رکعت وتر پڑھنا اللہ تعالی (کی ہدایت) اور نبی مکرم منگافیا کی سنت ہے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلات باب ماجاء في الوتر بركعة، الحديث ١١٧٦)،

سندضعیف ہے جبیا کہ علامہ البانی نے حکم لگایا ہے (ضعیف ابن ماجب معرم ۸۷)۔

سیدنا ابوامامہ رفائقہ راوی ہیں کہ میں نے رسول الله مُلَا الله مُلَا الله ور کتنے ہیں؟ تو آپ مَالیا نے فرمایا کہ ور ایک رکعت ہے، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے تو آپ مَالیا کے فرمایا تین رکعات پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ گی طاقت ہے تو آپ مَالیا نے فرمایا کہ پانچ رکعات (میں نے مررعض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے ) تو آپ مَالیا نے فرمایا کہ بانچ رکعات رکعات پڑھ لیا کرو، سیدنا ابوامامہ رفائی کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول الله مَالَّةُ مُلِمُ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کروں۔

(السنن دارقطنی ص۲۲ ج۲)

سندحسن ہے ابو غالب کو امام دارقطنی نے ثقہ کہا ہے (لسان المیز ان ص ۲۷۸ ج۷)۔

(۲۹)عن ابن عباس قال بت فی بیت حالتی میمونة بنت الحارث زوج النبی علیه و کان النبی علیه النبی علیه و کان النبی علیه النبی النبیه النبی النبیه النبی النبیه النبی النبیه النبیه النبیه النبی النبی النبیه النبیه النبی النبیه النبیه النبیه النبی النبیه النبی الن

سیدنا عبر اللہ بن عباس فالٹھا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث وہا تھے۔

کے پاس رات بسر کی جو نبی مکرم منافی کے بیوی محتر مہتھیں، اور اس رات نبی مکرم منافی کے پاس تھے۔ (یعنی آپ کی باری تھی) آپ عالیا نے عشاء کی نماز پڑھی پھر (مسجد ہے) گھر تشریف لائے اور چار رکعتیں پڑھیں، پھر سوگئے پھر (بیدار ہوکر) اٹھے اور فرمایا کیا بچہ سوگیا ہے یا بچھ ایسے ہی فرمایا (پھر نماز کے لے) کھڑے ہوئے میں بھی آپ عالیا کے بائیں پہلو میں کھڑا ہوا۔ آپ عالیا نے فرمایا (پھر نماز کے لے) کھڑے ہوئے میں بھر آپ عالیا کے بائیں پہلو میں کھڑا ہوا۔ آپ عالیا فرمایا (بھر نماز کے لے) تشریف پھر آپ عالیا اور پانچ رکعات پڑھیں۔ پھر دو رکعت (فجر کی سنتیں) پڑھیں پھر آپ عالیا سوگئے یہاں تک کہ میں نے فرائے کی آواز سنی پھر (مسجد میں صبح کی) نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ (بخاری کتاب العلم باب السمر بالعلم الحدیث ۱۱۷).

(۳۰) عن ابن عباس بت عند خالتی میمونة زوج النبی عَلَیْتُ فصلی رسول الله عَلَیْتُ فصلی الله عَلَیْتُ الله عَلیه الله عَلیه الله عَلیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله عند الله عند

سمعت غطيطه او خطيطه ثم خرج الى الصلاة

جانب کھڑا ہوگیا تو آپ عَالِیلا نے مجھے اپنی دائیں طرف کیا پھر پانچ رکعات (وتر) پڑھے اور پھر (مجنح کی سنتیں) دو رکعت پڑھ کر سوگئے حتی کہ میں نے آپ عَالِیلا کے خرائے سنے، پھر صبح کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لے گئے۔(منداحدص۳۳۱)۔

(٣١) عن سعيد بن جبيران ابن عباس حدثه في هذه القصة، قال ، قام فصلى ركعتيس

ر کعتین حتی صلی ثمانی رکعات ثم او تو بخمس ولم یجلس بینھن۔ امام سعید بن جبیر سیدنا عبد اللہ بن عباس رظائش سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس واقعہ میں سے

بھی بیان کیا کہ حضور نبی کریم مُنَّالِیَّا نے اٹھ کر دو دو رکعتیں کر کے آٹھ رکعات نماز پڑھی پھر پانچ وتر پڑھے جن کے درمیان تشہد نہ بیٹھے تھے۔

(ابو داؤد كتاب التطوع باب في صلاة الليل الحديث ١٣٥٨).

(٣٢) عن عائشة قالت كان رسول الله المائلية يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الافي آخرها\_

ام المؤمنین صدیقه کائنات سیده عائشه وظافتها بیان کرتی بین که رسول الله طَالِیَّهُ الله میں تیره رکعات نماز پڑھتے تھے جن میں سے پانچ رکعات ور ہوتے تھے اور (ان پانچوں رکعتوں میں) تشہد نه بیٹھتے تھے مگر آخری رکعت میں۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وان الوتر ركعة صحيحه الحديث ١٧٢٠).

(٣٣)عن عائشة قالت كان رسول الله المائلية يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شئى من الخمس حتى يجلس في الاحرة فيسلم

سیدہ عاکشہ والنہ ہابیان کرتی ہیں کہ رسول الله مَالَّالَیْمُ رات کو تیرہ رکعات نماز پڑھتے تھے جن میں سے پانچ رکعات ور ہوتے تھے حتی کہ آخری رکعت میں قعدہ نہ کرتے تھے حتی کہ آخری رکعت میں قعدہ کرتے اور سلام پھیرتے تھے۔

(ابوداؤد كتاب التطوع باب في صلاة الليل، الحديث ١٣٣٨)-

عن عائشة قالت كانت صلاة رسول الله عَلَيْكُ من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر (٣٣)

سیدہ عائشہ وٹائٹھا فرماتی ہیں کہ رسول الله مُنائٹینے کی رات میں نماز تیرہ رکعات ہوتی تھی جن میں سے

پانچ وتر ہوتے تھے۔ اور (ان پانچوں رکعتوں) میں تشہد نہ بیٹھتے تھے ، مگر آخری رکعت میں اور جب مؤذن اذان کہتا تو صبح کی دورکعت سنتیں ہلکی ہائی راجتے تھے۔

ترمذى كتاب الوتر باب ماجاء في الوتر بخمس ، الحديث ٥٨ ٤).

رمدى كتاب الوثر باب ماجاء في الوثر بحمس التحديث ٥٠٠). (٣٥) عن عائشة أن النبي عَلَيْتُ كان يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم الأفي الأخرة

ام المؤمنین عائشہ وٹائنٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مُلَاثِیّا وقر پانچ رکعات پڑھتے تھے اور ان کے درمیان نہ تشہد بیٹنے تھے اور ان کے درمیان نہ تشہد بیٹنے تھے اور نہ ہی سلام پھیرتے تھے مگر آخری رکعت میں۔

(مسند ابو عوانه ص٣٢٦ ج٢)۔

(٣٢) عن عائشة قالت كان رسول الله المائلية يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتو فيها بخمس، لا يجلس من شئى من الخمس الافي آخرهن، ثم يجلس ثم يسلم

ام المؤمنین سیدہ عائشہ وٹالٹھا فرماتی ہیں کہ رسول الله مُٹالٹیکا رات کو تیرہ رکعات نماز پڑھتے تھے، ان میں پانچ رکعتیں وتر ہوتی تھیں، ان کے درمیان میں قعدہ نہ کرتے، آخری رکعت میں قعدہ کرتے اور سلام چھرتے تھے۔

سلام پھيرتے تھے۔ «"

(السنن الكبرى للنسائي ص ٤٤٦ ج ١ رقم الحديث ١٤٢٠).

(۳۷) نبی مکرم منگائیا نو اور سات رکعات وتر بھی پڑھتے تھے، اس کی دلیل قصل دوم میں انوار صاحب کی دلیل نمبر ۱۵ کے تحت آرہی ہے۔

(۳۸) عن ابى هريرة قال قال رسول الله التي التوتروا بثلاث تشبهوا بصلوة المغرب ولكن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة ركعة او اكثر من ذلك.

سیدنا ابو ہرمرہ وظائمۂ راوی ہیں کہ رسول الله مَنَالَیْمُ نے فرمایا کہ نماز وتر کومغرب کی نماز کے مشابہ تین رکعات نہ پڑھو، بلکہ پانچ یا سات یا نو یا گیارہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھا کرو۔

(مستدرك حاكم ص ٣٠٤ ج١) ـ

(٣٩) عن ابى هريرة عن رسول الله المُنْكِنَّةُ انه قال لاتوتروا بثلاث اوتروا بخمس او بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب\_

سیدنا ابو ہر رہ و واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملاقیاتی نے فرمایا کہ وتر تین رکعت نہ بڑھا کرو پانچ

خير حديث اور الل تقلير جِلْد دفع المجادد فع المجادد فع

یا سات رکعات پڑھا کرو۔ اور ور ول کونماز مغرب کے مشابہ نہ بناؤ۔ (صحبہ این حیان ص ۲۸ ج٤، رقم الحدیث ۲٤۲۰دار قطنی صد

(صحیح ابن حبان ص ۲۸ ج٤، رقم الحدیث ۲۶۲۰،دارقطنی ص ۲۷٬۱ ج۲ ، مستدرك حاکم

ص ۲۰۶ج ۱، بیہ قبی ص ۳۱ ج۳)۔ ابن حبان حاکم و ذہبی اور ابن مقلن نے اس حدیث کو سیح کہا ہے دار قطنی اور بیہ قی فرماتے ہیں کہ

اس کے راوی ثقہ ہیں (البدر المنیر ص۲۰۱ ج۴)

(۳۰)عن بكر بن عبد الله المزنى ان ابن عمر صلى ركعتين ثم سلم ثم قال ادخلوا الى ناقتى فلان ثم قام فاوتر بركعة

امام بکر بن عبد الله المرنی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الله بن عمر واللیم نے دور کعت نماز پڑھی پھر سلام پھر ااور کہا کہ میری فلال اونٹنی لے آؤ، پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکعت وتر پڑھا۔

(مصنف ابن ابي شيبه ص٢٩٢ج٢، وقال الالباني هذا اسناد صحيح، ارواء الغليل ص٩٤١ ج٢)-

(۱۲) عن بكر بن عبد الله المزنى قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لنا ثم قام فاو تر بركعة

امام بكر بن عبد الله مزنی فرماتے ہیں كه سیدنا عبد الله بن عمر ولائفۂ نے دو ركعت نماز پڑھی (سلام كے) بعد فرمایا اے غلام! ہمارے لئے سواری پر کجاوہ ڈال دو، پھر کھڑے ہوئے اور ایک ركعت وتر

پر ۵۰ (رواه سعید بن منصور باسناد صحیح فتح الباری ص۳۸۶ ج۲،باب ماجاء فی الوتر)-

(٣٢) عن ابن شقيق عن ابن عمرقال صلوة الليل مثنى مثنى والوترواحدة

امام ابن شقیق سیدنا عبد الله بن عمر والله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور وتر ایک رکعت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۲ ج۲)۔

امام عطاء بن بزید سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو ایوب الانصاری رفیافیڈ سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وتر لازم و ثابت ہے، جسے پانچ وتر پسند ہوں وہ پانچ رکعات بڑھے اور جسے تین پسند ہوں وہ تین بڑھ لے۔ وہ تین بڑھ لے۔

· (السنن للنسائي كتاب قيام الليل باب ذكر الاختلاف على الزهرى في حديث ابي ايوب في الوتر الحديث

المن اوراال تقليد جلد دفع المن المناسبة اوراال تقليد جلد دفع المناسبة المنا

(۳۳) عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان رسول الله السيالية قد مسح عينه، انه راى سعد بن ابى وقاص يوتر بركعة

سیدنا عبد الله بن ثغلبہ والنیئ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِیْنِم نے ان کی آنکھوں پر دست مبارک پھیرا اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص والنیئ کو دیکھا کہ وتر ایک رکعت پڑھا کرتے تھے۔

(بخارى كتاب الدعوات باب للصبيان بالبركة ومسح روؤسهم، الحديث ٦٣٥).

(٣٥) عن محمد بن شرجيل قال رأيت سعد بن ابي وقاص رَفَاتِيَ يصلي العشاء، ثم صلى بعدها ركعة ـ

صعبی بست رست است. امام محمد بن شرجیل فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص خلائیۂ کو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعدایک رکعت وتر پڑھا۔

ت (بیهبی ص۲۵ ج۳)\_

من مصعب بن سعد قال قيل لسعد انك توتر كعة قال نعم، سبع احب الى من خمس احب الى من خمس احب الى من فخمس احب الم من فلاث احب الم من واحدة ولكن اخفف عن نفسس

حمس و حمس احب الى من ثلاث و ثلاث احب الى من واحدة ولكن احفف عن نفسى - (سيدنا سعد بن ابي وقاص رفائيز كے بيٹے) امام مصعب بن سعد فرماتے ہيں كه سيدنا سعد بن ابي وقاص رفائيز سے كہا گيا كه آپ وتر ايك ركعت پڑھتے ہيں؟ انہوں نے فرمايا ہاں! مجھے يائج وتروں سے

وہ کا روانہ کے بہت ہو ہو ہوں ہے ہوئے کہ سے اور ایک وتر سے تین پیند ہیں کیکن میرے نفس پر سات وتر پیند ہیں اور تین وتروں سے پانچ پیند ہیں اور ایک وتر سے تین پیند ہیں کیکن میرے نفس پر ایک وتر ہی ہلکا ہے۔

(بيهقى ص٢٥ ج٣)\_

(٣٤) عن قيس بن ابى حازم قال رأيت سعداصلى بعد العشاء ركعة فقلت ، ماهذه؟، قال رأيت رسو ل الله المسلطة يوتر ركعة \_

امام قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائین کو دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھتے، میں نے ان سے کہا کہ مید کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللّٰمُظَائِیْنِا کو دیکھا کہ آپ عَالِیٰلاً وتر ایک رکعت پڑھتے۔ (دارتطنی ص۲۷ ج۲)۔

(۴۸)عن مصعب بن سعد عن ابيه انه كان يؤتر بركعة الحديث،

امام مصعب فرماتے ہیں کہ ان کے والدسیدنا سعد بن ابی وقاص رفیافید وتر ایک رکعت پڑھا کرتے

(مصنف ابن الي شيبه ٢٩٢ ج٢)\_

(٢٩) عن ابن ابى مليكة قال اوتر معاوية بعد العشاء ركعة وعنده مولى لابن عباس

حديث اورا ال تقلير جلد دفع المحمد الم

فاتى ابن عباس، فقال دعه فانه قدصحب رسول الله عَلَيْكُمْ ـ

امام ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ وہ گئٹھ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھا۔ اور آپ کے پاس سیدنا ابن عباس وہ لٹھ کا غلام تھا وہ ابن عباس وہ کٹھ کے پاس آیا (اور مسلہ بوچھا تو) سیدنا ابن عباس وہالٹھ نے کہا کہ اسے چھوڑ سیئے انہوں نے (معاویہ وہالٹھ) رسول اللّٰدُ مَالَّیْکِمْ کی صحبت اٹھائی

. (بخارى كتاب فضائل اصحاب النبي عَلَيْ الله باب ذكر معاوية مِن النَّمُ الحديث ٢٧٦٤).

(۵۰) عن ابن ابى مليكة قيل لابن عباس، هل لك فى امير المؤمنين معاوية، فانه ما اوتر الا بواحدة؟ قال، انه فقيه

امام ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رہائٹی سے کہا گیا کہ کیا آپ سیدنا معاویہ رہائٹیئر پر کچھ اعتراض رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: (اچھا کیا) وہ عالم

> وین ہیں۔ (بخاری باب سابق، الحدیث ۲۵ ۳۷)۔

(۵۱) عن عطاء أن معاوية أوتر بركعة فانكر ذلك عليه فسئل أبن عباس فقال أصاب

السنة

امام عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رفیافیہ نے ایک رکعت وتر پڑھا، اسی وجہ سے آپ پر تکیر کی گئی جب سیدنا ابن عباس زفائیہ سے اس کے متعلق سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سنت کے موافق کیا ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه ص٢٩٢ ج٢)\_

(۵۲) عن عبيد الله بن ابى يزيد رأيت معاوية صلى العشاء ثم اوتر بعدها بركعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال اصاب

امام عبید الله بن ابی برید کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ دخالفی کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز بڑھنے کے بعد ایک رکعت وتر بڑھا، میں نے سیدنا ابن عباس دخالفی سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا معاویہ دخالفی نے درست کیا۔

(مصنف عبدالرزاق ص٢٢ ج٣ رقم الحديث٢٦٥٢)\_

(۵۳) عن قابوس بن ابى ظبيان ان اباه حدثه قال مر عمر بن الخطاب و الني مسجد النبى عليه في المومنين ماركعت الاركعة واحدة، قال هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے اللہ کا کہ وہ سیدنا عمر فاروق رفائش سے بیان کرتے سے کہ آپ معجد نبوی سے گزرے اور ایک رکعت وتر پڑھا۔ پھر آپ (معجد سے) چلے گئے، آپ کو ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے صرف ایک رکعت وتر پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا: کہ وتر نفل ہیں جس کا جی جا ہے زیادہ پڑھے یا کم پڑھے۔ (بیق ص۲۳ ہے)۔

(۵۴) عن عبدالرحمن بن عثمان قال قلبت لاغلبن على المقام الليلة فسبقت اليه فبينما انا قائم اصلى اذا رجل وضع يده على ظهرى قال فنظرت فاذا عثمان بن عفان شيء وهو يومئذ امير فتنحيت عنه فقام فافتتح القرآن حتى فرغ منه ثم ركع و جلس وتشهد وسلم فى ركعة واحدة لم يزد عليها فلما انصرف قلت يا امير المؤمنين انما صليت ركعة قال هى

امام عبد الرحمٰن بن عثان فرماتے ہیں کہ میں نے (دل میں) کہا کہ آج مجھ پر مقام ابراہیم پر نقل پڑھنے پر کوئی عالب نہ آئے گا میں اس حالت میں آگے بڑھا کہ نماز پڑھوں تو ایک شخص نے میری کمر پر ہاتھ رکھا، جب میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثان والٹی سے اور آپ انہیں دنوں میں امیر (خلیفہ) وقت بھی تھے آپ نے مجھے پیچھے کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے قرآن کو ابتدا سے شروع کیا یہاں تک کہ وہ قرآت قرآن سے فارغ ہو گئے پھر رکوع کیا اور (سجدہ کے بعد) تشہد کے لئے بیٹھے اور سلام پھیر دیا۔ اور ایک رکعت سے زیادہ نماز نہ پڑھی۔ جب آپ پلٹے تو میں نے عرض کیا یا امیر المؤمنیان آپ نے صرف ایک ہی رکعت نماز پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ بیمیرا وتر ہے۔ (اسن الکبری للیہ قی ص ۲۵ ہیں۔)۔

(۵۵) عن السائب بن يزيد ان رجلا سال عبد الرحمن بن عثمان التيمى عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال ان شئت أخبرتك عن صلاة عثمان بن عفان قال، نعم، قال قلت، لاغلبن الليلة النفر على الحجر يريد المقام، قال فلما قمت اذا رجل يزحمنى متقنعا، قال فنظرت فاذا هو عثمان فتاخرت عنه فصلى، فاذا هو يسجد سجود القرآن، حتى اذا قلت هذهو اذان الفجر، اوتر بركعة لم يصلي غيره، ثم انطلق۔

ہے تو انہوں نے ایک رکعت نماز وتر پڑھی اس کے علاوہ اور کوئی (نفلی نماز رات کی) نہ پڑھی پھرتشریف

(مصنف عبد الرزاق ص۲۲ ج۳) رقم الحديث ۲۹۵۳) \_

(۵۲) عن ابن سيرين عن تميم الداري انه قرأ القرآن في ركعة

امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رہائیے نے پورا قرآن ایک رکعت (نماز وتر) میں بورا

(۵۷)عن ابي مجلز أن أبا موسى الاشعرى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء

ركعتين ثم قام فصلى ركعة اوتر بها فقرأ بمائة آية من النساء الحديث

امام ابومجلز فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوموسیٰ الاشعری والتی نے (حالت سفر میں) مکه مکرمہ اور مدینه منورہ کے درمیان عشاء کی دو رکعت نماز پڑھی۔ اور وتر ایک رکعت پڑھا جس میں سورۃ النساء سے ایک سو آیات کی قرآت کی۔

(السنن الكبرئ للبيهقي ص٢٥ ج٣)۔

(٥٨) عن عطاء بن ابي رباح قال صليت الى جنب ابن عباس العشاء الآخرة فلما فرغ قال الااعلمك الوتر قلت بلي فقام فركع ركعة

امام عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عباس طالعی کے پہلو میں عشاء کی نماز براهی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے کہ کیا میں آپ کونماز ور ندسکھاؤں؟ میں نے کہا سکھائے، آپ کھڑے ہوئے اور ایک رکعت نماز وز پڑھی

(۵۹)عن ابن جریج قال اخبرنی عتبة بن محمد بن الحارث ان كريبا مولى ابن عباس اخبره انه راى معاوية صلى العشاء ثم اوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فاخبره ابن عباس فقال اصاب اى بنى ليس احدمنا اعلم من معاوية هي واحدة او حمس او سبع او اكثر من ذلك الوتر ماشاء\_

سیدنا عبد الله بن عباس زخانین کے غلام امام کریب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضائقنہ کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک رکعت ور پڑھا۔ اور ایک رکعت سے زیادہ نہ یڑھا، اس چیز کی میں نے سیدنا عبد اللہ بن عباس ظائم کوخبر دی تو انہوں نے کہا کہ معاویہ رہائی نے درست کیا ہے اے بیٹے ہم میں سے کوئی ایک بھی معاویة خالفی سے زیادہ عالم نہیں ہماز وتر ایک رکعت یا

کی صدیث اور اہل تقلیر جِلَد دفع کی کھی ہے۔ پانچ رکعت یا سات رکعت ہے یا اس سے بھی زیادہ جتنا کسی کا جی چاہئے۔

(السنن الكبرى للبيهقى ص٢٦ج٣).

(۲۰) عن ابن سیرین قال سمر عبد الله بن مسعود و حذیفة بن الیمان عند الولید بن عقبة بن ابی معیط ثم حرجا من عنده فقاما یتحاد ثان حتی رأیا تبا شیر الفجر فاوتر کل واحد منهما رکعة.

امام محمد بن سیرین فرماتے بیں کہ (ایک دفعہ) سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائیئ اور سیدنا حذیفہ بن کمان رہائیئ ولید بن عقبہ کے پاس عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے لگے پھر جب اس کے پاس سے آئے تو کھڑے ہو کرباتیں کرنے لگے حتی کہ انہوں نے طلوع فجر کے آثار پائے تو ان دونوں نے ایک ایک رکعت نماز وتر پڑھی۔

(مصنف عبدالرزاق ص ۲۵ ج۳، مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۲ ج۲)\_

قار کین کرام: ہم نے خوف طوالت کی وجہ سے آثار تابعین عظام اور بعض آثار صحابہ کرام فالٹھا اور موفوع احادیث کو عداً ترک کردیا ہے مذکورہ احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ کرام فالٹھا سے ایک رکعت سے لے کرنو رکعات وتر کی مشروعیت ثابت ہے حدیث نمبر ۲۸ اور نمبر ۲۹ سے نماز مغرب کی طرح و ترکی تین رکعات وتر میں مانعت بھی موجود ہے جس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ تین رکعات وتر میں تشہد کہنی ہے اور نبین ہے اور حدیث نمبر ۱۳۱ سے پانچ رکعات وتر میں صاف الفاظ میں درمیانی تشہد کی نفی ہے اور جب پانچ میں تشہد نبین تو تین میں بالاولی تشہد کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک رکعت وتر پر متواتر احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی ثابت ہے، مگر انوار خورشید صاحب نے جھوٹ پر متواتر احادیث موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی ثابت ہے، مگر انوار خورشید صاحب نے جھوٹ پر مقلدین کاعمل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایک وتر پڑھنا جمہور امن کا مؤقف و مذہب ہے، ہم پوری ذمہ مقلدین کاعمل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایک وتر پڑھنا جمہور امن کا مؤقف و مذہب ہے، ہم پوری ذمہ مقلدین کاعمل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایک وتر پڑھنا جمہور امن کا مؤقف و مذہب ہے، ہم پوری ذمہ مقلدین کاعمل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایک وتر پڑھنا جمہور امن کا مؤقف و مذہب ہے، ہم پوری ذمہ مقلدین کاعمل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایک وتر پڑھنا جمہور امن کا مؤقف و مذہب ہے، ہم پوری ذمہ مقلدین کاعمل قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایک وی دولئی ایک ایک می حدیث عابت کریں در میں تو دیس کر ایک ایک و حدیث ثابت کریں در میں تو دیس کر ایک ایک و حدیث ثابت کریں در میں تو دیس کر ایک ایک و حدیث ثابت کریں در میں تو در میں تو در میں تو دیس کر ایک ایک و حدیث ثابت کریں در میں تو در میں

جس میں تین ورکا جوت حفیہ کے طریقہ کے موافق ثابت ہو۔ یعنی درمیانی تشہد ہو، قنوت کے لئے علیحدہ تکبیر اور رفع الیدین کر کے مکرر ہاتھ باندھ لینے، وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وترکی نفی بھی ہو۔
اگر آپ یہ ثابت کردیں تو ہم ماننے کے لئے تیار ہیں، یہ انوار خورشید کیا اگر اگلے پچھلے حفی جمع ہوکر سرتوڑ کوشش کریں تو جب بھی اپنے عمل کا جوت نہیں دے سکتے، باقی رہے انوار صاحب کے دلائل اور جوڑ توڑ تو ان کی تفصیل دوسری فصل میں مفصل آرہی ہے۔

فصل دوم

(۱)عن ابى سلمة بن عبد الرحمن انه اخبره انه سأل عائشة و كانت صلاة وسول الله على الله

(الحديث بخارى ص١٥٤ ج١٠مسلم ص١٥٢ ج١)۔

الجواب: اولاً اس سے ثابت ہوا کہ نماز تراوی آٹھ رکعت ہی نبی کریم مُلَّالَّيْنِ پُر ها کرتے تھے، کیونکہ امام ابوسلمہ نے پیاری امی سیدہ عائشہ وٹالٹی اسے رمضان کی نماز کے متعلق ہی سوال کیا تھا۔ تفصیل مسلمتراوی میں آرہی ہے۔

ثانیا: حنفیہ کے نزدیک ور صرف تین ہیں، اس سے کم وہیش جائز نہیں، گریہ حدیث اس سے ساکت ہے۔ لہذا یہ آپ کے دعوی پر تقریب تام نہیں، اور ہمارے خلاف نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک تین ور پڑھنا سنت ہے۔ تین ور پڑھنا سنت ہے۔

ثالثاً: اس میں پڑھنے کی کیفیت کا ذکر نہیں، یعنی اس میں حنفیہ کا درمیانی تشہد اور سلام نہ چھیرنا ثابت نہیں بلکہ سیدہ عائشہ زانشہا کی دوسری احادیث کے پیش نظر تین وز پڑھنے کا طریقہ یہ ثابت ہوتا

ہے کہ دو رکعت پرسلام پھیرتے اور پھر ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ عندی کا ڈیڈنڈ قرن مردان کے انسلو قالت کان مرسول الله انسلو بصل احدی عشد قرر کعفر مسلم

عن عائشة زوج النبي عُلَيْكُ قالت كان رسول الله عُلَيْكَ يصلى احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد،

سیدہ عائشہ وہا ہے مگرم مُلَا اللّٰہِ کی بیوی محترمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰهُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ کَاللّٰہِ کَا اللّٰهِ کَاللّٰہِ کَا اللّٰهِ کَاللّٰہِ کَا اللّٰهِ کَاللّٰہِ کَاللّٰہِ کِیمِرتْ اور وتر کی ایک رکعت پڑھتے۔

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي عَيْن الليل المديث ١٧١٨)-

(۲) عن عبد الله بن عباس انه رقد عند رسول عليه فاستقيظ فتسوك لوضاء وهو يقول ان في خلق السموت والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لاولى لالباب فقرأ هولا الايات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام والركوع والسجود فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضا ويقرأ هؤلاء الايات ثم اوتر بثلاث.

(الحديث مسلم ص٢٦١ ج١)۔ حوث سرع اللہ ہم عالم فالحوں سرم کی ہے کے م

حضرت عبداللہ بن عباس فائنہا سے مروی ہے کہ وہ رسول الله قائنی کے پاس (اپنی خالہ میمونہ وٹائنہا کے گھر میں) سوئے۔ انخضرت مائنی رات کو بیدار ہوئے مسواک کی وضو کیا اور یہ آیات تلاوت فرما ئیں۔ ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لاولی الالباب، سورت کے ختم تک، پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی، دونوں رکعتوں میں قیام کیا، رکوع اور جود کو خوب لمبا کیا پھر آپ فارغ ہو کرسوگئے، یہاں تک کہ خرائے بھرنے گئے، آپ نے بیمل تین بارکیا۔ سوکرا شے مسواک اور وضوکر کے دو رکعت ادا فرمائے۔ اور ہر دفعہ سورة آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرمائے، اس طرح چھر کھات آپ نے ادا فرمائیں۔ پھر تین رکعات و تر پڑھے۔ (حدیث ادرائل حدیث میں مراک و تر پڑھے۔ (حدیث ادرائل حدیث میں کھات و تر پڑھے۔ (حدیث ادرائل حدیث میں کھات و تر پڑھے۔ (حدیث ادرائل حدیث میں کھات کے اور ایک کھر کے دو کھوں کو اور ایک کیا۔

الجواب: اولاً اس كى سند مين، حبيب بن ابى ثابت راوى مدلس ہے۔ جبيها كه امام دار قطنى ابن خزيمه وغيرہ نے صراحت كى ہے (طبقات المدلسين ص ٣٤)۔

اور زیر بحث روایت کی سند میں تحدیث کی صراحت نہیں بلکہ صیغہ عن سے مروی ہے۔

(مسلم ص ٢٦٦ ج ١٠ ابو عوانه ص ٣٦٠ ج ٢٠ والمسند المستخرج على صحيح الامام مسلم ص ٣٦٦ ج ٢٠ ابو داؤد ١٣٥٣ )،

امام دارقطنی نے اس روایت پرنکیر کی ہے جس کا جواب دیتے ہوئے علامہ عثانی فرماتے ہیں کہ یہ چرضی مسلم میں قابل قادح نہیں کیونکہ امام مسلم اسے متابعات میں لائے ہیں۔ چیز صحیح مسلم میں قابل قادح نہیں کیونکہ امام مسلم اسے متابعات میں لائے ہیں۔ (فتح الملهم ص ۲۳۱ ج۲)۔

علاوہ ازیں سیدنا ابن عباس رہائی کا یہ واقعہ متعدد اسناد سے مروی ہے مگر حبیب بن الی ثابت نے جو متن بیان کہا ہے وہ کسی دوسرے راوی نے بیان نہیں کیا تفصیل کے لئے (فتح الباری ص ۳۸۸ جو متن بیان کہا کی مراجعت کریں۔

ثانیا: اس روایت میں رکعات ور کا ذکر ہے مگر اس کے پڑھنے کی کیفیت ندکور نہیں۔ جبکہ دوسری سند سے مروی حدیث ابن عباس فی میں صراحت ہے کہ آپ عَلَیٰ اللہ نے دو دوکر کے دس رکعات نماز

پڑھی۔

ثم أو تر بو احدة، پر ایک وتر پڑھا (ابوءوانہ ص۱۳۵۳-۲)

اور ایک روایت میں ہے کہ (افتتاحی دو رکعات ملاکر)بارہ رکعات پڑھیں، ثم او تر

بو احدہ، پھر ایک رکعت وتر بڑھا۔ (ابوعوانہ ص۱۹۳ ج۲)اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ تین وتروں میں دو رکعت پرسلام پھیردیا تھا۔ اور یہ ہمارے موافق اور آپ کے مخالف ہے کیونکہ ہمارے نزدیک وتر

(نسائی ص۱۹۲ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن عباس فطائع فرمانتے ہیں کہ رسول اللّمطَاليَّ اللّهِ اللّه الللّه الللّه اللّه ا

نین رکعات وتر پڑھتے ، چھر دو رکعت (سنت) مجر کی نماز سے پہلے پڑھتے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۵۵)۔

(حدیث اور اہل حدیث ص۵۵۵)۔ الجواب: اولاً بیروایت ہمارے مخالف نہیں اور آپ کے دعوی پر تقریب تام نہیں، وجبر بیر کہ گواس

میں عدد وتر کا ذکر ہے۔ مگر تشہد کا بیان نہیں۔ اور سابقہ حدیث کے جواب میں تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ
تین رکعت آپ عَالِیلًا دو رکعت پر سلام پھیر کر پڑھتے تھے، اور یہ حدیث بھی اسی پرمحمول ہے، اگر اس پر

محمول نہ بھی کریں تب بھی مضا نقہ نہیں۔تشہد بیٹھے بغیر تین وتر کے ہم بھی قائل ہیں۔ لہذا آپ وہ حدیث بیان کریں جس میں تین وتر کا ذکر درمیانی تشہد کے ساتھ ہو۔ حدیث بیان کریں جس میں تین وتر کا ذکر درمیانی تشہد کے ساتھ ہو۔ ثانیا: پہر حدیث ایک اور تین سے زیادہ وتر کی نفی نہیں کرتی۔اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو حنفی نقطہ میں میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو حنفی نقطہ میں میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو حنفی نقطہ میں میں کوئی ایسا لفظ نہیں کرتی۔

نظر کی ترجمانی کرتا ہو۔ پھر راوی حدیث نے بھی اس کا یہ مفہوم نہیں لیا جو انوار صاحب لینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ سیدنا ابن عباس رہائٹند نے امیر معاویہ رہائٹند کی ایک رکعت وتر میں موافقت کی ہے۔ جیسا کہ فصل اول میں گزر چکا ہے۔ اگر اس سے ایک وتر کی نفی ہوتی تو ابن عباس رہائٹند امیر معاویہ رہائٹند کی

مواقعت نہ رہے۔ ثالثا: امام نسائی نے اس پر کلام کیا ہے اور کہا کہ عمرو بن مرہ نے یہی حدیث کی بن جزار کے واسطہ سے ام المؤمنین ام سلمہ والتی سے روایت کی ہے یہان ایک نظر (دین الحق ص۳۳ مج۱) کی مراجعت کرلیں۔ پھر اس کا کوئی معقول جواب دیں۔

(طحاوی ص۱۹۲ ج۱)۔

ور مديث اورا ال تقليد جلد دوم المجادد وم ال

حضرت امام عامر شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر فطالٹھا سے بوچھا کہ رسول

اللهُ طَالِيَّةِ كَا رَاتِ كَى نَمَاز كَيْسَى ہوتی تھی۔ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا: آنخضرت مَثَّلَ فَیَرِّم تیرہ رکعت پڑھتے تھے۔ پہلے آٹھ رکعت (تہجد) پھرتین وتر پھر دو رکعت (سنت) صبح صادق کے بعد، (حدیث اور اہل

<u> الجواب: اولاً اس كى سند ميں ابواسحاق راوى زبردست مدلس ہے (طبقات المدلسين ص٢٣) اور </u>

زیر بحث روایت میں تحدیث کی صراحت نہیں بلکہ معنعن مروی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف

ثانیا: تین رکعت پڑھنے کی کیفیت کا اس میں وکرنہیں جتنی دریتک اس میں تشہد کا ثبوت نہ ہواتنی دیر تک بیرروایت انوار صاحب کے مفید مطلب نہیں کیونکہ تین وز کے ہم بھی قائل ہیں۔

ثالثًا: تیج مسلم وغیرہ میں ہے کہ۔ عن ابى مجلز قال سالت ابن عباس عن الوتر؟ فقال سمعت رسول الله السياسية يقول

ركعة من آخر الليل. وسالت ابن عمر فقال سمعت رسول الله الشيالة يقول ركعة من آخر

امام ابو مجلز فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس خالفیہ اور سیدنا ابن عمر خالفیہ سے ور کے متعلق سوال کیا تو آپ دونوں نے فرمایا: کہ ہم نے رسول الله مالی الله ما ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ وتر رات (کی نماز) کے آخر میں ایک رکعت ہے۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى الحديث ١٧٥٩).

یہ حدیث متعدد کتب احادیث میں معتبر اساد سے مروی ہے دیکھئے!(اروء الغلیل ص۱۴۸ ح٢) -اس محمح صری حدیث سے معلوم ہوا کہ انوار صاحب کی پیش کردہ روایت مکذوبہ ہے۔

(۵) اخبرنا ابو حنيفة حدثنا ابو جعفر قال كان رسول الله الله السلط يصلى ما بين صلوة

العشاء الى صلوة الصبح ثلث عشرة ركعة ثمان ركعات تطوعا وثلث ركعات الوتروركعتي

(موطأ أمام محمد ص٥٤١).

حضرت امام محد قرماتے ہیں کہ ہمیں امام ابو حنیفہ رشالت نے خبر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام الوجعفر نے حدیث بیان کی فرمایا که رسول الله مُناتین عشاء کی نماز کے بعد سے کے کر صبح کی نماز تک کے درمیان تیرہ رکعات بڑھا کرتے تھے، آٹھ رکعات فل (تہد) تین رکعات ور اور دو رکعات فجر کی

سنت (حديث اور الل حديث ۵۵۷) ـ

الحار الم تقليد جلد دفع الم الدجعفر العي من إن الم محمد الدون الدون كالم الدجعفر العي من إن الم محمد الدون الدون ك

الجواب: اولاً یه روایت مرسل ہے کیونکہ امام ابوجعفر تابعی ہیں۔اور امام محمد ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد پر علین قتم کی جرح ہے۔ تفصیل مسلم فاتحہ وغیرہ میں گزر چکی ہے۔

ٹانیا: یہ روایت ہمارے مخالف نہیں اور انوار صاحب کے موافق نہیں۔ گو اس میں تین عدد ور کا ذکر ہے۔ گر اس میں تشہد وغیرہ کا ذکر نہیں اور دو رکعت پر سلام پھیزنے کی نفی نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور عَالِیلًا ورّول کے درمیان سلام پھیرتے تھے۔ چنانچہ یہی حدیث سخاری وسلم میں ام المومنین سدہ عائشہ ہالٹھا سے م وی ہے۔ مسلم کے ایک طریق میں اس کی وضاحت سے داری وسلم میں ام المومنین سدہ عائشہ ہالٹھا سے م وی ہے۔ مسلم کے ایک طریق میں اس کی وضاحت

ی حدیث سے ثابت ہے کہ معلور علیطا وروں نے درمیان شلام پیرے تھے۔ چہا کچہ ین حکدیث بخاری ومسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رخالتھا سے مروی ہے۔مسلم کے ایک طریق میں اس کی وضاحت ہے کہ۔

ہے لہ۔ عن عائشة زوج النبيءَالله الله عالیہ اللہ اللہ اللہ اللہ عائشہ اللہ علیہ اللہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ

صلاة العشاء وهى التى يدعو الناس العتمة، الى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر وجاء المؤذن، قاه في كور كوتر، خفي فترن خوف فترن غير اضطحع على شقه الايمن عتر باتبه المؤذن للاقامة ...

قام فر کع رکعتین حفیفتین، ثم اضطجع علی شقه الایمن، حتی یاتیه المؤذن للاقامة مسید و عائشہ وظائیم الله و کا کا الله و کا کہ رسول الله و کا کہ درمیان گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت و تر پڑھتے، کہ رجب مؤذن صبح کی اذان دے چکا اور آپ عالیا کا ہر ہوجاتی اور آپ کے پاس (بطور اطلاع کے باس (بطور اطلاع کے اور ایک رکعت و کا دور اطلاع کے باس الله کا دور آپ کے باس الله کا دور الله کا دور الله کا دور الله کا دور الله کے باس الله کا دور الله کا دور الله کا دور الله کی باس الله کا دور الله کا دور الله کا دور الله کی باس الله کا دور الله کی باس دور کی باس دور کی باس دور کی باس دور کی دور کی باس دور کی دور کی باس دور

کے) مؤذن آتا تو آپ کھڑے ہو کر دو ہلکی رکعت پڑھتے پھر داہنی کروٹ لیٹ جاتے یہاں تک مؤذن تکبیر کہنے کے لئے آتا۔ ( مصل کا اسلامال مان مسلم مالامال معدد کوانہ النہ شاہ اللہ من شکر ۱۷۸۸)

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل و عدد ركعات النبي عليه المديث ١٧١٨).

ال سی حدیث سے ثابت ہوا کہ ور فصل کر کے ادا کرتے تھے۔ اور یہ ہمارے مؤقف کی تائید ہے۔

ان نمبرول کے تحت انوار صاحب نے سیدہ عاکشہ وظائفیا، سیدنا علی وظائفیا، سیدنا عباس وظائفیا، سیدنا عباس وظائفیا، سیدنا عباس وظائفیا، سیدنا عباس وظائفیا، میدنا عبد الرحمٰن وظائفیا، سیدنا ابی بن کعب وظائفیا وغیرہ کی متعدد کتب احادیث اور مختلف الفاظ سے سے حدیث مرفوع نقل کی ہے کہ نمی مکرم مالی الیاجیا، دوسری

ر میں اور ہے کے رکنے کا دریاں دیا ہے کہ سلام صرف آخر میں پھیرتے تھے۔ اس کی سند میں الجواب: اولاً جس روایت میں صراحت ہے کہ سلام میں

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المرائل تقلير جلد دوم كالمرائل تقلير جلد دوم كالمرائل تقلير جلد دوم كالمرائل تقلير جلد دوم كالمرائل المرائل ا

عزرہ راوی ہے اس کی تعین میں راقم کو تامل ہے کہ بیعزرہ بن عبدالرحمٰن ہے کہ عزرہ بن تمیم ہے۔ اگر عزرہ بن تمیم ہے تو ضعیف ہے، کیونکہ اس کی ابن حبان کے علاوہ کسی سے توثیق منقول نہیں۔ اگر ابن عبد الرحن ہے تو ثقہ ہے مگر اس سے نیچے قادہ راوی ہے جو زبردست مرکس ہے، تفصیل فاتحہ خلف الامام

کی دوسری قصل میں گزر چکی ہے۔ الغرض پیرروایت ضعیف ہے۔ ہمارے فاضل دوست مجی واخی الشیخ محمد زبیرعلی زئی محدث حضرو حفظہ اللہ نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔

ثانیا: اس روایت میں تشہد بیٹھنے کا ذکر نہیں اور صرف ایک سلام سے وز پڑھنا ہمارے خلاف نہیں

کیونکہ تین ور ایک سلام سے براهنا بھی مسنون ہے۔ ثالثًا: بدروایات تین وز اکٹھے پڑھنے اور درمیان میں سلام نہ چھیرنے بلکہ تشہد پڑھ کر اٹھ پڑنے

یر صریح نہیں، بلکہ ان احادیث کے طرق کو اگر سامنے رکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ دو رکعت پر سلام پھیرا جائے اور پھر اٹھ کر تیسری رکعت الگ پڑھی جائے، ام المؤمنین صدیقہ کا ئنات سیدہ طاہرہ مطہرہ عا ئشه رفاينيوا فرما تيس بين \_

عن عائشة أن النبي عَالَيْكُ كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعارهما بسبح أسم ربك الأعلى وقل يا ايها الكافرون، ويقرأ في الوتر، بقل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس،

سیدہ عائشہ وٹائٹھا بیان کرتیں ہیں کہ نبی مکرم مَنافیظِم جو دو رکعت وتر سے پہلے ریاضتہ تھے ان دو ر کعتوں میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ کا فرون پڑھتے تھے۔ اور وتر میں (آخری نتیوں قل) سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس پڑھتے تھے۔

(سنن دارقطنی ص۳۰ ج۱،بیهقی ص۳۷ ج۳،مستدرك حاكم ص۳۰۵ ج۱،ابن حبان ص۷۰ ج٤،راقم

یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن درجہ سے کم نہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انوار صاحب کی پیش کردہ روایات بالمعنی ہیں۔ اور تشہد کو اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا جبکہ مفصل حدیث میں سلام

پھیرنے کا ذکر ہے اور مجمل کومفسر پرمحمول کرنے کا مُسلّمہ اصول ہے۔ رابعا: ان روایات کا مقصود رکعات وتر نہیں بلکہ وتر میں قرأت کے متعلق ہیں اور بفضلہ تعالی اہل حدیث اس سنت کونشکیم کرتے ہوئے وز میں انہیں سورتوں کی قراُت کرتے ہیں جبکہ حفی اس کے منکر ہیں۔ تفصیل کے لئے راقم الحروف کی تالیف (تخفہ حنفیہ ص۹۹ ج۱) کی مراجعت کریں۔ (١٣) عن عائشة ان رسول الله الله الله على العالم العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين

ثم بعدهما ركعتين اطول منهما ثم اوتر بثلث لايفصل بينهن، الحديث. (مسند احمد ص۲۰۱ ج۲)۔

المرامل تقليد جِلَد دوم المرابع المنظمة المرابع المنظمة المرابع المنظمة المنظم

حضرت عائشہ و النوب سے روایت ہے کہ رسول الله منگانی جب عشاء کی نماز بڑھ لیتے تو گھر میں تشریف لاتے پھر دو رکعت پڑھتے پھر ان ہے کمبی دو رکعتیں اور پڑھتے پھر تین رکعات وتر پڑھتے اور ان متنوں رکعتوں میں فصل نہیں فرماتے (یعنی دو رکعت کے بعد سلام نہیں چھیرتے تھے۔(حدیث اور

الجواب اس کی سند میں بزید بن یعفر راوی ہے جو جحت نہیں جیسا کہ علامہ ذہبی نے صراحت کی ہے۔ (میزان ص۲۴۲ جم)۔ علاوہ ازیں سند میں حسن بصری ہیں جو تدلیس کرتے ہیں (طبقات

۲۹)۔اور زریر بحث روایت کی سند میں تحدیث کی صراحت نہیں الغرض بیر روایت ضعیف ہے جیسا کہ علامہ الباني نے اس پرضعف كا حكم لكايا ہے۔ (ارواء الغليل ص ١٥٠ ج٢ ،٢٢٠٠)۔

(١٢) عن سعد بن هشام ان عائشة حدثته ان رسول الله عليه كان لايسلم في ركعتي

(نسائی ص۱۹۱ ج ۱، ابن ابی شیبه ص۲۵۹ ج۲) حضرت سعد بن هشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ والتھانے ان سے بیان کیاہے کہ رسول الله مالية على ووركعتول كم بعد سلام نهيس بهيرت تھے۔

(١٥) عن عائشة قالت كان رسو ل الله عَلَيْكُ لايسلم في الركعتين الاوليين من الوتر-(مستدرك حاكم ص٤٠٣ ج١٠دارقطني ص٣٦ ج٢)-

حضرت عائشہ وظافتها فرماتی ہیں کہ رسول الله مالی الله علی علی الله علی الله

حديث اورابل حديث ٥٧٠ ـ الجواب: اولاً دونوں احادیث کے تراجم میں انوار صاحب نے بددیانتی کی ہے۔ پہلی کامعنی سے ہے

کہ وتر میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔مگر انوار صاحب اس کامعنی پیرکتے ہیں کہ دو رکعتوں کے بعد الخ ہمارا سوال میہ ہے کہ مید نصف سطر عبارت کس لفظ کا معنی ہے؟ میہ آپ کی بددیانتی ہے، دوسری حدیث کا معنی یہ ہے کہ ورز کی پہلی رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ حدیث کے بیا الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پر تین رکعت سے زیادہ کی بات ہورہی ہے گر انوار صاحب نے تقلیدی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے،

الاولیین کامعنی ترک کردیا ہے۔ ثانیا: کب اور کس مقام پر سلام نہیں چھیرتے تھے۔ آئے ہم آپ کو مفصل حدیث دیکھاتے ہیں، امام زرارہ ورائیے بیان کرتے ہیں کہ امام سعد بن هشام بن عامر فائن نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہا تو وہ مدینہ منورہ آئے اور اپنی زمین وغیرہ فروخت کرنا جاہی تا کہ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور روم سے مرنے تک الریں، پھر جب مدینہ میں آئے اور مدینہ کے لوگوں سے ملے تو انہول نے اس

حديث اورا الى تقليد جلد دوم كى دوم ك چیز سے منع کیا اور بتلایا کہ چھ آدمیوں نے رسول الله منگاتیا کی زندگی میں بھی اس چیز کا ارادہ کیا تھا تو انہیں نبی مکرم مَلَا لَیْنَا نے منع کردیا تھا اور کہا کیا آپ کے لئے میں اسوہ حسنہ نہیں ہوں؟ جب ان سے (سعد بن هشام) سے یہ چیز بیان کی گئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کرلیا حالانکہ وہ انہیں طلاق دے چکے تھے۔ اور اس کی رجعت پر گواہ بنائے، چر وہ سیدنا عبداللہ بن عباس فالٹھاکے پاس آئے اور رسول الله مَنَا لِيُنْفِرُ كَ وَرَ كَ مَعَلَق دريافت كيا سيدنا ابن عباس فَاتِنْهَا نِه فرمايا كه مين تمهيس اليي ذات نه بتلاؤل كه روئ نومين يروه رسول الله من الله من ورياده جان والى ب- انهول في كها وه كون بع؟ سیدنا ابن عباس ظافی نے فرمایا کہ وہ صدیقہ کا کنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ والنوا ہیں۔ لہذاتم ان کے یاس جاؤ، اور ان سے دریافت کرو، اس کے بعد میرے پاس آؤ، اور وہ جو جواب دیں اس کی مجھے اطلاع دو۔ چنانچہ میں ان کی طرف چلا۔ اور امام کیم بن اللح کے پاس آیا اور ان سے جاہا کہ وہ مجھے سیدہ عائشہ رخالفتا کے پاس کے چلیں، وہ بولے کہ میں ام المؤمنین رخالفیا کے پاس تہرہیں نہیں لے کر جاسکتا! اس کئے کہ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کچھ نہ بولیں۔سو انہوں نے نہ مانا، مر چلی گئیں، سعد بن صفام بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حکیم بن افلح کوشم دی ، غرضيكه وه آئے اور مم سب سيده عائشه والته والتها كى طرف حلى، انہيں اطلاع كى، انہوں نے اجازت دى، ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تب انہوں نے (آوازس کر) فرمایا کیا بی حکیم بن اللح میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! غرض کہ سیدہ ام المؤمنین والٹھانے انہیں پیچان لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے ؟ حکیم بولے، سعد بن هشام ،وہ بولیں کہ کون هشام ! حکیم نے جواب دیا ک سیدنا عامر رہالی کا بیٹا۔ تب انہوں نے بہت مہربانی کی اور نرمی کا معاملہ فرمایا (راوی حدیث امام)۔قادہ کہتے ہیں کہ سیدنا عامر رہائیء غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ پھر میں (سعد بن هشام) نے عرض كياكه اے ام المؤمنين مجھے رسول الله فالله الله على اخلاق كے متعلق خرر ديجة انهوں نے فرمايا: كيا تونے قرآن نہیں پڑھا: میں نے کہا کیوں نہیں! انہوں نے فرمایا که رسول اللهُ مَا اَللَّهُ مَا خَلَقَ قرآن ہی تھا، (یعن قرآن کے احکام کی عملی تفلیر تھے)۔ پھر میں نے چلنے کا ارادہ کیا اور اس بات کا قصد کیا کہ مرنے تک کسی سے کوئی چیز دریافت نہ کروں گا۔ پھر میرے خیال میں آیا تو میں نے کہا کہ مجھے رسول الله مظالیۃ کیا کی نماز تہجد کے متعلق خبر دیجئے، وہ بولیں کیا تو نے سورہ مزمل نہیں بڑھی، میں نے کہا کہ کیوں نہیں! انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام اس سورت کے ابتدا میں فرض کیا ہے۔ نبی مکرم مَثَالَمَا اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کو قیام کرتے رہے۔ اور الله تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصہ کو ۱۲ مہینے آسان پر روکے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آخری حصہ نازل کیااور اس میں تخفیف کی، چنانچہ پھر رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نقل ہو گیا۔امام سعد بن هشام فرماتے ہیں کہ

و مديث اورا ال تقليد جلد دوم المستحدد وم المستحدد و المستحد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و الم

پھر میں نے عرض کیا کہ أنبئيني عن وتررسول الله المساللة فقالت، كنا نعدله سواكه وطهوره، فيبعثه الله ماشاء ان يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضا ويصلى تسع ركعات، لايجلس فيها الافي الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولايسلم، ثم يقوم فيصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك

احدى عشرة ركعة يا بنى افلما أسن نبى عُلِيله وأخذه اللحم، اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسع، يا بني! وكان نبي عَلَيْكُ اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها

وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا اعلم نبي الله عَانِكُ قُوا القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة الى الصبح، ولا صام شهر كاملة، غيررمضان قال! فانطلقت الى ابن عباس فحدثه بحديثها، فقال صدقت لوكنت اقربها أو ادخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به، قال، قلت، لو علمت أنك لاتدخل عليها ما حدثتك

مجھے رسول الله مَنَالَيْكِمُ كے ور كے متعلق بتائيں تو ام المؤمنين صديقه كائنات والعمان نے فرمايا كه ہم آب مَالِيلًا كے لئے مسواك اور وضو كا يانى تيار ركھتے تھے۔اور جب الله تعالى حيابتا آپ مَالِيلًا كو بيدار کردیتا، آپ مَالِیلا مسواک کرتے اور وضو فرماتے اور نو رکعات پڑھتے، ان کے درمیان تشہد نہ بیٹھتے گر آ تھویں رکعت میں (تشہد میں) اللہ تعالی کا ذکر اور حمد کرتے اور دعا ما نگتے تھے، پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے۔ اور نویں رکعت پڑھتے ، پھر بیٹھتے اور اللہ تعالی کا ذکر اور حمد کرتے اور دعا مانگتے تھے۔ پھر سلام اس طرح پھیرتے کہ ہمیں سنا دیتے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دو رکعت پڑھتے تھے، میرے بیٹے (سعد بن هشام) یہ گیارہ رکعات ہوئیں، پھر جب نبی مکرم مُلَّاثِیْنِم کی عمر زیادہ ہوگئی اور

آپ مالیلا کے بدن اقدس پر گوشت آگیا تو سات رکعت ور پڑھنے لگے (دو رکعتیں) ویسے ہی پڑھتے تھے، غرضیکہ بیٹے یہ نو رکعتیں ہوئیں، اور نبی مکرم مَنافین جب کوئی نماز شروع کردیتے تو اس پر جیشگی کو مجوب رکھتے تھے، اور جب آپ عَالِيلًا پر نيند يا سى درد كا غلبہ موتا تو رات كا قيام نه كرسكتے تو دن كو١١ رکعت نماز بڑھتے اور میں نہیں جانتی کہ نبی مکرم مُنالِیًا اللہ اللہ اللہ علیہ میں قرآن بڑھ لیا ہو یا صبح تک نماز پڑھتے رہے ہوں یا رمضان کے علاوہ پورے مہنیے کے روزے رکھے ہوں۔ (امام سعد بن هشام فرماتے

ہیں کہ) چھر میں سیدنا ابن عباس رہائی کے ایس گیا اور ان سے ساری حدیث بیان کی انہوں نے فرمایا کہ بلاشبہ ام المؤمنین و النتہانے درست کہا ہے۔ اگر میں ان کے پاس جاتا تو بیتمام گفتگو براہ راست سنتا' امام زرارہ فرمانے لگے کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی باتیں آپ سے



بیان نه کرتا۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل، الحديث ١٧٣٩)، ابو عوانه ص ٣٢٣،٣٢١ ج٢، مسند احمد ص٤٥-٣٢١، ٢٢٨١ ج٢ ، ابوداؤد رقم الحديث ١٣٤٢ ونسائى رقم الحديث ١٧٢١ والمسند المستخرج لابى نعيم ص٣٣٩ج٢ رقم ١٦٩١،١٦٩٠).

قار کین کرام ہم نے نقل حدیث میں بخل سے کام نہیں لیا، اسے بڑھئے کرر پڑھئے اس کے ایک ایک لفظ برغور کریں کہ کیا یہ حفیہ کے ذرہب کے موافق ہے؟ اس حدیث نے حفیہ کے متعدد مسائل کی جبر کانے کرر کھ دی ہے، اگر ہم اس کے فوائد بیان کرنے لگ جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، و لیے بھی ہمارے دعا سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث انوار صاحب کے تقلیدی ندہب و مسلک کے خلاف ہے، اس میں نو رکعات وتر پڑھنے کا بیان ہے اور آھویں رکعت میں پہلا تشہد بیٹھنے کا ثبوت ہے اوراس تشہد میں درود و دعا کرنی حضور علیاتا سے تابت ہے چر سلام پھیرنے کے بغیر نویں رکعت کو پڑھ کر سلام پھیرنا ذکر ہوا ہے ہم بفضلہ تعالی اس کے قائل و فاعل ہیں۔ مگر حفیہ کے بغیر نویں رکعت کو پڑھ کر سلام پھیرنا ذکر ہوا ہے ہم بفضلہ تعالی اس کے قائل و فاعل ہیں۔ مگر حفیہ کے نزد یک بیصورت ممنوع ہے۔ انوار صاحب نے جو روایت پیش کی ہے وہ مختر ہے جے راوی سعید نے مختر کیا ہے جیبا کہ امام مروزی نے، (قیام اللیل ص ۲۰۹) میں صراحت کی ہے چراس مختر روایت میں یہ ذکر نہیں کہ نی گائی گئی تین رکعت وتر میں دو رکعت پر سلام نہ پھیرتے، اگر ایباہوتا ہے تو انوار صاحب نے جو تی برائم نے بیس کہ وتر میں سلام نہ پھیرتے اور میا میں ہوتھی، پانچویں، رکعت میں سلام نہ پھیرتے اور میں رکعت میں سلام نہ پھیرتے اور میں رکعت میں سلام نہ پھیرتے اور میں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں رکعت میں سلام نہ پھیرتے ہوتے اور نویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں کیں اسلام نے بیٹھر کے بیاں آٹھویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں کو بیکھر کے بیاں آٹھویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں کو بیکھر کے بیاں آٹھویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں کو بیکھر کے بیاں آٹھویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں کو بیکھر کے بیاں آٹھویں رکعت بر تشہد بیٹھتے اور نویں کو بیکھر کے بیاں کو بیکھر کی بیاں کو بیکھر کیا کو بیکھر کی کو بیاں کو بیکھر کی بیاں کو بیکھر کی کو بیکھر کی کو بیاں کی بیکھر کی کو بیکھر کی کور

(مستدرك حاكم ص٢٠٤).

حضرت عائشہ وُالِیْ فی اَلَیْ بین کہ رسول اللّهُ اَلَیْکُیْ بین رکعات وتر پڑھتے تھے۔ اور سلام فقط آخری رکعت میں پھیرتے تھے۔ اور یہی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب وُلائیُّا کے بھی وتر بین انہیں سے اہل مدینہ نے لئے بیں۔(حدیث اوراہل حدیث ۵۲۱)۔

الجواب: اولاً اس روایت کو دلیل بناتے وقت انوار خورشید کو کچھ شرم اور حیاء کرنی چاہیے تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا معاصر حفیت کی وکالت میں اندھا ہو چکا ہے۔تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اس روایت میں حفیوں نے بددیانتی کی ہے۔ روایت کے الفاظ، لایقعد (لیعنی تشہدنہ بیٹھتے تھے)۔ کے تھے

جسے حقی ناشرین نے بددیانتی کرتے ہوئے''لایسلم'' بنادیا تھا۔انا للد وانا البد راجعون۔ تفصیل کے لئے

راقم کی تالیف (تخد حفیه ص۵۰ ج۱) کی مراجعت کریں۔ ثانیا: یه روایت شاذ ہے۔ جیسا که علامہ البانی نے (ارواء الغلیل سا۱۵۲،۱۵۱ ج۴)۔ میں صراحت کی

ہے امام بیہقی نے اس روایت کو خطا قرار دیا ہے۔ مولا نا عبد الرؤف حفظہ اللہ نے اس پر نفیس بحث کی

اس صدیث کی سند یوں ہے۔ قتادہ عن زرارہ بن أوفی عن سعد بن هشام عن

عائشة، ياس كى سند ہے۔ قادہ سے آگے اس كومعمر، هشام، جام، اور شعبہ نے روايت كيا ہے اور ان سے ان کے مختلف شا گردوں نے روایت کیا ہے۔ سعید بن ابی عروبہ سے اسے کی بن سعید، ابن ابی

عدى، اور محمد بن بشير وغيره نے روايت كيا ہے ان تمام نے نو اور سات وتروں كا ذكر كيا ہے۔ جبكه ابان بن بزید نے سعید سے اس کو روایت کرتے ہوئے تین وتروں کا ذکر کیا ہے۔ مگر تین وتروں کے ذکر ہے كيروايت بلاشبه شاذ ہے۔اس كئے كدابان اس كوسعيد بن ابى عروب سے بيان كرنے ميں منفرو ہے۔ اسى

طرح سعید کے جو ساتھی ہیں )معمر، هشام، هام،اور شعبہ)ان میں سے نسی کی بھی روایت میں تین وروں اور ان کے بڑھنے کی کیفیت ذکر نہیں ہوئی۔ بلکہ ان تمام روایات میں نو اور سات ہی ورول کا

نیز اس حدیث کی زرارہ بن اونی سے قادہ کی سند کے علاوہ ایک دوسری سند بھی ہے اور یہ بہر بن تھیم کی سند ہے، اس سند ہے اس کو ابو داؤد (۱۳،۴۷۱،۱۳،۹۷۱) نے روایت کیا ہے، بلکہ زرارہ بن اوفی کے سیخ سعد بن هشام سے بھی اس کی ایک دوسری سند ہے اور وہ حسن بھری کی سند ہے۔ اس سند سے

اس کو \_ (ابو داؤد (۱۳۵۲) نسائی (۱۲۲۰/۱۲۲۰) ـ ابن خزیمه (۱۰۴۴) ابن حبان (موارد) رقم ۲۷۸)عبدرزاق (۱۷۲۳) ومند احمد ۱۱۸/۱) نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی ان اسانید میں بھی نو اورسات وترول کا ذکر ہے۔

مذكورة تفصيل سے معلوم ہوا كه اس حديث كى سند سعد بن هشام، زراره بن اوفى يا قاده سے جتنى سندیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی تین وتروں کا ذکر نہیں ان کا ذکر سعید بن ابی عروبہ سے صرف ابان بن برید کی روایت میں ہے۔ لہذا متیجہ یہ ہوگا کہ ان کی روایت شاذ ہے چنانچہ امام بیہقی ابان کی حدیث کوروایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ،

كذافي هذه الرواية وقدروينا في حديث سعد بن هشام وتر النبي النسل بتسع ثم بسبع

اس روایت میں یوں ہے مگر سعد بن هشام کی جدیث میں تو نبی عَالَیْلاً کے نو اور پھر سات وتروں کا

تاہم، آگے چل کر ایک دوسرے مقام پر ان کی روایت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد

ورواه الجماعة عن ابن ابى عروبة عن قتادة و همام بن يحيى عن قتادة كما سبق ذكره في وتر بتسع وكذلك رواه بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى ..... أورواية ابان خطاء والله اعلمــ

ایک جماعت نے اس کو از ابن ابی عروبہ از قادہ اور هام بن یجی نے بھی از قادہ روایت کیا ہے جسیا کہ باب من او تر بتسع او بسبع میں ذکر ہوا۔ اسی طرح بہز بن حکیم نے زرارہ بن اوفی سے روایت کیا ہے اللہ اعلم۔

(السنن الكبرى للبيهقيص ٣١ ج٣) (تخريج صلاة الرسول ص٤٧٥)

الغرض بدروایت شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

(١८) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله على صلاة الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف فاركع ركعة توترلك ماصليت قال القاسم ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلث الحديث

(بخاری ص۱۳۵ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن عمر فرائق فرماتے ہیں که رسول الله مالی الله مالی ارات کی نماز دو دو رکعت ہوتی ہے۔ پھر جب تمہارا فارغ ہو کر جانے کا ارادہ ہوتو ایک رکعت اور پڑھ لو بیہ تماری پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنادے گی حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا جب سے ہم نے ہوش سنجالا کہ وہ وتر تین رکعات ہی پڑھتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۵۱۵)۔

الجواب: اولاً یہ حدیث سیح صریح مرفوع ایک ور کی دلیل ہے۔ اس میں امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ منگاہی فی مرات کی نماز دو دو رکعت ہے اور جب کسی کا نماز سے فارغ ہونے کو جی عاب تو ایک رکعت ور گزشته نماز کو طاق بنا دے گا۔ عبال سے یہ استدلال کرتے ہیں یہ رکعت پہلی دو رکعتوں کو ور بنادے گا اس کین انوار صاحب اس سے یہ استدلال کرتے ہیں یہ رکعت پہلی دو رکعتوں کو ور بنادے گا اس

پہلی دو رکعتوں کو وتر بنادے گا اس سے یہ استدلال کرتے ہیں یہ رکعت پہلی دو رکعتوں کو وتر بنادے گا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی دوسری رکعت میں قعدہ ہے۔ کیونکہ نماز تشہد پڑھ کر ہی ختم کی جاتی ہے۔ نہ کہ تشہد پڑھے بغیر اور ظاہر ہے کہ تشہد قعدہ ہی میں پڑھا جا تا ہے۔

(حدیث اوراهل حدیث ص۲۷٥)۔

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net سیدنا ابن عمر خلیجها سے کہا گیا کہ ''مثنی مثنی'' سے کیا مراد ہے۔تو آپ نے فرمایا کہ ہر دو رکعتوں

برسلام يجيبرنا (مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعته من آخر الليل، الحديث ١٧٦٣).

سيدنا مطلب بن ربيعه رفي في راوي بي كه "ان النبي عَلَيْكَ قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم فی کل رکعتین"۔ الحدیث۔ نبی مرم سُلُنْیَا اللہ فی کل رکعتین اللہ دو دو رکعت

اور ہر دو رکعت پرتشہد وسلام پھیرنا ہے۔ (منداحدص ١٦٢ جم)۔ ام المؤمنين عائشه وظافيها فرماتي بين كه رسول الله مَثَافِينَا رات كو گياره ركعات ريز هي تنظيه "يسلم

من كل ركعتين" ہر دو ركعت پر سلام پھيرتے تھے۔ (ملم الحديث ١٤١٨)۔ سيدنا عبد الله بن عباس وظليمهٔ فرماتے ہيں كه "يسلم من كل ركعتين" ليعني نبي مكرم مَثَاثَيْتُم ہر دو

ركعت يرسلام پيميرتے تھے (مليح ابن خزيمه رقم الحديث ١٠٩٨)-سیدنا ابو ابوب رضی فی فرماتے ہیں کہ "یسلم من کل رکھتین" رسول اللّٰمَ فَافَیْرَمُ ہر دو رکعت کے

درمیان سلام پھیرتے تھے۔ (منداحد ۱۵ ج۵)۔ سيدنا عبد الله بن عمر فاللها كي تفيير اور ان مرفوع احاديث سے ثابت ہوا كهـ صلاة الليل مثنى مثنیٰ" کا جومعنی انوار صاحب نے، قعدہ کرنا کیا ہے وہ غلط اور باطل ہے بلکہ اس کا معنی سلام پھیرنا

ہے۔ اور اس کے بعد فار کع رکعة ایک رکعت وز پڑھنا ہے۔ لہذا بیر صدیث حفیہ کے مؤقف کی تردید کرتی ہے۔ ثانیانے پھر محترم نے امام قاسم کا قول نقل کرنے میں بددیانتی کی ہے۔مطلب کا حصہ نقل کردیا ہے جب کہ خالف مکرے کو ہفتم کر گئے ہیں۔وہ الفاظ یہ ہیں۔

"وان كلا لواسع وارجو ان لايكون بشئي منه باس" اور تین یا ایک سب جائز ہے اور مجھے امید ہے کہ سی میں قباحت نہ ہوگی ( بخاری کتاب الوتر باب

ماجاء فی الوتر الحدیث ۹۹۳)۔ میر الفاظ انوار صاحب کے خلاف ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایک وتر جائز نہیں، جو قباحت کوستلزم ہے افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو انوار صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ریش میں جاندی آ چکی ہے۔ عمر کے اس جھے میں عقل وعلم میں پچنگی کے علاوہ انسان میں فطرتاً نیکی کا غلبہ ہوجا تا ہے۔ مگر اس بدنصیب کو اب بھی بددیانتی ہی مقدر میں آئی ہے اللہ تو بہ کی تو فیق دے۔

(١٨) عن الفضل بن عباس قا ل قال رسول الله عَلَيْكُ الصلاة مثنى مثنى تشهد في کعتین.

(الحديث (ترمذي ص٨٧ ج١).

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوّم کی کہ رسول اللّه مَا اللّه عَلَی اللّه عَلَی ہوتی ہوتی ہے حضرت فضل بن عباس فی الله علی الله مَا اللّه مَا اللّه عَلَی اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَالِمُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهُ عَلَ

ہر دو رکعت میں تشہد ہے (حدیث اور اہل حدیث ص۲۱۳)۔ ا

ثانیا: "تشهد فی کل رکعتین" ہے کیا مراد ہے۔ اس سے حض تشہد مراد نہیں بلکه سلام مراد ہے۔ جسیا که مطلب بن رہید کی روایت میں صراحت ہے۔ (مند احمد ص ١٦٤ ج ١٠)۔ بلکه انوار صاحب نے جو دلیل درج کی ہے اس میں بھی سلام پھیرنے کا اشارہ موجود ہے مگر انوار صاحب نے

صاحب نے جو دلیل درج کی ہے اس میں بھی سلام پھیرنے کا اشارہ موجود ہے ملر انوار صاحب نے متن روایت میں بدویانتی کرتے ہوئے مخالف حصے کونقل نہیں کیا۔ اب پورے الفاظ ملاحظ کریں۔ عن الفضل بن عباس قال قال رسو ل الله بِالسِلِیْ الصلوة مثنیٰ مثنیٰ مشہد فی کل

ر كعتين وتحشع وتصرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب من لم يفعل ذالك فهى كذا وكذا

(ترمذي ص٧٨ ج١٠رقم الحديث ٣٨٥).

حضرت فضل بن عباس ظافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی فیزم نے فرمایا نماز دو دو رَلعت ہے، ہر دو رکعت ہے، ہر دو رکعت کے بعد التحیات ہے اور ڈرنا، عاجزی کرنا مسکینی ظاہر کرنا ہے۔اور اٹھائے تو اپنے دونوں ہاتھ۔ حضرت فضل بن عباس ظافی فرماتے ہیں کہ مطلب ہیہ ہے کہ تو اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تیرے چہڑے کی طرف ہوں دعا کرے اور کے یا رب یا رب جس نے ایسا نہ کیا وہ ایسا ایسا ہے۔

(ترجمه انوار خورشيد صاحب مندرجه حديث ابل حديث ص ٢٤٦)-

اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے ہے کیا مطلب ہے، امام ابن خزیمہ کا خیال ہے کہ تشہد میں ہاتھ اٹھانا مراد ہے۔ جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اس طدیث میں، تشہد بمعنی سلام ہے، یعنی سلام چھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔مولانا محمد یوسف بنوری فرماتے ہیں۔

استدل بالحديث صاحبا الامام ابو يوسف و محمد والشافعي في افصلية الركعتين على الرباعي، واجاب عنه ابن الهمام في الفتح، قبيل فصل القرأة في عبارة طويلة متمسكا في توجيهه بهذا الحديث ما ملخصه بان المذكورة في حديث الباب التشهد في كل ركعتين دون التسليم، فلو كان فيه التسليم ايضا لكان حجة، قال الشيخ رحمه الله، جوابه غيره نافذ فان الغرض التشهد مع التسليم كما في مسند احمد في الجزء الرابع ص١٢ في حديث المطلب من طريق شعبة قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين الخ قا

ل الراقم ولفظ ، تقنع يديك يكاد يكون دليلا على التسليم فإن الظاهر أن الدعاء باقناع

اليدين بعد الفراغ من الصلاة والفراغ انما يكون بالتسليم والله اعلم

یعنی اس حدیث سے قاضی ابو بوسف امام محمد اور امام شافعی نے چار رکعت پر دو دو رکعت کی

افضلیت پر استدلال کیا ہے، اورابن هام نے فتح القدير ميں أنہيں طويل عبارت سے جواب ديا ہے جس

کا خلاصہ یہ ہے کہ زریجت حدیث میں ہر دو رکعت پرتشہد بغیرسلام پھیرے مراد ہے، اگر اس میں سلام پھیرنے کا ذکر ہوتا تو تب ان کی دلیل تھی، ہمارے شیخ سید انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ یہ جواب غیر

متعلقہ ہے، اس کئے کہ تشہد سلام چیرنے کے ساتھ ہے جبیا کہ مند احمد ص ١٦٧ ج، میں امام شعمیٰ کے طریق سے مطلب بن ربیعہ کی روایت میں صراحت ہے کہ نماز کی ہر دو رکعت پر تشہد اور سلام پھیرنا

ہے الخ ..... راقم (علامہ بنوری) کہتا ہے کہ تقنع پدیک (دونوں ہاتھوں کا اٹھانا) کے لفظ سے سلام پھیرنے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہے، اور

نمازے فارغ ہونا سلام کے ساتھ ہے۔ (معارف السنن ص ١٧٢ ج ٣) \_

خود انوار صاحب کے نزدیک بھی میدیث سلام پھیرنے کے بعد برمحمول سے جیسا کہ انہوں نے اں حدیث سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر استدلال کیا ہے۔ (ص۲۷۷)۔ پھر آگے وضاحتی نوٹ میں فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اور حضرت انس بن مالک ریخانسیم

کی احادیث سے ثابت ہورہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگنے کی ترغيب دينے ہيں (ص ٢٧١)۔ مگر سوصفحہ بعد اسے نماز کے اندر باور کراتے ہیں اورتشہد کو قعدہ پرمحمول کر کے وتر میں تشہد ثابت

كرتے ہيں۔ انا لله وانا اليه راجعون انوار صاحب وضاحت كريں مم آپ كے كس بيان پريقين کریں شہد بمعنی سلام پھیرنے کے قول پر یا تشہد جمعنی قعدہ مراد لینے پر-ثالثًا: مهم صاف اور صريح احاديث پيش كر چكے ميں كه نبي عَالينا ور وں ميں تشهد نهيں بيضتے تھے۔جبکہ بیصدیث خاص ور وں کے بارے نہیں بلکہ عام ہے۔دلیل خاص کے بالقابل عام سے ججت

کیرنا درست تہیں۔ (١٩) عن ام سلمة ان النبي الله قال في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين.

(مجمع الزوائد ص١٣٩ ج٢)-حضرت ام سلمہ وہالنی سے مروی ہے کہ نبی مالیہ اللہ اللہ اللہ ہر دو رکعت میں تشہد ہے اوررسولوں



· (حدیث اور الل حدیث ۵۲۲) \_

الجواب : اولاً اس کی سند میں علی بن زید جدعان راوی ہے۔

(طبرانی كبيرص ٣٦٧ ج٣٦ رقم الحديث ١٨٦٩)

مجمع الزدائد ص١٣٩ ج، اور بيه متكلم فيه ہے۔ ابن سعد، احمد بن خلبل، يجيٰ بن معين، نسائی وغيره نے ضعيف قرار ديا ہے۔ جوز جانی کہتے ہيں واہی الحدیث ہے، ابو زرعه فرماتے ہيں قوی نہيں۔ ابوحاتم کہتے ہيں قوی نہيں اس کی روایت لکھی جائے مگر احتجاج "نه کیا جائے گا، ابن خزيمه فرماتے ہيں که ميں اس کے سوء حفظ کی وجہ سے اس سے احتجاج نہيں کرتا۔ (تهذیب ص٣٢٣ ج) الغرض به روایت ضعیف ہے۔

ثانیا: تشہد سے مراد یہاں سلام پھیرنا مراد ہے جیسا کہ سابقہ روایت میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اوراگر اس روایت کو فرض نمازوں پرمحمول کیا جائے تو تب ان کی دلیل نہیں ہے۔

(٢٠) عن عائشة قالت (في حديث طويل) وكان يقول في كل ركعتين التحية (مسلم ص١٩٤ ج١).

حضرت عائشہ والنبیا (ایک کمبی حدیث کے ذیل میں) فرماتی ہیں کہ اور آنخضرت ملاقیا ایک کمبی حدیث کے ذیل میں) فرماتی ہیں کہ اور آنخضرت ملاقیاتی اللہ میں میں ۵۷۲)

تھے ہر دو رکعت میں التحیات ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۵۲۲۵)۔ الجواب: اولا بیر حدیث اپنے بورے الفاظ کے ساتھ تورک کے باب میں انوار صاحب کی یانچویں

ا بواب اولا به حدیث آپ پورے اتفاظ نے ساتھ تورک نے باب من انوار صاحب ی پا چویں دلیل میں گزر چکی ہے۔ اور اس حدیث میں متعدد الفاظ نبوی علیہ التحیة والسلام ایسے ہیں جو حنفیہ کے خلاف ہے تفصیل مئلہ تورک میں گزر چکی ہے۔

ثانیا: یہ حدیث عام ہے کیونکہ ور ول کے بارے نہیں جبکہ ور ول میں تشہد نہ کرنے کی صریح حدیث موجود ہے، عام اور خاص میں تعارض نہیں ہوتا۔ مولا نا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ ور کی تین رکعت اسانید معتبرہ کے ساتھ حضرت سرور انبیاء علیہ الحقیۃ والثناء سے تین طرح منقول ہے(ا) دو رکعتوں اور تیسری رکعت کے درمیان فصل سلام کے ساتھ۔ حضرت ابن عمر فران فرماتے ہیں کہ جناب سرور کا نتات علیہ السلاۃ والصلوۃ دو رکعتوں اور ایک رکعت کے درمیان میں فصل کرتے تھے اس کواحمہ اورطبرانی نے روایت کیا ہے اور ایک رکعت میں تشہد اورطبرانی نے روایت کیا ہے اور احمد اور ابن حبان اور ابن سکن نے اپنے صحیحوں میں قوی کہا ہے۔جیسا کہ تنخیص الحبیر میں ہے (۲) تین رکعتیں ایک تشہد سے پڑھتے تھے یعنی تیسری ہی رکعت میں تشہد کر سخیص الحبیر میں شہد فرماتے تھے۔ اور ان کے حضور سرور عالم مُنا اُلیّا اُلیّا اور بیہی اور ان کے درمیان میں فصل نہیں کرتے ہو۔ اور ایک میں ہے کہ حضور سرور عالم مُنا اللّائِم تینوں رکعتوں کے تم دورمیان میں فصل نہیں کرتے تھے۔ اور ای کے دورمیان میں فصل نہیں کرتے تھے۔ اور ای کے دورمیان میں فصل نہیں کرتے تھے۔ اور حاکم کی روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم مُنا اللّائِم تینوں رکعتوں کے ختم ہونے کے بعد قعدہ عصور مور عالم مُنا اللّائِم تینوں رکعتوں کے ختم ہونے کے بعد قعدہ عصور سرور عالم مُنا اللّائِم تینوں رکعتوں کے ختم ہونے کے بعد قعدہ

کی حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے ہے۔ کرتے تھے۔ (۳) آپ تین رکعتیں دو قعدہ اور ایک سلام کے ساتھ نماز مغرب کی طرح پڑھتے تھے۔

رے سے ور حضور سرور عالم مُنْ اللَّهُ اِسے بسند غیر قوی اور صحابہ کرام رفح اللہ اسے معتبر سندول کے ساتھ مروی

(مجموعة الفتلاى ص٣٦٥ ج اطبع النج اليم سعيد كمبنى كراجي مهم مهما اله

اس عبارت سے واضح ہوا کہ وتروں میں تشہد نہ کرنا آپ مَالِينا سے قوى اسناد سے مروى ہے۔ جبکہ کرنے کی روایات غیر معتبر ہیں۔ انوار صاحب کی فدکورہ حدیث سند کے لحاظ سے گومنقطع ہے کیکن

معنوی اعتبار سے صحیح ہے تفصیل کے لئے (ارواء الغلیل ص۲۰ ج۲) کی مراجعت کریں۔اگر اس سیح حدیث سے وزوں کا تشہد ثابت ہوتا تو علامہ لکھنوی صراحت کرتے کہ ایسا بھی ثابت ہے، مگر وہ

صاحب علم تھے عام و خاص کے فرق کو جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے علمی دیانت کو پورا کیا اور کھلے الفاظ میں اعتراف کیا کہ وتروں میں تشہد نی مُثَالِّيْنِ اسے ثابت نہیں۔

ماط ين الله (بن مسعود) مرفق عا الى النبي الله قال اذا قعدتم في كل ركعتين (٢١) عن عبد الله (بن مسعود)

فقولوا التحيات لله . (الدرين نسلة مرير ١٣٠٥).

(الحدیث نسائی ص۱۳۰ ج۱)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود زلی مرفوعا بیان کرتے ہیں کہ نبی عَالِیٰ اللہ نے فرمایا جب تم ہر دو رکعت میں

تعدہ کروتو التحیات للد (آخرتک) پڑھو۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۱۹۲۵)۔ اقعدہ کروتو التحیات للد (آخرتک) پڑھو۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۱۹۲۵)۔

الجواب اولاً اس حدیث میں، تشہد پڑھنے کو قعدہ سے مشروط کیا ہے۔ محترم نے خود ہی اس کامعنی ، جب تم ہر دو رکعت میں قعدہ کرو، اس فقرہ میں قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان ہے نا کہ وتروں میں قعدہ کرنے کا۔ لہذا آپ پہلے وتروں میں قعدہ ثابت کریں پھراس حدیث سے استدلال کریں۔ الغرض اس

حدیث میں قعدہ میں تشہد پڑھنے کا ثبوت ہے۔ ثانیا: اس حدیث میں، دو اور چارر کعت والی نماز مراد ہے۔ کیونکہ سیدنا ابن مسعود زائنین فرماتے ہیں

کہ کنا لاندری ما نقول فی کل رکعتین، نسائی،اوربعض طرق میں بیالفاظ ہیں۔ کنا اذا جلسنا بین الرکعتین فی الصلاة لاندری ما نقول، (بیق ص۱۳۸ ج۲) یعنی جب ہم دو رکعتوں کے درمیان بیضتے تو ہمیں علم نہ تھا کہ کیا کہیں بلکہ مرفوع حدیث کے الفاظ بھی ایک طریق میں بیمروی ہیں۔ اذا جلستم فی رکعتین۔

اب ان الفاظ، بین الر کعتین، (دو رکعتوں میں) اور، بین الرکعتین، (دورکعتوں کے درمیان) کے دو ہی مفہوم ہیں۔ الف۔ دورکعتوں کا آخری تشہد، ب، چار رکعتوں کا درمیانی تشہد، انوار صاحب اگر اس سے درمیانی تشہد مراد لیتے ہیں تو رکعات چار بنتی ہیں اوراگر آخری تشہد مراد لیتے ہیں تو

ر کعتیں دوبنتی ہیں۔ الغرض اس حدیث میں دواور چار رکعات والی نماز مراد ہے

و مَكِصِعُ حاشيه سندهي على النسائي ص ١٥ ١ ج ١ ) \_ لہذا انوار صاحب کا اس حدیث سے ور کا قعدہ ثابت کرنا، حدیث میں معنوی تحریف ہے۔

ثالثًا: برحدیث حفیہ کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انوار صاحب نے مطلب برآری کے لئے پوری صدیث درج نہیں کی۔ اب پوری حدیث ملاحظہ کیجئے۔

عن عبد الله قال كنا لاندري مانقول في كل ركعتين غير ان نسبح ونكبر ونحمد ربنا وان محمدا عُلَيْكُ علم فواتح الحير وحواتمه فقال اذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا أله الاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وليتخير

احدكم من الدعاء اعجبه اليه فليدع الله عز وجل سیدنا عبد الله بن مسعود خالیج سے روایت ہے کہ ہم کومعلوم نہ تھا کہ ہم ہر دو رکعت میں کیا کہیں۔

سوائے اس کے سبیح و تکبیر اور تعریف کریں اپنے پروردگار کی۔ اور کہیں کہ سیدنا محم مصطفیٰ مَنَا الْمِیْمُ وہ باتین سکھلائے گئے ہیں جن کا اول و آخر اچھا ہے تو آپ مَالِيناً نے فرمایا: کہ جب تم بیٹھوتو ہر دو رکعت میں تم کہو۔ التحیات للد آخر تک ۔ پھر اختیار کرلو کوئی دعا جوتہہیں زیادہ پیند ہواور مانگو اللہ عز وجل ہے۔

سنن نسائى كتاب التطبيق باب كيف التشهدالاول الحديث ١١٦٤)،مسند احمد ص٤٣٧ ج١،مسند طيالسي صن رقم الحديث ٢٠٤).

اسرائیل عن ابی اسحاق کے طریق میں یہ الفاظ ہیں۔

ثم يبداء بالثناء على الله عز وجل والمدحة له بما هو اهله وبا لصلوة على النبي على النبي على الله عن وجل والمدحة له بما هو

بیعنی تشہد کے بعد پھر اللہ عز وجل کی ثناء اور مدح سے ابتداء کرے۔جو اس کے لائق ہے، اور نبی مُنَالِقَیْظُم پر درود ریٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد سوال (دعا) کرے (بیہقی ص ۱۴۸ ج۲)۔

عن الا عمش قال حدثني شقيق عن عبد الله كي سند سے بي الفاظ مروى بين ثم ليتحير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو، پھرايني پينديده دعا كواختيار كركے الله تعالى سے دعا كرے۔

(بخارى كتاب الادان باب من يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، الحديث٥٨٥).

ابی واکل عن عبد الله کی سند میں یہ الفاظ میں ثم یتحیو من المسالة ماشاء۔ یعنی پھر اسے اختیار ہے جو چاہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔

(مسلم كتاب الصلوة باب التشهد في الصلوة ، الحديث ١٩٧)

قارئین کرام جب آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ اس حدیث میں تشہد کے بعد درود

اور پندیدہ دعا کرنے کا ذکر ہے تو اب سنئے کہ انوار صاحب نے ان الفاظ کو کیول درج نہیں کیا۔ تو اس کی تین وجوہات ہیں۔ الف ، انوار صاحب کے نزدیک بید حدیث درمیانی تشہد پرمحمول ہے، کیونکہ

ی بن وبوہات ہیں۔ است ، اوار صاحب سے رئیس ہے۔ جب کہ اس میں ورود اور دعا کا بھی انہوں نے اس حدیث سے وتروں کے درمیان قعدہ ثابت کیا ہے۔ جب کہ اس میں ورود اور دعا کا بھی ذکر ہے، اور انوار صاحب کے تقلیدی مذہب میں پہلے قعدے میں تشہد سے آگے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، حدا کے خود انوار صاحب کے حدا کے خود انوار صاحب کے دانوار صاحب کے

ذر ہے، اور الوارصاحب سے سیدی مدہب یں پہ سد سے اللہ الورا ہاہ ہے۔ جب کہ انوار صاحب کے جیسا کہ خود انوار صاحب نے استدلال سے ان کے اس مؤقف کی تردید ہوتی تھی، اس لئے انوار صاحب نے بددیانتی کر کے اپنا الو سیدھا کیا، ب،اس حدیث میں سرور کا نئات امام الانبیاء سدنا محمد مصطفیٰ مَنْ اللّٰیْمُ نے نمازی کو اجازت دی

سیدھا کیا، ب،اس حدیث میں سرور کا کنات امام الانبیاء سدنا محمد مصطفیٰ مَکَالْلَیْزُ نے نمازی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پہندیدہ دعا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تفصیل کے لئے۔ (فتح الباری س۲۵۲ وعون المعود س۲۷۳) کی مراجعت کریں جبکہ حنفیہ کے نزدیک صرف قرآنی اور ما تورہ

رعائیں ہی کی جاسکتی ہیں۔ دعائیں ہی کی جاسکتی ہیں۔ دکھئے (فتح الملهم ص ۲۳ مردل المجهو دص ۱۱۸ ج۲) احناف کے اس مؤقف کی ان الفاظ سے تردید ہوتی تھی، لہذا انوار صاحب نے یہودی کردار اداکرتے ہوئے مخالف جھے کو چھپایا ہے۔ انا للہ وانا

الیہ راجعون۔ گویا انوار صاحب نے ایک تیر سے تین شکار کیے ہیں، (۱) حفیہ کا وتروں میں تشہد ثابت ہوگیا، (۲) درمیانی تشہد سے درود و دعا کی نفی ہو گئی (۳) اختیاری دعا بھی ثابت نہ ہوئی۔ اے اللہ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں انوار صاحب کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ انہیں تقلیدی بیاری سے شفا عطا فرما۔ آمین۔

ر (۲۲) عن عبد الله قال ارسلت امى ليلة لتبيت عند النبى عُلَيْكُ فتنظر كيف يوتر فصلى ماشاء الله ان يصلى حتى اذا كان آخرا لليل واراد الوتر قرأ بسبح اسم ربك الاعلى فى الركعة الاولى وقرأ فى الثانية قل ياايهاالكفرون، ثم قعده ثم قام ولم يفصل بينهما بالسلام ثم

الركعة الاولى وقرأ فى الثانية قل ياايها الكفرون، ثم فعده ثم قام ولم يفصل بينهما بالسلام لم قرأ بقل هو الله احد حتى اذا فرغ كبر ثم قنت فدعا بما شاء الله ان يدعو ثم كبر وركع النح ..... (الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لابن عبد البرص ٧١ ج٤) - حضرت عبد الله بن مسعود والنيز فرمات بين كم بين نے اپني والده كو ايك دفعه رات كزارنے كے حضرت عبد الله بن مسعود والنيز فرماتے بين كم بين نے اپني والده كو ايك دفعه رات كزارنے كے



قنوت پڑھی اور قنوت میں جو اللہ نے چاہا دعا مانگی پھر اللہ اکبر کہد کر رکوع کیا۔

( مديث اور ابل مديث ١٥٢٣ )\_

الجواب: اولاً اس روایت سے ایک وتر اور تین سے زیادہ وتر وں کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ احناف مسلک ہے۔

ان اس کی سند میں ابان بن ابی عیاش راوی ہے جوضعیف و متروک ہے امام شعبی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک گدھے کا پیٹاب پینا زیادہ لبند ہے اس سے روایت کرنے سے اور ایک بار فرمایا: کہ اس سے روایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان زنا کرلے، امام احمد اور ابن معین فرماتے ہیں کہ متروک ہے، امام جوز جانی کہتے ہیں کہ ساقط (اعتبار سے گرا ہوا) ہے نسائی نے متروک قرار دیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں اس کی تمام مرویات مکر ہیں۔ بزید بن صارون امام شعبی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میرے ہسایہ میں مساکین صدقہ کے مستحق لوگ ہیں اگر ابان بن ابی عیاش نہ ہو۔ جو احادیث فرمایا: میرے ہسایہ میں مساکین صدقہ کے مستحق لوگ ہیں اگر ابان بن ابی عیاش نہ ہو۔ جو احادیث میں کذب بیانی کرتا ہے۔ جب امام شعبی سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بطور دلیل یہی روایت میں کذب بیانی کرتا ہے۔ جب امام شعبی سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بیان کی ہے)، (میزان قوت و تر (انوار صاحب کی دلیل) کو پیش کیا۔ یعنی ابان نے یہ جھوٹی روایت بیان کی ہے)، (میزان

ابان سے اس روایت کونقل کرنے والا راوی حفص بن سلیمان ہے، اہام احمد فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ امام ابن معین کہتے ہیں ثقہ نہیں۔ امام بخاری رشائنہ فرماتے ہیں ترکوہ (محدثین نے اسے ترک کردیا تھا)۔امام ابوحاتم کا کہنا ہے کہ متروک ہے امام ابن خراش فرماتے ہیں گذاب ہے احادیث وضع کرتا تھا۔امام ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی عام مرویات غیر محفوظ ہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں۔ اسانید کو الٹ بیٹ کردیتا تھا۔ مراسل کو مرفوع بنادیتا تھا۔ لوگوں کی کتب سے نقل کرتا او ربغیر ساع کے روایت کردیتا تھا۔ (میزان ص ۵۵۸ ج)۔

حافظ ابن حجر نے اس روایت کو شخت ضعیف قرار دیا ہے۔

(الاصابه ص٥٧٥ ج٤و التعليق المغنى ص٨٨ ج٢).

(٢٣) عن ابن عمر ان النبي عليه قال صلوة المغرب وتر النهار فاوتروا صلوة الليل مصنف عبدالرزاق ص٢٨ ج٣).

(مصنف عبدالرزاق ص۲۸ ج۳)۔ حضرت عبد الله بن عمر فلی نا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مغرب کی نماز دن

کے وتر ہیں۔تم رات کی نماز کو وتر بناؤ۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۲۳)۔

الجواب: اولاً آپ نے حدیث کے الفاظ نقل کرنے میں بددیانتی کی ہے۔ پوری حدیث ملاحظہ

عن ابن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل

قال قال رسول الله الله الله المغرب وتر صلاة النهار، فاوتر واصلاة الليل.

سیدنا عبد الله بن عمر فالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی فی فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ اور ورز ایک رکعت ہے رات کے آخر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کم مغرب دن کی طاق نماز ہے اور رات کی نماز کو بھی طاق بناؤ۔

(مصنف عبدالرزاق ٢٨ ج٣ راقم الحديث ٣٦٤٥)\_

حدیث کے ان الفاظ برغور کریں۔ اس میں آپ علیہ التحیة والسلام نے نماز وتر کو ایک رکعت قرار دیا ہے۔ اور مغرب کی نماز کو طاق بتایا ہے۔ اور فرمایا کہ رات کی نماز کو بھی طاق بناؤ، سوال پیدا ہوتا ہے كررات كى نماز كوطاق كيے بنايا جائے؟ اس كے لئے حديث ميں، والوتر ركعة من آخر الليل، کے الفاظ سے وضاحت آئی ہے۔ علاوہ ازیں یہ روایت هشام بن حسان عن ابن سیرین سے مروی ہے۔اور هشام مدلس ہے جبیبا کہ امام علی بن مدینی اور امام ابو حاتم نے صراحت کی ہے۔ (طبقات

الدلسين ص ١٥٥) اور زير بحث روايت كى سند ميں تحديث كى صراحت نہيں، جب كه امام ابن سيرين سے یمی حدیث امام هارون بن ابراہیم الا موازی نے بھی روایت کی ہے۔ جس میں ترتیب الفاظ یہ ہے۔ عن ابن عمر ان النبي النبي الله قال، صلاة المغرب وتر النهار، فاوتروا صلاة الليل، وصلاة

الليل، مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل\_ سیدنا عبد الله بن عمر فالخنا بیان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّةُ اللهِ عَلَمَالِ که دن کی طاق نماز مغرب ہے، رات کی نماز کو بھی طاق بناؤ، اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور وتر ایک رکعت رات کے آخر

یں ہے۔ (منداحرص۱۵۲،۸۳ اج۲)۔

حدیث کے ان الفاظ پرغور کریں، نماز مغرب کو ور قرار دیا، فرمایا که رات کی نماز کو ور بناؤ، کسی کے دل میں وہم آسکتا تھا کہ مغرب کی تو تین رکعات ہیں۔تو کیا نماز تہجد بھی تین رکعت ہی ہے! اس وہم کے ازالہ کے لئے حدیث میں صراحت آئی ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے، اور سب سے آخر میں ایک رکعت وتر، اس سے ثابت ہوا کہ یہاں کلی موافقت نہیں بلکہ صرف صفت طاق سے مشابہت مقصود ہے, ورزنہ کلام نبوی میں تناقض لازم آئے گا۔ اور یہ باطل ہے۔ الغرض اس حدیث کا مقصد صرف طاق بنانے میں مشابہت اختیار کرنے میں ہے کی مشابہت مراد نہیں۔

ثانیا یہ روایت آپ کے لئے تب مفید ہے جب آپ وتر کو جمعنی تین ثابت کریں ورنہ نہیں۔ (٢٣) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسو ل الله المنطقطة وتر الليل ثلث كوتر النهار صلاة المغرب

(دارقطنی ص۲۸ ج۲)

حضرت عبد الله بن مسعود وللنفظ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا لَيْتُوا فِي فرمايا رات كے وتر تين ہیں دن

کے ور تعنی نماز مغرب کی طرح، (حدیث اورائل حدیث ص ۲۲۵)

الجواب: اولاً اس کی سند میں نیجیٰ بن زکر یا کوفی راوی ہے امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ بیر ضعیف

ہے، امام دار قطنی ، ابن جوزی اور ابن حجر نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ۔ (دار قطنی ص۲۸ ج۲)، والعلل المتناهية ص٥٥٥ ج١، والتلخيص الحبير ص٥١ ج٢) اور ويوبندي منتب فكر كے معروف عالم

علامه كاشميرى نے بھى اس برضعيف كا حكم لكايا ہے۔ (فيض البارى صاك ٢٥٠)۔

ثانیا: انوار صاحب، کو ترالنهار صلاة المغرب، كابيمفهوم بيان كرتے ہيں كه ورول ك درمیان قعدہ ہے۔ (حدیث اوراہل حدیث، ۵۷۵)۔ حالانکہ یہاں مشابہت قعدہ میں بیان نہیں کی جارہی بلکہ

عدد رکعات میں بیان ہوئی ہے۔ و تر اللیل ثلث ، کے الفاظ پر انوار صاحب مکررغور کریں، اور علامہ کا شمیری کی فیض الباری کو بھی ایک نظر دیکھ لیں جہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ۔ ولكن الانصاف ان المراد منه ايضا ليس هو التشبه في التشهد بل وجه الشبه هو الايتار

المجرد لاغيره والله اعلم لینی انصاف یہ ہے کہ سیرنا ابن مسعود زلائق کی حدیث میں تھبہ سے مراد تشہد (بیٹھنا) نہیں بلکہ

مشابہت صرف ایتار میں ہے۔ (فیض الباری ص ۲۷ ج۲)۔ الغرض اس روایت سے انوار صاحب کا وتروں کے درمیانی قعدہ پر استدلال تحریف معنوی ہے،

کیونکہ سیج احادیث میں وروں کی نماز کو مغرب کی طرح پڑھنے سے ممانعت آئی ہے تفصیل گزر چکی

(٢٥) عن عائشة قالت قال رسول الله السياسة الوتر ثلث كثلاث المغرب.

(مجمع الزوائد ص٢٤٢ ج٢). حضرت عائشہ رفائقہ افرماتی ہیں کہ رسول الله مُناتِقَةِ نے فرمایا وترکی تین رکعتیں ہیں،مغرب کی تین

ر کعتول کی طرح۔ (حدیث ادر اہل حدیث ۵۹۴۵)

الجواب: اولا جہاں سے آپ نے روایت نقل کی ہے وہاں ہی علامہ سیٹمی فرماتے ہیں کہ ( رواه الطبراني في الاوسط وفيه ابوبحر البكراوي وفيه كلام كثير، مجمع الزوائدص٢٤٢ ج٢) وفي

نسخة الأخرى صد٢٤ ج٢ لینی اسے طبرانی نے ، انعجم الاوسط ص ۸۳ ج۸ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ابو بخر بکراوی ہے جس میں بہت زیادہ کلام ہے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ اسے بیان کرنے میں ابو بحر، منفرو ہے (الاوسط

رقم الحديث ٢٧١٤)\_

المستفاورا الم تقليد جلد دوم المستحدد وم ا

ثانیا: یہاں کلی مشابہت مراد نہیں جیسا کہ انوار صاحب ثابت کر رہے ہیں بلکہ صرف عدد میں مشابہت ہے ریٹھنے کی کیفیت میں مشابہت نہیں کیونکہ اس کی تو حدیث میں ممانعت آئی ہے، علاوہ

ازیں خود احناف کے نزدیک بھی قر اُت وتر اور قر اُت مغرب میں فرق ہے۔ ایسا ہی قنوت ان کے ہاں وتر کا جزو ہے جب کہ مغرب کی نماز میں نہیں و کھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۷)

# آ ثار صحابه كرام رفتي الله

سیدنا عمر فاروق رضی فی: انوار صاحب نے سیدنا عمر فاروق رضی سے تین روایات تقل کی ہیں کہ وہ

تین وتریر طاکرتے تھے۔ آب ترتیب دار ان کی حقیقت ملاحظہ کریں۔ (۱) طحاوی ص۲۰۲ جار مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۳ ج۱، مصنف عبد الرزاق ص۴۰ جسمیں ہے

کہ حضرت مسور بن مخرمہ زلائید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر زلائید کو رات کے وقت دفن کیا، ( فراغت پر ) حضرت عمر خالئیئه فرمانے لگے کہ میں نے وتر نہیں پڑھے، آپ کھڑے ہوئے تو ہم نے بھی آ آپ کے چیچے صف باندھ لی آپ نے ہمیں تین رکعات نماز وز پڑھائی اور سلام فقط ان کے آخر میں

يهيرا (حديث اور ابل حديث ص ۵۲۵)

الجواب : اولا تین وتر ایک سلام اور تشهد کے ساتھ پڑھنے کے ہم بھی قائل و فاعل ہیں، لہذا تین وتر دو قعدوں کے ساتھ بڑھنے کے آثار نقل کریں، جو آپ کا مذہب اور مسلک ہے، لہذا ہے آپ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں۔

ثانیا: سیدنا ابو بکر صدیق برانتینه کی وفات ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ هیرکورات کے وقت ہوئی تھی (تاریخ اسلام ص ۱۲۸ ج ا) اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا عمر فاروق والنفید نے جمادی الثانی میں وتروں کی جماعت

کروائی۔ جب کہ احناف کے نز دیک صرف رمضان میں وتروں کی جماعت جائز ہے۔ (هدایه ص۰۰ ج۱، شرح نقامیه ۵۰ ج۱) د یوبند یول کے مفتی خیر المدارس مولوی محمد انور صاحب

فرماتے ہیں کہ وزوں کی جماعت صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی ایام میں وتر منفردا (اکیلے) پڑھے جائیں۔ (خیرالفتاؤی ص۱۹۶ج۲)۔ مبتدعین دیابنه کے فقیہ العصر مفتی اعظم مفتی رشیدا حمد صاحب فرماتے ہیں وتر کی جماعت تراویج کی

جماعت کے تابع ہے اس لئے بدرمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (احسن الفتاوى ص٥٥٥ ج٣).

الغرض بدروایت جہاں حفیہ کے خلاف ہے وہاں ان کے دعوی پر تقریب تام بھی نہیں۔ (۲) موطاامام محرص ۱۲۵ میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضائقۂ فرماتے ہیں کہ مجھے پیند نہیں کہ

میں تین رکعات ور چھوڑ دوں جائے مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ کیوں نہ ملیں۔

(حدیث اور اهل حدیث ص٥٦٥) الجواب: اولاً بیروایات آپ کے لئے تب مفید ہیں جب ان میں بیتذکرہ بھی ہوتا کہ سیدنا عمر

ہمارے نزدیک بھی سنت سے ثابت ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی سنت سے ثابت ہیں۔

<u>ثانیا:</u> یہ روایت مرسل ہونے کے علاوہ سنداً ضعیف بھی ہے۔ مرسل اس لیے ہے کہ سیدنا عمر

فاروق و النفر سے روایت کرنے والا راوی ابراہیم تخعی ہے اور ابراہیم کا کسی صحابی سے ساع ثابت نہیں جیسا کہ امام علی بن مدینی اور امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم و النفر سے ابراہیم کی روایات مرسل ہیں۔ (مراسل ابن ابی حاتم ص ۱۰۰۹) اس سے نیچ کا راوی امام ابو حذیقہ ہیں جوسی الحفظ ہیں اور محمد بن حسن شیبانی ضعیف ہے تفصیل گزر چکی ہے۔الغرض یہ

روایت سخت ضعیف ہونے کے علاوہ سنداً مرسل ہے۔ (۳) (مصنف ابن ابی شیبرص۲۹۴ ج۲) میں ہے کہ حضرت عمر فاروق وٹالٹیئر سے مروی ہے کہ انہو ل

نے تین رکعات وز پڑھے اور تینوں میں سلام کے ذریعہ فصل نہیں کیا۔

(حدیث اورابل حدیث ۵۲۵)

الجواب: اولاً به روایت بھی آپ کے دعوی پر تقریب تام نہیں کیونکہ اس میں دو قعدوں کا ذکر نہیں اور ایک ہی تشہد سے تین وتر پڑھنے ہمارے نزدیک سنت سے ثابت ہیں۔

ب من المورانيين من مهرسط من وريس ماري وريف من المرابع المرابع من المرام الوزرعد في صراحت كي المرام الوزرعد في صراحت كي

تا بین سیدنا مرفارون بی مذھ سے روایت سرے والے اہام موں این اور اہام ابوررعہ سے سراحت کی میں میں میں میں کی سیدنا فاروق بی افراق بی اور ایات مرسل ہیں (مراسل ابن ابی عالم ص۱۳۳) علاوہ ازیں سند میں ابوز بیر، مدلس ہے (طبقات المدلسین ص۵۵) اور تحدیث کی صراحت نہیں ۔الغرض اس روایت سے حنفیہ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا اور سند بھی ضعیف ہے۔

سیدنا علی مرتضیٰ رضافیہ: مصنف بن ابی شیبہ ص۲۹۵ ج۲ میں ہے کہ حضرت زاذان سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وتر تین رکعات پڑھا کرتے تھے رات کے آخری حصہ میں بیٹھ کر۔

(۲) (مصنف عبد الرزاق ص۳۴ ج۳) میں ہے کہ حضرت زادان حضرت علی کرم اللہ وجہ سے

روایت كرتے بین كرآپ وتروں میں انا انزلنا ه فی لیلة القدر، اذا زلزلت الارض، قل هو الله احد، پڑھاكرتے تھے۔ (مدیث اور الل مدیث)

<u>الجواب:</u> اولا ابن ابی شیبه کی روایت میں سلام بن عبدالرحمٰن راوی مجہول ہے تمام متداول کتب

رجال میں کوئی ایبا سلام بن عبد الرحمٰن موجود نہیں، جو امام زاذان کا شاگرد اور امام مالک بن مغول کا استاد ہو۔ پس جہالت راوی کی وجہ سے بیروایت ضعیف ہے۔

ٹانیا: مصنف عبد الرزاق کی روایت تین رکعت پر صریح نہیں کیونکہ یہ صراحت نہیں کی کہ بیہ تین سورتیں ایک ہی رکعت سورتیں ایک ہی رکعت میں مکن ہے کہ وہ ایک ہی رکعت میں بین سورتیں ایک ہی رکعت میں یہ تین سورتیں قرأت کرتے ہوں ، جیسا کہ نبی مکرم مُناہین ایک وتر میں آخری تینوں قل کی قرأت کی تین سورتیں قرأت کرتے ہوں ، جیسا کہ نبی مکرم مُناہین ایک وتر میں آخری تینوں قل کی قرأت

رے ہے۔ (سنن دارقطنی ص۳۰ ج۱،بیهقی ص۳۷ ج۳،مستدرك حاكم ص۳۰۰ ج۱،واین حبان ص۷۰ ج٤،رقم

الحدیث ۲٤۲۳).

ثال: اگر بیشلیم بھی کرلیا جائے کہ بدروایات تین رکعات پرصری بیں تب بھی ہمارے موافق بیں کیونکہ ایک قعدہ وسلام سے تین ور پڑھنے سنت سے ثابت ہیں۔ لہذا تین رکعت کی کوئی ایسی روایت

تاریخہ بیٹ سبدہ رسم میں دو قعدوں کا ذکر ہوادرسلام نہ پھیرنے کا بیان ہو۔ نابت کریں۔جس میں دوقعدوں کا ذکر ہوادرسلام نہ پھیرنے کا بیان ہو۔ رابعاً: سیدناعلی خالٹیئہ کا نماز وتر کو بیٹھ کر پڑھنے سے ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک وتر کا شارنوافل میں ہوتا سر کونکا فرض و واجب نماز میں قیام احناف کے نزدیک بھی فرض و واجب ہی ہے۔ الغرض سے

میں ہوتا ہے کیونکہ فرض و واجب نماز میں قیام احناف کے نزد یک بھی فرض و واجب ہی ہے۔ الغرض سے روایات جہاں احناف کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں ویسے ہی ان کے خلاف بھی ہیں۔ عبد اللہ بن مسعود رضائشیٰ: (1) طحاوی ص۲۰۲ جا میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رخالفیٰ

فرماتے ہیں کہ وتر کی تین رکعات ہیں، دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح۔ (۲) موطا امام محمرص ۱۴۷ میں ہے کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رفایقۂ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وتر کی کم سے کم تین رکعتیں ہیں۔

(۳) موطا امام محمد ۱۴۶ میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ وتر تین رکعتیں ہیں مغرب کی نماز کی طرح۔ ہیں مغرب کی نماز کی طرح۔ (۴) مجم طبرانی کبیر ص۲۷۲ ج9 میں ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللہ بن مسعود و اللی نے فرمایا: کہ رات کے ور دن کے ور نماز مغرب کی طرح تین ہیں۔ (حدیث اورائل حدیث ۵۲۷)
اورائل حدیث ۵۲۷)

الجواب: اولاً بہلی تیسری اور چوشی روایت کی سند ایک ہی ہے طحاوی کی سند اس طرح۔ حدثنا ابو بشر الرقی قال ثنا شجاع عن سلیمان ابن مهران عن مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن یزید عن عبد الله (شرح معانی الا فارص۲۰۲ ح۲) موطا امام محمد كی سند یه هے ، قال محمد حدثنا ابو معاویة المكفوف عن الاعمش عن مالك بن الحارث



عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبد الله (موطا ص ١٣٦)

طرانى كى سندير به به حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن الثورى عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال ابن مسعود (طبرانى كبير ص٢٨٢ رقم الحديث ٩٤١٩).

قارئین کرام! ان تینوں کتب کی سندوں پرغور کریں اس کے مرکزی راوی الاعمش ہیں۔اور اعمش

نے ما لک بن حارث سے اور وہ عبد الرحمٰن بن بزید سے روایت کرتے ہیں۔ امام الاعمش سے بنیج کی سند میں تین راوی ہیں۔ طحاوی میں الاعمش سے شجاع روایت کرتا ہے، موطا امام محمد میں ابو معاویة ملفوف نقل کرتا ہے اور طبرانی میں امام ثوری ہیں الغرض سلیمان بن مہران الاعمش اور اوپر کے راوی اس کے مرکزی راوی ہیں۔ جب آپ نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا ہے تو اب اس سندکی کھوٹ سنئے۔ سلیمان بن مہران الاعمش راوی مدلس ہے۔ جبیبا کہ ابن حبان، نسائی، دارقطنی، کرابیسی، علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجم نصراحت کی سے بھی تدلیس میں کہ بھی یہ شعف راوبوں سے بھی تدلیس

حافظ ابن حجر نے صراحت کی ہے بلکہ علامہ ذہبی تو فرماتے ہیں کہ بھی بیضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتے ہیں۔ (میزان الاعتدال ص۲۲۲ ج۲، تہذیب التبدیب ص۱۹۲ ج۳، تقریب ص ۱۳۲ وطبقات المدلسین ص۳۳)۔

اور زریر بحث راویت میں انہوں نے مالک بن حارث سے ساع کی صراحت نہیں کی بلکہ صیغہ عن سے بیان کی ہے۔ مدلس راوی جب ساع کی صراحت نہ کرے تو وہ راویت ضعیف ہوتی ہے، لہذا بیر روایت

اصول حدیث کے مطابق ضعیف ہے۔

ثانیا: دوسری روایت جوموصوف نے موطا ۱۳۲۱ سے علقمہ کے واسطے سے ذکر کی ہے۔ یہ تین رکعات پر صرح نہیں، کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ وتر کم از کم تین رکعتیں ہیں, معلوم ہوا کہ تین رکعتوں سے زیادہ وتر سیدنا عبد اللہ بن مسعود زالتہ کے نزدیک ثابت ہیں۔ ورنہ یہ نہ کہتے بلکہ فرماتے وتر صرف تین ہیں، علاوہ ازیں علقمہ بن قیس سے روایت کرنے والے ابراہیم نحفی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں اور کثرت سے ارسال کرتے ہیں۔ (طبقات الدلسین ص ۱۸)، (تقریب ص ۲۲)، اور سند میں ساع کی صراحت نہیں، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔

سیدنا ابن عمر فالفہا: طحاوی ص۱۹۲ جا میں ہے کہ حضرت عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر فلی ہا ہے وتروں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: کیا تم دن کے وتر جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! نماز مغرب، آپ نے فرمایا تم نے سے کہا اور خوب کہا۔

(حديث اور الل حديث ص ٥١٤)

الجواب: اولاً آپ نے بددیانتی کی ہے آگے ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر فرائن فرماتے ہیں کہ ہم مجد میں سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی میں سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ منافی اللہ منافی مناز دو دو رکعت ہے۔ اور جب طلوع فجر کا خوف ہوتو فاو تد بو احدة، وتر نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ اور جب طلوع فجر کا خوف ہوتو فاو تد بو احدة، وتر

ایک رکعت پڑھ لو۔ امام طحادی آگے اس کامفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فثبت ان قوله فاوتر بواحدة, اى مع شئى تقدمها بوتر بتلك الواحدة ماصليت قبلها وكل ذلك وتر-

یعنی اس سے ثابت ہوا کہ آپ مَالِیا کا ارشاد۔ فاو تر بو احدہ کا مطلب ہے اس سے پہلے بھی کچھ پڑھ اور یہ ایک رکعت پہلی نماز کو ور بنادے گی۔ اور یہ تمام ور ہوں گے۔

ن چھ پر ھا، در ہیے ہیں رہ ہے۔ (شرح معانی الا ٹارس۱۹۲ ج۱)۔

امام طحاوی کی اس صراحت سے ثابت ہوا کہ وتروں کے درمیان میں سلام پھیرا جائے اور یہی سیدنا ابن عمر رہالی کا مؤقف تھا جیسا کہ پہلی فصل میں صحیح بخاری کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

الغرض بیروایت انوار صاحب کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہے۔ لیکن انوار صاحب نے بددیانتی کرکے اپنا الوسیدھا کیا ہے۔ بیاسلام کی خدمت نہیں بلکہ گروہ بندی کی خدمت ہے۔

ع اپا ابو سیدها میا ہے۔ یہ امل میں عباس فاقع : (۱) موطا امام محمص ۱۳۲ میں ہے کہ حضرت عطاء بن ابی رباح

ے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس فری اللہ انے فرمایا وتر نماز مغرب کی طرح ہیں۔ (۲) طحاوی ص۱۹۹ میں ہے کہ حضرت ابو بیجیٰ فرماتے ہیں کہ (ایک دفعہ حضرت مسور بن مخر مہ اور

(۱) فاوی ۱۹۹۰ ین سے کہ سرت ہو یک مرت ہو یک کہ رہیں سے سے است کا مقدمت کا مقدمت کرت میں کا مقدمت کو سے پہلے حضرت عبد اللہ بن عباس فرائی سے پہلے کا کرتا ہے )۔ نکل آیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس فرائی سوگئے، اور پھر اہل زوراء کی آوازوں کی وجہ سے بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا خیال ہے۔ کیا مجھے اتنا وقت مل جائے گا کہ میں

سورج نکلنے سے پہلے تین رکعات وتر ، دو رکعت سنت، اور فجر کی نماز پڑھ سکوں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، چنانچہ آپ نے (بیتمام) نماز پڑھی، حضرت ابن عباس فرائٹھ کا بیسوال فجر کے آخیر وقت میں تھا۔
(۳) طحاوی ص ۱۹۹ ج امیں ہے کہ حضرت ابومنصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس فرائٹھ سے وتروں کے بارے میں یوچھا تو آپ نے فرمایا: تین (رکعات) ہیں۔

(حديث اور ابل حديث ص ٥١٨)

الجواب: بہلی روایت میں اساعیل بن ابراہیم بھی کوفی راوی ہے اسے امام معین، امام نسائی امام ابو داؤد امام ابن جارود نے ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری اٹرانٹ فرماتے ہیں کہ اس کی مرویات میں نظر ہے، امام ابن حبان، فرماتے ہیں فاش غلطیاں کرتا ہے۔ ساجی کہتے ہیں اس میں کلام ہے۔ (تہذیب سم ۲۲۳ جا، میزان سم ۲۱۲ جا)۔

اساعیل نے بیر روایت لیٹ سے لی ہے، اور لیٹ بن ابی سلیم کو هیشی نے (مجمع الزدائد ص۲۷ ج ص۱۸۹ ج۵) میں اور بوصری نے، (زوائد ابن ماجہ ص۲۵۸) میں مدلس قرار دیا ہے, اور زیر بحث روایت میں

ساع کی صراحت نہیں ہے للہذا ضعیف ہے۔

دوسری روایت کی سند میں، سفیان توری ہیں جو ثقہ ثبت اور جبت ہیں، مگر مراس ہیں۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں، یدلس عن الضعفاء لینی ضعفاء سے تدلیس کرتے ہیں

(میزان ۱۲۹ ج۲)\_

مزید تفصیل مسلدرفع الیدین میں گزر چکی ہے۔الغرض یہ روایت بھی ضعیف ہے، علاوہ ازیں تین پڑھنے ہے ایک اور تین سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ سیدنا ابن عباس رہائے نے ایک پڑھنے سے ایک اور تین سے زیادہ کی نفی نہیں ہوتی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ سیدنا ابن عباس رہائے اس سے زیادہ پڑھنے میں سیدنا معاویہ رہائے نئی موافقت کی تھی، خود خاکسار بھی بھی ایک بھی تین اور بھی اس سے زیادہ ور پڑھنے ور پڑھنے ہوئے دیکھا ہو۔ وہ بیان کرے کہ میں نے داؤد کو تین ور پڑھنے ہوئے دیکھا ہو کہ میر نزدیک ایک یا تین سے زیادہ ور پڑھنے باجائز ہیں۔ مزید یہ کہ ان روایات میں درمیانی قعدہ کا ذکر نہیں جو حفیہ کے ور کی اصلی جان ہے۔ تو پھرسیدنا ابن عباس دی ہے کہ اور قف کس طرح ثابت ہوگا۔

اب تیسری روایت میں کھوٹ سنئے۔ اس کا پہلا راوی ابو منصور جمہول ہے امام ابو حاتم نے۔

(الجرح والتعدیل ص ۲۸۱ ج۸) میں اور امام بخاری رات نے (کتاب الکنی بڑے من الثاری جا الکی برع من الثاری جا الکی برع میں اسے ذکر کیا ہے مگر کوئی جرح یا لغدیل بیان نہیں کی ، اس سے نیچ کا راوی عبد العزیز بن صالح ہے ،

از دی نے مجہول قرار دیا ہے۔ (لسان المیز ان ص ۳۱ ج۸) اس سے روایت کرنے والا راوی ابن لہیعہ از دی سے ان کی کتب جل جانے کے بعد اختلاط ہوگیا تھا (تقریب ص ۱۸۱) اس سے نیچ کا راوی عبد اللہ بن مجمد ہے ، امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ احادیث وضع کرتا تھا۔ (میزان ص ۴۹۱ ج۲) غور سے کے کہ اول تا آخر سلسلہ سند مجہول و مجروح اور کذاب راویوں سے بھرا پڑا ہے مگر انوار صاحب ، طحاوی کی تقلید میں اسے دلیل بنائے بیٹھے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

سیدنا انس رہائیں کے خرات الس رہائیں کے دھرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رہائیں کے حضرت انس رہائیں کے فرمایا کہ اے ابو محمد مجھ سے اخذ کر لو کیونکہ میں نے رسول الله مکالی کے اور آپ نے الله تعالی سے اخذ کیا ہے، اور تم ہر گز مجھ سے زیادہ ثقہ آ دمی سے اخذ نہیں کر سکتے ، حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی پھر جھ رکعات نفل بھی ادا کئے ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے رہے پھر آپ نے بین رکعات وتر پڑھے اور ان کے آخر میں سلام پھیرا۔

(۲) طحاوی ش۲۰۲ میں ہے کہ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس ڈٹاٹنڈ نے مجھے ور کی تین رکعتیں پڑھائیں اس حال میں کہ میں ان کی دائیں جانب تھا اور ان کی ام ولد ہمارے پیچھے ، آپ نے سلام فقط آخر میں پھیرا، میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ (مجھے ور کا طریقہ سکھلا رہے تھے)۔

(٣) حضرت انس فرماتے ہیں کہ وتر تین رکعات ہیں اور آپ وتر تین رکعات ہی پڑھتے تھے۔

(حديث اور الل حديث ص ٥٤٠)

الجواب: پہلی روایت کنز العمال میں بحوالہ رویانی اور ابن عسا کر منقول ہے گوصاحب کنزنے کہا

ہے کہ اس کے راوی ثقة بیں، مر ان کا بيكهنا غلط ہے كيونكه صاحب كنز العمال نے بيروايت ، مند

رویانی ، اور تاریخ ابن عسا کر کے حوالے سے بیان کی ہے۔مند رویانی کی سند سے بیر روایت ، (تاریخ

ابن عساكرص ٢٦٨،٢٦٤ ج مطبوعه، داراحياء التراث العربي المهاج ) مين منقول ب-اسي مين ميمون

بن عبد الله راوي مجهول ہے جبیبا کہ علامہ ذہبی نے ، (میزان میں ص۲۳۲ جم) میں اور حافظ ابن حجر

نے، (تقریب ص۳۵۴) میں صراحت کی ہے۔ الغرض یہ جہالت رادی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دیوبندیوں کے محدث کبیر علامہ کاشمیری نے، (العرف الشذی ص٢١٥) میں کہا کہ مجھے اس کا حال

معلوم تبین ہوسکا۔

دوسری اور تیسری روایت سندانشیج ہے جبیا کہ حافظ ابن حجر نے، (درایہ ص۱۹۲ ج۱) میں صراحت کی ہے، مگر ان تنیوں راویات سے حنفیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا، ان میں گوتین وتر ایک سلام سے ً پڑھنا ثابت ہیں مگر درمیانی قعدہ ثابت نہیں اور ہم متعدد بار صراحت کر چکے ہیں کہ تین وتر ایک قعدہ و سلام سے پڑھنا ہارے نزد یک بھی سنت سے ثابت ہے، لہذا انوار صاحب کوئی ایسا اثر ثابت کریں جو

حفیہ کے مؤقف کی ترجمانی کرے، جب کہ مذکورہ آثار پرتو ہم بھی عمل کرلیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب زمانین : (۱) مصنف عبد الرزاق ص۲۶ جسمیں ہے کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب و اللہ ور تنین رکعات بڑھا کرتے تھے, اور سلام فقط تیسری رکعت میں

بھیرتے تھے،مغرب کی نماز کی طرح۔ (۲) مصنف عبد الرزاق ۳۱ ج۳ میں ہے کہ حضرت سائب بن بزید سے مردی ہے کہ حضرت الی

بن كعب رفاينيه وترتين ركعات رد هت تنصه (حديث اور ابل حديث ٥٤٠)

الجواب: پہلی روایت مرسل ہے کیونکہ حسن بصری کا سیدنا انی بن کعب ظائفہ سے ساع ثابت نہیں علاوہ ازیں اس کی سندمیں، قادہ ، مرکس ہے (تفصیل مسلہ فاتحہ میں گزر چکی ہے) اور ساع کی صراحت

نہیں، جس کی وجہ سے بدروایت سندا ضعف اور مرسل ہے۔ دوسری روایت کی سند میں، ابن جربج ہیں، جو زبردست مدلس ہے، امام دار قطنی فرماتے ہیں

بدرین تدلیس ابن جریج کی ہے، وہ قبیج الندلیس ہیں صرف مجروح راوی کو ہی چھیاتے ہیں۔ (طبقات المدلسين ص ١٩)

یہاں انہوں نے تحدیث کی صراحت نہیں کی، الغرض بید دونوں روایات ضعیف ہیں۔ پھر ان میں

درمیانی قعدہ کا بھی ذکر نہیں، بلکہ سیدنا ابی بن کعب زلائی سے دو رکعت پر سلام پھیرنا ثابت ہے تفصیل گزر چکی ہے۔

سیدنا ابو امامہ باہلی رخالینی : طحاوی ص ۲۰۰ ج ا مصنف ابن ابی شیبہ ص ۲۹۳ ج۲ میں ہے کہ حضرت ابو غالب سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ ذالین ور تین رکعات پڑھتے تھے۔ (حدیث اور اہل

الجواب: اس کی سند میں، سلمان بن حبان، اورابو غالب، دو ایسے راوی ہیں جن کی بعض نے تعدیل بیان کی ہے اور بعض نے ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر نے انہیں صدوق یخطی لکھا ہے۔ (تقریب صدار ایسے راویوں کی روایات متابعت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوا کرتیں، علاوہ ازیں اس روایت میں یہ صراحت نہیں کی کہ تین ور درمیانی قعدہ کے ساتھ پڑھتے تھے، عین ممکن ہے کہ وہ درمیان میں سلام پھیرتے ہوں اوراگر سلام کے بغیر پڑھتے ہوں گے تو قعدہ نہ کرتے ہوں گے، جب یہ تمام احمال موجود ہیں تو پھریہ انوار صاحب کی دلیل کیے بن گئی، الغرض یہ روایت حنفیہ کے موافق یہ تمام احمال موجود ہیں تو پھریہ انوار صاحب کی دلیل کیے بن گئی، الغرض یہ روایت حنفیہ کے موافق

تابعین عظام کے اقوال

امام سعید بن جبیر کا قول: مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۳ ت۲۰ میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر روائی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر روائی ہے کہ وہ وتر تین رکعات پڑھتے تھے اور دعاء قنوت وتر میں رکوع سے پہلے پڑھتے تھے ۔ (حدیث اورائل حدیث صاکم۔ ا)

نہیں بلکہ مخالفت کا اخمال رکھتی ہے البذا انوار صاحب کا اس سے استدلال باطل ہے۔

الجواب: اس کی سند میں اساعیل بن عبد الملک رادی ہے جو کثیر الوہم ہے (تقریب ص۳۳) اور اس کا شاگرد زید بن حباب بھی صدوق قتم کا راوی ہے, سفیان توری کی احادیث میں خطاء کرتا تھا۔ (تقریب ص۱۱۱) ایسے راویوں کی روایات بلا متابعت قابل قبول نہیں ہوتیں۔ پھر اس روایت میں درمیانی قعدہ کا ذکر نہیں، دوسلاموں یا ایک سلام اور بغیر قعدہ اولی کے تین وتر ہمارے نزوی کی سنت ہے، لہذا ہمارے خالف نہیں اور انوار صاحب کے موافق نہیں۔

امام علقمہ کا قول: مصنف ابن ابی شیبہ ص۲۹۲ ج۲ میں ہے کہ حضرت علقمہ وطنظیمیہ فرماتے ہیں کہ وتر تین رکعات ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث صا۵۵)

الجواب: اس کی سند میں طلق بن معاویہ راوی مجبول ہے (تقریب ص ۱۵۸)۔ الغرض یہ روایت ضعیف ہے علاوہ ازیں اس سے ایک اور تین سے زیادہ وتروں کی نفی نہیں ہوتی اور نہ ہی درمیانی قعدہ کا ذکر ہے عین ممکن ہے وہ درمیان میں سلام کے قائل ہوں یا ایک ہی تشہد سے تین وتر پڑھتے ہوں، جب

۔ امام مکحول کا قول: مصنف ابن ابی شیبہ ص۲۹۲ ج۲ میں ہے کہ حضرت مکحول سے مردی ہے کہ وہ تر تین کواری روطا کرتے تھے اور دو رکعتوں کے بعد سلام نہیں چھیرا کرتے تھے۔

وتر تین رکعات پڑھا کرتے تھے اور دو رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ الجواب: کیا وہ درمیان میں قعدہ بھی کرتے تھے اس کا اس میں ذکر نہیں سلام نہ پھیرنے سے بیار نہیں سلام نہ پھیرنے سے

الجواب: کیا وہ درمیان میں فعدہ بی کرتے تھے ان کا ان میں دخر میں ملام کے پیرے سے قعدہ کا ثبوت نہیں ملتا، پھر تین پڑھنے سے ایک کی نفی ثابت نہیں ہوتی, تین وتر ایک سلام سے ہمارے نزد یک بھی ثابت ہیں ثابت یہ سیجئے کہ تین رکعات سے کم وہیش وتر پڑھنے جا ترنہیں اور تین وتروں کے مزد کی تاب میں ثابت ہیں تاب کے دیا ہے۔

زویک بی ثابت ہیں ثابت ہیہ بیجے کہ بن رفعات سطے ) ویک ورز کستے جا کر بین اور یں ورز کستے در رک سے درمیان قعدہ ہے، اگر الیا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں مطلقا تین رکعات کے اقوال ہی درج نہ کرتے جا کیں۔ یہ خلط مبحث ہے۔

ہے گابہ رام رہ اللہ اسے یہ اربی یو روبو کے مہر ارب کے ایک اسامی ہے میں اور وہ ہیں اور وہ ہیں اور وہ (مغرب) دن کے ور ہیں۔ (مغرب) دن کے ور ہیں۔ (مدیث اور اہل حدیث ص ۵۵۱)

الجواب: اولاً یہاں فقط عدد مراد ہے پوری مشابہت مراد نہیں۔ جیسا کہ انوار صاحب اس سے تشہد بھی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں احادیث صححہ و مرفوعہ اور اس اثر کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لہذا اس اثر کو احادیث کی موافقت پر محمول کر کے تین رکعتوں کو ایک قعدہ اور ایک سلام پرمحمول کر لیا جائے گا اور یہ صورت ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، اور خود امام ابو العالیہ کا بھی یہی موقف تھا،

امام زیاد نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ , , الااصنع فید کما یصنع فی المغوب، لیمن ورک نماز مغرب کی طرح نہ پڑھا جائے۔

(مصنف ابن الي شيبه ص۲۹۲ ج۲)\_

فانیا: اگر انوار صاحب کی بات کوتشایم کرلیا جائے کہ اس اثر میں مماثلت سے کلی مشابہت ہے تو مغرب کی نماز میں قنوت لازم ہوگی کیونکہ حنفیہ کے نزدیک قنوت وتر واجب ہے, جبیبا کہ اگلے باب میں تفصیل آرہی ہے۔ اگر انوار صاحب کسی خارجی دلیل سے قنوت کو نکال لیں تو دوسرے فریق کوتشہد نکالنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔

ثالثا: موقوف روایت جب مرفوع کے خلاف ہوتو جست نہیں ہوتی، تفصیل کے لئے دین الحق ص ۱۳۸۰ ج آکی مراجعت کریں۔



## امام عمر بن عبدالعزيز كا قول:

طحادی ص۲۰۳ ج امین ہے کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن وہب نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن ابوالزناد نے اپنے والد کے واسطے سے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز وطلطی ہے مدینہ طیبہ میں فقہاء کے قول کے مطابق وتر تین رکعت مقرر کر دیے تھے، جن میں سلام صرف آخر میں پھیرا

(حدیث اور اہل حدیث مراع ہے)

الجواب: اس کی سند میں عبد الرحمٰن بن ابی الزناد راوی ہے، امام کی بن معین کہتے ہیں کہ محدثین کرام اس کی مرویات سے احتجاج نہیں کرتے، یہ ہی محض ہے ایک روایت میں ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ مضطرب الحدیث ہے۔ امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ اس نے جو روایات مدینہ ہیں بیان کی ہیں وہ مضطرب ہیں، اور جارے اصحاب کے بیان کی ہیں وہ مقارب ہیں اور جوعراق میں حکایت کی ہے وہ مضطرب ہیں، اور جارے اصحاب کے نزدیک ضعیف ہے، امام مالک نے اس پر کلام کیا ہے بوجہ فقہاء مدینہ (سبعہ) سے جو کتاب روایت کرتا ہے، امام عبد الرحمٰن مہدی اور امام دارقطنی نے اس کی مرویات میں ضعف ہے، امام عبد الرحمٰن مہدی اور امام دارقطنی نے اس کی مرویات پر خط نئے بھینج دیا تھا۔ امام دارقطنی اور سابی فرماتے ہیں اس میں ضعف ہے امام نسائی کہتے ہیں کہ اس سے احتجاج نہ کیا جائے، امام ابن سعد نے اس کی مرویات میں ضعف ترار دیا ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صدوق ہے جب بغداد آیا تو اس کے حافظ میں خرائی آگئی۔

(تبذيب التهذيب ص١٥١ ج٢، تقريب العهذيب ص٢٠١)

الغرض به روایت بوجه این الی الزناد ضعیف و ناقابل ججت ہے، علاوہ ازیں ہم بھی تین وتر ایک قعدہ وسلام سے پڑھنے کے قائل ہیں، لہذا یہ ہمارے مخالف نہیں، اور انوار صاحب کے موافق نہیں کیونکہ اس میں درمیانی قعدہ کا ذکر نہیں۔

مدینه طبیہ کے سات فقہاء کا قول : طوری ۴۰۴ جا میں ہے کہ مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ تین رکعات وتر کے قائل ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۷۳)

الجواب: اولاً: یه روایت بھی نا قابل جمت ہے، اس کی سند میں بھی عبد الرحمٰن بن ابی الزناد ہے اور پہلی روایت میں اس کا ضعف بیان کردیا گیا ہے۔

ٹانیا: عبد الرحمٰن کا شاگرہ خالد بن نزار ایلی راوی ہے اور سیبھی مجروح ہے ابن حبان فرماتے ہیں کہ صدوق ہے مگرغریب روایتی نقل کرتا ہے اور خطائیں کرتا ہے (تہذیب ص۱۳۳ ہے)۔

یمی بات حافظ ابن حجرنے کہی ہے (تقریب ص ۹۱) اور ایسے راویوں کی روایات متابعت کے بغیر

قابل قبول نهيس موا كرتيل-

سیدنا ابو بکر صدیق فالنیز کے بوتے امام قاسم کا قول: بخاری ص۱۳۵ جا میں ہے کہ حضرت قاہم فرماتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ جب سے ہوش سنجالا کہ وہ وتر تین رکعات بڑھتے ہیں،

بلاشبہ ہر ایک کی گنجائش ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ( عديث اور الل حديث ٥٤٨)

الجواب: اولاً "يوترون بثلث" ئي كما مرادع احناف كا دعوى بي كم تين ركعت الحفي يراهي،

اگر اس بات كوتشكيم كرليا جائے تو "والا واسع". كامعنى بيەبىنے گا كه دو ركعتوں پرسلام پھير كرمفصول

اور ا کھٹے (موصول) دونوں میں وسعت ہے للندا بیاثر ہمارے خالف نہیں۔ ثانیا: اناسا، سے تمام لوگ مراد نہیں بلکہ بعض مراد ہیں کیونکہ ایک وتر پڑھنا سحابہ ارام زی اسم اور

تابعین عظام سے ثابت ہے، امام محمہ بن سیرین پرائٹیے (جوجلیل القدر تابعی ہیں) فرماتے ہیں, , کانو ا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا،، صحابہ کرام اور تابعین عظام یا نجے رکعت ور تین رکعت ور اور ایک رکعت ور پڑھا کرتے تھے اور

ان تمام صورتوں سے بڑھنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ (سنن ترمدى كتاب الوتر باب ماجاء في الوتر بثلاث الحديث ٢٠٠).

بدار سندا می ہے جیا کہ علامہ البانی نے (می سن ترمذی ۳۸۱ سر سراحت کی ہے، اور تابعی جب، کانوا یفعلون، یا ، کانوا یقولون، کے تو اس سے مراو صحابہ کرام وی است کی جماعت مراد ہوتی ہے، جبیا کہ علامہ عثانی نے اعلاء اسنن کے مقدمہ (قواعد فی علوم الحدیث ص ۱۲۸) میں صراحت

ثالثاً: ہم نے تین رکعت ورز سے کب انکار کیا ہے کہ آپ اس سے استدلال کر کے تمیں مطعون كر رہے ہيں بلكہ تين ورز حفی طريقے سے پڑھنے كی كيفيت سے انكار ہے۔ كويا تين كے عدد سے

اختلاف نہیں تین کی کیفیت ہے انکار ہے، مگر اس اثر میں کیفیت مذکور نہیں۔ رابعا: اللي دليل جوآپ كي سب سے آخرى ہے آپ نے تين ركعت وتر پر اجماع كا جھوٹا دعوى كيا

ہے مگر اس اثر سے اس کی تردید ہوتی ہے۔

خامسا: حدیث و آثار سے بیآپ کی آخری دلیل ہے، انوار صاحب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اینے دل کی گہرائی میں از کر جواب دیں کہ حفقہ کے نزدیک ایک اور تین سے زیادہ وز پڑھنے باطل ہیں، اس مؤقف پر آپ نے ایک دلیل بھی دی ہے، قطعانہیں دی، ہاں آخر میں ایک الیمی دلیل ضرور



اجماع کا مجھوٹا دعویٰ: مصنف ابن ابی شیبہ ص۲۹۳ ج۲ میں ہے کہ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وتر تین رکعات ہیں جن میں صرف آخری رکعت میں ہی سلام پھیرا جائے گا، (حدیث اور اہل حدیث ص۹۵)

الجواب: اس کی سند میں عمرو بن عبید بن باب بھری رادی ہے حوسیدنا حسن بھری والتی ہے نقل کر رہا ہے اور یہ معروف کذاب ہے، امام وارقطنی، امام ابو حاتم نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔، امام نسائی کہتے ہیں غیر ثقہ ہے اس کی روایات کھی ہی نہ جا تیں، امام احمد فرماتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے روایت کی جائے، امام ابن معین کہتے ہیں تیج محض ہے، امام یونس بن عبید فرماتے ہیں کہ حسن بھری پر افتر اکرتا ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رفح النیاں دیتا تھا احادیث میں حصوب بواتا تھا، امام فلاس کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے۔

( تهذیب ص۷۰-۱۷ ج۸، میزان ص۲۷ ج۳) الغرض بدروایت من گورت اور باطل ہے۔

خلاصہ کلام: یہ کہ انوار صاحب کوئی ایک سی صریح حدیث پیش نہیں کرسکے جس میں ایک اور تین کے تریادہ وتروں کی نفی ہو اور تین کا اثبات ہو اور درمیان میں قعدہ کرنے کا حکم و ارشاد یا بیان ہو، ہاں ادھر ادھر سے غیر متعلقہ احادیث کوفل کردیا ہے جن کی تعداد پیس ۲۵ ہے ۔ ان میں سے دی روایات، ۲۵،۲۲،۲۲،۱۱،۱۱،۱۱،۱۳۵،۵۰ و باطل اور من گھڑت ہیں۔ بقایا پندرہ روایات میں سے چار میں انوار صاحب نے بددیانتی کی ہے۔ و کیھے نمبر ۲۳،۲۲،۱۱،۱۵،۱۵،۱۱،۱۳،۱ ان میں نمبر ۲۳ میں سے جو احادیث نمبر ۱۲،۲۲،۲۱،۱۵،۱۵ میں بلاشیہ تین معیف بھی ہے۔ گویا باقی روایات ۱۲،۵ و جا تیں نہیں۔ ان میں سے دو احادیث نمبر ۱،۲ میں بلاشیہ تین رکعات وتر کا ثبوت ہم مگر دو رکعت پرسلام پھیر کر تیسری الگ پڑھنے کا بیان ہے، باقی رہ جا تیں ہیں دریا، ان دین میں سے نمبر ۱۱ میں احناف نے بددیانتی کی ہے اور نمبر ۱۷ میں احناف نے بددیانتی کی ہے اور نمبر ۱۷ میں احدیث نمبر ۱۱ میں اگر تحریف کی اور نمبر ۱۷ میں اگر تحریف کی سے تشہد کے متعلق ہے وتر کے بارے نہیں ' بقایا رہ جا تیں ہیں۔ سات (کیونکہ نمبر ۱۷ میں اگر تحریف کی ہے تو یہ ضعف بھی ہے اور ان کوضعفاء میں شار کر لیا تھیں دورکعتوں پرسلام پھیرنا آیا ہے۔ اب مکر رجدول کی صورت میں ملاحظہ سے جی اور اس کے بعض طرق میں دورکعتوں پرسلام پھیرنا آیا ہے۔ اب مکر رجدول کی صورت میں ملاحظہ سے جی۔

وس ضعيف بين \_ ۲۵،۲۴،۲۴،۱۹،۱۸،۱۲،۲۳،۲۳،۲۳،۲۵،

دس روایات مین دو رکعت پرسلام پھیرنا ثابت ہے ۱۸۰۲، تا ۱او ۱۸۔

چار میں بددیانتی کی ہے۔۱۵،۱۵،۱۵،۲۳۰ر



ایک روایت حفیول کی تحریف کردہ ہے نمبر ۱۹۔

۔ آخر میں انوار صاحب نے آ ڈار صحابہ کرام ڈی اللہ اور اقوال تابعین عظام بھی نقل کیئے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھاس طرح ہے۔

سیدنا عمر فاروق رفائی ہے تین آثار نقل کیئے ہیں۔ دوضعیف ہیں, اور ایک میں صرف تین رکعات کی جماعت کرانا آیا ہے، جو ایک کی نفی کوستازم نہیں مزید سے کہ اس میں غیر رمضان میں وتر کی جماعت میں قدر دیں ہے کہ اس میں خیر رمضان میں وتر کی جماعت میں قدر دیں ہے۔ دین کے دین

ٹابت ہوتی ہے جو حنفیہ کے نز دیک جائز نہیں۔ سیدناعلی مُٹائیز سے دو آ ٹارنقل کیے ہیں ایک ضعیف ہے تو دوسرا تین وتر پرصرت نہیں۔

سیدنا ابن عمر فال کے اثر میں بدویانتی کی ہے, سیدنا ابن عباس فال اور سیدنا ابی بن کعب بڑائند اور سیدنا ابوامامہ با ہلی فالنید سے تین آ فار ضعیف ومعلول ہیں۔ اور سیدنا انس فرانند سے تین آ فار نقل

کئے ہیں پہلا اثر ضعیف ہے بقایا میں تین کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ تابعین عظام سے نقل کردہ آثار میں سے، سعید بن جبیر، علقمہ، عمر بن عبد العزیز، فقہاء سبعہ کے

تابعین عظام سے نقل کردہ آثار میں سے، سعید بن جبیر، علقمہ، عمر بن عبد العزیز، فقہاء سبعہ نے اقوال ضعیف ہیں۔ سیدنا ابو بکر رہائی کے بوتے امام قاسم مرات ہے۔ قول سے ایک وتر پڑھنے کا جواز ثابت ہے۔ امام کھول کے قول سے ایک وترکی نفی نہیں ہوتی ۔

قارئین کرام: بحث آپ کے سامنے ہیں، انوار صاحب کوئی الی حدیث پیش نہیں کر سکے جس میں ایک رکعت ور کی نفی ہو اور تین ور کا اثبات ہو اور اس کے ساتھ دو تشہد بھی مروی ہوں ، اس عاجزی لا چاری اور بے بی کے باوجود پوری ڈھٹائی سے اہل حدیث کو مطعون کرتا ہے۔ ص 200 سے لے کر 200 کت لعن وطعن کرتے ہوئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا ور وں کے درمیان قعدہ کرنے کے سلسلہ میں جو روایت نقل کی ہے وہ من گھڑت باطل اور سخت ضعیف ہے گر اس کے باوجود ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ام عبد اللہ فرائے کی حدیث سے تو ور کی دوسری رکعت میں آخضرت منافید کی قعدہ فرمانا صراحت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے لیکن غیر مقلدین کی تحقیق ہے کہ تین رکعات ور دوتشہد اور ایک سلام کے ساتھ پڑھنامنع آیا ہے ص 200

محترم جوآپ نے روایت نقل کی ہے وہ سخت ضعیف ہے اس کے دوراوی مجروح ہیں ان پر جھوٹ بولنا اور حدیث نبوی میں بددیانتی کرنا، جیسے علین الزمات ہیں جب کہ تشہد نہ کرنے کی احادیث صحیح و حسن ہیں۔ صحیح کے بالمقابل ضعیف بالاتفاق قابل قبول نہیں ہوتی۔



# (۵۱) باب قنوت وتر کا مقام

فصل اول

(۱) عن عائشة والتحوي الحسن ابن على والتها قال علمنى رسو ل الله التهافية في وترى اذا رفعت راسى ولم يبق الا السجود اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

ام المؤمنين صديقه كائنات سيده عائشه والنيم سيدنا حسن بن على والنيم سيدنا بين كه انهول في ما المؤمنين صديقه كائنات سيده عائشه والنيم النيم النيم

وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لايذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

(بیهقی ص۳۹ ج۳ ، مستدرك حاكم ص ۱۷۲ ج۳). (۲) عن انس قال كان رسول الله الله الله الله الله الله عند الركعة وابو بكر و عمر حتى كان

عثمان قنت قبل الركعة ليدرك الناسم.

سیدنا انس و النو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَا الله عَلَیْم اور سیدنا ابو بکر والنو اور سیدنا عمر فاروق والنو قنوت رکوع کے بعد پڑھا کرتے پھر حضرت عثان غنی والنو کے رکوع سے پہلے پڑھنی شروع کردی تاکہ لوگ رکعت کو یالیں۔

(قيام الليل ص ٢٢٨ قال العراقي اسناد جيد بحواله مرعاة ص ٢٨٦ ج٤).

(۳) عن عروة بن الزبير ان عبد الرحمن بن عبد القارى وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الارقم على بيت المال، ان عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبدالقارى فطاف بالمسجد و اهل المسجد او زاع متفرقون، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر، والله انى اظن لوجمعنا هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، وامر ابى بن كعب ان يقوم لهم في رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر، نعم البدعة هي، والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون، يريد آخر الليل، فكان الناس يقومون اوله، وكانوا

المن اورا ال تقلير جِلْد دوم على المنظلي المن يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بو عدك و حالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق، ثم يصلي على النبي على النبي التي ويدعو للمسليمن بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين، قال وكان يقول اذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته, على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسالته، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، ان عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوى لعنی عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عبد القاری سیدنا عمر فاروق رہائیڈ کے دور خلافت میں عبد اللہ بن ارقم کے ساتھ بیت المال پر مقرر (افسر ) تھا۔ رمضان کی ایک رات سیدنا عمر فاروق وظائفا عبدالرحمٰن کے ساتھ باہر نکلے اور مسجد نبوی میں چکر لگایا تو مسجد میں لوگ متفرق جماعتوں میں (نماز پڑھ رہے تھے) کوئی شخص منفروتھا اور کوئی شخص گروہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔سیدنا عمر فاروق رہا تھے نے فرمایا والله ميرا كمان ہے اگر انہيں ايك قارى پر جمع كردوں تو بہتر ہوگا، پھر آپ نے اس كا ارادہ كيا اور سيدنا ابی بن کعب رفی نیز کو تکم دیا که لوگوں کو رمضان میں نماز بردھا تیں، پھر آپ ایک دن باہر تشریف لائے

لوگ نماز بڑھ رہے تھے، تو سیدنا عمر فاروق والنیئے نے فرمایا کہ بینی بات اچھی ہے اور اول رات کے قیام سے چھلی رات کا قیام بہتر ہے (اور وتر میں قنوت) نصف رمضان کے بعد کرتے اور کہتے ہیں کہ اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يومنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، والق في قلوبهم الرعب، والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق، پھر نبی کریم منگانٹیٹر پر درود پڑھتے حسب تو فیق مسلمانوں کے لئے استعفار اور دعائے خیر کرتے، جب کفار پرلعنت اور عَالِیٰلاً پر درود اور مومنوں کے لئے استغفار و دعاء سے فارغ ہوتے تو کہتے۔ اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجدءان عذابك لمن عاديت ملحق

پھرتگبیر کہتے اور سجدہ کرتے۔

(صحیح ابن خزیمه ص۲۰۱ ج۲ رقم الحدیث ۱۱۰۰)۔

قار مین کرام یہ تین مرفوع احادیث ہیں جن سے وزول کی قنوت رکوع کے بعد پڑھنا ثابت ہے، خلفاء الراشدين سے بھي بعد از ركوع قنوت كا پڑھنا ثابت ہے، اور قنوت نازله كا تو بالاتفاق ركوع كے

بعد پڑھنا ثابت ہے۔ اس پر متعدد احادیث ہیں۔خوف طوالت کی وجہ سے ہم نے انہیں ترک کردیا ہے۔ انوار صاحب نے بیشکوہ کیا تھا کہ اہل حدیث کا استدلال صرف قنوت نازلہ کی احادیث ہیں اور

انہیں پر ہی قنوت وتر کہ قیاس کرتے ہیں۔ ہم نے یہ تین احادیث پیش کر کے انوارصاحب کا دعویٰ باطل ابہیں پر ہی قنوت وتر کہ قیاس کرتے ہیں۔ ہم نے یہ تین احادیث پیش کر کے انوارصاحب کا دعویٰ باطل ابت کر دیا ہے، البذا رکوع کے بعد بھی قنوت وتر میں تکبیر کہنا اور معروف طریقہ سے رفع الیدین کرنا نی عالیا سے فابت نہیں اور جن آفار سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے اس سے مراد رفع الیدین نہیں بلکہ دعاکی طرح ہاتھ اٹھانے مطلوب ہیں، الغرض تکبیر اور رفع الیدین قنوت وتر میں غیر ثابت شدہ عمل ہے ہاں البتہ قنوت وتر کو رکوع سے پہلے اور بعد دونوں جگہوں پر مانگا جا سکتا ہے، یہی حق وصواب اور مرفوع البتہ قنوت وتر کو رکوع سے پہلے اور بعد دونوں جگہوں پر مانگا جا سکتا ہے، یہی حق وصواب اور مرفوع احدیث کو انوارصاحب نے ۱۲۰۱۵ میں بحوالہ نسائی اور ابن ماجہ درج کر دیا ہے اور قبل از رکوع کی درخی تو تو انواری دلائل مدیث کو انوارصاحب نے ۱۲۰۱۵ میں بحوالہ نسائی اور ابن ماجہ درج کیا ہے، اس کے علاوہ انواری دلائل درخیقت غیر متعلقہ اور خلط محث ہیں، قنوت وتر کے وجوب پر بھی دلیل قرآن وسنت سے ثابت نہیں۔ درخقیقت غیر متعلقہ اور خلط محث ہیں، قنوت وتر کے وجوب پر بھی دلیل قرآن وسنت سے ثابت نہیں۔ مدیث کا مفاد ہے۔ جو بیا کہ آخری

## فصل دوم

(۱) عن عبدالرحمن بن ابى ليلى انه سئل عن القنوت فقال حدثنا البراء بن عازب قال سنة ماضية،

(احرحه السراج بحواله آثار السنن ص٢٠٧).

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیل سے قنوت ور کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ ہمیں براء بن عازب رخالفیٔ نے حدیث بیان کی ہے فرمایا کہ یہ جاری وساری سنت ہے۔

( تعنی ایبا طر یقه ہے جو دین میں رواج پذیر ہے۔) (حدیث اورا بل حدیث ص ۵۷۹)

الجواب: پہلے تو انوار صاحب نے ترجمہ میں بددیانتی کی ہے حدثنا سمجعنی بیان کرنا آتا ہے۔خواہ وہ

صدیث ہو یا کوئی اور بات اور، حدثنا البراء کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے سیدنا براء رہائنڈ نے بیان کیا ہے۔ حدیث ہو یا کوئی اور بات اور، حدثنا البراء کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے سیدنا براء رہائنڈ نے بیان کیا ہے۔

ثانیا: آپ کے نزدیک قنوت واجب ہے، گر آپ وجوب کی دلیل دینے کی بجائے سنت ثابت کررہے ہیں، پھر اس لفظ سنت کو بھی اصطلاحی معنی سے الگ کر کے بمعنی دینی رواج لے رہے ہیں۔ جو قطعا غلط ہے، اگر اسے درست بھی تشلیم کر لیا جائے تو سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ دینی رواج سے کس نے انکار کیا ہے۔ انکار اس کے وجوب سے ہے۔ اس کی دلیل دیجئے رہا رواج سے آپ کا استدلال تو محتر م

غور کیجئے کیا دیوبندیت میں تبلیغی چلہ لگانے کا رواج نہیں؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا پوری امت مرحومہ میں رواج ہے۔ مگر حفی اسے سنت بھی تتلیم نہیں کرتے۔وضو سے پہلے مسواک کرنے کا رواج

ہے۔ صبح وشام کے اذکار اور تمام مسنون دعائیں، وغیرہ کا امت مرحومہ میں رواج ہے تو کیا بیتمام کام آپ کے نزدیک واجب ہیں، جواب یقیناً تفی میں ہے۔ انوار صاحب اسی لفظ رواج کو لے کر قنوت کو

واجب ثابت کرتے ہوئے اہل حدیث کومطعون کر رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ رجعون۔ ثالثاً: اس کی سند میں علاء بن صالح تیمی راوی ہے (مندالسراج ص٨٩٨ رقم الحديث١٣٣٣)-امام ابن مدینی فرماتے ہیں کہ بیمنا کیرروایت کرتا ہے۔ (تہذیب ۱۸۲۵ج۸)۔

جب کہ اس کے برعکس علاء بن صالح کے استاذ، زبیر سے یہی روایت امام سفیان شعبہ اور شریک بھی روایت کرتے ہیں مگر ریم تمام اسے ابن الی کیلی کا قول روایت کرتے ہیں۔

(مصنف ابن الى شيب ص ٣١٢ ج٢ ، تهذيب الآثار ص ٢٩ ج٢)-العُرض يہاں پر ابن ابی لیلیٰ کی بجائے سیدنا براء بن عازب کا قول بیان کرنے میں علاء بن صالح، سے علطی ہوئی ہے۔

رابعان مزكوره روايت ميس بيصراحت نهيس كهكون سي قنوت عيمتعلق سوال موارقنوت نازله يا قنوت وتر؟ ہاں دوسری روایت میں صراحت ہے کہ صبح کی نماز میں قنوت کے متعلق سوال ہوا۔ عن زبيد بن الحارث النامي قال سالت ابن ابي ليلي عن القنوت في الفجر فقال سنة

یعنی زبید فرماتے ہیں کہ میں نے امام عبد الرحمٰن بن ابی لیلی سے نماز فجر میں قنوت کے متعلق سوال

کیا تو آپ نے فرمایا کہ ریہ جاری وساری سنت ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبر ۱۳۳۳ج۲)۔ اس مفصل روایت ہے ثابت ہوا کہ مٰرکورہ روایت میں قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے لہذا اگر انوار صاحب سنة ماضية سے وجوب ثابت كرتے ہيں تو قنوت نازله كا وجوب ثابت موتا ہے نا كه قنوت

(٢) عن انس أن رسول الله المسلط قنت حتى مات وأبو بكر قنت حتى مات وعمر حتى

(مجمع الزوائد ص١٣٩ ج)

حضرت انس بنالنیو سے روایت ہے کہ رسول الله مالیو الله وفات تک (دعاء) قنوت پڑھتے رہے۔ حضرت ابو بكر وظائية وفات تك قنوت راج عند رج، حضرت عمر وظائية وفات تك قنوت راج عند رج-( مديث اور الل مديث ص ٥٨٠)

الجواب: اولاً بدروایت ضعیف ہے، سند میں ابوجعفر رازی اور ربیع بن انس دو راوی ہیں (کشف الاستارص ٢٦٩، جا) جوضعیف ومتروک ہیں، تفصیل تراویج کے باب میں انوار صاحب کی تیسری دلیل

کے جواب میں آرہی ہے۔

ے بوب میں موں ہے۔ ثانیا: کون سی قنوت وفات تک نبی کریم مُنگانیا اور آپ کے خلفاء مانگنے رہے قنوت وتر مراد لینا دعویٰ نازلہ؟ اس روایت میں اس کی صراحت نہیں۔ اور انوار صاحب کا لفظ قنت، سے قنوت وتر مراد لینا دعویٰ بلا دلیل ہے، محترم سیدنا انس خلافۂ کی اسی روایت میں صراحت ہے کہ قنوت نازلہ وفات تک مانگتے رہے۔ رہیے بن انس فرماتے ہیں۔

رے۔ رہے بن آئی فرمائے ہیں۔ عن انس بن مالک مازال رسول الله عَلَيْظِمْ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا۔

سیدنا انس بن مالک و الله می ان کرتے ہیں کہ رسول الله می الله الله میں قنوت پڑھتے رہے حتی کہ اس دنیا سے تشریف لے گے۔

(مصنف عبدالرزاق ص۱۱۰ ج۳ رقم الحدیث ۴۹۱۶، و بیهقی ص۲۰۱ ج۲و مسند احمد ص۱۹۲ ج۳، و دارقطنی ص۹۳ ج۲، و طحاوی ص۱۹۸ ج۱)۔

علامہ پیٹی نے (جمع الزوائد ص ١٣٩) میں اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے ہم معنی برار نے بھی اور اس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔ علامہ پیٹی نے آگے ہم معنی (بخوہ) کے الفاظ کی وضاحت کے لئے مند برار کا متن درج کیا ہے۔جو انوار صاحب نے نقل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علامہ پیٹی کردہ راویت کا تعلق تنوت ہم معنی ہیں، جس سے ہمارے مؤقف کی تائیہ ہوتی ہے کہ انوار صاحب کی پیش کردہ راویت کا تعلق تنوت وتر سے نہیں بلکہ تنوت نازلہ سے ہے۔ یہ بات محق طرورت کے وقت مازال الخ .... کے الفاظ کا بید معنی نہیں کہ ہمیشہ قنوت نازلہ مانگتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مازگا کرتے تھے، اور یہ علم منسوخ نہیں، جیسا کہ سید الو ہریرہ ڈٹائیئ سے ابن حبان میں اور سیدنا انس ڈٹائیئ سے بغدادی نے کتاب القنوت میں مرفوعا نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مُنائیئ قنوت نہ مانگتے، مگر جب کسی قوم کے لئے دعا کرنا یا کسی قوم پر دعا کرنا مقصود ہوتا تو تب قنوت پڑھتے تھے۔

(بحواله نصب الرابيص ١٣٠٠ ج٢)\_

خلاصہ کلام بید کہ انوار صاحب کی پیش کردہ روایت کا تعلق قنوت نازلہ سے ہے اوراگر اس سے میشہ قنوت مانگنا ثابت ہوتا ہے تو وہ قنوت نازلہ ہے۔ لہذا انوار صاحب کا اس سے قنوت ور ثابت کرنا بددیانتی ہے۔

(m)عن أبرهيم أن أبن مسعود كان يقنت السنة كلما في الوتر قبل الركوع\_

(كتاب الاثار للامام ابي حنيفة بروايت الامام محمد ص٤٢)

حضرت ابراہیم مخعی سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضافی وتر میں سارا سال قنوت

را سے تھ ركوع ميں جانے سے پہلے۔ (حديث اور اہل حديث ص ٥٨٠)

الجواب: اولا کسی چیز کا ہمیشہ کرنا، اس کے وجوب کی دلیل نہیں، صحابہ کرام و کا اللہ م تو کجا عامة السلمین بھی پورا سال پانچ نمازوں کے ساتھ بارہ رکعات سنتیں اوا کرتے ہیں، بعض خوش قسمت ہمیشہ

تہجد پڑھتے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں فرض واجب نہیں۔ ثانیا یدروایت مرسل ہے کیونکد سیدنا ابن اسعود رہائی سے ابراہیم تحقی کی ملاقات ثابت نہیں، علاوہ

ازیں سند میں امام ابو حذیفہ ہیں جن پرسٹی الحفظ جیسی سنگین جرح موجود ہے، تفصیل فاتحہ کی بحث میں گزر

ثالثًا: اختلافات صحابه میں صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا (راجع مقدمه) اور زیر بحث مسله میں بعض

ا كابر صحابه كرام وكالكهم سے قنوت نه برط هنا ثابت ہے۔ (٣) عن أبراهيم قال عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر في الوتر كل ليلة.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۰۲ ج۲)۔

حضرت ابراہیم مخعی فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رفائقۂ تمام سال فجر کی نماز میں قنوت نہیں براعة تق بلكه بررات وريس قنوت براعة تقد (حديث اور الل حديث ص٥٨٠) الجواب: اولاً: مصنف کے مذکورہ صفحہ وجلد سے ہمیں بیاثر دستیاب نہیں ہوا۔

بلکہ آگے پیچیے سے بھی د مکھ لیا گیا ہے۔ گرنہیں ملاممکن ہے مصنف کے کسی نسخہ میں بیروایت ہو، ہمیں بیرروایت بحالہ ابن ابی شیبہ (الجوہر التی ص بم جس) اور (ارواء الغلیل ص۱۲۲ جس) سے ملی ہے مگر سند میں

اشعث بن سوار راوی ضعیف ہے۔(تقریب ص ۳۷) علامه الباني نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

ثانيا: لايقنت السنة كلها في الفحر ، كا مفاديه ب كم ثماز فجر مين بميشه تو نهيل البته بهي کھار مانگ لیا کرتے تھے۔ اور یہ چیز انوار صاحب کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہے کیونکہ ان کے نزدیک نماز فجر میں قنوت نازلہ مانگنی مصیبت کے ساتھ خاص ہے، مگریہاں بلاسب کا ذکر ہے۔

ثالثاً: بیہ روایت مرسل ہے کیونکہ ابراہیم مخعی کی سیدنا ابن مسعود رہائیمۂ سے ملاقات ثابت نہیں۔ (ميزان الاعتدال ترجمه ابراهيم) ـ

(۵) عن ابراهيم أن القنوت في الوتر وأجب في رمضان وغيره قبل الركوع وأذا أردت ان تقنت فكبر واذا اردت ان تركع فكبر ايضا-

(كتاب الآثار للامام ابي حنيفة بروايت الامام محمد ص٤١).

حضرت ابراہیم تخعی سے روایت ہے کہ (دعاء) قنوت ور میں واجب ہے رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی رکوع میں جانے سے پہلے جب تیرا ارادہ قنوت پڑھنے کا ہوتو تکبیر کہہ

اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ ہوتو بھی تکبیر کہد۔

(حديث اور الل حديث ص ٥٨١)

الجواب: اولاً یہ صغیر تابعی کا قول ہے جو دین میں جت نہیں متعدد مسائل میں حفیہ نے امام ابراہیم مخعی کی مخالفت کی ہے تفصیل کے لئے الکمات کا مطالعہ کریں۔

ثانیا سند میں امام ابو حنیفة میں جوسی الحفظ میں لہذا بدروایت ہی ضعیف ہے۔

(۲) عن جعفر حدثنی ابو عثمان قال کنا نحن وعمر یؤم الناس ثم یقنت بنا عند الرکوع یرفع یدیه حتی یبدو کفاه ویخرج ضبعیه

(جزء رفع اليدين للامام البخاري ص١٨).

حضرت جعفر بن میمون مرات سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابوعثان نے حدیث نقل کی ، فرمایا: کہ ہم اور حضرت عمر والٹیئ لوگوں کی امامت کرتے تھے ، پھر حضرت عمر والٹیئ ہمیں قنوت پڑھاتے تھے، آپ( قنوت کے لئے) رفع الیدین کرتے ، اپنی متھیلوں کو کھولتے اور بازو ذکا لتے۔

(2) عن ابى عثمان قال كان عمر يرفع يديه في القنوت.

(جزء رفع اليدين ص١٨).

حضرت ابوعثمان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ذاللہ قنوت کے لئے رفع البدین کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۸۱)

الجواب: اولا جسے عن جعفر حدثی ابوعثان، کا معنی نہیں آتا وہ اہل حدیث کا رد کرنے بیشا ہے، محرم کسی قابل استاد سے حدیث کی ابتدائی کتاب ہی پڑھ لیں وہ آپ کو اس کا معنی سمجھا دے گا۔ انوار صاحب اس کا معنی ہے کہ ہم (جعفر) سے ابوعثان نے حدیث بیان کی ہے۔ مگر آپ اس کا جومعنی محد

صاحب ان ہ کی ہے تہ ہم رسم کے اور ابوعمان نے حدیث بیان کی ہے۔ راپ ان ہ بو می کررہے ہیں اس کی رو سے جعفر استاد بن جاتا ہے۔ اور ابوعمان شاگرد، حالانکہ سند میں جعفر شاگرد ہے اور ابوعمان استاد ہے کسی اہل حدیث کے مدرسہ میں داخلہ لے کر کم از کم سنن نسائی (جو صحاح میں سب سے آسان ہے) ہی پڑھ لیس اس کے علاوہ بھی ترجمہ میں اغلاط ہیں جن سے ہم چہم پوشی کرتے ہیں۔ فانیا: سابقہ روایت نمبر ۲ کے ترجمہ میں جناب نے قنوت کو بریکٹ میں دعا قرار دیا ہے، اور دعا میں ہاتھ کیے اٹھائے جاتے ہیں۔ شری طریقہ کو ہر بچہ جانتا ہے، مگر انوار صاحب بوڑھے ہوگئے ہیں مگر میں ہاتھ کیے اٹھائے جاتے ہیں۔ شری طریقہ کو ہر بچہ جانتا ہے، مگر انوار صاحب بوڑھے ہوگئے ہیں مگر

انہیں دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ معلوم نہیں اس لئے ، رفع یدیہ، کامعنی رفع یدین کرتے ہیں، پھر اس سے مراد معروف رفع یدین لیتے ہیں ، ناکہ ہاتھ اٹھانا محرّم دعا میں ہاتھ کیسے اٹھائے جاتے ہیں، کسی

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کا دعویٰ تو علماء سے تربیت پانے کا ہے، مگر آپ دین مسائل میں نہایت سطی معلومات رکھتے ہیں، آپ کی مساجد میں عموما نماز نے بعد اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا ماگی جاتی ہے۔ اس پرغور کرلیں کیسے ہاتھ اٹھا تے ہیں پھر کسی جاننے والے سے بوچھ لینا کہ عربی زبان میں ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں۔

(٨) عن عبد الله انه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هوالله احد، ثم يرفع يديه

فيقنت قبل الركعة-

(جزء رفع اليدين ص١٨٥، مصنف ابن ابي شيبه ص٢٠٧ ج١)-

حضرت عبد الله بن مسعود رفی الله سے روایت ہے کہ آپ وتر کی آخری رکعت میں، قل هو الله احد، پڑھتے کے دونوں ہاتھ کا نول تک اٹھاتے اوررگوع میں جانے سے پہلے دعا قنوت پڑھتے۔ (حدیث ادر اہل

حدیث ص ۵۸۱)

الجواب: محرّم اس اثر کے ترجمہ میں بھی آپ نے تقلیدی ہاتھ کی صفائی دکھا کر اپنا الوسیدھا کیا ہے۔ حضرت جی متن میں الفاظ ہیں۔ یرفع یدید، اس کا معنی ہے ہاتھوں کو اٹھاتے، مگر آپ نے اس کا معنی کیا ہے۔ دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاتے، وضاحت کیجئے کہ کا نوں تک، کسی لفظ کا معنی ہے۔ یہ آپ

کی بددیانتی ہے اور معنوی تحریف ہے، باقی رہا ہاتھوں کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ تو جناب نے ہی ترجمہ میں توجہ میں توجہ میں توجہ اللہ الوار دیا ہے۔ اور دعا میں کیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں بیہ ساری دنیا جانتی ہے، گر انوار دیا ہے۔ اور دعا میں کیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں بیہ ساری دنیا تی کرتے ہوئے اپنی دیا۔ اس حقق میں کیسے ہوئے اپنی

صاحب اس حقیقت کے برعکس اس سے معروف رفع یدین مراد لیتے ہیں، پھر بددیائی کرتے ہوئے اپی طرف سے ,کانوں تک،کا اضافہ کرتے ہیں۔ انا لله وانا الیه راجعون۔ حالانکہ (تاریخ کی بن معین،، ۱۰۰۲ روایة الدوری) میں اس روایت میں صراحت ہے کہ عبد اللہ بن مسعودر والتی اسی ہاتھ

سینے تک اٹھاتے تھے، یہ بات ملحوظ رہے کہ سند میں راوی لیث بن ابی سلیم ہے جو مختلط ہے تفصیل روایت نمبر ۱۲ میں آرہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

(٩) عن ابراهيم النجعي قال ترفع الايدى في سبع مواطن في افتتاح الصلاة في التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجروعلى الصفا والمروة و بجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين.

(طحاوی ص٥٥٤ ج١)

حضرت ابراہیم محفی فرماتے ہیں کہ سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں نماز کے شروع میں۔ وتر میں قنوت کی تکبیر کے لیے، دونوں عیدوں کی نماز میں، حجر اسود کے اسلام کے وقت، صفا و مروہ، مزدلفہ عرفات اور دونوں جمروں کے پاس رمی کے مقام کے وقت۔ (حدیث ادراہل حدیث ص۵۸۲)

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کے جو دین میں قطعی طور پر جمت نہیں، تفصیل مقدمہ میں گزر چکی ہے۔

الجواب: اولا یہ صغیر تابعی کا قول ہے جو دین میں قطعی طور پر جمت نہیں، تفصیل مقدمہ میں گزر چکی ہے۔

ثانیا: سند میں امام ابو صنیفہ اور ان کا شاگرد قاضی ابو پوسف دو راوی مجروح ہیں۔ لہذا یہ قول سندا ضعیف ہے۔

سیف ہے۔

(۱۰) عن عبد اللہ الخ ..... حضرت عبد الله بن مسعود و الله فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک دفعہ رات گزار نے کے لئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ وتر کیسے پڑھتے ہیں۔ (آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ) آپ نے نماز پڑھی جتنی اللہ کو منظور ہوئی حتی کہ جب رات کا اخیر ہوگیا اور آپ نے وتر پڑھنے کا ارادہ کیا تو پہلی رکعت میں۔ سبح اسم ربك الاعلیٰ ، دوسری میں قل یاایها الکافرون پڑھیں، پھر قعدہ کیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت اور تیسری رکعت میں ملام سے فصل نہیں کیا چر قل ہوا اللہ احد، پڑھی یہاں تک کہ جب آپ قرائت سے فارغ ہوئے تو تعمیر کہی اور دعا قنوت پڑھی، اور جو اللہ کو منظور ہوا دعا کیں کیں، پھر تیمیر کہہ کر رکوع کیا۔

(الاستبعاب ص٧٧١ ج٤) (حديث اور اهل حديث ص٥٨٥)

الجواب: سابقہ باب کی نصل دوم میں انوار صاحب کی دلیل نمبر ۲۲ میں تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے۔

(۱۱) عن طارق بن شهاب قال صلیت حلف عمر صلوة الصبح فلما فرغ من القرآة فی الركعة الثانیة كبر ثم قنت ثم كبر فركع \_ (طحاوی ص۱۷۱ ج۱).

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہائی کے پیچھے میں کی نماز پڑھی، جب آپ دوسری رکعت میں قراکت سے فارغ ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی پھر دعاء قنوت بڑھی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا۔ (حدیث اورائل حدیث ۵۸۳)

الجواب یہ روایت قنوت نازلہ کے متعلق ہے اور انوار صاحب قنوت نازلہ اور قنوت ور میں فرق کے قائل ہیں۔ جیسا کہ آگے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ص۵۹۳ پر فرماتے ہیں کہ، غیر مقلدین کا ایک جھوٹ اور صفح ۵۹۳ پر ، صاوق سیالکوئی صاحب کا دھوکہ اور خیانت کا عنوان قائم کر کے علاء اہل حدیث کو برا بھلا کہا ہے, وجصرف سے ہے کہ انہوں نے قنوت نازلہ سے قنوت ور کامحل تعین کیا ہے۔ اس تعاقب سے بھی پہلے اس گناہ کا خود بھی ارتکاب کرتے ہیں اور قنوت نازلہ کی روایت سے قنوت و تو کا کی خیال کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کے لیے تکبیر ثابت کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر انوار صاحب کے الفاظ نقل کر دینا ہی کافی خیال کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کے اپنے مؤقف کو فرماتے ہیں کہ کے اپنے مؤقف کو فرماتے ہیں کہ کے لئے دھوے سے کام لیا ہے، یہ وفون الکلم عن مواضعہ، کا پورا پوار ثبوت دیا ثابت کرنے کے لئے دھوے سے کام لیا ہے، یہ حرفون الکلم عن مواضعہ، کا پورا پوار ثبوت دیا ثابت کرنے کے لئے دھوے سے کام لیا ہے، یہ حرفون الکلم عن مواضعہ، کا پورا پوار ثبوت دیا ثابت کرنے کے لئے دھوے سے کام لیا ہے، یہ حرفون الکلم عن مواضعہ، کا پورا پوار ثبوت دیا ثابت کرنے کے لئے دھوے سے کام لیا ہے، یہ حرفون الکلم عن مواضعہ، کا پورا پوار ثبوت دیا ثابت کرنے کے لئے دھوے سے کام لیا ہے، یہ حرفون الکلم عن مواضعہ، کا پورا پوار ثبوت دیا

ہے ص ۵۹۴ ۔ قارئین کرام اوپر حکیم کی جگه پر انوار کا لفظ پڑھ لیں اس بد بخت کے لئے یہی کافی ہے۔

(١٢)عن عبد الله كان يكبر حين يفرغ من القرأة ثم اذ فرغ من القنوت كبر وركع\_

(معجم طبرانی کبیر ص۲۳۶ ج۹). حضرت عبد الله بن مسعود والليم (وتركى نماز ميس) قرأت سے فارغ ہوتے تو تكبير كہتے كھر جب

وعا قنوت پڑھ کر فارغ ہوتے تو تکبیر کہد کر رکوع میں جاتے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۸۳)

الجواب: اس كى سند مين، ليف بن الى سليم راوى ہے۔ جو بلاشبه عابد و زاہد اور سنت سے محبت

رکھتے تھے، مگر آخری عمر میں حافظہ خراب ہو گیا۔ متعدد اہل علم نے انہیں سینی الحفظ، کثیر الغلط اور ضعیف قرار دیا ہے۔ بلکہ امام یجیٰ بن معین فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے ۔ (تہذیب التبذیب ص ۲۸ ج۸)۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صدوق ہے آخری عمر میں اختلاط ہوگیا تھا اور ان کی روایات میں تمیز نہیں ہو سکی۔ (تقریب ص ۴۸۷)۔

الغرض لیث بن الی سلیم کے اختلاط کی وجہ سے بیرروایت ضعیف ہے۔

(١٣٠) عن عاصم قال سالت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع اوبعده،؟ قال قبله قال فان فلانا احبرني عنك انك قلت بعد الركوع فقال كذب انما قنت رسول الله السيالية بعد الركوع شهرا اراه كان بعث قوما يقال لهم القرأء زهاء سبعين رجلا الى قوم من المشركين دون، اولئك وكان بينهم وبين رسول الله السينة عهد فقنت

رسول الله عُلِينية شهرا يدعو عليهم (بخاری ص۱۳۱ ج۱، مسلم ۲۳۷ ج۱)۔

حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رہائی سے قنوت (ورز) کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: قنوت تو تھی۔ میں نے عرض کیا رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ آپ نے فرمایا: پہلے، حضرت عاصم کہتے ہیں کہ فلال مخص نے مجھے آپ کی جانب سے خبر دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رکوع پڑھی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ مُلَاثِیًا نے ستر کے قریب افراد کی ایک جماعت کوجنہیں قراء کہا جا تا

تھا، مشرکین کی طرف بھیجا تھا۔ یہ مشرکین ان کے علاوہ تھے (جن کے لئے آپ نے بددعا کی تھی) ان کے اور رسول الله منافیظ کے درمیان معاہرہ تھا، پس رسول الله منافیظ ایک مہینے تک (رکوع کے بعد) قنوت پڑھی آپ ان کے لیے بددعاء فرماتے تھے۔

(حديث اور ابل حديث ص٥٨٥)

الجواب: مدحدیث رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت کرنے کی دلیل ہے۔ خاص رکوع سے پہلے

## www.ircpk.com www.ahlu

المرائل تقليد جِلْد دوم المرائل تقليد جِلْد دوم المرائل تقليد جِلْد دوم المرائل المرا کے متعلق نہیں ہے۔ حضرت امام بخاریؓ نے بھی اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ ، کے تحت درج کیا ہے پھر یہ حدیث بھی خالص قنوت نازلہ کے متعلق ہے اس میں قنوت ور کا قطعا ذکر نہیں (جیسا کہ انوار صاحب بریکٹ میں اس کی صراحت کرتے ہیں) اور انوار صاحب قنوت وتر اور نازلہ میں فرق کے قائل ہیں اور اس حدیث میں قنوت نازلہ کورکوع سے پہلے بڑھنے اور بعد میں مانگنے کا ذکر ہے۔ علامہ نیموی نے آ ثار اسنن ص ۲۰۷ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیرحدیث قنوت وتر کے متعلق ہے جس کا رد کرتے ہوئے علامہ کا تثمیری فرماتے ہیں۔

ولیس فی لفظ الحدیث انها فی الوتر، یعن مدیث میں کوئی ایبا لفظ نہیں کہ بی قوت نماز وتر میں تھی۔ (فیض الباری ص ۳۷۷ ج۲)۔

علمائے اہل حدیث اگر قنوت نازلہ کی احادیث سے قنوت وتر کی جگہ کا تعین کریں تو انوار صاحب کی رگ حمیت جاگ اٹھتی ہے اور بدتہذیبی کرتے ہوئے غیر مقلدین کا ایک جھوٹ سرا سر جھوٹ وروغ گوئی، دور گوئیوں، دھوکہ اور خیانت وغیرہ الفاظ تحریر کرتے ہیں گر خود بھی اس کا ارتکاب کرتے ہیں، آخرآپ کے ہاں دوھرا معیار کیوں ہے؟

(١٣) قال عبد العزيز وسال رجلا انسا عن القنوت ابعد الركوع او عند فراغ من القرأة قال لابل عند فراغ من القرأة.

(بخاری ص۸۵ه ج۲)۔

حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت انس فاللیز سے قنوت کے بارے میں بوچھا کہ رکوع کے بعد بڑھی جائے یا قراءت سے فارغ ہوکر؟ آپ نے فرمایا قرات سے فارغ ہوکر (حدیث اور اہل حدیث ص۵۷۵)

الجواب اس كا جواب گزشته حديث ميں گزر چكا ہے قنوت نازله كے متعلق ہے۔ اور انوار صاحب وتر اور نازلہ میں فرق کے قائل ہیں۔

ریمی یادرہے کہ قنوت دونوں طرح صحابہ کرام ریخانکیم سے ثابت ہے۔

عن انس بن مالك قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح، فقال كنا نقنت قبل الركوع

سیدنا انس بھائیہ سے صبح کی نماز میں قنوت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ ہم (صحابہ کرام رشخانکتم ) رکوع سے پہلے اور بعد قنوت کرتے تھے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب ماجاء في القنوت قبل الركوع وبعده الحديث ١١٨٣).

عن حميد قال سمعت انس بن مالك قد كان قبل وبعده يعنى في القنوت قبل الركوب

جر حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے کیا گیا ہے۔ مدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے کیا گیا ہے۔

امام حمید فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رہائتھ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ قنوت کے عبر مہل دو تھی دون الساج عوری قرالی یہ ۱۳۳۹)

رکوع کے پہلے اور بعد تھی۔ (مند السراج ص۱۳ مقر الحدیث ۱۳۳۹)۔ عن حمید قال سئل انس بن مالك قبل الركوع او بعده قال ، كل ذلك كنا نفعل۔

ام حمید فرماتے ہیں کہ سیدنا انس رفائٹیز سے قنوت کے متعلق سوال ہوا کہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ آپ نے فرمایا: کہ ہم صحابہ کرام رفخانٹیم تمام طریقوں (قبل الرکوع اور بعد الرکوع) سے قنوت مانگا

یں. اب کے روفیات السراج ص۱۳۵ رقم الحدیث ۱۳۵۰)۔ کرتے تھے۔ (مندالسراج ص۱۳۵ رقم الحدیث ۱۳۵۰)۔

(۱۵) عن ابى بن كعب ان رسول الله عليه كان يوتر بثلث كان يقرأ فى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يا ايها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله احد ويقنت قبل الركوع (نسائى ۱۹۱ج۱)

حضرت الى بن كعب والني سے روایت ہے كه رسول الله منافید ورتین ركعات بر سے بہلی ركعت ميں سبح اسم ربك الاعلی، دوسرى ميں، قل يا ايها الكفرون، تيسرى ميں قل هو الله احد، بر سے

یں مسبع مسلم رہا ہے۔ اور دعائے تنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۸۵) تھے۔ اور دعائے قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث صحیح ہے اور الجواب: گواس روایت کو بعض اکابر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر یہ حدیث صحیح ہے اور

قنوت وتر کورکوع سے پہلے مانگنے پر صریح بھی ہے لیکن بعض احادیث و آثار میں قنوت وتر کا رکوع کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور قنوت نازلہ کا بھی رکوع کے بعد پڑھنا ثابت ہے۔ الہذا ان احادیث میں بعد پڑھنا جات ہے۔ اور قنوت نازلہ کا بھی رکوع کے بعد پڑھنا ثابت ہے۔ الہذا ان احادیث میں بعد ہوگئا ہے۔

موافقت کے لیے یہی راستہ ہے کہ دونوں طریقے مشروع ہیں۔ اور تعامل صحابہ کرام بھی اللہ ہم جھی دونوں طرح تھا جیسا کہ گزشتہ حدیث کے تحت سیدنا انس زمان کا قول ہم نقل کر چکے ہیں۔ لہذا یہ حدیث ہمارے مخالف نہیں ہے۔

(۱۲) آگے چل کر انوار صاحب نے یہی حدیث مکرر ابن ماجہ ۸۴ سے نقل کی ہے ، حالانکہ سنن نمائی اور ابن ماجہ کی ایک ہی سند ہے اور یہ علی بن میمون الوقی ثنا مخلد بن یزید عن سفیان کے طریق سے مروی ہے ، امام مزی نے (تحقة الاشراف ۲۸ تا رقم الحدیث ۵۴) میں اسے ذکر کیا ہے اور ایک ہی روایت قرار دیا ہے ، غالبا انوار صاحب تفصیل اور اجمال کی وجہ سے انہیں دو احادیث باور

یں میں۔ حالانکہ یہ ایک ہی ہے۔ کرارہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ہی ہے۔ (۱۷) عن ابن عباس قال او تر النبیءًاللہ فقنت فیما قبل الرکوع۔

(حلية الاولياء ص٩٢ ج٥).

## www.ircpk.com www.ahlu

ركوع ميں جانے سے پہلے بڑھی۔ (حدیث اور اہل حدیث ۵۷۱)

<u> الجواب:</u> اس کی سند میں حبیب بن ابی ثابت راوی ہے جو کثرت سے ارسال و تدلیس کرتا ہے۔

دوسرا رادی عطاء بن مسلم خفاف ہے جو نیک و صالح آدمی تھا مگر بوجہ کتب دفن ہونے، حفظ سے روایات بیان کرتے جن میں خطائیں کرتے تھے جیسا کہ امام ابو زرعہ نے صراحت کی ہے۔ (تہذیب

امام بیہقی نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے ۔ (اسنن الکبریٰ ص ۴۸ ج۳)۔

(١٨) عن ابن عمران النبي عَلَيْكُ كان يوتر بثلث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع\_

(مجمع الزوائد ص١٣٨ ج٢).

حضرت عبد الله بن عمر فالنهاسي روايت ہے كه نبي عليه الصلوة والسلام وتر تين ركعات برا ھتے تھے اور دعاء قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھتے تھے۔ (مدیث اور اہل مدیث م ۵۸۷)

الجواب صاحب بجمع الزوائد نے آگے ہی لکھا ہے رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ سهل ج ٨ رقم الحديث ١٨٨٤) مين روايت كيا ہے اور سند مين سبل بن عباس تر مذى راوى ہے، امام وارفطنى فرمائے ہیں کہ ثقہ نہیں، حافظ ابن حجر نے (الدرابيه ١٩٣٦ج١) میں اس روايت کوضعيف قرار ديا ہے۔اور مولانا عبد العزیز صاحب دیوبندی نے (حاشیہ نصب الرابی ۱۲۲ ج۲) میں اس فیصلہ کونقل کر کے سکوت کیا ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ وہ بھی اسے ضعیف سلیم کرتے ہیں۔

(١٩) عن عبد الله بن مسعود عن ام عبد الله قالت رايت رسول الله عليه في قنت في الوتر قبل الركوع\_

(جامع المسانيدص٣١٧ ج١).

حضرت عبد الله بن مسعود والنه أبي والده سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله منافینی کو دیکھا کہ آپ نے وتر میں دعاء قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی۔ (حدیث اوراہل مديث ص ٥٨٤).

الجواب ضد ميں ابان بن ابی عياش راوي متروك الحديث (تقريب ص ١٨) اور اس سے روايت كرنے والا راوى امام ابوحنيفة ميں جوسينى الحفظ ميں للمذا روايت ضعيف ہے مزيد تفصيل كے لئے سابقه باب کی روایت نمبر۲۲ کی مراجعت کریں۔

(٢٠) عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال كان عبد الله لايقنت في شئى من الصلوة

الا في الوتر قبل الركعة.

(معجم طبرانی کبیر ص۲۳۸ ج۲)۔ حضرت عبدالرحمٰن بن اسود وظافیر سے روایت ہے کہ ان کے والد اسود نے فرمایا کہ حضرت عبد الله

بن مسعود خالینی وتر کے غلاوہ کسی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے تھے اور وتر میں بھی رکوع سے پہلے پڑھتے تقطيه (حديث اور ابل حديث ص ۵۸۷)

الجواب: بلاشبه سنداید روایت صحیح ہے مگر موقوف ہے اور صحابہ کرام وی الدیم سے بعد الركوع بھی قنوت کرنا ثابت ہے۔ اور ہم بھی رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طریقوں کے قائل ہیں۔

<u> ٹانیا:</u> اس روایت سے وزروں میں قنوت واجب ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ انوار صاحب کا مؤقف ہے بلکہ نفی ہوتی ہے، سنئے اسی روایت کے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔

كان عبد الله لا يقنت في صلاة الغداة، واذا قنت في الوتر قنت قبل الركعة \_ لیعنی سیدنا عبد الله بن مسعود زنانتهٔ صبح کی نماز میں قنوت نه پڑھا کرتے تھے اور جب وتر میں قنوت پڑھتے تو رکوع سے پہلے پڑھا کرتے۔

(طبراني كبيرص ٢٣٨ جورقم الحديث ٩١٦١)

هیٹی مجمع الزوائد ص ۱۲ ج میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے) اس اثر کے الفاظ ، واذ اقنت ، ولالت كرتے میں كه آپ ورول میں قنوت ممیشه نہیں كرتے تھے۔

ثالثًا: اس روایت کا بھی یہی مطلب ہے کہ صبح کی نماز میں بلاسب قنوت نہیں ریا ھتے تھے۔ (٢١) عن علقمة أن أبن مسعود و أصحاب النبي عَلَيْكُ كَانُوا يقنتون في الوتر قبل

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۰۲ ج۲).

حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود زخالتی اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دیگر صحابہ کرام ور میں دعاء قنوت رکوع میں جانے سے پہلے را سے تھے۔

(حدیث اور اہل حدیث ص ۵۸۷)

الجواب سند میں ابراہیم مخعی ہے جو مدلس ہے (طبقات المدلسین ص ۲۸) اور ساع کی صراحت نہیں اور اس کا شاگر دحماد بن ابی سلیمان متکلم فیہ راوی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صدوق ہے مگر له اوہام (تقریب ص۸۱) الغرض یہ روایت بوجہ ابراہیم کی تدلیس اور حماد کے اوہام کی وجہ سے قابل اعتاد نہیں اور ایسے راویوں کی روایات بدون متابعت قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ (٢٢) عن ابن عمر قال ارأيتم قيامكم عند فراغ الامام عن السورة هذا القنوت، والله انه

لبدعة مافعله رسو ل الله السيالية غير شهرتم تركه إرايتم رفعكم ايديكم في الصلوة انه لبدعة

الله على هذا قط فرفع يديه حيال منكبيه.

(مجمع الزوائد ص١٣٧ ج٢).

الجواب: اولا سیدنا ابن عرفی النها نے قنوت کو بدعت قرار دیا ہے، کس صورت میں بدعت قرار دیا ہے، کس صورت میں بدعت قرار دیا ہے، یقیناً بلا سبب قنوت پڑھنے کو بدعت قرار دیا ہے، ورنہ حنی بھی بدعتی قرار یا کیسی کسی مصیبت کے وقت نماز فجر میں قنوت کا پڑھنا ان کے ہاں بھی مسنون ہے۔

حالانکہ اثر کے الفاظ مازاد اس انواری خیانت کو رد بھی کرتے تھے، مگر صداقت اور تقلید دو متضاد چیزیں ہیں۔

الن الحدیث ہے (تقریب ص ۴۸) اور دوسرا راوی جبارة بن مغلس ضعیف ہے (تقریب ص ۵۳) جو لین الحدیث ہے (تقریب ص ۴۸) اور دوسرا راوی جبارة بن مغلس ضعیف ہے (تقریب ص ۵۳) الغرض یہ روایت ہی ضعیف ہے، اگر کہا جائے کہ جبارة بن مغلس کا، ابو رہے، راوی سنن الکبری للبہتی ص ۲۱۳ ج۲ میں متابع موجود ہے اور بشر کو بعض نے لاباس بہ کہا ہے لہذا روایت صن درجہ کی ہے تو جوابا عرض ہے کہ ابو رہیے کو متابع قرار دینا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی چلانا ہے کیونکہ ابو رہیے اور جبارة کے متن میں اختلاف ہے کیونکہ ابو رہیے کی بیان کردہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پر سفی بدعت ہے اصل الفاظ ملاحظہ کریں۔

عن بشر بن حرب قال سمعت ابن عمر يقول ارأيت قيامهم عند فراغ القارى من

السورة هذا القنوت انها لبدعة ما فعله رسول الله عليه الاشهر ثم تركه

(السنن الكبرى للبيهقى ص٢١٣ ج٢)-

الغرض متابعت ثابت كرتے كرتے فريق ثاني نے متن ميں اضطراب ثابت كرديا ہے۔جو روايت كے ضعیف ہونے كے لئے كافی ہے، خلاصه كلام بدہ كدروايت ضعیف ہے اور جس روايت ميں ايك راوی ضعیف ہو دوسرا متکلم فیہ ہواور متن میں بھی اضطراب ہو اس کے ضعیف ہونے میں کیا شک وشبہ

ہوسکتا ہے؟۔ خلاصه كلام: انوار صاحب نے كل ٢٢ دا كل قل كے بين ان ميں سے ٩ مرفوع احاديث بين دس موقوفات صحابه بین او رتین آثار تابعین بین ـ مرفوع احادیث مین سے نمبر ۱۰،۱۸،۱۸،۱۹، حیار روایات ضعیف ہیں اور باقی پانچ میں سے صرف سیدنا ابی بن کعب رہائیں کی حدیث کا تعلق قنوت ور سے ہے، باقی تین احادیث نمبر۱۳،۱۳،۲ کا تعلق قنوت ورز سے قطعانہیں بلکہ قنوت نازلہ سے ہے۔ آثار صحابہ کرام ر ان دس میں سے بھی نمبر ۲۲،۲۱،۱۲،۵،۴،۳ چھ کی کل تعداد دس ہے، اور ان دس میں سے بھی نمبر ۲۲،۲۱،۱۲،۵،۴،۳ چھ آ فارضعیف ہیں اور ایک آٹھواں جس کو انوار صاحب نے نمبر الریفل کیا ہے میں قنوت نازلہ کا ذکر ہے اور تین میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے انوار صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہاں معروف رفع بدین کرنا مراد

ہے جو قطعا درست نہیں تفصیل نمبر ۲،۷،۷، میں گزر چکی ہے۔ قار ئین کرام: انوار صاحب نے جس قدر دلائل نقل کئے ہیں وہ تمام کے تمام ان کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں کسی ایک بھی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قنوت وتر واجب ہے اور قنوت کے لئے رفع اليدين كر كے مرر ہاتھ باندھ لئے جائيں، بلكة آخرى دليل تو اليى درج كر كئے ہيں جس كى رو سے ان کے کانوں تک ہاتھ اٹھانے برعت ثابت ہوتے ہیں، ہاں سیدنا الی بن کعب مِناہِ مَن کَ مرفوع حدیث اور سیدنا ابن مسعود خلافیہ کے قول سے قنوت ور کا رکوع سے پہلے بڑھنا ثابت ہے جو ہمارے خلاف نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت بڑھنا سنت سے ثابت ہے۔

انوار خورشید کا تجابل عارفانه: خورشید صاحب ص۵۹۳ اور۵۹۴ پرعلائے اہل حدیث اور عکیم محمد صادق مرحوم کو کاذب و خائن قرار دینے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے قنوت نازلہ کی احادیث سے قنوت ور پڑھنے کی جگہ متعین کی ہے۔ حالانکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ محدثین کرام میں سے بعض ا كابر كايه مؤقف ہے كه قنوت نازله اور قنوت والرسيس كوئى فرق نہيں، امام بخارى الله كا مؤقف تو زبان زد عام ہے اس وجہ سے بعض علائے اہل حدیث کا بھی یہی خیال ہے کہ قنوت ور اور نازلہ میں کوئی فرق نہیں، اور قرآن وسنت کے دلائل سے فرق ثابت ابھی نہیں جو اس کا مدعی ہے وہ ثبوت پیش کرے۔

لہذا فناوی علاء حدیث میں جو بخاری کا حوالہ ہے اور حکیم صاحب نے جو حوالہ نقل کیا ہے اس میں

المرابل تقلير جلد دوم المرابل تقلير جلد دوم المرابل تقلير جلد دوم المرابل المر

خیانت قطعاً نہیں، اگر بیرجھوٹ ہے تو صراحت کیجئے کیا امام بخار فی اللہ نے بھی خیانت کی ہے؟ نہیں قطعانہیں، آخر میں ہم انوار صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو قنوت ور اور نازلہ میں فرق ہے، مگر آپ نے بھی متعدد ایسی روایات نقل کی ہیں جو خالص قنوت نازلہ کے متعلق ہیں۔ محترم پیہ

بدترین علمی خیانت ہے کہ آپ جو مؤقف رکھتے ہیں اس کے برعکس دلائل نقل کرتے ہیں، جھوٹ اور خیانت کی یہی تعریف ہے کہ اپنے مافی ضمیر کے خلاف اظہار کیا جائے، ضمیر کے موافق اظہار خیال کو

حموث نہیں کہتے، خواہ فی الواقعہ بات غلط ہو، بلکہ اسے بہو اور غلطی سے تعبیر کیا جاتا ہے، گزارشات کا

مقصد سی ہے کہ انوار خورشید خود کاذب و خائن ہے، ناکہ علمائے اہل حدیث، ہاں اگر انوار صاحب کو

علمائے اہل حدیث کے مؤقف سے اتفاق نہیں تو ان کاعلمی رد کریں اور ان کی غلطی اور علمی لغزش کو واضح کریں، مگر انہیں بددیانت اور یہودی قرار دینے کا قطعاحق نہیں آخر انوار صاحب نے کون سے دلائل

دیئے ہیں کہ قنوت نازلہ اور قنوت ور میں فرق ہے، ایک دلیل بھی الیی درج نہیں کی اور نہ ہی آئدہ اس بر کوئی دلیل نقل کی جاسکتی ہے۔



## (۵۲) باب اقامت کے بعد سنت فجر پڑھنی جائز نہیں فصل اول

(۱) عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبى النبي النبي النبي النبي النبي النبي الذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة.

سیدنا ابو هریره رفایقد راوی میں که نبی مرم فاللیکم نے فرمایا که جب اقامت ہو جائے تو (جماعت والی) فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب كراهة الشروع في نافلة الراتبه كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم انه يدرك الركعة مع الامام ام الاالحديث ١٦٤٤).

(٢) عن زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن

ابی هریرة عن النبی النظام انه قال، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة سیدنا ابو بریره راوی بین که نبی مرم النظام نے فرمایا که جب نمازکی اقامت ہوجائے تو

(جماعت والى) فرض نماز كے علاوہ اوركوئى نماز نہيں ہوتى \_ (مسلم كتاب صلاة المسافرين باب سابق الحديث ٢٦٤٦).

(٣)عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال قال رسول الله المركبية بمثله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

سیدنا ابو ہریرہ رخالی اوی ہیں کہ رسول الله منگانی آئے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔

(صحيح ابن حبان رقم الحديث ٢٦١).

(٣) عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبى ال

سیدنا ابو ہرریہ رخالی اوی ہیں کہ نبی مرم مَلَا لَیْا اِ فرمایا کہ جب نماز کی اقامت ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔

(سنن دارمي كتاب الصلاة باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ، الحديث ١٤٥٠)

(۵) حدثنا الحسن بن على حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال قال رسول الله المائلينية اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة سيدنا ابو بريره وَ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَ



(ابو داؤد كتاب الصلاة باب اذا ادرك الامام ولم يصلى ركعتى الفجر الحديث ١٢٦٦)

(٢) عن عمر بن قيس بن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه الله السيالية اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة.

(مسند ابی عوانه ص۳۳ ج۲)۔

(2)عن ابراهيم بن اسمعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي المنطقة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاالمكتوبة

(مسند ابی عوانه ص۳۳ ج۲)۔

(٨) ثنا ابان العطار عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبى الناس الله الله عن النبى المسلمة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

(مسند ابی عوانه ص۳۳ ج۲)

(٩) ثنا محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبىءَ النبىءَ قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

(مسند ابی عوانه ص۳۶ ج۲)،صحیح ابن حبان رقم الحدیث ۲۱۸۷).

(۱۰) حدثنا سفيان عن اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبيءَ المنطقة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة.

(تاریخ بغداد ص۱۹۷ ج۰)۔

(۱۱) عن على بن صالح عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة ولي قال قال قال وسول الله المنطقة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

(طبراني صغير ٣٢٠ ج١ رقم الحديث ٢٩٥) ـ

(۱۲) حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابى هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

(المعجم الاوسط للطبراني ص١٥٠ج، رقم الحديث ٢٣٠٦).

(١٨) عن الزهرى عن عطاء عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ اذا اقيمت الصلاة

فلا صلاة الا المكتوبة

(ابن عدی ص۲۳۶ ج۱)۔

(١٥) ابو حنيفة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي عن النبي عَلَيْسُكُم

انه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة.

(جامع المسانيد ص٢٤٢ ج١ للخوارزمي)-

(١٢) عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة.

قيل يا رسول اللهُ عَلَيْكُ ولا ركعتي الفجر قال ولا ركعتي الفجر-

سیدنا ابو ہریرہ وظائمۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طُلُقَائِم نے فرمایا کہ جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی، آپ عَلَیٰ سے کہا گیا کیا صبح کی سنتیں بھی نہیں ہوتی؟ تو آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا صبح کی سنتیں بھی نہیں ہوتیں۔

" (السنن الكبرى للبيهقى ص٤٨٣ ج٢)-

(١٤) حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مرالنبي المسلم الله وحدثنى عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن اسدقال حدثنا شعبة قال اخبرنى سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا الازد يقال له، مالك ابن بحينة، ان رسول الله المسلم الركعتين، فلما انصرف رسول الله الناس فقال له رسول الله الناس فقال له رسول

الله عُلْنِيله آلصبح اربعا؟ آلصبح اربعا؟

(١٨)عن عبد الله بن مالك ابن بحينة ان رسول الله الشيالية مر برجل يصلى وقد اقيمت

صلاة الصبح، فكلمه بشئى لا ندرى ما هو، فلما انصرفنا أحطنابه تقول ماذا قال لك رسول الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه

سیدنا عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ وظائمۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُظاللہ ایک شخص پر گزرے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب کہ تکبیر ہورہی تھی، آپ علیہ الصلوق والسلام نے پچھ فرمایا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اسے گھیرلیا اور پوچھا کہ نبی مکرم مُظَاللہ اُنہ ہے کہ اسے کیا فرمایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ فریب ہے کہ ابتم سے ایک صبح کی چار رکعتیں مرم مُظاللہ اُنہ ہے۔ کہ ابتم سے ایک صبح کی چار رکعتیں مرم مُظاللہ اُنہ ہے۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في اقامة الصلاة سواء السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما وسواء علم انه يدرك مع الامام ام لا الحديث ١٦٤٩).

(۱۹) عن ابن بحينة قال اقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله السينة وجلا يصلى والمؤذن يقيم، فقال أتصلى الصبح اربعا.

سیدنا ابن بخسینہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کھڑی ہوگئی اور رسول الله مُلَاثِیَّا نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے جب کہ مؤذن اقامت کہہ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صبح کی جار رکعتیں پڑھتے ہو؟۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب سابق الحديث ١٦٥٠)۔

العداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل رجل المسجد و رسول الله المسلطة في الصلاة العداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله المسلطة فلما سلم رسول الله المسلطة قال يا فلان باى الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، ام بصلاتك معنا؟

سیدنا عبد اللہ بن سرجس و اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص معجد میں داخل ہوا اور رسول الله مالی فیا میں کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے معجد کے ایک کونے میں دو رکعت سنت فجر پڑھیں پھر آپ علیہ الصلا ق والسلام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا، جب رسول الله مالی فیا نے سلام پھیرا تو فرمایا اے فلاں! تم نے دونوں نمازوں میں سے کے شار کیا؟ آیا جو اکیلے پڑھی یا جو ہمارے ساتھ پڑھی؟۔ (مسلم باب سابق الحدیث الاما)۔

(۲۱)عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل و النبى السلام الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبى السلام في الصلاة فلما انصرف قال يافلان! ايتهما صلاتك التي صليت وحدك او التي صليت معنا؟

سیدنا عبد الله بن سرجس رخالفیز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا جب کہ نبی مکرم سکالفیزا صبح کی نماز

جھے حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے دورکوت نماز پڑھی پھر نبی مکرم مُثَاثَیْنِم کے ساتھ شریک (باجماعت) پڑھ رہے تھے، آنے والے نے پہلے دورکوت نماز پڑھی پھر نبی مکرم مُثَاثَیْنِم کے ساتھ شریک

(باجماعت) پڑھ رہے تھے، آنے والے نے پہلے دو رابعت نماز پڑی چر بی مرم ی پیز سے ساتھ سریب ہوگیا، جب آپ علیہ الصلاق والسلام نے سلام پھیرا تو فرمایا اے فلاں! دونوں نمازوں میں سے کون سی تیری نماز ہے آیا جو اکیلے پڑھی ہے یا جو ہمارے ساتھ اداکی ہے؟۔

(سنن ابو داؤد كتاب التُّنطوع باب اذا ادرك الأمام ولم يصلى ركعتى الفجر ، الحديث ١٢٦٥).

(٢٢)عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل و رسول الله الناسج في صلاة الصبح فركع

الركعتين ثم دمحل ، فلما قضى رسول الله المنتسلة صلاته قال، يا فلان! ايهما صلاتك، التي صليت معنا، او التي صليت لنفسك؟

(ستن نسائي كتاب الامامة باب فيمن ركعتي الفجر والأمام في الصلاة الحديث ٨٦٩).

(٢٣)عن عبد الله بن سرجس رضي ان رسول الله عليه أي رجلا يصلى الركعتين قبل

صلاة الغداة ، وهو في الصلاة، فلما صلى قال له باى صلاتك اعتددت.

نیات مارغ ہوئے تو اس سے کہا کہ تو نے دونوں نماز وں میں سے کس نماز کا اعتبار کیا ہے؟ سنن ابن ماجه کتاب اقامة الصلوات باب ما جاء فی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الاالمکتوبة ، الحدیث

سنن أبن ماجه كتاب أقامة الصلوات باب ما جاء في أدا أفيمت الصلاة . فلا صلاة الاسمدوية ، الحديث ١١٥٢). المنافظة ا

(۲۲۳)عن عبد الله بن سرجس قال اقيمت الصلاة صلاة الصبح فرأى رسول الله الشيئة رجلا يصلى ركعتى الفجر فقال له باى صلاتك احتسبت؟ بصلاتك وحدك أو صلاتك التي صليت معنا؟

سیدنا عبد الله بن سرجس زالتی بیان کرتے ہیں کہ صبح کی جماعت کھڑی ہوگئ تو رسول الفضائی آئے۔ نے دیکھا کہ ایک شخص صبح کی سنتیں پڑھ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلو ق والسلام نے اسے کہا کہ تو نے کون سی نماز کو شار کیا ہے؟ آیا اکیلی پڑھی ہوئی یا ہمارے ساتھ پڑھی کو؟

(مسند احمد ص۸۲ ج٥)۔

(٢٥)عن عبد الله بن سرجس قال د خل رجل المسجد و رسول الله عُلَيْتُهُ في صلاة



الصبح فصلى ركعتين قبل ان يصل الى الصف، فلما انصرف رسول الله عَلَيْكُمْ قال له يا فلان!

باي صلاتك اعتددت التي صليت وحدك او التي صليت معنا؟

سیدنا عبد الله بن سرجس ر والنی بیان کرتے ہیں کیہ ایک محض مسجد میں داخل ہوا، اور نبی مکرم مالی فیڈ است میں کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس نے صف میں شامل ہونے سے پہلے دو رکعات (سنت فجر) پڑھیں،

جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیراتو اس سے کہا کہ اے فلاں! تونے کون سی نماز پر اعتاد کیا

ہے۔ آیا وہ جوا کیلے پڑھی ہے یا وہ جو ہمارے ساتھ ادا کی ہے۔

(السنن الكبرى للبيهقي ص٤٨٦ ج٢).

(٢٦) عن عبد الله بن سرجس ان رجلا جاء و رسول الله السيسة في صلاة الصبح فركع ركع يما النبي عَلَيْكُ في الصلاة فلما قضي النبي عَلَيْكُ صلاته قال له رسول الله

عَلَيْكُ مِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدَ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْتُ مِعْنَا أَوْ اللَّهِ صَلَّيْتَ لَنفُسك - عَلَيْكُ مِي عَلِي عَلَيْكُ مِي عَلِيكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلِيكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلِيكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلِيكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِلْكُ عِلْكُ مِي عَلَيْكُ مِلْكُ عَلِيكُ مِي عَلِيكُ مِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِي عَلِيكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عِلْكُونُ مِي عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ عِلْكُونُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِن عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِن

سیدنا عبدالله بن سرجس و و النامینی بیان کرتے ہیں کہ ایک محص آیا اور رسول الله منافیلی منح کی نماز برخ ها رہے تھے، تو اس نے دو رکعات سنیں برخی، پھر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شریک نماز ہوگیا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام پھیرا تو اسے فرمایا کہ اے فلاں! تیری کون می نماز ہے، آیا جو ہمارے ساتھ برخی ہے یا جو اکیلے برخی ہے۔

(المسند المستخرج على صحيح الامام مسلم ص٣٠٨ ج٢ رقم ١٦٠٥).

سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ راوی ہیں کہ رسول اللہ منافیاتی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جبکہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا کیا تو ایک ساتھ دو نمازیں سرمھے گا؟

(مسند أبو يعلى ص٣٦٩ ج٥ رقم الحديث ٥٩٥٩).

(۲۸)عن ابى تميم الزهرى عن ابى هريرة، قال قال رسول الله السيالة القيمت الصلاة فلا صلاة الا التى أقيمت \_

سیدنا ابو ہرریہ وٹائنڈ راوی ہیں کہ رسول الله مُٹائنٹی نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی مگر وہی جس کے لئے اقامت ہوئی ہے۔

(منداحرص ۲۵۳ ج۲)\_

(٢٩) عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة عن رسول الله عليه قال أذا

المريث اورا الى تقليد جلد دفع المريث المريث

أقيمت صلاة فلا صلاة إلاالتي أقيمت

(ترجمہ وہی ہے جو مذکورہ حدیث کا ہے)۔

(المعجم الأوسط للطبراني ص٢٩٧ ج٩ رقم الحديث ٨٦٤٩، وطحاوي ص٢٥٦ ج١) -

(۳۰) عن انس قال حرج النبيء النبيء على القيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين

بالعجلة، فقال أصلاتان معا؟ فنهي ان يصلى في المسجد اذا أقيمت الصلاة-

سیدنا انس بن مالک و النیم بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم مَثَالَّتُوَ باہر نکلے (گھر سے) جب تکبیر ہوگئ سے ۔ تربیر ہوگئ جلدی پڑھ رہے ہیں۔ اس پر آپ مَالِيلا نے فرمایا: کہ کیا ان کی ایک ساتھ دو نمازیں ہیں؟ اور آپ مَالِیلا نے اقامت کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

(صحیح ابن خزیمه ص ۱۷ ج۲ رقم الحدیث ۱۲۲۱)\_

(٣١)عن انس بن مالك يقول خرج رسول الله المعالية حين قامت الصلاة والناس يصلون ركعتين حين قامت الصلاة فقال ايهاالناس أصلاتين معا؟

ر صلی میں سیری انس بن مالک ذائشہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَتُهُمُّ اقامت کے وقت باہر تشریف لائے اور لوگ اقامت کے وقت میں دو رکعت نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے اس پر آپ علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو! کیا آپ ایک ساتھ دونمازیں ہیں۔

(ابن عدی ص ۲۲۳۵ ج۲)\_

(٣٢)عن ابى سلمة بن عبد الرحمن انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون و خرج عليهم النبى المسلمة فقال الصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل

امام ابوسلمہ عبد الرحمٰن بن عوف (تابعی مرسلا) بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اقامت سی تو کھڑے ہوئے سنتیں پڑھنے کے لئے اور رسول الله کاللیکا باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کیا بیہ دو نمازیں ایک ساتھ؟ اور آپ کا ارشاد ان دور کعتوں کے متعلق تھا جو مبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی تھیں۔

(موطا امام ما لك مع اوجز المها لك ص ۴۵۳ ج۱)\_

(mm) عن انس بن مالك ان ناسا من اصحاب رسول الله عليه الاقامة فقاموا

يصلون فخرج عليهم رسول الله السيطينية فقال أصلاتان معا؟

سیدنا انس بن مالک خالفۂ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ صحابہ کرام مُنَّالَتُهُم میں سے اقامت سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، تو ان پر نبی مَالِینا، تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا: کیا

ایک ساتھ دونمازیں؟

(التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد ص١٧ ج ٢٢).

الغداة، حين احد المؤذن يقيم فغمز النبي عُلَيْكُ منكبه وقال ألا كان هذا قبل هذا؟\_

(المعجم الصغير للطبراني مع الروض الداني ص١٠٤ج١ رقم الحديث ٢٤١ وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال موثقون (مجمع الزوائدص٧٨ ج٢).

(٣٥) عن ابن عباس قال اقيمت الصلاة ولم اصل الركعتين، فرآني وأنا اصليهما

فنهاني فجذبني، وقال، تريد أن تصلي للصبح أربعا؟ قيل لابي عامر النبي عَلَيْكُ ؟ قال نعم

سیدنا عبداللہ بن عباس فالٹھا بیان کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگئی اور میں نے دو رکعتیں نہ پڑھی تھیں، تو مجھے دیکھا کہ میں دو رکعات پڑھ رہا ہوں، تو مجھے کھینجا اور فرمایا کہ تو صبح کی جار رکعتیں پڑھے

گا۔ راوی حدیث ابی عامر سے سوال ہوا کہ یہ نبی کریم مَثَافِیْنَانے کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔

(صيح ابن خزيمه ص١٦٩ ج٢ رقم الحديث١١٢٨) \_

(٣٦) عن ابن عباس قال أقيمت صلاة الصبح فقمت الصلى الركعتين فاخذ بيدى النبيء المسلى المسلى الصبح اربعا؟

سیدنا عبد الله بن عباس فالله فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کھڑی ہوگئ اور میں دو رکعت سنتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو نبی مکرم مکاللہ فانے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا کیا تو صبح کی چار رکعات فرض نماز پڑھے گا۔(صبح ابن حبان ۵۲ ۸۲ قر الحدیث ۱۳۳۱)۔

(٣٤) عن ابن عباس قال اقيمت الصلاة ولم اصلى الركعتين ، فرآني وانا أصليهما فدنا وقال أتريدان تصلى الصبح اربعا؟ فقيل لابن عباس، عن النبي الناليم قال نعم

سیدنا عبداللہ بن عباس فیلٹھا بیان کرتے ہیں کہ تکبیر ہوگئ، اور میں نے دورکعات نماز (سنت فجر) نہیں پڑھی تھیں، مجھے آپ عالیلا نے دیکھا کہ میں دورکعتیں پڑھ رہا ہوں، تو آپ عالیلا میرے قریب آئے اور مجھے فرمایا کہ صبح کی چار رکعتیں پڑھنے کا ارادہ ہے۔ سیدنا ابن عباس فیلٹھاسے کہا گیا کہ آیا ہے معاملہ نبی کریم منافیلی کے ساتھ پیش آیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

(مسند احمد ص ٢٥٥ ج ١ ومسند ابو يعلى ص ٩١ ج ٣ رقم الحديث ٢٥٦٨)-

(٣٨) عن ابن عباس قال اقيمت الصلاة فقمت اصلى الركعتين فجذ بني رسول الله عَلَيْكُ فَقَالَ اتصلى الصبح اربعا؟

سیدنا عبد الله بن عباس خلینها بیان کرتے ہیں کہ نماز کھڑی ہوگئی اور میں (صبح کی سنتوں کی) دو ر کعتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو مجھے رسول الله مُلَاثِیَّا نے کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کے جار فرض پڑھے

گا۔ (متدرک حاکم ص ۲۰۰ ج۱)۔ (PA) عن ابن عباس قال كنت اصلى واخذ المؤذن في الاقامة فجذبني النبي عَلَيْكِ وقال

اتصلى الصبح اربعار

سیدنا عبد الله بن عباس رفائش بیان کرتے ہیں کہ میں نماز بڑھ رہا تھا اور مؤذن نے اقامت کہنی شروع کردی تو نبی مکرم مَلَا ﷺ نے مجھے (اپنی طرف تھینچا اور فرمایا کہ کیا تو صبح کی حیار رکعتیں پڑھے گا۔

(مسند ابو داؤد طيالسي ص ٣٥٨ رقم الحديث ٢٧٣٦ ، بيهقي ص ٤٨٦ ج٢) -(٠٠) عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي

اقيمت. سیدنا ابو ہر ریرہ خالفیۂ راوی ہیں کہ رسول الله مَا گانیوًا نے فر مایا: کہ جماعت کھڑی ہوجائے تو کوئی اور نماز

نہیں ہوتی گر وہی جس کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہو۔ (منداحد۲۵۳ ج۲)\_

(٣١) عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله عليه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت لها-

امام ابوسلمہ وسلنے سیدنا ابو ہر پرہ وہ الفیز ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مالفیز ان فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو اور کوئی نماز نہیں ہوتی مگر وہی جس کے لئے جماعت کھڑی کی گئی ہے۔ (طحاوی شرح معانی الآثارص۲۵۲ج۱)۔

(٣٢) عن ابي هريرة عن رسول الله الله قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي

سیدنا ابو ہریرہ رضائقہ راوی ہیں کہ رسول الله مالینیا ہے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو اور کوئی نماز نہیں ہوتی گر وہی جس کے لئے جماعت کھڑی کی گئی ہے۔

(المعجم الاوسط للطبراني ص٧٩٧ ج٩ رقم الحديث ٨٦٤٩)-(٣٣) عن عائشة روج النبي عَلَيْكُ أن النبي عَلَيْكُ حرج حين أقيمت الصلاة صلاة الصبح

فرأى ناسايصلون فقال أصلاتان معار

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے جو آب دفع کے جو آب کہ نبی علیہ الصلا ق والسلام گھر سے اس وقت نبی مکرم مَثَّا لَیْنَا کی بیوی محتر مہ سیدہ عائشہ واللَّنَا راویہ ہیں کہ نبی علیہ الصلاق والسلام گھر سے اس وقت نکلے جب صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی، تو آپ عَلَیْنا نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی مَثَّا اِلَّنَا لَمِ نَا مِن کیا یہ ایک ساتھ دو نمازیں ہیں؟

(التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد ص٦٨ ج٢٢).

(٣٣) عن ابن عمر يقول سمعت النبي عَلَيْكُ يقول لاصلاة لمن دخل المسجد والا مام

قائم يصلي فلا ينفرد وحده بصلاته ولكن يدخل مع الامام في الصلاة\_

سیدنا عبد الله بن عمر فرایخ فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم کُلُٹیوُ کے سنا آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو معجد میں داخل ہوا اور امام (جماعت کے ساتھ) کھڑا نماز بڑھا رہا تھا لہذا آنے والا شخص اکیلے نماز نہ بڑھے بلکہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوجائے۔

(طبرانی کبیرص ۱۲۳ ج۱۲)۔

(٣٥) عن زيد بن ثابت يقول دخل رسول الله المسلط وبلال يقيم للصبح، فرأى رجلا يصلى ركعتى الفجر فقال له أصلاتان معا؟

سیدنا زید بن ثابت رضی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فالی کی اس وقت داخل ہوئے جب سیدنا بلال رضی فی نماز کے لئے اقامت کہہ رہے تھے ، تو آپ علیہ الصلوة والسلام نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ صبح کی سنتیں پڑھ رہا تھا تو آپ مالی فیا آپائے ایک ساتھ دونمازیں پڑھ رہا ہے؟

(المعجم الاوسط للطبرانی ۱۸۷ج ۱ رقم الحدیث ۲۰۳)۔ سند سخت ضعیف ہے۔

(٣٦) عن ابن عمو قال قال رسول الله عَلَيْتُ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لله عن ابن عمر فَا أَنَّهُم راوى بين كه رسول الله عَلَيْهُم نِه فرمايا: جب جماعت كرش موجائ تو فرض نماز كعلاوه اوركوكي نماز نبين موتى \_

(ابن عدی بسند ضعیف ص۱۵٦۳ ج٤)۔

(2/م)عن ابى هريرة عن النبى النبى المناسطة قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلوة وعليكم السكينة والوقارولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

سیدنا ابو ہرریہ وٹائٹی نبی مکرم مکاٹیٹی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لئے چلتے ہوئے اور آ ہنگی اور سہولت کو اپنے اوپر لازم کرو۔ دوڑو نہیں پھر جتنی نماز ملے وہ پڑھ لوجو ہاتی رہے اس کو پورا کرلو۔

(بخارى كتاب الاذان باب ما ادركتم فصلوا و مافاتكم فاتمواء الحديث ٦٣٦).

(۴۸) عن سعید بن المسیب ان عمر رای رجلا یصلی رکعتین والمؤذن یقیم فانتهزه

حديث اورابل تقلير جلد دفع المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

وقال لاصلاة والمؤذن يقيم الاالصلوة التي تقام لها الصلوة.

امام سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رفائند نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دو رکعتیں نماز بڑھ رہا تھا۔ اور مؤذن اقامت کہدرہاتھا، تو آپ نے ال تخص کو ڈانٹا اور کہا کہ جب مؤذن ا قامت کہہ دے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، گر وہی نماز جس کے لئے ا قامت ہوئی ہے۔

(مصنف ابن ابي شيبه ص ١٤ ج٢)-

(٢٩) عن سويد بن غفلة قال كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الاقامة\_ سوید بن غفلۃ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رہائٹۂ اقامت کے بعد (منفرد علیحدہ) نماز پڑھنے ہر مارا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ص٤٣٦ ج٢، رقم الحديث ٣٩٨٨)،بيهقى ص٤٨٣ ج٢).

(٥٠)عن ابن عمر انه ابصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال اتصلى الصبح اربعار

سیدنا عبد الله بن عمر خلافیہ نے ایک شخص کو دیکھا وہ (صبح کی) دو رکعتیں (سنتیں) پڑھ رہا ہے جب کہ مؤذن اقامت کہدر ہاتھا تو آپ ڈھائنگ نے اسے کنکری مار کر فرمایا کیا تو صبح کی جار رکعتیں پڑھے گا۔

> (السنن الكبرئ للبيهقي ص٤٨٣ ج٢)-(۵۱) عن ابى هريرة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

سیدنا ابو ہریرہ فٹائنڈ نے فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز

(مصنف ابن ابی شیبه ۷۷ ج۲)۔

(۵۲) امام ترفدی فرماتے ہیں کہ

والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي المنطقة وغيرهم اذا اقيمت الصلاة ان لا يصلى الرجل الاالمكتوبة، وبه يقول سفيان الثورى وابن مبارك والشافعي واحمد یعنی اسی یر اهل علم کاعمل ہے بعض صحابہ کرام رفی اللہ وغیرہ کے نزدیک جب جماعت کھڑی

ہوجائے تو کوئی شخص فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھے یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام عبد الله بن مبارك، امام شافعي، امام احمد، اورامام اسحاق بن راهويه وغيره كا،

ترمذى باب ما جاء اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة .

قارئین کرام: مذکوره دس احادیث مرفوع جومتعدد اسناد سے مروی بیں ان میں واضح اور کھلے الفاظ

حدیث اور اہل تقلید جِلَد دوم کی سنتیں پڑھنے سے میں ہمارے پیارے رسول سیدنا محم مصطفی منافید اُنے جماعت کے ہوتے ہوئے صبح کی سنتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے بلاشبہ ان میں سے بعض احادیث سنداً ضعیف ہیں، مگر ان کو ہم نے بطور شاہد پیش کیا ہے، صحابہ کرام رفح اُنٹیم بھی یہ فرماتے ہیں بلکہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رفیائی کا عمل تو اقامت ہونے پر نماز تو رُکر جماعت میں شریک ہونے کا ہے۔

(الكنى للدو لابي ص٨٢ ج١).

تابعین عظام میں سے امام سعید بن جبیر امام ابراہیم تخفی امام ابن سیرین امام طاؤس امام مسلم بن عقیل بھی اقامت کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔

(مصنف عبد الرزاق ص ۴۳۷، ۴۳۷ ج۲ ومصنف ابن الى شيبرص ۷۷ ج۲)

آئمہ اربعہ میں ہے امام احمد اور امام شافعی بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔ ان تمام احادیث و آثار کے برنتکس انوار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے تواسے چاہیے کہ اگر اسے دوسری رکعت ملنے کا یقین ہوتو وہ مسجد سے باہر کسی جگہ ورنہ مسجد کے دروازے کے پاس یا مسجد کے کسی گوشے یا ستون کی آڑ میں جماعت کی صفوں سے ہٹ کر ان سنتوں کو دروازے کے باس یا مسجد کے ساتھ شریک ہوجائے (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۲)۔

انوار صاحب نے اپ اس مؤقف پرکوئی دلیل قرآن وسنت سے پیش نہیں کی کہ اگر ایک رکعت ملنے کا یقین ہوتو پھر مذکورہ مقامات میں سے کسی ایک عِلمہ پرسنیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے، ہم پورے جزم ویقین کے ساتھ یہ بات عرض کردینا چاہتے ہیں کہ کوئی دیوبندی علامہ فہامہ اس کا ثبوت نہیں دے سکتا، محترم سنئے ہم نمبر کہ میں بخاری سے حدیث لکھ آئے ہیں کہ اقامت سننے کے بعد جماعت میں شریک ہونے کا پیارے نبی منافظ نے اے حکم دیا ہے۔

بھر سیدنا ابو ہریرہ نوائن کی حدیث میں صاف وضاحت ہے کہ اقامت کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہوتی، علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس کی نفی میں نہی ہے جیسا کہ قرآن کی آیت بلا رفث، ولافسوق ولا جدال فی الحج (البقرۃ 194۵) لینی حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی براکام جدال فی الحج (البقرۃ 194۵) لینی حج فرنوں میں مشغول کرے نہ کسی سے جھڑ ہے (1940) میں نفی جمعنی نہی ہے لبذا اقامت کے بعد سنتوں میں مشغول ہونے کی ممانعت ہے۔ (التعلیق السند ھی علی ابن ماجه ص ۱۹۲) کھر آپ عَلیٰنا نے اقامت کے بعد سنتیں پڑھنا سنتیں پڑھنا والے کو صبح کی چار رکعات پڑھنے والا قرار دیا، اس لیے کہ اقامت کے بعد سنتیں پڑھنا سنتوں کو فرض کی جگہ پر رکھنا ہے گویا چار فرض پڑھنے کے برابر ہیں اور حدیث نمبر ۲۰ میں صراحت آگئی سنتوں کو فرض کی جگہ پر رکھنا ہے گویا چار فرض پڑھنے کے برابر ہیں اور حدیث نمبر ۲۰ میں صراحت آگئی ہے کہ ضول کے قریب ہو یا مسجد کے کسی گوشے میں ہو، بہر حال اللہ کے رسول مُنَافِیْنَامُ نے منع فرمایا ہے اور اسے ایک ساتھ دو نمازیں پڑھنے والا قرار دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی اور اسے ایک ساتھ دو نمازیں پڑھنے والا قرار دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع میں سے کس کو شار کیا ہے لیکن انوار صاحب ان تمام احادیث کو سے فرمایا کہ تو نے ان دونوں نمازوں میں سے کس کو شار کیا ہے لیکن انوار صاحب ان تمام احادیث کو تقلیدی آری سے ذرئے کرتے ہوئے جماعت کے ہوتے ہوئے سنن پڑھنے کا فتوی صادر کرتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ قارئین کرام فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ صدیث کی موافقت ہے یا مخالفت ہے۔

# فصل دوم

(١)عن عائشة قالت قال رسول الله عليه و كعتا الفجر حير من الدنيا وما فيها ـ

(مسلم ص۲۵۱ ج۱)۔

حضریت عائشہ بنائینا فرماتی ہیں کہ رسول الله منائین نے ارشاد فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور دنیا میں

جو کھے ہے سب سے بہتر ہیں۔

. (۲) عن عائشة قالت لم يكن النبي النبي على شئى من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر

(بخاری ص٥٥١ ج١٠مسلم ص١٥١ ج١٠)

تعرف عائشہ طلاعہافر ماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سی نفل کی اتنی زیادہ پابندی اور حفاظت نہیں کرتے تھے، جتنی فجر کی دور تعتوں کی۔

(٣) عن ابى هريرة قال قال رسول الله الناسطيني التدعوهما وان طردتكم الحيل-

(ابوداؤد ص١٧٨ ج١)

حضرت ابو ہر برہ نباتینۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰمَثَاتَیْنِم کا ارشاد ہے کہ فجر کی دو رکعتوں کو نہ جیموڑو

اگر چه گھوڑ ہے تمیں روند ڈالیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ۵۹۲)

الجواب: اولاً ان احادیث میں سنت فجر کی عظمت اور تاکید ہے اور ان چیزوں سے کے انگار ہے؟ رہا انوار صاحب کا عظمت و تاکید سے بوقت جماعت پڑھنا ثابت کرنا، تو یہ ان کا باطل قیاس ہے جوسیدنا محر مصطفیٰ سُلُقیدِ کم کا احادیث کا مخالف و معارض ہے، علاوہ ازیں کسی چیز کی عظمت و تاکید سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بوقت جماعت بھی جائز ہے۔ اگر انوار صاحب اس حقیقت سے انگار کریں گے تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بوقت جماعت بھی جائز ہے۔ اگر انوار صاحب اس حقیقت سے انگار کریں گے تو

ٹابت نہیں ہوتا کہ یہ بوقت جماعت بھی جائز ہے۔ اگر انوار صاحب اس حقیقت سے انکار کریں کے تو ہم اس پر مفصل بحث بھی کردیں گے۔ یہاں ان کے اوہام باطلہ کے لئے صرف ایک ہی مثال عرض کردی جاتی ہے۔ نماز وتر اور عشاء کی نماز کی عظمت و تاکید ثابت ہے، تو کیا ان کو بوقت جماعت صبح

پڑھنا بھی جائز ہے، نہیں قطعانہیں، ایسا ہی سنت الفجر کا معاملہ ہے۔ گو ان کی عظمت ثابت ہے مگر بوقت جماعت انہیں ادا کرنا خلاف احادیث ہے، جیسا کہ فصل اول میں تفصیل گزر چکی ہے۔

حديث اورا ال تقليد جلد دوم الحجادة من المحادث ثانیا: ان کی عظمت و تا کید جس قدر بھی ہے بہر حال صبح کی فرض نماز سے کم ہے لہذا اعلیٰ کو چھوڑ کر

ادنیٰ کو بڑھنا، خلاف حدیث ہے۔

ثالثاً: انوار صاحب کی پیش کردہ تیسری روایت ضعیف ہے، سند میں ابن سیلان راوی مجہول ہے

تفصیل کے لیے، (اروا الغلیل ص۱۸۴ ج۲ (۴۳۸) کی مراجعت کریں۔

رابعاً: سیدہ عائشہ وظائمیا کی حدیث کامفہوم یہ ہے کہ صبح کی سنتیں دنیاوی چیزوں سے بہتر ہیں، یہ معنی نہیں کہ بقیہ دین چیزوں سے بھی بہتر ہے، حقیقت یہ ہے کہ فرض نماز اہم ہے۔

(٣) عن ابي اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي موسىٰ عن ابيه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا ابا موسىٰ و حذيفة و عبد الله بن مسعود قبل ان يصلى الغداة ثم حرجوا من عنده وقد اقيمت الصلاة فجلس عبد الله الى اسطوانه من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل

في الصلاق (طحاوي ص٢٥٧). حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوموی (اشعری رہائیں) کے صاحبزادے عبد اللہ نے

اسينے والد كے واسطے سے يه حديث بيان كى جب كه ان كو حضرت سعيد بن العاص والله نے بلايا كه حضرت سعید بن العاص نے حضرت ابوموی اشعری حضرت حذیفه حضرت عبد الله بن مسعود و تفاتلت کو فجر کی نماز سے پہلے بلایا، پھر جب بید حضرات ان کے پاس سے نکات جماعت کھڑی ہو چکی تھی، حضرت عبد الله بن مسعود رخالفہ نے مسجد کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کر دو رکعتیں پڑھیں پھر نماز میں شریک ہو گئے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۵۹۷)۔

الجواب: ابواسحاق کا آخری عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا اور بیاروایت ابواسحاق سے بیان کرنے والاراوی زهر بن معاویہ ہے اورآئمہ جرح و تعدیل نے صراحت کی ہے کہ زہیر کی ابو اسحاق سے ملاقات اس دور میں ہوئی جب وہ یاداشت کھو بیٹھے تھے، الغرض بدروایت صعیف ہے۔مفصل، دین الحق ص ۴۸۳ جا کی مراجعت کریں۔

(۵) عن عبد الله بن ابي موسى قال جاء ابن مسعود والا مام يصلى لصبح فصلى ركعتين الى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر

(معجم طبرانی کبیر ص۲۷۷ ج۹)۔

حضرت عبد الله بن ابی موی (اشعری والنینه) فرماتے ہیں که حضرت عبد الله بن مسعود والنیه مسجد میں تشریف لائے تو امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا ،آپ نے ایک ستون کی اوٹ میں فجر کی دو رکعت سنتیں ادا کیں، جو آپ پہلے اوائمبیں کر سکے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۵۹۸)

<u> الجواب:</u> اس کی سند میں امام سفیان توری ہیں، جو مدلس ہیں (تفصیل مسئلہ رفع الیدین میں گزر

جی ہے، اورز ریر بحث سند میں تحدیث کی صراحت نہیں لہذا سند ضعیف اور بیر روایت نا قابل حجت ہے۔

(٢) عن عبد الله بن ابي موسى عن عبد الله انه دخل المسجد و الامام في الصلاة فصلى

ركعتى الفجر\_

( طحاوي ص۲۵۷).

حضرت عبد الله بن ابی موسیٰ (اشعری) سے روایت ہے اور وہ حضرت عبد الله بن مسعود رفائقہ سے روایت ہے اور وہ حضرت عبد الله بن مسعود رفائقہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ (بہلے) آپ نے اور ایس کے وقت) مسجد میں تشریف لائے تو امام نماز میں تھا تو (بہلے) آپ نے فبحر کی دوسنتیں پر مصیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۹۸)

ے بری ہوں ہوں ہوں ہے۔ الجواب: سند میں سفیان کی تدلیس کے علاوہ، خالد بن عبد الرحمٰن ، راوی متروک ہے تفصیل کے لئے دین الحق ص۲۸۴ ج1 کی مراجعت کریں، الغرض بیسند بھی سخت ضعیف ہے۔

(2) عن حارثة بن مضوب أن ابن مسعود و أبا موسى خرجا من عند سعيد بن العاص فاقيمت الصلاة فركع أبن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلوة وأما أبو موسى

فدخل في الصف - ٢٠٢١) . ٢٠٢١)

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۰۱ ج۲)۔ حضرت حارثہ بن مضرب سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موی اشعری

صف میں داخل ہوگئے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۹۹۹)

الجواب: اولاً بلاشبہ اس کی سند صحیح ہے، مگر حنفیہ کا اس سے استدلال غلط ہے تفصیل حسب ذبل ہے، الف، سیدنا ابن مسعود رفائیہ نے بیسنیں کس مقام پر پڑھیں، گھر میں یا راستہ میں یا مسجد میں، روایت میں اس کا ذکرنہیں، ممکن ہے ابن مسعود رفائیہ نے بید دو رکعات راستہ میں یا گھر میں اداکی ہوں، جب بیا احتمال موجود ہے تو حنفیہ کے خراب کے خلاف ہے۔ کیونکہ بیہ سجد میں ہی صف کے متصل یا صحن میں اداکرتے ہیں، بب سیدنا ابن مسعود رفائیہ اور سیدنا ابوموی اشعری رفائیہ دونوں ہی سیدنا سعید بن العاص رفائیہ سے ملاقات کرکے اکھے اٹھ کر آتے ہیں۔ گر ابوموی اشعری رفائیہ کا سنتیں پڑھنا ثابت العاص رفائیہ کے دوہ اس فعل کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ انوار صاحب سیدنا ابن مسعود رفائیہ کے مل کو دیا ہو جب بناتے ہیں مگر سیدنا ابوموی اشعری رفائیہ کے دوہ اس و جب بناتے ہیں مگر سیدنا ابوموی اشعری رفائیہ کے دول کو تعلیم نہیں کرتے، مسعود رفائیہ کے مل کو دلیل و جب بناتے ہیں مگر سیدنا ابوموی اشعری رفائیہ کے اقوال مختلف ہوں وہاں آثار صحابہ کرام مسعود رفائیہ کے مقول کو دلیل و جب بناتے ہیں مگر سیدنا ابوموی اشعری رفائیہ کے اقوال مختلف ہوں وہاں آثار صحابہ کرام

ت، مسلمہ اصول ہے کہ جس مسلم میں صحابہ کرام رفحانیم کے اقوال مختلف ہوں وہاں آ ثار صحابہ کرام رفحانیم جست نہیں، (راجع مقدمہ) جب کہ اس روایت میں دو صحابہ کرام رفحانیم کاعمل ہے۔ اور ایک

المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل المراب

صحابی کاعمل ان کے خلاف ہے، لہذا حنی اصول کے موافق بدروایت قابل جحت نہیں ہے۔

ثانیا یہ تول احادیث صححہ و مرفوعہ کے خلاف ہے اور موقوفات صحابہ کرام رشخانکیم احادیث نبویہ کے اسلام میں کہ میں ا المحمد نہیں میں کہ میں جعرمین

بالمقابل ججت نہیں ہوا کرتے۔ راجع مقدمہ۔ بالمقابل ججت نہیں ہوا کرتے۔ راجع

(٨) عن مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول ايقظت ابن عمر لصلاة الفجر وقد
 اقيمت الصلوة فقام فصلى ركعتين.

(طحاوی ص۲٥۸ ج۱)

حضرت مالک بن مغول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر فائی کا کو فجر کی نماز کے لیے جگایا جب کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی آپ اٹھے اور (پہلے) دور کعتیں پڑ ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۹۹)

الجواب بیسنیں کہاں پڑھی کئیں؟ روایت میں اس کی صراحت نہیں انوار صاحب کی اگلی دلیل کے بیش نظر صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابن عمر خالیئہ خارج مسجد سنن پڑھ لیا کرتے تھے، او ربیہ

ھے پیل مطر شرک اتنا تاہت ہونا ہے کہ شیدنا ابن مربی عد حارث مجد کن پڑھ ہیا ۔ حنفیہ کے موافق نہیں کیونکہ ان کاعمل مسجد میں جماعت کے متصل پڑھنے کا ہے۔

(٩) عن محمد بن كعب قال خرج عبد الله بن عمر من بيته فاقيمت صلوة الصبح فركع ركعتين قبل ان يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل المسجد فصل الصبح مع الناس (طحاه ي ص ٢٥٨، ٥٠).

حفرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر خلائھا گھر سے تشریف لے گئے تو فجر کی جماعت کھڑی ہوچکی تھی، آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے راستہ ہی میں دو رکعت (فجر کی سنتیں) ادا کیں پھر مسجد میں داخل ہوئے اور فجر کی نماز لوگوں کے ساتھ ادا کی۔

(حدیث اور اہل حدیث ۵۹۹)

الجواب: اولاً اس سے حفیہ کا مذہب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سیدنا ابن عمر نظافی نے خارج مسجد راستہ میں سنتیں ادا کیں جبکہ حنفی مسجد میں ادا کرتے ہیں۔

ثانیا اس کی سند میں،عبد الله بن صالح کا تب اللیث راوی ہے جو کہ سنی الحفظ ہے

(۱۰) عن زيد بن اسلم عن ابن عمر انه جاء والامام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح فصلاهما في حجرة حفصة ثم انه صلى مع الامام

(طحاوی ص۸۵ ج۱).

جر حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ (فجر کی نماز کے حضرت زید بن اسلم حضرت عبد اللہ بن عمر نظافیا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ (فجر کی نماز کے

سرے رید بن ہے سرے بر اللہ بن مراہ ہوں مراہ کے رویت است کے ساتھ اللہ کے تشریف لائے تو امام نماز پڑھا رہا تھا، اورآپ نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت هفصه وظافیا کے حجرے میں سنتیں اوا کیں پھرامام کے ساتھ نماز پڑھی۔

( حدیث اور الل حدیث ۲۰۰

الجواب: اولا اس سے صنیفہ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ ثانیا: سند میں طحاوی کا استاد، علی بن شیبہ راوی غیر معروف ہے۔ فریق ثانی پر لازم ہے کہ وہ اس

کی بحوالہ عدالت وثقات ثابت کرے۔ ثم ظہر لی، خطیب نے (تاریخ ص۳۵۵ ج۱۱) اور ذہبی نے (تاریخ الاسلام ص۲۷ ج۱۱) اور ذہبی نے (تاریخ الاسلام ص۲۷ ج۷) میں اس کا تذکرہ کیا ہے مگر کوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں گی۔ ثالثا: سند میں بیجیٰ بن ابی کثیر راوی مدلس ہے (طبقات المدلسین ص۳۷ وتقریب ص۳۷۸) اور ساع کی

والامام يصلى فاما ابن عمر فدخل في الصف واما ابن عباس فصلى ركعتين ثم دخل مع الامام فلما سلم الامام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين-

(طحاوی ص۲۰۷ ج۱)۔

حضرت ابومجلز برطنے یو فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس مثانیته کے ساتھ فجر کی نماز کے لئے مسجد میں آیا تو امام نماز پڑھا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر فائل آتا تو صف میں واضل ہو گئے لیکن حضرت عبد اللہ بن عباس فوٹھ کا دورکعت (سنت) پڑھ کر امام کے ساتھ شریک ہوئے پھر جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت عبد اللہ بن عمر فوٹھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے حتی کہ جب سورج نکل آیا تو اٹھ کر دورکعتیں پڑھیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۰)

اٹھ کر دورکعتیں پڑھیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۰۱)

اٹھ کر دورکعتیں پڑھیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۰۱)

الجواب: اولا دونوں صحابہ کرام و النفہا میں سے ایک نے سنتیں پڑھ لیں جب کہ دوسرے نے سنتیں پڑھنے کے بغیر جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، انوار صاحب کس دلیل سے پہلے صحابی کے عمل کو قبول کرتے ہیں اور دوسرے کے عمل کو رد کرتے ہیں؟۔

مانیا: فصل اول میں سیرنا ابن عباس والنفیہ کی روایت سے مرفوع حدیث گزر چکی ہے اور میمکن نہیں

عاین سرفوع حدیث کی مخالفت کرے اور مذکورہ روایت کی سند میں طحاوی کا استاد، احمد بن عبد المؤمن خراسانی راوی مجہول ہے فریق ٹانی پر لازم ہے کہ وہ اس کی بحوالہ ثقات ثابت کرے۔

ثالی: اقوال صحابہ کرام تب ججت ہیں جب سنت سے اس کی نفی نہ ہوتی ہو مزید ہے کہ جس مسکلہ میں شات سے اس کی نفی نہ ہوتی ہو مزید ہے کہ جس مسکلہ میں

اختلاف صحابہ ہو وہاں بھی آثار صحابہ کرام ججت نہیں ہوا کرتے ، تفصیل مقدمہ میں گزر چک ہے۔

المنظير جِلْد دوم المنظير جِلْد دوم المنظم ا

(۱۲) عن ابي عثمان الانصاري قال جاء عبد الله بن عباس والامام في صلوة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس الركعتين خلف الامام ثم دخل معهم

(طحاوی ص ۲۵۸ ج۱)۔

حضرت ابوعثان انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس وظافیم (فجر کی نماز کے لے مسجد) تشریف لائے تو امام نماز میں تھا، اور آپ نے دو رکعتیں (سنت کی ) نہیں پڑھیں تھیں چنانچہ آپ نے دو رکعتیں (سنت کی ) نہیں پڑھیں تھیں چنانچہ آپ نے دو رکعتیں (جماعت) ہوگئے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۱۱) میں الجواب: اولاً ابوعثمان انصاری راوی مقبول ہے جبیا کہ حافظ ابن حجر نے (تقریب س ۲۱۲) میں

صراحت کی ہے بیعنی متابعت کی صورت میں ورنہ لین الحدیث ہے جبیبا کہ خود حافظ ابن حجر نے ، مقدمہ تقریب، میں صراحت کی ہے۔ پھر انقطاع کا تقریب، میں صراحت کی ہے، اس کے علاوہ سند میں ابوعمر الضریر راوی بھی منتظم فیہ ہے۔ پھر انقطاع کا شبہ بھی موجود ہے تفصیل دین الحق میں عرض کردی گئی ہے۔

ثانیا: یه روایت حفیه کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے کیونکہ ان کے نزدیک بھی جماعت سے دور صحن مسجد وغیرہ میں سنتیں ادا کرنا چاہئے، جماعت کی صفوں سے متصل جائز نہیں، جیسا کہ طحاوی نے، شرح معانی الا ثار ص ۲۵۲ جا میں صراحت کی ہے۔ جب کہ اس روایت میں متصل پڑھنے کا ذکر ہے، اور الفاظ، خلف الا مام، کا یہی مقصود ہے۔

(۱۳) عن ابى الدرداء انه كان يدخل المسجد والناس صفوف فى صلوة الفجر فصلى الركعتين فى ناحية المسجد ثم دخل مع القوم فى الصلوة ـ (طحاوى ص٢٥٨ ج١).

حضرت ابو درداء رہائیں سے روایت ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ فجر کی نماز کی صف باندھے کھڑے ہوتے۔ آپ مسجد کے ایک گوشہ میں دو رکعت (سنت) ادا کرتے پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوجاتے۔

(حدیث اورائل حدیث ۱۰۱۷)

الجواب: سند میں طحادی کا استاد ابو بشر الرقی اور اس سے اوپر کا راوی ابو معاویہ کی عدالت وثقات مطلوب ہے، ہم نے رقی کی عدالت کے لئے طحاوی کے ابتدائی صفحات کا مطالعہ کیا ہے تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ یہ ہستی کون ہے مگر امام طحاوی نے یہاں پر اپنی عادت سے ہٹ کر سب سے پہلے ص۲۳ پر حدثنا ابو بشر الرقی قال ثنا ابو معاویہ کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے، مگر صراحت نہیں کی کہ ابو بشر اور ابو معاویہ کون ہیں، خود راقم نے بھی کتب رجال کی مراجعت کی ہے، مگر ان کے حالات معلوم نہیں ہوسکے، لہذا جو شخص اس روایت کی صحت کا مدعی ہے، وہ ان دونوں راویوں کی عدالت ثابت کرے۔ (۱۲) عن ابو عثمان النهدی قال کنا ناتی عمو بن الخطاب قبل ان نصلی الرکھتین قبل

الله عديث اورا الى تقليد جِلْد دفع الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله ا

الصبح وهو في الصلوةفنصلي في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في الصلوتهم.

(طحاوی ص۲۵۸ ج۱)۔

حضرت ابوعثان نہدی عظیلیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رہا نیڈ کی خدمت میں صبح کی دوستیں پڑھنے سے پہلے حاضر ہوتے تو آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہم مسجد کے آخر میں دوستیں پڑھ کر لوگوں کے ساتھ ان کی نماز میں شریک ہوجاتے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۲۵)

الجواب: اولاً بية العي كاعمل ہے جو حديث مرفوعه كا معارض نہيں ہوسكتا ہے۔ ثانیا: پہلی قصل میں سیدنا عمر فاروق رہائیہ کاعمل گزر چکا ہے وہ جماعت کے وقت سنن پڑھنے

والے کو ڈانٹا کرتے تھے

ثالثا: سند میں جعفرنامی راوی کی عدالت مطلوب ہے کہ بیہ بزرگ کون ہیں؟ الغرض روایت جہالت راوی کی وجہ سے قابل استدلال نہیں۔

(۵) عن حصين قال سمعت الشعبي يقول كان مسروق يجئي الى القوم وهم في الصلوة ولم يكن يركع ركعتي الفجر فيصلى الركعتين في المسجد ثم يدخل مع القوم في صلوٰتهم\_

(طحاوی ۲۵۸ ج۱)۔

حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شعمیٰ کو بیر فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت مسروق ورنعت اور آپ نے باس تشریف لاتے اس حال میں کہ لوگ نماز میں ہوتے اور آپ نے فجر کی دور کعت سنت نہ بڑھی ہوتیں تو آپ مسجد میں دو رکعت سنت بڑھ کر لوگوں کے ساتھ ان کی نماز میں شریک

موجاتے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۲) الجواب: اولاً يه تابعي كا قول ہے جو نبي مرم سيدنا محم مصطفىٰ مَن الله الله كا كوئى حیثیت ہی نہیں رکھتا۔

ثانیا: سند میں سعید بن ابی عروبہ راوی مدلس ہے۔ (تقریب ص۱۲۴) اور تحدیث کی صراحت نہیں، علاوہ ازیں سند میں حصین بن عبدالرحمٰن حارثی رادی مجہول ہے اور اس کی مرویات منا کیر ہیں۔

جبیہا کہ امام احمہ نے صراحت کی ہے۔ (تهذیب ص ۳۳۰ ج۲،میزان ص۲۰۰ ص۱)۔

(١٦) عن الحسن انه كان يقول اذا دخلت المسجد ولم تصلي ركعتي الفجر فصلهما و ان كان الامام يصلى ثم ادخل مع الامام\_ (طحاوی ص۲٥۸ ج۱)۔

حدیث اور اہل تقلید جلد دفرم کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفرم کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفرم کے حدیث میں داخل ہو اور تم

تنظرت کی بھری رہنے ہے روایت ہے کہ آپ کرمائے ہیں کہ جب م سنجد یں وا ک ہواورم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو (پہلے) وہ سنتیں پڑھ لواگر چہ امام نماز ہی پڑھا رہا ہو پھر امام کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

(١٤) أنا يونس قال كان الحسن يقول يصليها في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في

صلولتهم

(طحاوی ص۲۰۸)

حفرت تھٹیم کہتے ہیں کہ ہمیں حفرت یونس نے خبر دی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ فجر کی دوسنتیں مسجد کے ایک گوشہ میں پڑھ کر پھر لوگوں کے ساتھ انکی نماز میں شریک

ہوجائے۔ (حدیث اور اہل حدیث ٢٠٠٣)

الجواب: یہ دونوں روایات صغیر تابعی کے اقوال ہیں۔ جن کی حیثیت دین میں فقط ایک عالم دین اور امتی کی ہے۔ بھلا ایسے شخص کے اقوال سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سَالیّیْوَا کی احادیث کو کیسے ترک

کیا جاسکتا ہے۔ محتر م ممکن ہے کہ ان بزرگ ہستیوں تک فصل اول میں مذکورہ احادیث ہی نہ پہنچی ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بری الذمہ ہوئے، اور تم لوگ جن کو یہ احادیث معلوم ہیں، محدثین کی جماعت نے محنت شاقہ کر کے امت مرحومہ تک پہنچا دی ہیں۔ حتی کہ علماء نے اردو میں تراجم کر کے عامۃ الناس پر بھی اس حقیقت کو کھول دیا ہے۔ مگر انوار صاحب ابھی تک ان خلاف احادیث فتاؤی کو یلئے باندھے پھرتے

فقہ پر بھی ایک نظر ڈال لینا ۔وہاں ادلہ شرعی جار ہیں۔قرآن و سنت، اوراجماع اور قیاس۔گویا کہ کسی بھری مصری کا نام ادلہ شرعی میں نہیں،گر انوار صاحب ایسے اناڑی ہیں کہ ان بزرگوں کے اقوال بھی خصم پر بطور ججت نقل کر رہے ہیں۔ پر بطور ججت نقل کر رہے ہیں۔

ہیں۔ محترم وضاحت کیجئے آپ لوگ ایمان محمر مصطفیٰ مَنَاتَّئِنَاً پر لائے ہیں یا سمی بصری کوفی پر؟ پھر ذرا اصول

(١٨) عن سعيد بن جبير أنه جاء الى المسجد والامام في صلوة الفجر فصلى الركعتين قبل ان يلج المسجد عند باب المسجد

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۰۱ ج۲).

حضرت سعید بن جبیر عطیبی سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائے تو امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے دروازے کے پاس دو رکعت سنت ادا کیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۳)

الجواب: اولاً یہ تابعی کا قول ہے جو مرفوع احادیث کے بالقابل نا قابل ججت ہے۔، جیسا کہ گزشتہ روایت میں راقم نے تفیصلا لکھا ہے علاوہ ازیں اس سے حفیہ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان

المرام تقليد جلد دوم من المرام الله المرام المرام

كاعمل خارج مسجد تبيل بلكه مسجد مين سنن يراصف كاسه-

ثانیا سند میں حصین، راوی ہے اور قاسم بن ابی ابوب کے ترجمہ میں حافظ ابن حجر نے (تہذیب میں) صراحت کی ہے کہ یہی حصین بن عبد الرحمٰن ہے کتب رجال کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیہ

حارتی ہے اور یہ مجہول ہے۔ جیسا کہ تہذیب میں ہے۔ الغرض بدروایت بوجہ جہالت راوی ضعیف ہے۔ (١٩) عن مجاهد قال اذا دخلت المستجد والناس في صلوة الصبح ولم تركع ركعتى

الفجر فاركعهما وان ظننت ان الركعة الاولىٰ تفوتك.

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۵۰۱ ج۴)۔ حضرت مجاہد والسیایہ فرماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہو اورلوگ صبح کی نماز پڑھ رہے ہول

اورتم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں تو (پہلے) وہ پڑھ لو اگر چہ تمہارا خیال ہو کہتم سے پہلی رکعت فوت ہوجائے گی۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ٢٠٠٧)

الجواب: اولاً بية العي كا قول ہے جو احاديث مرفوعه كے بالقابل قابل ذكر ہى نہيں۔ ثانیا: سند میں، عبد للہ بن مویٰ ہے اگر پی عبید اللہ نہیں تو مجہول ہے، فریق ثانی پر لازم ہے کہ وہ

اس کی بحوالہ عدالت وثقاثت ثابت کرے۔ (٢٠) عن على قال كان النبي النبي المنطق الوكعتين عند الاقامة.

حضرت علی رضائنیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعت اقامت کے وقت پڑھا کرتے

(٢١) عن على رُنْهُمْ قال كان رسول الله الله السلام يصلى ركعتي الفجر عندالاقامة ـ

(مسند احمد ص۷۷ ج۱). حضرت علی خالفیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ما اللہ علیہ فجر کی دو رکعت (سنت) ا قامت کے وقت بڑھا

كرتے تھے۔ مديث اورانل مديث ص١٠٢٠

الجواب: اولاً اس کے متن میں اضطراب ہے، ابن ماجہ نے امام ابو بکر کی سند سے بیر روایت تقل کی ہے، اور امام ابو بکر کی مصنف میں بدروایت ان الفاظ سے مروی ہے کہ۔

كان يصلى الركعتين عند الاذان قال احدهما ويوتر عند الاقامة،

لعنی نبی مرم مَاللَّیْم و رکعتیں اذان کے وقت پڑھتے تھے، (ابو اسحاق سے روایت کرنے والے، (ابوالاحوص اور شریک) دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ وتر اقامت کے وقت پڑھا کرتے۔(مصنف ابن انی شیبه۲۴۲ ج۲)۔

لہذا انوار صاحب کسی خارجی دلیل سے یہ ثابت کریں کہ اذان کی بجائے اقامت کا لفظ ہے اور وزوں کی جگہ رکعتی الفجر کے الفاظ صحیح ہیں۔

ثانیا: عند الاقامة، سے مراد دوران اقامت نہیں بلکہ قبل اقامت ہے جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ وہائی کی روایت میں صراحت ہے کہ، کان یصلی الرکعتین عند الاقامة بین الاذان و الاقامة، لعنی آپ عَلَیْلا دو رکعتیں اقامت کے وقت پڑھتے تھے یعنی اذان و اقامت کے درمیان ادا کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبص ۲۲۱ تا)۔

ثالثاً: بيروايت ضعيف ہے، سيدنا على مرتضى والنيئ سے روايت كرنے والا راوى ، حارث الاعور ہے۔ اسے امام الشافعی نے كذاب كہا ہے عقيدتاً رافضى تھا۔ (تقريب ص٢٠)

مزید ید کہ ابواسحاق تدلیس میں مشہور ہے (طبقات الدلسین ۲۲ اور ساع کی صراحت نہیں الغرض یہ روایت ضعیف ہے جبیبا کہ بوصری نے صراحت کی ہے۔

(بحواله حاشيه سندهى على ابن ماجه ص١٦٤)

(۲۲) عبد الله بن مسعود رہائیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ صبح کی اقامت کہی جا چکی ہواور میں وتر پڑھ رہا ہول۔ (موطا امام مالک ص ااا)۔

(۲۳) حضرت عبادہ بن صامت رفائش ایک قوم کی امامت کرتے تھے آپ ایک دن صح کی نماز پڑھانے کے لئے فکے تو مؤذن نے صبح کی نماز کر ھانے سے لئے تو مؤذن نے صبح کی نماز کی اقامت کہددی آپ نے اسے چپ کروایا یہاں تک کہ وتر بڑھے پھر آنہیں صبح کی نماز بڑھائی، (موطالم مالک صالا)۔

(۲۳) حفرت عبد الرحمٰن بن قاسم سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ واللہ فلائے کہ عامر بن ربیعہ واللہ کہ میں ور پڑھوں گا اگر چہ میں اقامت سن رہا ہوں یا فجر کے بعد، حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ نے کیا کہا ہے عبد الرحمٰن بن قاسم کی جانب سے شک ہوا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ نے کیا کہا ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۰۲،۷۰۵)

الجواب: اولاً قضاء نماز میں ترتیب ضروری نہیں اسے نماز فجر کے بعد بھی پڑھا جاسکتا ہے، خود حنفیہ کے نزدیک بھی فجر کے بعد قضاء نماز پڑھنے کی رخصت ہے، لہذا جماعت کے ہوتے ہوئے قضاء نماز میں مشغول ہونے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں۔

ثانیا: ان تمام آثار کی صحت کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو تب بھی یہ قابل جمت نہیں کیونکہ یہ مرفوع حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ جب حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ جب نماز کی اقامت ہوجائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی، ایک طریق میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ مرکز وہی نماز جس کے لئے اقامت ہوئی ہو، تفصیل فصل اول میں گزر چکی ہے۔

ثالثًا: خود اکابر احناف کے نزدیک بھی یہ روایات قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بھی جماعت ہوتے ہوئے صرف فجر کی سنتیں پڑھنے میں رخصت ہے۔ امام محد فرماتے ہیں کہ یکرہ اذا اقيمت الصلوة ان يصلي الرجل تطوعا غيرركعتي الفجر خاصة ..... وهو قول ابي

کی سنتیں اور یہی قول ہے امام ابوجنیفہ کا (موطا امام محمض ۸۱)۔

حنیفه لین جب جماعت کھڑی ہوجائے تو مکروہ ہے کہ انسان فرض سے زوائد نماز پڑھے سوائے فجر رابعا: سیدناعباوہ بن صامت خالفۂ کا قول خالص پیش امام کے متعلق ہے۔ جو جماعت کی نفی کو متتلزم ہے اس سے زیادہ سے زیادہ میہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عبادہ رٹھاٹیئہ کے نزدیک پیش امام تاخیر نماز میں اختیار رکھتا ہے، پھر یہ روایت بھی منقطع ہے کیونکہ سیدنا عبادہ زلائٹۂ سے روایت کرنے والے راوی یجیٰ بن سعید کی آپ سے ملاقات و ساع نہیں ہے۔ جبیبا کہ مولانا ظفر احمد تھانوی نے بحوالہ (تہذیب ص ۲۲۳ ج۱۱) صراحت کی ہے (اعلاء السنن ص ۱۰ ج عے) تیسری روایت عبد الله بن عامر کی ہے اور بیاتا بعی ہیں، پھر اس میں شک بھی ہے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے پڑھیں جائیں یا بعد از نماز، مگر انوار صاحب نے کوئی دلیل خاص جماعت کے ہوتے ہوئے پر قائم نہیں کی، ہاں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رخالفیٰ ے قول کی سند سیج ہے مگریہ حنفیہ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں، تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ اثر میں صراحت ہے کہ وزیرہ رہا ہوتو جماعت کھڑی ہوجائے ۔ جب کہ حنی جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنتیں ریوھتے ہیں۔خواہ اس سے جماعت فوت ہی ہو جائے، یہ بھی ملحوظ رہے کہ سیدنا ابن مسعود خالفہ ایک وزیرها کرتے تھے جبیا کہ رکعات وزکی بحث میں تفصیل گزر چکی ہے۔

(٢٥) عن ابي هريرة ان رسول الله عُلَيْكُ اذا اقميت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا ركعتى الصبح،

﴿ السنن الكبرى للبيهقي ص٤٨٣ ج٢) ، قال الشيخ العثماني بعد البحث عن اسناده فهذا الاسناد) (ايضا حسن، اعلاء السنن ص٩٥ ج٧)۔

حضرت ابو ہریرہ وہاللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله مایا جب اقامت ہوجائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ما سواء فجر کی دور کعت سنت کے (کہ وہ جائز ہیں) (حدیث ادر اہل حدیث ۲۰۲) الجواب : امام بہم نے آگے ہی لکھا ہے کہ وہذا الزیاد لا اصل لھا وحجاج بن نصیر وعبادہ بن کثیر ضعیفان ۔ لینی اس زیادت (سوائے رکعت فجر کے) کی کوئی اصل نہیں اور تجاج بن نصیر اور عبادہ بن کثیر ( دو راوی اس کی سند کے ) ضعیف ہیں۔(بیبق ۴۸۳ ج۲)۔

علاوہ ازیں جاج بن نصیر سے نیچے کی سند امام بیہق نے درج نہیں کی جس سے ثابت ہوا کہ بیمن گھڑت اور بے اصل ہے ، اور صاحب اعلاء اسنن ، كا اس كى سندكو حسن كہنا قطعى طور پر غلط ہے ان سے

المريث اورائل تقليد جلد دوم مي المريك قبل متعدد دیوبندی اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مثلامولانا عبد الحی لکھنوی نے العلیق المجد د ص٨٦ ميں مولانا نيموى نے آثار السنن ص٢٢٦ ميں اور ان سے بھى پہلے علامه عينى نے، عمدہ القارى ص ١٨٥ ج٥ ميں بلكه ديوبند كے شيخ الحديث اور خاتمة الحفاظ مولانا محمد انور شاه كاشميري نے تو و كئے كى چوٹ سے دعوی کیا ہے کہ بے الفاظ راوی کی طرف سے مدرج ہیں۔ (فیض الباری ص٢٠١ ج٢)،اور عرف الشذى ص ٢٠٩ ميں انہوں نے يہ بھى صراحت كى ہے كدامام بيہق كا اسے لااصل لها كہنے سے يہى مراد ہے کہ بیدالفاظ راوی کے ہیں حدیث نبوی نہیں۔علامہ کاشمیری کی اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اس کا راوی تجاج بن نصیر القمہ کو قبول کر لیتاتھا، ( تقریب ص ٦٥) یہی وجہ ہے کہ دور حاضر کے عظیم حنفی ناصر مولوی محمر تقی عثانی فرماتے ہیں کہ بیروایت نہایت درجه کی ضعیف ہے۔ (درس ترندی ص ۱۹۸ ج۲)۔ خلاصه کلام: انوار صاحب نے اپنے مؤقف پر کل ۲۵ دلائل نقل کیے ہیں ان میں صرف نمبرا،۲۲۰٬۲۰٬۲۰۲ کی نقل کرده روایات مرفوع ہیں۔ بقایا موقوف ومقطوع ہیں مرفوع احادیث میں دو صحیح ہیں مگر ان میں جماعت کے ہوتے ہوئے سنن پڑھنے کا بیان نہیں بلکہ سنت فجر کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور بیہ بات ظاہر ہے کہ سنن کی جس قدر بھی فضیلت ہو تب بھی وہ جماعت فرائض اور اصلی نماز سے کم تر ہیں، مزید یہ کہ فضیلت سے حفیہ کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا تفصیل گزر چکی ہے, نمبر۲۰،۲۰،۲۰، میں نقل کردہ روایات ضعیف ہونے کے علاوہ مرفوع احادیث کے مخالف بھی ہیں اور انوار صاحب نے ان میں معنوی تحریف بھی کی ہے، آخری روایت سخت ضعیف ہے موقوف روایات میں تین کا تعلق نماز وتر سے ہے، صبح کی سنتوں سے نہیں، بقایا دلائل میں آثار صحابہ کرام ہیں اور پانچ اقوال تابعین عظام کے ہیں۔آ ثار صحابہ کرام میں صرف سیدنا عبد الله بن عمر فالٹھا اور سیدنا ابن مسعود رہائی کے اقوال سندا صحیح ہیں مگر یہ حنفیہ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں تفصیل نمبر ۱۲،۹،۸۰، میں گزر چکی ہے، بقایا آثار صحابہ کرام ضعیف ہیں دیکھتے نمبر ۱٬۵٬۲ ،۱۲،۱۲،۱۱،۱۰،۱۰،۱۲،۱۱،۱۱) تابعین کے اقوال میں نمبر ۱۹،۱۸،۱۵،۱۸، ضعیف بین صرف حسن بصری کا قول ثابت ہے راجع نمبر ۱۱،۱۷،) گویا انوار صاحب قرآن وسنت سے کوئی ایس ولیل پیش نہیں کرسکے جو حنی نقطہ نظر کی ترجمانی کرے، جب کہ ہم فصل اول میں مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے متعدد آثار پیش کر کے مسلہ کو صاف کر چکے ہیں، مگر انوار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فجر کی سنتیں نہ پر بھی ہوں تو فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے تو اسے چاہئے کہ اگر اسے دوسری رکعت ملنے کا یقین ہوتو وہ مسجد سے باہر کسی جگہ ورنہ مسجد کے دروازے کے پاس یا مسجد کے کسی گوشے یا ستون کی آٹر میں جماعت کی صفوں سے ہٹ کر ان سنتوں کو ادا کرلے اور پھر جماعت کے ساتھ شریک ہوجائے کیونکہ اول تو حضور عَالِیلا نے ان کی تا کید بہت فرمائی ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ٢٠١)۔ اس كامطلب توبيہ ہوا كہ جس چيز كی نبي مرم مالينيم تاكيد كريں

اسے جماعت کھڑی ہونے پر بھی لازمی کیا جائے خواہ اس سے پہلی رکعت فوت ہی ہوجائے ،محرم آپ کا مسواک کے متعلق کیا خیال ہے، اس کی بھی شرع میں تاکید ہے کہ نہیں؟ اگر ہے یقینا ہے تو پہلی رکعت مسواک میں گزار دی اور دوسری سنتیں پڑھتے ہوئے ہاتھ سے چلی گئی، چلوچھٹی ہوئی، ہم یہاں پر انوار صاحب سے یہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جاعت میں شامل ہونے کی بھی کہیں تا کید ہے کہ نہیں؟اگر اس سے انکار کرتے ہوتو اپنی کتاب کا صفحہ ۵۲۹ بغور پڑھنا وہاں آپ نے بروایت سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹن حدیث نبوی علیہ التحیة والسلام نقل کی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی کو امامت کے لئے کھڑا کروں اور جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے گھروں کوآگ لگا دوں، سنت فجر کی تاکید اور اس تہدید کا تقابل کریں تو جماعت کی تاکید زیادہ ہے کیونکہ سنن کی تاکید میں ترغیب ہے جب کہ جماعت سے پیچھے رہنے میں سرزنش ہے،محترم اگر آپ غور کریں تو ترغیب زائد چیز میں ہوتی ہے جب کہ دھمکی کسی حکم کی نافر مانی پر ہوتی ہے، فقہ کا راگ الاسینے والوغور کرو، کہاں بہتے بہتے بھٹک رہے ہو، آخر عقل تو الله تعالی نے ہر ایک کو دی ہے۔آپ اس نعمت کی قدر کیوں نہیں کرتے ، اندھا اعتاد (تقلید) تو آپ نے کیا ہی تھا، مگر یہاں آپ نے اسے بھی چھوڑ دیاہ۔انوار صاحب نے ادلہ اربعہ، (قرآن وسنت، اجماع اور قیاس شرع) میں سے کوئی دلیل اپنے مؤقف پر قائم نہیں کی کہ سبح کی سنن

مسجد میں پڑھی جاسکتی ہیں خواہ اس سے جماعت کی پہلی رکعت ہی فوت ہو جائے، یہ بات ملحوظ رہے کہ جہاں اس پر کوئی دلیل نہیں وہاں امام ابو صنیفہ کا میرمسلک بھی نہیں، دیوبند کے جید اور نامور عالم دین محمہ

انور شاه کاشمیری فرماتے ہیں کہ وقال ابو حنیفة رئے علی تقور عندی من مذہبه انه یر کعهما خارجة بشرط ادراك ركعت ولا رواية عنه في داخل المسجد وهذا هوالمذهب عندي كما في الجامع الصغيرو البدائع أما أنا فأعمل بمذهب ابى حنيفة وقد افتى به الناس غيراني لا انازع من

صلاهما في المسجد\_ اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے اور میرے نزدیک ان کا یہی مذہب مقرر ہے کہ سجد سے باہرسنن کو ادا کرے اس شرط کے ساتھ کہ اسے ایک رکعت مل جائے، اور مسجد کے اندر پڑھنے کی روایت امام ابو حنیفہ " سے نہیں ہے اور میرے نزدیک یہی آپ کا مذہب ہے جبیا کہ جامع الصغیر اور البدائع میں ہے۔ اور میں امام صاحب کے مذہب کے موافق ہی عمل کرتا ہوں او راسی پر ہی لوگوں کو فتوی دیتا ہوں، ہاں جو مسجد میں بڑھے اس سے جھگڑ انہیں کرتا۔ (ملخصا: فیض الباری ص۱۹۸ ج۲، مطبوعه مکتبه حقانیه پشاور) انوار صاحب کے نزدیک تمام گراہیوں کی جڑ ترک تقلید ہے گریہاں خود بھی اسے خیر باد کہددیا ہے، معلوم نہیں کہ وہ ابھی تک اس گراہی میں مبتلا ہیں یا اسے چھوڑ کر اپنے مؤقف پر نظر ثانی کر چکے ہیں۔



(۱) عن ابي الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة وَلَيْتُهَا قالت كان النبيءَ الله اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن\_

ام المؤمنین سیرہ عائشہ وٹائٹھا روایہ ہیں کہ نبی مکر الم المؤمنین سیرہ کی سنتیں پڑھ کر فارغ ہوتے تو دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے تھے۔

(صحيح بخارى كتاب التهجد باب الضجعة الشق الايمن بعد الركعتي الفجر الحديث ١١٦٠).

(۲) حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى عن عروة ان عائشة والنها اخبرته ان رسول الله النها الله المسلم كان يصلى احدى عشرة ركعة كانت تلك صلاة تعنى بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم خمسين آية قبل ان يرفع راسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن للصلاة

ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کوشعیب نے خبر دی انہوں نے امام زہری سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ والتہ اسے کہ رسول الله مَالَيْهُ گیارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، رات کی نماز آپ کی یہی تھی ، ان میں سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ آپ مَالِيٰلا کے سر الحفانے سے پہلے تم میں سے کوئی ایک پچاس آیات پڑھ لے، اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں سنت پڑھا کرتے پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن نماز کے لئے بلانے کو آپ کے پاس آتا۔ (بخادی کتاب الوتر ماجاء فی الوتر، الحدیث ۹۹۶).

(٣) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة رئي قالت كان النبي الليل الله الله الله وكعة، فاذاطلع الفجر صلى ركعتين حفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يجئى المؤذن فيوذنه

ہم سے عبد اللہ بن محمہ نے بیان کیا انہوں نے ہشام بن یوسف سے انہوں نے معمر سے انہوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے زہری سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ وظائم افراقی ہیں کہ نی مرم مَا اللّٰهُ اُرات کو گیارہ رکعات نماز پڑھا کرتے تھے جب طلوع فجر ہوتی تو ہلکی پھلکی دو رکعتیں پڑھتے پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے ، یہاں تک کہ مؤذن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلانے کے لئے آتا۔ (بخادی کتاب الدعوات باب الضجع علی الشق الایمن الحدیث ١٣١٠).

عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ثلانتها زوج

النبي عَلَيْكُ قالت كان رسول الله عَلَيْكُ يصلى فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، الى الفجر احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة،

فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وجاء ه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الايمن، حتى ياتيه المؤذن للاقامة.

خفیفتین، ثم اضطحع علی شقه الایمن، حتی یائیه المؤدن لافامه العامی است روایت کرتے ہیں امام عمرو بن زبیر سے روایت کرتے ہیں امام عمرو بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْنَا مِن عَمَا وَ الله مَالَيْنَا وَ الله وَ الله مَالَيْنَا وَ الله وَ الله وَ الله مَالَيْنَا وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

کہ رسول الند طالیقی بیوی سرمہ سیدہ عاصہ ہی علی اراؤید ہیں کہ ار وں ملدی بیات مار میں معظم سیدہ عاصہ برسلام نماز ہے جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں) سے فجر کی نماز تک گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے، اور ہر دو رکعت پرسلام بھیرتے اور وتر ایک رکعت پڑھتے تھے۔ پھر جب مؤذن آج کی اذان ختم کرتا اور آپ پر ضبح واضح ہوجاتی اور آپ مالیا کے پاس (بعرض اطلاع) مؤذن آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر دو ہلکی پھالی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کر دو ہلکی پھالی

اور آپ علیہ اسے پال (برن معن کی کروٹ لیٹ جاتے یہاں، تک کہ مؤذن تبیر کہنے کے لئے آتا۔ رکعت سنتیں پڑھتے، پھر دائنی کروٹ لیٹ جاتے یہاں، تک کہ مؤذن تبیر کہنے کے لئے آتا۔ (صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی تیان اللہ المحدیث ۱۷۱۸)۔

(۵) اخبرنى يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير ان لم يذكر، الاقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو، سواء (صحيح مسلم باب سابق الحديث

(171

اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن-

امام ابن ابی ذئب اور امام اوزاعی امام زہری سے اور وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ واللہ ابن ابی ذئب اور امام اوزاعی امام زہری سے اور وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے اور طلوع فجر تک گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے اور سجدہ میں اتنی دیر تظہرتے کہ تم میں سے کوئی ایک پچاس آیات کی قرات سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے کرلیتا، جب مؤذن اذان کہتا تو آپ کھڑے ہوکر دو رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے پھر وائیس کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آپ علیہ التحیة والسلام کو اطلاع دینے کی غرض سے آتا۔



(٤) حدثنا شعيب عن الزهرى قال اخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْكُ (٤)

اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد

ان يتبين الفجر ثم يضطجع على شقه الايمن\_ امام شعیب امام زہری سے وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ زنافتھا بیان کرتی ہیں کہ

جب مؤذن صبح کی اذان سے فارغ ہوتا تو رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِمُ طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے ہلکی پھلکی دورکعتیں پڑھا کرتے تھے، پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔

(سنن نسائي كتاب قيام الليل باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، الحديث ١٧٦٣).

(٨) عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كان النبي المنتقل

اذا صلى ركعتى الفجر اصطجع على شقه الايمن

امام عبد الرحمٰن بن اسحاق امام زہری ہے اور وہ عروہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ وہ اللہ اور میں کہ رسول الله مالی اللہ علیہ میں کہ سنتیں پڑھ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔

(سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب ماجاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، الحديث ١١٩٨).

(٩) عن ابى هريرة قال قال رسول الله الشيئة اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه

سیدنا ابو ہریرہ وفائن کرتے ہیں کہ رسول الله متالی الله متالی نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک مج

کی سنتیں پڑھ لے تو وہ دائی کروٹ پر لیٹ جائے۔ (سنن ابو داؤد كتاب التطوع باب الاضطجاع بعدها، الحديث ١٢٦١). ترمذي كتاب الصلاة باب ماجاء في

الاضطجاع بعد الركعتي الفجر، الحديث ٢٠، صحيح ابن حبان رقم الحديث ٢٤٥٩، صحيح ابن خزيمه رقم الحديث، ١١٢٠، بيهقي ص٥٥ ج٣، مسند احمد ص٥١٥ج٢، المحلى لابن حزم ص٢٢٨ ج٢)۔

(١٠) عن ابي هريرة قال كان رسول الله عَلَيْكُ اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع

سیدنا آبو ہریرہ رضائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافِین جب صبح کی سنیں پڑھ لیتے تو (داہی كروث)ليث جايا كرتے تھے۔

(سنن ابن ماجة كتاب اقامة الصلوات باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر الحديث،١٩٩٠).

(١١) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله عَلَيْكُ كان أذا ركع ركعتي الفجر أضطجع على شقه الايمنر

(دائنی کروٹ) لیٹ جایا کرتے تھے۔

(مسند احمد ص۱۷۳ ج۲ رقم الحديث ۲۰۸۲)۔

(۱۲) عن ابن عباس ان النبي عَلَيْتُ كان اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع

سیدنا ابن عباس فالنها بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم مَالنیم جب صبح کی سنتیں پڑھتے تو لیٹ جایا کرتے

(السنن الكبرى للبيهقي ص٥٤ ج٢).

(۱۳) عن ابن عباس قال زرت خالتي فوافقت ليلة النبيءَ النبي فلكر الحديث وقال ثم

صلى ركعتين ثم اصطجع حتى سمعت ضفيره، ثم اقيمت الصلاة فخرج فصلى-

سیدنا عبد الله بن عباس ظیفہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کے ہاں رات گزاری اور نبی كرم مَنَا لَيْنَا كُلِي كَ ساتھ كھڑے ہوكر نماز براهي پھر آپ نے حديث مفصل بيان كى اور فرمايا كه پھر نبي مَنْ ﷺ کی دوسنتیں پڑھیں، اور پھر لیٹ گئے حتی کہ میں نے آپ مَالیٹھا کے خرالوں کی آواز سنی، پھر

> ا قامت ہوئی تو آپ علیہ الصلوة والسلام نماز کے لئے تشریف لائے۔ (صحيح ابن خريمه ص١٦٨ ج٢ رقم الحديث ١١٢١).

(۱۴) عن محمد أن اباموسى الاشعرى ورافع بن حديج وأنس بن مالك كانوا

يضطجعون بعدركعتي الفجر

امام محمد بن سيرين تابعي فرمات بين كه سيدنا ابوموسى اشعرى وظائية سيدنا رافع بن خديج وظائمة اور سیدنا انس بن مالک رہائیں صبح کی سنتوں کے بعد لیٹا کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ص ٢٧٧ ج٢)\_

(١٥) عن ابن سيرين أن أبا موسى الأشعرى ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا

يضطجعون عندركعتي الفجر ويا مرون بذلك امام ابن سيرين فرمات مين كهسيدنا ابوموى اشعرى والتين سيدنا رافع بن خديج والتين اورسيدنا انس

> بن ما لک رہائیہ صبح کی سنتوں کے بعد لیٹا کرتے اور اس کا حکم بھی فرمایا: کرتے تھے۔ (مصنف عبد الرزاق ص٤٢ ج٣ رقم الحديث ٤٧١٩).

(١٦) عن ثابت البناني ان ابا موسىٰ الاشعرى واصحابه كانوا اذا صلوا ركعتي الفجر اضطجعوار



امام ثابت البنانی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو موکیٰ الاشعری اور آپ کے دوست صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹا کرتے تھے۔

(المحلى لابن حزم ص٢٣٠ ج٢ مسالة ٣٤١)۔

(١٤) حدثنا هشام قال اخبرنا غيلان بن عبد الله قال رأيت ابن عمر صلى ركعتين

الفجر ثم اضطجع\_

امام غیلان بن عبد الله فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد الله بن عمر فری کھا کہ آپ نے صبح کی دور کعت سنتیں پڑھ کر اضطجاع کیا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤٧ ج۲)۔

(۱۸) وذكر عبد الرحمن بن زيد في، كتاب السبعة، انهم يعنى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن ابى بكر، وعروة بن الزبير، وابا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح-

اور امام عبد الرحمٰن بن زید نے اپنی تصنیف، کتاب السبعة ، میں ذکر کیا ہے کہ امام قاسم بن محمد بن ابی بکر، عروہ بن زبیر، ابا بکر بن عبد الرحمٰن، خارجة بن زبیر، عبید الله بن عتب اور سلیمان بن بیار، حمہم الله تعالی، صبح کی نماز اور سنتوں کے درمیان لیٹا کرتے تھے۔

(بحواله المحلى بالاثار ص ٢٣٠ مسالة ٣٤١).

مذکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہورہا ہے کہ سنت فجر پڑھ کر لیٹنا مسنون ہے اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمر مصطفیٰ منالیڈی خود بھی لیٹا کرتے اور لیٹنے کا تھم بھی دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث نمبر ۹ میں صاف اور صرت کا الفاظ میں آپ علیہ التحیة والسلام کا ارشاد موجود ہے، اور جلیل القدر صحابہ کرام می اس کے علاوہ خیر القرون کے نامور اور جید آئمہ کرام بھی اس پرعمل کرتے تھے۔ گر انوار صاحب اسے گھوڑ ہے کدھے کا فعل قرار دیتے ہیں، اور بھی اسے بدعت کہتے ہیں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

قارئین کرام: فیصلہ کریں بیسنت کی موافقت ہے یا مخالفت ہے۔

نصل دوم

(۱) عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُ كان يصلى بالليل أحدى عشرة ركعة يوتر منها

بواحد، فاذا فرغ منها، اضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن فيصلى ركعتين

(مسلم ص۳۵۳ج۱)۔

حضرت عائشہ والنفوا سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّةَ اللهِ مَالتَهُ اللهِ مَالتِ كو كيارہ ركعات برا ھتے تھے، جن میں ہے ایک رکعت کے ساتھ وتر بنالیتے تھے۔ جب آپ فارغ ہوجاتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتی کہ

آپ کے پاس مؤذن آتا تو آپ دور کعتیں ملکی سی پڑھتے۔

(حدیث اوراہل حدیث ۲۰۹)۔

الجواب: اولاً إلى حديث سے ايك ركعت وتر كا ثبوت ہے مكر انوار صاحب بوجہ تقليد ايك ركعت

وتر کا انکار کرتے ہیں۔ ثانیا: فصل اول میں اس روایت کی مفصل تخ یج گزر چکی ہے۔ جس میں امام زہری کے متعدد

شاگردوں نے یہی روایت آپ سے نقل کی ہے۔ جن میں دائیں کروٹ پر لیٹنا بعد سنت فجر بیان ہوا ہے۔ وتروں کے بعد لیٹنے کو صرف امام مالک بیان کرتے ہیں لہذا بدروایت شاذ ہے۔ امام محمد بن سیجی فرماتے ہیں کہ درست جماعت کی روایت ہے امام مالک کی نہیں (انتھید ص ۱۲ ج۸)۔ یہی بات حافظ

ابن جرنے کہی ہے (فتح الباری ص ۳۴ ج ۳) مولانا محد بوسف بنوری فرماتے ہیں کہ اکثر علاء نے امام مالک کی روایت کی بجائے دوسرے آئمہ کی روایت کو بوجہ کثرت اور متابعت کے ترجیح دی ہے اور حافظ

ابن حجرنے کہا ہے کہ جماعت کی روایت ہی محفوظ ہے، اور بعض نے اسے مختلف احوال پرمحمول کیا ہے۔ (معارف السننن ص٧٠ ج٤)۔

پھر امام مالک کے استاذ امام زہری نے بیر صدیث امام عروة بن زبیر سے روایت کی ہے اور امام زہری کے علاوہ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمٰن نے بھی یہی حدیث اما معروہ بن زبیر سے روایت کی ہے۔ ( بخاری رقم الحدیث ۱۱۲۰) اور اس میں اضطحاع (لیٹنے) کا ذکر فجر کی سنتوں کے بعد ہی ہے۔ مزید سے کہ امام عروہ کے علاوہ یہی حدیث سیدہ ام المؤمنین صدیقہ کا تنات وظافیا سے امام ابوسلمہ نے بھی تقل کی

ہے، جس میں لیننے کا بیان سنتوں کے بعدہے۔(بخاری رقم الحدیث ١٢١١)۔

الغرض وتروں کے بعد لیٹنے کا ذکر کرنے میں امام مالک و النظیم سے سہو ہوا ہے۔ ٹانیا: اگر اس کوشادسلیم نہ بھی کیا جائے تو تب بھی یہ ہمارے مخالف نہیں کیونکہ وروں کے بعد

لیٹنے سے سنت فجر کے بعد اضطحاع کی نفی نہیں ہوتی۔

(٢) عن عائشه قالت كان النبي مُلْكُمُ اذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه الايمن-(بخاری ص۱۵۵)۔

حضرت عائشه وظاهما فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی دو رکعت سنت بڑھ لیتے تو دائيں پہلو پر لیٹ جاتے۔

(٣) عن عائشة أن النبيء الشيالة كان أذا صلى سنت الفجر فأن كنت مستيقظة حدثنى

والا اضطجع حتى يؤذن بالصلوة.

(بخاری ص٥٥٥ ج١)۔

حضرت عائشہ و فالفھا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فجر کی سنتیں پڑھ چکتے اگر تو میں جاگ رہی ہوتی تو آپ مجھ سے باتیں کرنے لگتے ورنہ لیٹ جاتے حتی کہ آپ کو نماز کی اطلاع کی جاتى \_ (حديث اورائل حديث ١١٠)\_

وجد استدلال میں فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملائیڈا کہی تو تہجد کی نماز پڑھ کر اور کبھی فجر کی سنتیں پڑھ كرآرام كى غرض سے ليٹ جاتے تھے، اور بھى نہيں بھى لينتے تھے۔ اور آپ كابيد ليٹنا بطور عبادت ك

نہیں بلکہ بطور عادت کے تھا۔ (ملخصاص ١١٣)۔ الجواب: اولاً وتروں کے بعد لیٹنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تنجد کے بعد بلکہ دوران تنجد نبی مکرم مثالیظم

سے سونا بھی ثابت ہے۔ (بخاری رقم الحدیث ۱۱۷) تبجد کے بعد کے آرام پر سنت فجر کے بعد کے لیٹنے کو

قیاں کرنے کی کوئی شرعی دلیل محترم نے درج نہیں کی اگر کرتے تو ہم اس کا مکمل محاسبہ کرتے۔ ثانیا: عبادت اور عادت کی تقسیم بھی غلط ہے، ہم حدیث نقل کر آئے ہیں جس میں سنت فجر کے

بعد لیننے کا ارشاد نبوی علیہ التحیة والسلام موجود ہے۔ رہا یہ امر کہ اگر ہماری والدہ ماجدہ سیدہ عائشہ والنو جاگ رہی ہوتی تو آپ لیٹنے کی بجائے ان سے باتیں کرنے لگتے، یہ حدیث انوار خورشید کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہے تفصیل کے لئے راقم کی تالیف، تخفہ حنفیہ کی مراجعت کریں۔ سرے دست ہم یہ

بتادینا چاہتے ہیں کہ ترک سے وجوب کی نفی ہوتی ہے سنت کی نہیں، کتنے ہی کام ہیں جو نبی کریم مَثَالِّيَّةُ عِلَم نے ترک کے بغیر کئے ہیں، لیکن حفی انہیں سنت تسلیم کرتے ہیں، الغرض سنت کی تعریف میں ہمیشہ کی قید فضول ہے۔ مولانا عبد الحی نے اس پر متعدد مثالیں دیں ہیں، ا، اس سے وہ کام خارج ہوجائے گا جو

آپ نے خود نہیں کیا مگر کرنے کا حکم دیا ہے۔، ب، اذان نماز کے لئے دینا بالاتفاق سنت ہے مگر آپ عليه السلام سے ايك بار بھى دينا ثابت نہيں، ،ت، اعضاء وضوكوتين بار دھونا سنت ہے مگر آپ عليه السلام سے ایک ایک بار دھونا ثابت ہے، ج، بیتراوی وغیرہ پرصادق نہیں آتی۔ (تحفه الاخيار في احياء سنة سيد الابرار ص٢٣٠٢).

علامہ کھنوی نے ۲۲ اقوال سنت کی تعریف پر نقل کرتے ہوئے آخر میں اپنا فیصلہ ان الفاظ میں



السنة ما واظب عليه النبي مع الترك احيانا، فان كانت المواظبة المذكورة على سبيل العباداة فسنن الهدى، وان كانت على سبيل العادة، فسنن الزوائد كلبس الثياب والاكل

باليمين وتقديم الرجل اليمني في الدخول ونحو ذلك، وكلامنا في اول، مواظبة النبي على

التيامن من قبيل الثاني

لینی سنت وہ ہے جسے نبی مکرم سُکاٹیڈیٹا نے ہمیشہ کیا مجھی کبھار ترک کے ساتھ۔ اگر یہ ہیشگی بطور

عبادت کے ہوتو سنت مدی ہے، اور اگر بطور عادت ہو۔ تو اضافی ہے۔ جیسے لباس پہننا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، داخل ہوتے ہوئے دائیں یاؤں کو پہلے رکھنا، اور ہماری گفتگو پہلی صورت کے متعلق ہے،

اور نبی مَنَالِیَّیَا کا دائیں طرف سے کام کرنے پر ہمیشگی کرنا دوسری شق میں داخل ہے۔

(تحفة الاخيار ص٣٦ ومندرجه مجموعه رسائل الكنوى ص٢٨٢ ج٤)-

اس تعریف کو اگر ملحوظ رکھا جائے اور انوار صاحب کی بات کو بھی تسلیم کرلیا جائے کہ لیٹنا عادت تھا تو تب بھی میدوائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اعضاء وضو کو دائیں طرف سے شروع کرنا وغیرہ جیسی سنن زوائد

میں اس کا شار ہوگا۔ لہٰذا انوار صاحب کا اسے گھوڑے گدھے کی طرح لیٹنا اور پھر مارنے کے فناوی نقل کرنا کسی طرح بھی درست نہیں کیونکہ نبی مکرم منگانٹیٹا کے فعل کو گو وہ بطور عادت ہی ہو گھوڑے گدھے کے

کیٹنے سے تشبیہ دینا بہت بڑی دلیری اور نہایت درجہ کی گتاخی اور عظمت مصطفیٰ مَکافَیْئِ سے لاعلمی کا نتیجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ انوار خورشید نے اس عادت کے رد پر تو ایک مستقل باب لکھا ہے, مگر کتاب میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے اور اعضاء وضو کو دائیں طرف سے شروع کرنے کے رو پر کوئی باب نہیں لکھا؟ اگر فقط ہمارا ہی رد کرنا مقصودتھا تو کتاب الطہارۃ کے تحت ان کا بھی رد کرتے کیونکہ ہمارے

نزدیک بیجهی سنت ہیں۔

ان فقهاء نما جہلا سے کون پو جھے کہ حضرت اگر لباس پہننا سنت نہیں تو کیا نگے رہنا سنت ہے؟ غالبا برصغیر میں ملنگوں کا گروہ اس فتوی کی روشنی میں معرض وجود میں آیا ہے۔ الغرض آپ علیہ الصلوة والسلام کے افعال میں عبادت اور عادت کا فرق کرنا خود ساختہ اصطلاح ہے، جس کے ثبوت پر ان کے

یاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نبی مکرم منگانی کا ممام اعمال اقوال اورتقر سرات سنت میں داخل ہیں، مگر وہی ان سے خارج ہیں جس کی تحصیص خود آپ نے کردی ہے۔ (٣) عن ابن جريج قال اخبرني من اصدق ان عائشة قالت كان رسول الله عَلَيْكُ اذا طلع

الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن فيوذنه بالصلوة لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح قال فكان ابن عمر يحصبهم اذا



رأهم يضطجعون على ايمانهم

(مصنف عبد الرزاق ص٤٣ ج٣)۔

حضرت ابن جریج و النظیم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی اس شخص نے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ حصرت عائشہ وظافھانے فرمایا رسول الله مَالَیْتِیَا صبح صادق کے بعد ملکی سی دو رکعتیں پڑھ کر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔ حتی کہ مؤذن آکر آپ کو نماز کی اطلاع کرتا آپ اس لئے نہیں لیٹتے تھے کہ بیسنت

ہے بلکہ اس وجہ سے لیٹتے تھے کہ رات کو آپ تھک جاتے تھے، اب چھ آ رام کرلیں، ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر خلیجہ جب لوگوں کو اپنے دائیں پہلو پر لیٹا ہوا دیکھتے تو انہیں پتھر مارتے

تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ١١١)

الجواب اس کی سند من اصدق، راوی مجھم ہے، فریق مخالف پر لازم ہے کہ وہ اس کی بحوالہ نشان دہی کرے اور پھر اس کی ثقات بھی ثابت کرے، مگر اییاممکن نہیں، راوی جب مجھم ہوخواہ تابعی ہی ہو امام ابو حنیفہ راف کے نزویک اس کی روایت ساقط الاعتبار ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے (العلیق المجد اسم) کی مراجعت کریں, دیوبندی مکتب فکر کے شیخ الحدیث مولانا سرفرازخاں صاحب صفدر فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی نے ہر گز اس کا مکلف نہیں تھہرایا کہ ہم اپنا دین مجہول شخصیتوں سے لیتے بھریں (راہ سنت ص ۲۸۷) ـ الغرض بيروايت بوجه جهالت راوي قابل اعتاد نهيں ـ

(۵) عن سعید بن المسیب قال رأی ابن عمر رجلا یضطجع بین الرکعتین فقال

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤۸ ج۲)۔

حضرت سعید بن میتب و النظیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عمر فال الله ایک شخص کو فجر کی دو

ر کعتیں پڑھ کر لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہاہے پچھر مارو۔ حدیث ادراہل حدیث الا۔

الجواب: اولاً مرفوع کے بالقابل موقوف جمت نہیں ہوتی۔ راجع مقدمہ۔

ثانیا: آپ بھی سلیم کرتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد نبی مکرم النافیا آرام کی غرض سے تھوڑی در دا کیں کروٹ لیٹا کرتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث ص٦١٣) اور آ کیے اکابرین کو اعتراف ہے کہ اگر

کوئی مخص اب بھی اس برعمل کرے تو موجب ثواب ہے۔

(دیکھیئے ورس تر ندی ص۱۸۴ ج۲، معارف اسنن ص اعجم، والعرف الشذي ص ۲۰۸)\_

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جوعمل پھر مارنے کے قابل ہو وہ موجب ثواب کیسے ہوگا؟ الغرض بيقول جناب كے مسلك و مذہب كے بھى خلاف ہے۔

<u> طدی اور بی سیر بات</u> انوار صاحب نے بددیانتی کی ہے، روایت کے الفاظ سے ہیں

عن سعيد بن المسيب قال راى عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال احصبوه او

الاحصبتموه،

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤۸ ج۲)

رمصنف ابن ابی سیبه هم ۱۶۰۸ ج ۱۰ قارئین کرام: ان الفاظ اورانوار صاحب کے نقل کردہ الفاظ کا تقابل کریں، پھرغور کریں مخترم نے

متن نقل کرنے میں کئی ایک غلطیاں کی ہیں، جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، صرف ایک ایسی غلطی جو جان میں کا گئے میں کئی ایک غلطیاں کی ہیں، جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، صرف ایک ایسی غلطی جو جان

بوچھ کرکی گئی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ یہ کہ انوار صاحب سے، عمر، سے ابن عمر بنایا ہے، وجہ یہ کہ آئمہ جرح و تعدیل نے صراحت کی ہے کہ امام سعید بن میسب کی سیدنا عمر فاروق و اللہ است ملاقات وساع نہیں، دیکھئے (مراسل ابن ابی حاتم صاک ۲۳۷) انوار صاحب نے انقطاع کو دور کرنے

کے لئے، عمر، سے ابن عمر بنالیا، تا کہ منقطع متصل ہو جائے، الغرض انوار صاحب نے یہاں بددیانتی کی ہے، اور مذکورہ روایت بوجہ منقطع ہونے کے ضعیف ہے۔

(۲)عن ابى الصديق الناجى رأى ابن عمر قوما اضطجعوا بعد ركعتى الفجر فارسل اليهم فنها هم فقالوا تريد بذالك السنةفقال ابن عمر ارجع اليهم فاخبرهم انها بدعة

(مصنف ابن ابی شیبه ص۹۶ ج۲). ابوصدیق ناجی فرماتے بیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فران کے کچھ لوگوں کو فجر کی سنتوں کے بعد

لیٹے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ایبا نہ کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ان کے پاس دوبارہ جاؤ ، اورانہیں بتلاؤ کہ بیہ بدعت ہے۔

(حدیث اورانل حدیث ۱۱۳) الجواب: اولاً مرفوع کے بالمقابل موقوف حجت نہیں ہوا کرتی، راجع مقدمہ، اور زیر بحث مسلم میں

مرفوع احادیث ہیں اور تعامل صحابہ کرام ٹھٹائٹیم بھی موجود ہے۔ ثانیا: آپ بھی اسے سنت عادیہ سلیم کرتے ہوئے لیٹنے والے کو اجر و ثواب کا مستحق مانتے ہیں، اور پیمؤقف بدعت کی نفی کوستلزم ہے, کیونکہ بدعت گراہی ہوا کرتی ہے۔ اس کا فاعل اجر و ثواب کی بجائے ہیں مود

میر مؤفف برعت کی کی تو حرم ہے, یوملہ بدلت عرب برای بور دن ہے۔ موجب عقاب ہوتا ہے۔ الغرض بدروایت جناب کے بھی خلاف ہے۔ ثالی: اس کی سند میں زید العمی راوی ضعیف ہے اسے ابن معین ابو حاتم نسائی ابن عدی ابن سعد ابن مدینی، عجلی وغیرہ آئم جرح و تعدیل نے ضعیف قرار دیا ہے (تہذیب ص ۴۰۸ ج۳)۔علامہ ابن

ابن کرین ملی و میره اسمبر براس و معربی سے رسی میں اس اثر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تر کمانی حنفی نے (الجوہر الفی ص ۲ م جس) میں اس اثر کو ضعیف قرار دیا ہے۔

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المريث اورانال تقلير جلد دفرم المحاسطة المحاسطة المحاسبة المحاسبة

(٤) عن عبد الله بن عمر انه رأى رجلا ركع ركعتى الفجر ثم اضطجع فقا ل ابن عمر ماشانه فقال نافع فقلت يفصل بين صلوته قال ابن عمر واى فصل افضل من السلام

(موطأ أمام محمد ص١٤٢)

حضرت عبد الله بن عمر فالنها سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فجر کی سنتیں براھ كركيك مميا ہے، تو آپ نے فرمايا اسے كيا ہوا ہے؟ حضرت نافع كہتے ہيں كه ميں نے عرض كيا كه بيه سنتوں اور فرضوں کے درمیان فصل کر رہا ہے، آپ نے فرمایا سلام سے بڑھ کرفصل والی چیز کون سی

موكى ؟\_ (حديث اور الل حديث ١١٢) الجواب: اولا يدفعل كرطريق سے انكار بے اصطحاع (ليننے) سے انكار نہيں

ثانیا: اس کی سند میں محمد بن حسن شیبانی راوی ہیں جس پر شدید قسم کی جرح ہے تفصیل گزر چکی ہے۔ قارئین کرام مسلہ فاتحہ خلف میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔

ثالث: اگر اسے لیٹنے پر ہی محمول کیا جائے تو تب بھی قابل قبول نہیں۔مولانا عبد الحی اسمنوی اس

روایت پر حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ اضطحاء کی احادیث صحیحہ تولیہ وفعلیہ موجود ہیں اور ابن عمر رخالٹیز کا اٹکار ان کے نہ جاننے برمحمول ہے کیونکہ حضور نبی کریم مَالی اللہ اللہ کی سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ والنجا نے سنتوں کے بعد لیٹتے ہوئے دیکھا ہے جب کہ ابن عمر والنج اس وقت موجود نہیں ہوا کرتے تھے لہذا نہ جاننے والے پر جاننے والے کا قول جمت ہوا کرتاہے (التعلیق المحجد ص۱۳۲)۔

(٨)عن ابراهيم قال قال عبد الله مابال الرجل اذا صلى الركعتين يتمعك كما يتمعك الدابة والحمار، اذا سلم قعد فصلى

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤۸ ج۲)۔

حضرت ابراہیم مخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود واللی نے فرمایا کہ آ دمی کو کیا ہوگیا کہ

( فجر کی ) دو رکعت (سنت ) پڑھ کر گھوڑے گدھے کی طرح لوٹنا ہے جب سلام پھیر چکے تو بیٹھ جائے پھر نماز بڑھ لے (مدیث اورائل مدیث ص۱۱۲)

الجواب: اولاً پہلے تفصیل گزر چکی ہے کہ لیٹنا آپ کے نزدیک بھی موجب ثواب ہے اور جو چیز قابل اجر و تواب ہو وہ گھوڑے گدھے کے عمل جیسی نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ فعل نیکی اور کار خیر ہوتا ہے۔ جب کہ جانوروں کے اعمال پر انہیں اجرنہیں ملتا، الغرض بیاثر آپ کے بھی خلاف ہے۔

وانیان به روایت مرسل بے کیونکہ ابراجیم تخفی کی سیدنا عبد الله بن مسعود والله سے ملاقات اورساع ثابت مہیں (دیکھئے مراسل ابن ابی حاتم ص٩) ابراہیم سے روایت کرنے والا راوی حماد بن ابی سلیمان

# www.ircpk.com www.ahl

المريث اور الل تقليد جلد دوم المريد ا مركس ہے (طبقات المدلسين ص٣٦) اور ساع كى صراحت نہيں، الغرض يه روايت جہاں انوار صاحب

کے تقلیدی مؤقف کے خلاف ہے وہاں ہی سندا ضعیف ہے۔ (٩) عن مجاهد قال صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤۸ ج۲)۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر ہے گئا کے ساتھ سفر وحضر میں رہا ہوں میں نے

بهی نهیں دیکھا کہ آپ فجر کی سنتیں بڑھ کر لیٹے ہوں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص١١٣)

الجواب: اولاً بدروایت موقوف ہے اور آثار صحابہ کرام کے معارض ہے، اور جس مسلم میں صحابہ كرام مختلف فيه هول ومال اقوال صحابه كرام حجت نهيل هوا كرتے، راجع مقدمه -

ثانیا: امام مجاہد نے اپنا دیکھا بیان کیا ہے جوٹفی کو مشکر منہیں۔ جب کہ غیلان بن عبد الله فرماتے

رأيت ابن عمر صلى الركعتين الفجر ثم اضطجع\_ یعنی میں نے سیدنا عبد الله بن عمر وہاللہ کو دیکھا کہ آپ نے صبح کی دو رکعت سنتیں بڑھ کر اضطجاع

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤٧ ج۲)۔

ان دونوں روایات کے پیش نظر ثابت یہ ہوا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر فالٹھا مجھی لیٹا کرتے تھے اور بھی کھار نہ بھی لیٹا کرتے، گویا وہ اسے فرض و واجب نہیں جانتے تھے۔ سنت یا مستحب کے درجہ کے قائل تھے اور یہ ہارے موافق اور آپ کے مخالف ہے۔

(١٠) عن سعيد بن جبير قال لا يضطجع بعد الركعتين قبل الفجر واضطجع بعد الوتر\_ (مصنف ابن ابی شیبه ص۲٤۸ ج۲)۔

حضرت سعید بن جبیر وطنطیبی فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر فجر کی نماز سے پہلے نہ لیٹو، ہال وتر

کے بعد لیٹ جاؤ، (مدیث اورائل مدیث س ١١٣) الجواب: اولاً بية العي كا قول ہے جواحاديث صحيحه مرفوعه اور آثار صحابه كرام كے بالمقابل حجت نہيں،

بالخصوص جب کہ ایک گروہ تا بعین عظام اضطحاع کی مسنونیت کا قائل ہے۔ ثانیا: سند میں سفیان توری ہیں جو تدلیس کرتے ہیں (تفصیل مسله رفع الیدین میں گزر چک ہے)

اورزیر بحث روایت میں ساع کی صراحت نہیں بلکہ صیغہ عن سے مروی ہے، الغرض روایت ضعیف ہے۔

حدیث اورائل تقلید جلد دفع می دو لاکل عدم اضطجاع کے نقل کئے ہیں، تین مرفوع احادیث خلاصہ کلام: انوار صاحب نے کل دس دلاکل عدم اضطجاع کے نقل کئے ہیں، تین مرفوع احادیث ہیں، چوصحابہ کرام کے اقوال کی اسناد ہیں، اور ایک تابعی کا قول ہے۔ مرفوع احادیث میں سے پہلی حدیث شاذ ہے مزید ہے کہ عدم اضطجاع کی دلیل نہیں، دوسری حدیث ہمارے مؤقف کی مؤید ہے تیسری میں وجوب کی نفی ہے آ فار صحابہ کرام کی چھ اسناد میں سے دو آ فار سندا ضعیف ہیں سیدہ عائشہ ہوا تھی اور این مسعود رفائٹی اورسیدنا ابن عمر وفائٹی کے اقوال کی اسناد میح ہیں، مگر ان کاعمل اس کے برعس بھی فابت ہے۔ تابعی کا قول جہاں سنداضعیف ہے وہاں دین میں جمت بھی نہیں، اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہیں، کہ اگر کوئی شخص بطور عادت کے فجر کی سنیں پڑھ کر لیٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں (حدیث اورائل میں کہ اگر کوئی شخص بطور عادت کے فجر کی سنیں پڑھ کر لیٹ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں (حدیث اورائل

محترم اگر فقہاء کی بجائے بعض فقہاء احناف لکھتے تو درست تھا،علی الاطلاق اس مؤقف کو پوری امت مرحومہ کے فقہاء کی طرف منسوب کرنا درست نہیں کیونکہ آئمہ محدثین کرام کے نزدیک اس مسکلہ

کے متعلق تقریبا آٹھ مسلک ہیں۔

(۱) مستحب ہے یہ قول ابو موسی الا شعری والنی رافع بن خدیج والنی ، انس بن مالک والنی ابو ہریرہ والنی ، انس بن مالک والنی ابو ہریں والنی ، ابو ہریں ابن عمر والنی تابعین کرام میں سے ابن سیرین ، سعید بن مسیّب، محمد بن قاسم بن ابی بکر عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبدالرحلٰ خارجہ بن زید، عبید الله بن عبد الله، سلیمان بن یبار، اوربعض آئمہ شافعیہ وغیرہ کا ہے۔

(٢) فرض و واجب ہے، بیقول امام ابن حزم وغیرہ کا ہے۔

(س) کروہ و بدعت ہے بیر منقول ہے ابن مسعود فالٹی اورایک روایت میں ابن عمر رفائی اسود بن بزید، ابراہیم نخعی، سعید بن میں بعض آئمہ مالکیہ سے۔

(م) خلاف اولی ہے بیقول حسن بصری وغیرہ کا ہے۔

(۵) جو مخص رات کو تجد پڑھنے کے لئے بیدار ہوتو وہ آرام کی غرض سے لیٹ جائے تو کوئی حرج

نہیں، بدابن العربی نے اختیار کیا ہے۔

(۱) کیٹنا مقصود بالذات نہیں بلکہ بیہ سی کی سنتوں اور فرض کے درمیان فصل کے لئے اضطحاع کیا ہے۔ امام بیہتی نے، امام شافعی سے بی قول نقل کیا ہے (نیل الاوطارص۲۵ جس)۔مولانا یوسف بنوری نے دو فول مزید بھی بیان کئے ہیں۔ www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net وي مديث اور الل تقليد جلد دفع المجاهدة المجاهدة

(۷) بیسنت ہے امام شافعی اور ان کے پیرو کاروں کا بیمؤقف ہے۔

(٨) گھر میں سنتیں پڑھنے والے کے لئے مستحب ہے جب کہ مسجد میں نہیں۔

(معارف السنن ٤٩ ج٤).

ان اقوال و مٰداہب پرغور کریں امام ابو حنیفہ رشک ہے اس کے متعلق کوئی قول منقول نہیں۔ بعد کے فقہاء احناف میں اس مسلہ کی مشروعیت میں اختلاف ہے۔ درس ترمذی کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ اگر سنت عادیة جان کر بھی عمل کرے تو موجب ثواب ہے جب کہ انوار صاحب ثواب

كى تفى كرتے ہيں جيسا كه ان كے الفاظ، كوئى حرج نہيں، سے ثابت ہوتا ہے۔ جب كه بعض ترود كے

ملاعلی القاری حنی مند امام اعظم کی شرح میں تحریر کرتے ہیں کہ رسول الله مکالٹیا مجمع کی سنتیں پڑھ کر دائیں پہلو پر لیٹا کرتے تھے، لہذا صبح کی سنتوں اور نماز فجر کے فرضوں کے درمیان لیٹنا مسنون ہے اور نبي مرم مَلَا يَأْمِ ن إلى الله ويا ب جبيا كه امام ابو داؤد في بسند لا باس به (بغير غبار ونقصان والى سند سے ) روایت کیا ہے اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور ٹیہ حدیث مسجد میں

لیٹنے کے مستحب ہونے پر صریح ہے، اور ان لوگوں کے خلاف ہے جو گھر میں اضطجاع کو مخصوص کرتے ہیں، اور سیدنا ابن عمر خلیجہا کا قول کہ بیہ بدعت ہے اور ابراہیم مخعی کا قول کہ بیہ شیطانی لیٹنا ہے، اور سیدنا ابن مسعود خالفی کا اس سے انکار اس بات پرمحمول ہے کہ ان کو بیداحادیث نہ پینچی تھیں، اور ابن حزم نے افراط سے کام لیا ہے کہ اسے واجب قرار دیا ہے۔ (بحوالہ فادی شامی ص ۲ ج۲)۔

مولانا عبد الحي لكھنوى حنفي فرماتے ہیں۔ ظاهر الاحاديث القولية والفعلية تقتضي مشروعية الضجعة بعد الركعتي الفجر فلا

اقل ان یکون مستحبا ان لم یکن سنة۔ یعنی قولی و فعلی احادیث کے ظاہری الفاظ اس بات کے مقصی ہیں کہ صبح کی دور کعت سنت کے بعد

لیٹنا مشروع ہے۔ اگر بیمسنون نہیں تو درجہ استحباب سے کم نہیں (اتعلیق المجد ص۱۳۲)۔

ان اقوال سے ثابت ہوا کہ بعض اکابر احناف کے نزدیک بھی میں مستحب اور کار خیر ہے اور اس کا ثبوت احادیث نبویہ سے ہے ۔مگر ہمارے انوار صاحب بھی عجیب انسان ہیں کہ وہ اس کے برعکس میہ دعویٰ کرتے ہیں کہ۔اسے صحابہ کرام اور تابعین عظام نے بدعت اور گھوڑے گدھے کے عمل سے تشبیہ

وی ہے (مدیث اور اہل مدیث ص ١١٥) اس مقام پر انوار صاحب کے کلام میں تناقض ہے پہلے قول میں، حرج نہ ہونے، کا کہدرہے ہیں

حديث اور الل تقليد جلد دفع المجاهدة ال

جب کہ اس میں بدعت اور گھوڑے گدھے سے تثبیہ دے رہے ہیں جوحرج نہیں کی نفی کوستازم ہے محترم

اگرحرج نہ ہوناتسلیم کرلیا جائے تو بدعت کی نفی ہوتی ہے اور اگر بدعت مان لیا جائے تو حرج ، کی نفی ہوتی

ہے، پھر آپ کے اکابرین کا اسے سنت عادیہ تسلیم کر کے عامل کو اجر وثواب کامستحق قرار دینا، بدعت اور

حرج نہیں، دونوں کی نفی ہے، آپ یہاں اپنے قارئین کو ریجی بتادیں کہ تحقیق کس کی درست ہے۔ آپ

کی یا آپ کے بزرگوں کی؟ ہمارے مدعاء کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ علمائے دیو بنداسے نیکی تسلیم کرتے

ہیں، ( کیونکہ اجر و ثواب تو نیکی پر ہی ماتا ہے بدعت پر نہیں)، آخر میں بیجھی وضاحت کریں کہ آپ کو

نیک اعمال یا آپ کے الفاظ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عادات مبارکہ کے رد میں کتاب لکھنے کا

شوق کیوں پیدا ہوا؟

غور کریں کیا آپ کے نزدیک عبادات میں بھی بدعات پر کوئی حرج نہیں، کا فتو کی ہے؟ انوار صاحب

ر مدیث اورانال تقلیہ جلد دفع کے ہوت کے اور طلوع آفناب سے قبل (۵۴) باب فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد اور طلوع آفناب سے قبل

# پڑھنا ثابت ہیں فصل اول

(۱) عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله الله الله الله الصلى بعد الصلاة الصبح ركعتين فقال الرجل، انى لم أكن صليت الركعتين وكعتين فقال رسول المسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل، انى لم أكن صليت الركعتين

(سنن ابو داؤد كتاب التطوع باب من فاتته متى يقضيها الحديث ١٢٦٧). (ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب ماجاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما الحديث ١٥٤، مصنف ابن ابى شيبه ٢٥٤ ج٢). ح٢). (٢) عن قيس ابن عمرو انه صلى مع رسول الله مَلْنِسِهُ ولم يكن ركع ركعتى الفجر فلما

سلم رسول الله عَلَيْ قام فركع ركعتى الفجر ورسول الله عَلَيْ ينظر اليه فلم ينكر ذلك عليه-عليه-سيدنا قيس بن عمرو والني سے روایت ہے كه انہوں نے رسول اللّدَ اللّهِ عَلَيْ كَ ساتھ مَح كى نماز برحى جب كم انہوں نے سلام بھيرا تو وہ كھڑے جب كم انہوں نے سلام بھيرا تو وہ كھڑے جب كم انہوں نے منع كى سنتيں نہ برحى تھيں۔ جب آپ عليه التحية والسلام نے سلام بھيرا تو وہ كھڑے

ہوئے اور صبح کی سنتیں پڑھنے گئے، اور آپ مالی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور آپ علیہ التحیۃ والسلام نے ان کواس سے منع نہ کیا۔ نے ان کواس سے منع نہ کیا۔ (صحیح ابن خزیمه ص۱۹۶ ج۲، رقم الحدیث ۱۱۱۱، وصحیح ابن حبان ص۸۸ ج٥، رقم الحدیث ۲٤٦۲، دارقطنی ۳۸۰ ج۱)۔

(٣) عن يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده انه جاء والنبى عَلَيْكُ يصلى صلوة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتى الفجر فقال له النبى عَلَيْكُ ماهاتان الركعتان؟ فقال لم اكن صليتهما قبل الفجر فسكت ولم يقل شيئا-

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے جدامجہ سیدنا قیس رہائی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام کی بن سعید اپنے والد سے اور وہ اپنے جدامجہ سیدنا قیس رہائی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ (مسجد میں) تشریف لائے اور نبی مکرم مَا اللہ اللہ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی مَا اللہ اللہ کے سلام پھیرا تو انہوں نے کھڑے ہو کر صبح کی دور کعت سنتیں پڑھیں، نبی مکرم مَا اللہ اللہ کے ان سے کہا کہ یہ دور کعتیں کیا ہیں؟ تو سیدنا قیس رہائی نے کہا کہ میں نے صبح کی سنتیں نہ پڑھیں تھیں تھیں تھیں ہوگئے اور پچھ بھی نہ کہا۔

(مستدرك للحاكم ص٥٧٥ ج١،دارقطني ص٣٨٤ ج١)

(٣) عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد ربه بن سعيد اخو يحيى بن سعيد يحدث عن جده قال خرج الى الصبح فدخل النبى الشيئة في الصبح، ولم يكن ركع ركعتى الفجر، فصلى مع النبى الشيئة ثم قام حين فرغ من الصبح، فركع ركعتى الفجر فمربه النبى الشيئة فقال ماهذه الصلاة؟ فاخبره فسكت النبى الشيئة ومضى ولم يقل شيئا۔

امام ابن جری فرماتے ہیں کہ میں نے بچی بن سعید کے بھائی سے سنا وہ اپنے جد امجد قیس بن عمرو والیت کرتے تھے کہ وہ صبح کی نماز کے لیے مبجد کی طرف نکلے اور نبی مکرم مَنَافِیْا مِسْمِح کی نماز میں سے دوایت کرتے تھے کہ وہ صبح کی نماز کے لیے مبجد کی طرف نکلے اور نبی مکرم مَنافِیْا مِسْمِح کی سنتیں نہ پڑھیں تھیں۔ میں نے آپ مَنافِیْا کے ساتھ نماز پڑھی جب نماز کون فارغ ہوئے تو میں نے صبح کی سنتیں پڑھیں، میرے پاس سے نبی مکرم مَنافِیْا کُررے اور فرمایا یہ نماز کون سی ہے؟ میں نے آپ علیہ السلام کو تفصیل بتائی تو نبی علیہ السلام خاموش ہو کر گزر کے اور کچھ نہ کہا۔ (مصنف عبد الرذاق ص ۲۶۲ ج ۲ درقم الحدیث ۲۰۱۱ واللفظ له ومسند احمد ص ۲۶۲ ج ۵ د

(۵) عن عطاء بن ابى رباح عن رجل من الانصار قال، راى رسول الله عَلَيْكُ رجلا يصلى بعد الغداة ركعتى، فقال، يا رسول الله عَلَيْكُ لم أكن صليت ركعتى الفجر، فصليتهما الآن؟ فلم يقل له عليه السلام شياء

امام عطاء بن ابی رباح ایک انصاری صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اہلاً مُثَاثِیَّا اِللَّمُ الْکَیْکِیَّا اِللَّا اللَّالِیَّا اِللَّالِیْکِیْکِیْکِی کے ایک آدمی کو دیکھا جوضیح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ اس انصاری صحابی نے کہا کہ یا رسول اللَّمُنَّاثِیْکِیْ میں نے اب پڑھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوٰ ق رسول اللَّمُنَّاثِیْکِیْمِیں نے اب پڑھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے اسے پچھ نہ کہا۔

(المحلى بالآثار ص٤٥١ج٢ رقم مسالة ٣٠٨).

(۲) عن سهل بن سعد الساعدى يقول دخلت المسجد ورسول الله المسلطة في الصلاة ولم أكن صليت الركعتين، فدخلت مع رسول الله المسلطة في الصلاة فصليت معه وقمت اصلى الركعتين، فقال ألم تكن صليت معنا؟ قلت بلى ولم أكن صليت الركعتين فصليت

الآن، فسكت وكان اذا رضى شيئا سكت و ذلك في صلاة الصبح-

(صبح کی) نماز میں تھے۔ اور میں نے (طبح کی) سنتیں نہ پڑھیں ھیں، اور میں رسول اللہ طاقائی کے ساتھ نماز میں شریک ہوگیا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی، (بعد سلام) میں (صبح کی) سنتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں بلکہ میں نے (صبح کی) سنتیں نہیں پڑھیں تھیں، جنہیں اب پڑھنے لگا ہوں۔اس پر نبی مکرم میالی ناموں ہو گئے اور جس چیز پر آپ راضی ہوتے اس پر خاموش رہتے۔ اور یہ نماز صبح کے وقت

والـ

(التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد ص٣٩ ج١٣)-

(ك) عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسو ل الله عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسو ل الله عن عن حزبه او عن شئى منه، فقراء فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له

سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری و الفتی بیان کرتے ہیں کہ بین کے سیدنا مر فاروں وہ میں سے فرماتے ہیں کے سیدنا مر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کے فرمایا: کہ جو شخص اپنی رات (کی نماز کے) سارے جے یا اس میں سے کچھ جے سے سوجائے تو وہ فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھی ہے۔

در سال میں المحدیث ۱۷۶۰)۔

در سال میں المحدیث ۱۷۶۰)۔

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه اومرض الحديث ١٧٤٥). (٨) عن عطاء ان رجلا صلى مع النبي عليه الصبح فلما قضى النبي عليه الصلوة قام الرجل فصلى الركعتين فقال النبيء السبح الركعتان؟ فقال يا رسول الله (عليه الله عليه عليه الركعتين قبل الفجر فكرهت أن اصليهما وانت تصلى وانت في الصلوة ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر فكرهت أن اصليهما وانت تصلى فلما قضيت الصلوة قمت فصليت الصلوة، فضحك رسول الله عليه ولم يا مره ولم ينهه فلما قضيت البي رباح (تابعي) من روايت من كم ايك شخص في بي مرم المنافية على ساته من كل المام عطاء بن الى رباح (تابعي) من روايت من كم ايك شخص في بي مرم المنافية على ساته من كل المام عطاء بن الى رباح (تابعي)

امام عطاء بن ابی رباع (تا بھی) سے روایت سے لہ ایک کا سے بن ابی رباع (تا بھی اسے بن و المدر اللہ اللہ نے نماز برھی، جب نبی مکرم مَا اَلَّهُ اِنْ نَماز مکمل کی ، تو وہ شخص کھڑا ہوا اور دو رکعتیں بڑھیں، نبی عَالِیلا نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں کیا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مَا اَلْلَهُ مِیں مسجد میں آیا تو آپ عَالِیلا فرمایا کہ یہ دو رکعتیں کیا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے مکروہ جانا کہ میں ان کو نماز ضبح میں تھے اور میں نے مکروہ جانا کہ میں ان کو نماز سے اور میں نے نماز کو ممل کر لیا تو میں نے پڑھوں جب کہ آپ علیہ الصلا ق والسلام نے نماز کو ممل کر لیا تو میں نے پڑھوں جب کہ آپ علیہ الصلاق والسلام نے نماز کو ممل کر لیا تو میں نے



(٩) عن عطية قال رايت ابن عمر فقضا هما حين سلم ـ

امام عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رفائقہ کو دیکھا کہ انہوں نے امام کے سلام کی سلام کی دوسنوں کو قضا کیا۔

(مصنف ابن ابي شيبه ص٥٥٥ ج٢، والمحلى بالآثارص٥٥١ ج٢).

(١٠) عن عطاء قال اذا أخطات ان تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح.

امام عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز صبح سے قبل دور کعتیں پڑھنا بھول جا کیں تو نماز صبح کے بعد پڑھ لیں۔

(مصنف عبد الرزاق ص٤٤٢ ج٢، رقم الحديث ٤٠١٣، والمحلى بالآثار ص١٥٥ ج٢).

(۱۱) عن ابن طاؤس عن ابيه قال اذا أقيمت الصلاة ولم تركع ركعتى الفجر، صلى مع ، فاذا فرغ اركعهما بعد الصبح\_

امام طاؤس تابعی فرماتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہوجائے اور آپ نے صبح کی سنتیں نہ پڑھیں ہوں تو پیش امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوجائیں، پھر جب نماز سے فارغ ہوں تو ان دو رکعتوں کو بڑھ لیں۔

(مصنف عبد الرزاق ص٤٤٢ ج٢ رقم الحديث ٤٠١٤).

(١٢) عن الشعبي قال اذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر\_

امام شعنی فرماتے ہیں کہ جب صبح کی سنتیں فوت ہوجا ئیں تو انہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیا جائے۔ (مصنف ابن ابی شیبرص۲۵۵ج۲)۔

(۱۳) قال عبدا لرزاق رأیت ابن جریج یر کع رکعتی الفجر فی مسجد صنعاء بعد

امام عبد الرزاق فرمائے ہیں کہ میں نے امام ابن جرتج کو دیکھا کہ انہوں نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد صبح کی دورکعت سنتیں مسجد صنعاء میں ادا کیں۔

(المحلى بِالآثار ص٥٥٥ ج٢،ومصنف عبد الرزاق ص٤٤٢ ج٢ رقم الحديث ٥٠١٥).

قارئین کرام: فدکورہ احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں، تو انہیں جماعت کے بعد اور طلوع آفاب سے قبل پڑھا جاسکتا ہے، صحابی نے نبی مکرم سکالیڈی کی موجودگی میں ان کو ادا کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے فعل پرسکوت کیا ہے۔ اور رسول الله سکالیڈی میں ان کو ادا کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے فعل پرسکوت کیا ہے۔ اور رسول الله سکالیڈی میں کی رات کی نماز جس فعل پرسکوت کریں وہ تقریری سنت ہوا کرتا ہے، بلکہ آپ مگالی ان اسے فرمایا: کہ جس کی رات کی نماز کی حصدرہ جائے، وہ اسے نماز فجر کے بعد اور ظہر سے قبل پڑھ لے، تواسے پورا اجر و ثواب ماتا ہے،

الم بیمق نے اس مدیث سے سے کی سنتیں طلوع آفاب سے قبل اداکرنے پر استدلال کیا ہے۔ (اسنن

الكبرى صبه ۴۸ ج۲)\_ جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الله بن عمر خالفید بھی ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے سورج کے نگلنے سے پہلے روسلا کرتے تھے، امام عطاء بن ابی رباح والسی عظیم الثان محدث وفقهی ہیں، جن کے متعلق امام ابو حنیفہ وشل کا قول ہے کہ میں نے ان سے افضل کسی کو دیکھا نہیں، (کتاب القرأة للبيه قی ص ۱۳۳۱)۔ وہ بھی بعد نماز فجر سنتیں بڑھ لیا کرتے تھے۔ امام شعبی اور ابن جریج جیسی ستیاں بھی یہی نظریدر کھتی ہیں۔ آئمہ اربعہ میں امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں۔ (التمہید ص ٣٩ ج١١) اس کے برعکس انوار صاحب کراھت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مگر اس کی کراہت پر ایک بھی حدیث پیش نہیں کرتے کہ نماز فجر کے بعد صبح کی سنتیں پڑھنا مکروہ ہیں۔ ادھر ادھر سے غیر متعلقہ احادیث نقل ضرور کیں ہیں، جو ان کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں، کیونکہ اگر ان کا وہی مفہوم لیا جائے جو انوار صاحب بیان کرتے ہیں تو سے خودان کے مذہب ومؤقف کے خلاف ہے، اس لئے کہ ان کے نزدیک بھی نماز فجر کے بعد قضا نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں, بلکہ یہ نماز جنازہ پڑھ لینے کے بھی قائل ہیں۔ تفصیل کے لئے حصہ اول میں طلوع ہ . آ قاب اور غروب شمس کے وقت نماز ادا کرنا، کی فصل دوم کی مراجعت کریں، قدرے تھوڑی سی تفصیل باب ہزا کی قصل دوم میں آرہی ہے۔ ان روایات کے علاوہ مزید جو ثبوت نقل کئے ہیں ان کی اسادی

حیثیت پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ سب کی سب قابل استدلال نہیں ہیں، گر انوار صاحب اس کے باوجود پوری ڈھٹائی سے فرماتے ہیں کہ۔آنخضرت مَثَالِیَکِمْ منع فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نه پڑھی جائے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں تو وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے خود آپ کا بھی یہی معمول تھا، لیکن غیر مقلدین حضور عَلَیْلا کے قول و فعل کے ہوتے ہوئے بھی بیہ کہتے ہیں کہ فجر کے فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنے سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(حدیث اور اہل حدیث ص ۲۲۳)

آپ مَالِیلا کے قول کا مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی طلوع آفتاب تک بھی سنتیں نہ پڑھ سکا تو وہ طلوع آ قاب نے بعد پڑھ لے، فعل کی احادیث کے متعلق عرض ہے کہ بیمروان فزاری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ممانعت والی احادیث عام نوافل برمحمول ہیں، تفصیل فصل دوم میں آرہی ہے۔ علاوہ ازیں خود اکابر احناف نے بھی ان احادیث کو عام نہیں سمجھا، کیونکہ بعد نماز فجر پید حضرات قضاء نماز کے علاوہ یے بھی قائل ہیں۔ حالانکہ انوار صاحب کی پیش کردہ احادیث میں قضاء نماز کومشٹی قرار ماوجود تخصیص کے قائل ہیں۔ فرض نماز کے علاوہ وتروں کو پڑھنا بھی

بطرح بھی ور وں سے عظمت و بزرگی اور تاکید کے لحاظ سے م

حدیث اورا ہل تقلید جالد دفع میں جس میں ہیں تفصیل ابواب وتر میں گزر چی ہے، مگر کتنے ہی انسوس کا مقام ہے کہ حنی تین رکعات وتر پڑھنے کی اجازت تو عنایت کرتے ہیں مگر دو رکعات میح کی سنتوں کی رخصت دینے کے لئے تیار نہیں! حالانکہ اس کے ثبوت میں ہم احادیث مرفوعہ کے علاوہ آثار صحابہ کرام اور اقوال تابعین بھی پیش کرتے ہیں۔ جب کہ یہ وتر پڑھنے کے ثبوت میں عمومات سے صحابہ کرام اور اقوال تابعین بھی پیش کرتے ہیں۔ جب کہ یہ وتر پڑھنے کے ثبوت میں عمومات سے استدلال کرتے ہیں کوئی خاص دلیل بیان نہیں کرتے، انہیں اپی آٹکھ کا شہتر تو نظر نہیں آتا، مگر غیر کی آتکھ کا تکا بھی انہیں رڑ کتا ہے۔الغرض بی تقلید کی وجہ سے احادیث کو مخصوص کرلیں تو قابل تعریف اور ہم احادیث کی وجہ سے وہی کام کریں تو قابل مزمت تھہرے، غور کریں! دونوں فربق ان احادیث میں احادیث کی وجہ سے کورا اور خلاف خصیص کے قائل ہیں، ایک فقہی تھہرا تو دوسرا ظاہر پرست علم دین کے علاوہ عقل وقہم سے کورا اور خلاف احادیث عمل کرنے والا قرار پایا کیا عدل و انصاف کا یہی میزان ہے؟ بلاشبہ تقلیدی غرب اس طرح کا بی سے اصولا اور بے ڈھنگا اور فضولیات کا مجموعہ ہے۔

# فصل دوم

(۱) عن ابى هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ نهى عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلوة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (بخارى ص٨٢ ج١٠مسلم ص٣٧٥ ةواللفظ لمسلم).

حضرت ابو ہرمیہ دفائین سے روایت ہے کہ رسول الله مالینی اللہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری ص۸۲ ج۱ مسلم ص۲۷۰ ج۱ واللفظ لمسلم).

حضرت عبد الله بن عباس فطالحها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالی الله علی ہوت سے صحابہ کرام سے کہ جن میں حضرت عبد الله علی الله

(٣) عن عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا سعيد الحدرى يقول قال سياب صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة



لشمسرر

(بخاری ص۸۲ج ۱ مسلم ص ۲۷۰ج ۱ واللفظ لمسلم)

حضرت عطاء بن بریداللیش سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسعید الخدری کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رسول الله مَثَالَیْنَا نِے فر مایا عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز جائز نہیں ہے۔

(٣) عن عمرو بن عبسة السلمى (فى حديث طويل) فقلت يا نبى الله اخبرنى عما علمك الله واجهله اخبرنى عن الصلوة قال صل صلاة ثم اقصر عن الصلوة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلى فان الصلوة مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلوة فان حينئذ تسجر جهنم فاذا اقبل الفئى فصلى فان الصلوة مشهودة محضورة حتى تصل العصر ثم اقصر عن الصلوة حتى تعرب الشمس فانها تغرب بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار.

(مسلم ص۲۷٦ ج۱ مسند احمد ص۱۱ ج٤)۔

حضرت عمرو بن عبسه سلمی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نی مالیٹی مجھے اس چیز کے بارے میں بتلائے جو اللہ نے آپ کو سکھلائی اور میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتلائے آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھ پھر نماز سے رک جاحتی کہ سورج نکل کر بلند ہوجائے کیونکہ جب سورج نکتا ہے، اور اس وقت اسے کفار سجدہ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھ کیونکہ فرشتے نماز میں گواہی کے لئے حاضر ہوتے ہیں یہاں تک کہ سامیہ نیزے کا نیزے پر قائم ہوجائے۔ (لیعنی ٹھیک دو پہر ہوجائے) تو پھر نماز سے رک جاء کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے۔ پھر جب سامیہ ڈھل جائے تو نماز پڑھ کیونکہ فرشتے نماز میں گواہی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ تو عصر کی نماز پڑھ کے بیان تک کہ سورج غروب ہوجائے کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوجائے کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔

(مديث اورائل مديث ص١١٢ تا ١١٨)

الجواب: اولا بيتمام احاديث عام نوافل برجمول بيل قضاء اور وقى فرض نماز اور نوافل رواتب متلكى بيل بيل فضيل حسب ذيل ہے۔

(i) عن جابر بن يزيد بن الاسود العامري عن ابيه قال شهد مع النبي عُلَيْكُ حجته المنتي معه صلاة الحرف، فاذا هو بر



جلين في اخرى القوم لم يصليا معه، فقال على بهما، فجى بهما ترعد فرائصهما، فقال، مامنعكما ان تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة

جابر بن برید (تابعی) اپ والدسیدتا برید بن اسود عامری فائنا سے روایت کرتے ہیں کہ میں ج کے موقعہ پر نبی مکرم مثالیا کیا کے پاس حاضر ہوا، اور فجر کی نماز رسول الله مثالیا کی ساتھ معجد خیف میں پڑھی، جب آپ عالیہ نے نماز سے فارغ ہو کر پیچے کی طرف منہ کیا تو دو آ دمیوں کو دیکھا جو قوم کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ عالیہ کے ساتھ نماز باجماعت نہ پڑھی تھی۔، آپ مالیا ہے فرمایا انہیں میرے سامنے پیش کرو، ان کے کندھے کانپ رہے تھے آپ عالیہ نے فرمایا آپ کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ وہ کہنے گے کہ یارسول الله مالیا گیا ہم اپ گھروں میں نماز پڑھ کہار پڑھنے ہوری ہوتو تم ان کے ساتھ بھی نماز پڑھو، وہ تمہارے لئے فل ہوگی۔

(سنن ترمذی کتاب الصلاة ما جاء فی الرجل یصلی و حده ثم یدرك الجماعة، الحمدیث ۲۱۹) ،ابو داؤد رقم الحدیث ۲۷۹، ۲۷۰، نسائی رقم الحدیث ۲۰۹، سنن دارمی ص۲۲۳ ج۱ رقم الحدیث ۱۳۹۷ ج۲) سنن دارقطنی سند اجمد ص ۲۱ ج٤، ومصنف ابن ابی شیبه ۲۷۰ ج۲، بیهقی ص ۳۰۰ ۳۰۱۰ ج۲،سنن دارقطنی ص ۱۳۰ ج۱، مصنف عبد الرزاق ص ۲۱ ج۲،رقم الحدیث ۳۹۳۲، طحاوی ص ۲۰۰ ج۱،صحیح ابن خزیمه ۱۳۳۸)،ابن حبان (موارد) ۴۳۶، مستدر ك للحاكم ص ۲۶، ۲۰۵۰).

آمام ترقری، امام ابن حبان، امام ابن خزیمه، امام ابن اسکن، علامه ذبی، اورالبانی نے اسے سیح قرار دیا ہے۔ ( محقیق مشکوۃ ۱۱۵۳)۔

(ii) عن كريب ان ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الازهر كَالْسَمُ السلوا الى عائشة كَالْمُهُا فقالوا، اقرأ عليها السلام منا، جميعا وسلها عن الركعتين بعد الصلاة العصر، وقل لها انااخبرنا انك تصلينهما وقال بلغنا ان النبي المسلمة بهى عنها، وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، قال كريب، فدخلت على عائشة كَالْهُا فبلغتها ما ارسلونى، فقالت، سل ام سلمة، فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردونى الى ام سلمة بمثل ماارسلونى به الى عائشة كَالله فقالت ام سلمة كَالله على النبي على عنها عنها عنها الانصار ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت، قومى بجنبه قولى له، تقول لك ام سلمة، يا رسول فارسلت اليه الجارية فقلت، قومى بجنبه قولى له، تقول لك ام سلمة، يا رسول الله الله الجارية فقلت، قومى بجنبه قولى له، تقول لك ام سلمة، يا رسول الله المنافقة عنه عنه المنه فعلت الله المنافقة عنه عنه المنه فعلت الله عائشة كل الم سلمة عنه المنه المنافقة الله المنافقة النهى عنه المنه المنافقة المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة كل عنه المنافقة المنافقة المنافقة كل المنافقة كل المنافقة كل المنافقة كل عنه المنافقة كل المنافقة كل كله المنافقة كل كله المنافقة كل كالمنافقة كل كالمنافقة كل كالله كل المنافقة كل كالمنافقة كل كالله كل كله المنافقة كل كله المنافقة كل كالمنافقة كل كنافة كل كالمنافقة كل كل ك

الجارية فاشار بيده فاستاخرت عنه، فلما انصرف قال، يا ابنة ابى امية، سالت عن الركعتين بعد العصر، وانه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما

امام کریب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا عبد الرحمٰن بن از ہر رفخاندی نے مجھے سیدہ عائشہ وخالتھا کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنا اور ان سے عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا کیہا ہے، کے متعلق سوال کرو کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ انہیں ربعتی ہیں، اور ہم کو نبی مرم طالی کی ہے ہے دیث بہنی ہے کہ آپ عالیا اسے منع کیا ہے اور سیدنا ابن عباس بنالٹیڈ نے کہا میں تو سیدنا عمر فاروق بنالٹیڈ کے ساتھ مل کر ان دو رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا کرتا، امام کریب بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ وٹاٹھا کے باس گیا اور میں نے انہیں پیغام پہنچایا انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق سیدہ ام سلمہ وفائعہا سے پوچھئے، میں لوٹ کر آیا اور جو سیدہ عائشہ وظافعہا نے کہا تھا وہ ان سے کہہ دیا، انہوں نے چر مجھے سیدہ ام سلمہ وفائدیا کے پاس بھیجا اوروہی پیغام دیا جو سیدہ عائشہ وظافتھا کے پاس بھیجا تھا، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ وظافتھا نے کہا کہ میں نے نبی مکرم اللیکو سے سنا كه آپ عليه الصلاة والسلام عصر كے بعد نماز برصنے سے منع كرتے تھے بھر ميں نے ديكھا كه آپ مليكا نے یہ دور کعتیں عصر کے بعد پر هیں، جب حضور ملاقیم میرے پاس تفریف لائے اس وقت فیل انصار

میں سے بنی حرام کی کئی عورتیں میرے یاس بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے ایک لاکی کو آپ کے پاس جھیجا اور تا کید کردی که نبی مکرم مَنافیظ کی ایک جانب کھڑی ہوکر بیسوال کر که یا رسول الله مُنافیظ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ تو ان دو رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے؟ اور اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ عَلَیْلا ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر (تیرا بیکلام س کرنبی علیہ الصلوة والسلام) ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا، لڑی نے جا کر وہی عرض کیا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہاتھ سے پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور وہ پیچھے کو

نے عصر کے بعد دور کعتوں کا سوال کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے پچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے ان سے مصروفیت کی وجہ سے میں ظہر کے بعد والی دو رکعت سنت نہ پڑھ سکا لہذا ہے وہی دو

(بخارى كتاب السهو باب اذا كلم وهو يصلى فاشار بيده واستمع الحديث ١٢٣٣، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عَلَيْ بعد العصر، الحديث ١٩٣٣).

(iii) عن عائشة قالت والذي ذهب به ماتركهما حتى لقى الله وما لقى الله تعالى حتى

ثقل عن الصلاة ، وكان يصلى كثيرا من صلاة قاعدا، تعنى الركعتين بعد العصر وكان

ور مديث اورا ال تقليد جلد دوم مي المحالية المحال

النبي الله على الله على المسجد مخافة، ان يثقل على امته وكان يحب ما

ام المؤمنين سيده عائشه والتها كهتى بين الله تعالى كي قتم ہے جس نے آپ عَلَيْه كو (اس دنيا سے)

اٹھا لیا ہے آپ منافیظم نے وفات تک ان دو رکعتوں کو نہیں جھوڑا، اور آپ مالیلا اللہ تعالی سے نہیں ملے یہاں تک کرنماز سے بوجھل ہو گئے، (لعنی جسم اقدس فربہ ہوگیا اور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے تکلیف ہونے لگی) اور آپ اپنی اکثر (نفلی) نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے، دور کعتوں سے مرادعمر کی نماز کے بعد کی دور کعتیں ہیں اور نبی مُناہِ مُناہِ ان کو پڑھا کرتے تھے، لیکن مسجد میں اس خوف کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے۔

كه آپ كى امت پر بوجھ نہ ہو، آپ كواپنى امت كا ہلكا ركھنا پيند تھا۔

(بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب مايصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها الحديث ٩٠٥).

(iv) قالت عائشة ابن احتى ماترك النبي عَلَيْكُ السجد تين بعد العصر عندي قط

ام المؤمين سيده عائشه وظافيها فرماتي بين كه ميرے بھانج (سيدنا عروه بن زبير رُثالَيْنِ) نبي مَرم مَالْمَلْيَا أ نے عصر کے بعد کی دور تعتیں میرے یہاں بھی ترک نہیں کیں۔

(بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب سابق الحديث ٩١٥ مسلم كتاب صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كأن يصليهما النبي عَلَيْكُ بعد العصر الحديث ١٩٣٥).

(٧) هن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله السيسيدعهما سرا ولا علانية ركعتان

قبل الصبح وركعتان بعد العصر\_

ام المؤمنين سيده عائشه وفاتنها بيان كرتى مين كه دو ركعتون كورسول الله مثَاثِينَا في الله عائشة وفاتنها بيان كرتى مين كه دو ركعتون كورسول الله مثَاثِينَا في الله عائشة وفاتنها بيان كرتى مين پوشیدہ ہو یا عوام الناس کے سامنے مبح کی نماز سے پہلے کی دور کعتیں اور عصر کی نماز کے بعد دور کعتیں۔ (بخارى كتاب مواقيت الصلاة سابق الحديث ٥٩٢، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب سابق الحديث

(vi) عن ابى اسحاق قال رايت الاسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي النبي التيني في يوم بعد العصر الاصلى ركعتين

امام ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے امام اسود بن بزید اور امام مسروق بن اجدع کو دیکھا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ وٹائٹھا کے اس کہنے ریا گواہی دی کہ نبی ماٹائٹیٹم جب بھی میرے گھر میں عصر کے بعد تشریف لائے تو دور کعتیں ضرور پڑھتے تھے۔

(بخارى باب سابق الحديث ٩٣ ٥، مسلم باب سابق الحديث ١٩٣٧).

(vii) عن على ان النبي المنتخصص الهي عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة.

سیدنا علی خالفیۂ راوی ہیں کہ نبی مکرم مُلاکھیا کے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ

جر حدیث اور اہل تقلید جِلَد دوم پی جربی ہورج باند ہو (ت ممانعت نہیں)۔ سورج باند ہو (ت ممانعت نہیں)۔

(سنن ابوداؤد كتاب التطوع باب من رخص فيهما أذا كانت النسو مرتفعة، الحديث ١٢٧٤)-

(viii) عن على قال نهى رسول الله المسلطة عن صلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة ـ

سیدناعلی رہائیۂ راوی ہیں کہ رسول الله مگالیہ ہے۔ مگر یہ کہ سورج چیکتا ہوا بلند ہوتو پھر منع نہیں فرمایا۔

(سنن نسائى كتاب المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر الحديث ٧٤٥)-

(السنن الكبرى للنسائى ص٥٨٥ ج١ ، كتاب مواقيت الصلاة باب ذكر الرخصة فى الصلاة بعد العصر الحديث ١٥٥٢).

(x) عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكَ اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تطلع الشمس قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته.

سیدنا ابو ہریرہ رہائی راوی ہیں کہ رسول الله منگائی نے فرمایا کہ اگر عصر کی ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے تم میں سے کوئی پاسکا تو وہ (نمازی) اپنی نماز کو پورا کرے اورا گرسورج طلوع ہونے سے پہلے تم میں میچ کی نماز کی پالے تو وہ اپنی نماز بوری کرے۔

(بخارى كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، الحديث ٥٥٠)

(xi) عن ابى هريرة ان رسول الله المسلطة قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ...

سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ اوی ہیں کہ بلاشبہ سیدنا محمد مصطفیٰ متالید اللہ اور جس نے صبح کی ایک رکعت بھی آ فتاب طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی اس نے فجر کی نماز پالی اور جس نے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی ایک رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔

(مسلم كتاب المساجد باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاقة التحديث ١٣٧٤-

(xii) عن عائشة قالت قال رسول الله عَلَيْكُ من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع، فقد ادركها، والسجدة انما هي الركعة.

جرد مديث اورا ال تقليد جلد دفع الله ما الله من الله م

ام المؤمنين صديقة كائنات سيده عائشه وظافها راويد بين كهرسول اللهُ طَافِيَا أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا مُشْهِ وَظَافِها راويد بين كهرسول اللهُ طَافِياً

کہ جس شخص نے آفاب غروب ہونے سے پہلے ایک سجدہ بھی پالیا اس نے عصر کی نماز پالی اور جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل ایک سجدہ پالیا اس نے صبح کی نماز کا وقت پالیا سجدہ سے مراد رکعت

> ہے۔ محمد استان استان

(ميح مسلم باب سابق الحديث ١٣٧٥)

(xiii) عن ابى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى مابقى بعد غروب الشمس فلم تفته العصر، قال ومن صلى سجدة واحدة

من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح-

سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ اوی میں کہ نی کرم مظافی آنے فرمایا جس محض نے نماز عصر کی ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی اور باتی نماز غروب آفاب کے جد پڑھی تو اس کی نماز عصر فوت نہ ہوئی، اور جس محض نے صبح کی ایک رکعت بھی طلوع آفاب سے پہلے پڑھ لی اور بقیہ نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی تو اس کی نماز صبح فوت نہ ہوئی۔

(مسند السراج ص ٢٠٤ رقم الحديث ٩٣٦).

(xiv) عن ابن عباس عن ابى هريرة عن رسول الله الناسطة قال من ادرك ركعة من العصر عبل أن تغرب الشمس فقد ادركها ومن إدرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس و ركعة عند ما تطلع الشمس فقد ادركها-

سیدنا عبد الله بن عباس فران او سیدنا ابو ہریرہ فران میں کہ نبی کرم مالی فیانے فرمایا کہ جس اللہ میں کہ نبی کرم مالی فیانی اور شخص نے نماز عصر کا وقت پالیا اور جس مخص نے نماز عصر کا وقت بالیا اور جس مخص نے آیک رکعت بھی فجر کی نماز سے طلوع آفتاب سے قبل پڑھ کی اس نے نماز فجر کا وقت بالیا۔

(صح ابن حبان ص ٥٥ جم رقم الحديث ١٥٨٠)\_

(XV) عن ابى هريرة عن النبى الله اذا ادرك احدكم اول سجدة من صلاة العصرقبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا ادرك اول سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم صلاته.

سیدنا ابو ہریرہ فائٹ نی مرم ملائے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک نماز عصر کا سورج غروب ہونے سے قبل پہلا سجدہ (یعنی پہلی رکعت) بالے تو وہ بقیہ نماز پوری کرنے، اورتم میں سے کوئی ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر پہلا سجدہ (نیعنی رکعت اول) بالے تو

المرامل تقلير جلد دوم المرابع المرامل تقلير جلد دوم المرابع المرابع المرامل تقلير جلد دوم المرابع المر وہ اپنی نماز پوری کرے۔

(سنن نسائى كتاب المواقيت باب من ادرك ركعتين من العصر، الحديث ١٧ه) ٥٠

(xvi) عن ابي هريرة ان نبي عَلَيْكُم قال اذا صلى احدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل اليها اخرى

سیدنا ابو ہریرہ فالنی راوی ہیں کہ نبی مرم مُلالی النظم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی ایک صبح کی نماز سے ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لے تو وہ بقیہ نماز بھی پڑھ لے۔

(السنن الكبرى للنسائي ص١٧٦ ج١، كتاب الصلاة باب عدد صلاة الصبح، الحديث ٤٦٣، بيهقي

ص ۳۷۹ ج ۱ ، سنن دارقطنی ص ۳۸۲ ج ۱ ) -

(xvii) عن ابى هويرة ان النبى الله الله عن على من صلى وكعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته

سیدنا ابو ہریرہ زلائفۂ راوی ہیں کہ نبی مرم مَلَا لَیْکِم نے فرمایا کہ جس نے طلوع آفتاب سے قبل ایک رکعت صبح کی نماز سے پڑھ لی وہ اپنی نماز کو پورا کر لے۔

(مستدرك حاكم ٢٧٤ج ١ ، بيهقي ص ٣٧٩ ج ١ ، دارقطني ٣٨٢ ج ١ ، مسند احمد ٤٨٩ ج٢)۔

(xviii)عن ابي هريرة عن رسول الله عليه الله عليه عن الله عن المسلم و كعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعد ماتطلع فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب

الشمس وثلاثا بعد ما تغرب فقد ادرك العصر سیدنا ابو ہریرہ دخالفہ راوی ہیں کہ نبی مرم مظالیکا نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز سے ایک

رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پالی اور دوسری رکعت آفاب نکلنے کے بعد تو اس نے صبح کی نماز یالی، اور جس مخص نے غروب آفتاب سے قبل ایک رکعت بھی نمازعصر سے پڑھ کی اور بقیہ تین رکعتوں کو سورج غروب ہونے کے بعد اداکیا تو اس نے عصر کی نماز پالی۔

(السنن الكبرى للبيهقي ص٣٧٨ ج١)-

(xix) عن انس بن مالك عن النبي عُلِيسًا قال من نسى صلاة فليصل اذا ذكر لا كفارة لها الاذلك، واقم الصلاة لذكرى

سیدنا انس بن مالک زالی راوی میں کہ نبی مرم مالی الیا کے جو محص نماز بھول جائے، جب اسے یاد آئے تو نماز پڑھ لے، اس (نماز) کا کوئی کفارہ نہیں، مر بیک نماز پڑھی جائے) اور نبی علیہ الصلوة والسلام نے بیآیت تلاوت فرمائی کہ میرے ذکر کے لئے نماز قائم کی جائے۔

صحيح بخارى كتاب مواقيت الصلاة من نسى صلاة ..... الحديث ٩٩٥، مسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، الحديث ٢٥٦٦).

(xx) عن ابى هريرة ان رسول الله الله قال من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها فان

الله تعالى قال واقم الصلاة لذكرى، الحديث

سیدنا ابو ہرریہ رہائی اوی ہیں کہ رسول الله مالی الله مایا کہ جوشخص نماز کو بھول گیا جب اسے یاد آئے تو نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو۔

(صحیح مسلم کتاب المساجد باب سابق ۲۰۶۰).

(xxi) عن ابى قتادة قال قال رسول الله المالية الما انه ليس فى النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلى الصلاة حتى يجئى وقت الصلاة الآخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين

ينتبه لها، فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها، الحديث

سیدنا ابو قادہ وٹائیڈ راوی ہیں کہ رسول الله مُٹائیڈ آنے فرمایا کہ سوجانے میں کوئی تفریط نہیں، قسور تو بیہ ہے کہ انسان نماز نہ پڑھے حتی کہ دوسری نماز کا وفت آجائے لہذا اگر کسی سے ایسا ہوجائے تو بیدار ہونے پر نماز پڑھے۔ پر نماز پڑھے۔

(صحيح مسلم كتاب المساجد باب سابق الحديث ١٥٦٢).

قار مین کرام: مٰدکورہ احادیث پرغور کریں تو ان سے حسب ذیل فوائد ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) من کی نماز اگر میں پڑھنے کے بعد نمازی مسجد میں آئے تو اسے جماعت میں شامل ہو

كرنماز برهني جابية اوراس كى بينمازنفل موگى (حديث نمبرا)\_

(۲) اگر بوجہ منتیں قضاء ہوجائیں تو انہیں مکروہ اوقات میں بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث منبر۲ سے ٹابت ہورہا ہے کیونکہ نبی مکرم مَنَّاتِیْنِ نے ظہر کی آخری دوسنتوں کو نماز عصر کے بعد سیدہ ام سلمہ مُناتِیْن کے گھر پڑھا ہے، اور یہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ وقت ہے۔

ں پر سے رہا ہے۔ اور سے انگری کے العد دو رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ (حدیث نمبر۳)۔اور کا ملکہ آنخضرت منگری کے العد دو رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ (حدیث نمبر۳)۔اور

ان کو بھی بھی چھوڑ انہیں (حدیث نمبر ۴)۔ پوش د دادان یہ دوطرح سے بیٹرہاکی تریخ (دریہ یہ نمبر ۵)

پوشیدہ واعلانیہ ہر دوطرح سے پڑھا کرتے تھے (حدیث نمبر۵)۔

اور جب تک سورج بلند اور چکتا ہوا ہوتب تک ان رکعات کو پڑھا جاسکتا ہے۔

(حديث نمبر ٧ تــــ ١٩).

(۴) می اور عصر کی نماز میں سے اگر ایک رکعت بھی طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے پڑھ لی جائے، تو دونوں نمازوں میں سے کوئی ایک بھی ہوتو اسے مکمل کیا جائے، آفتاب نکلنے سے یا غروب ہوئے سے ای کی نماز باطل ہونا تو کجا قضاء بھی شارنہ ہوگی۔ (حدیث نمبر ۱۰ تا ۱۷)۔

(٥) اگر كوئى نماز پرهنا جول جائے اسے جب ياد آئے اى وقت نماز پرھ ك، (حديث نمبر١٨

جی حدیث اور اہل تقلیر جلد دفع کی سیستان ہوا کہ کو لا ہوا کروہ اوقات میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ۱۹۰)۔ اس سے ثابت ہوا کہ بھولا ہوا کروہ اوقات میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

(۱۹، اس کے خابت ہوا کہ بھولا ہوا سروہ اوفات یک کی ممار پڑھ سکتا ہے۔

(۲) جس کی نماز بوجہ نیندرہ جائے وہ بیدار ہونے پر اسی وقت، نماز پڑھ سکتا ہے (حدیث نمبر ۲۰)

اور اس کے حق میں کوئی بھی وقت مکروہ نہیں ہے، اس ساری تفصیل سے ثابت ہوا کہ انوار صاحب کی پیش کردہ احادیث علی الاطلاق نہیں بلکہ ان کی بیض احادیث مخصصات بھی ہیں۔خود حفیہ کے نزدیک بھی ان تین اوقات مکروہہ میں بعض صورتیں مشتیٰ ہیں مثلا عصر کی نماز بوقت کراہت بھی ادا ہوجاتی ہے ان تین اوقات مکروہہ میں بعض صورتیں مشتیٰ ہیں مثلا عصر کی نماز بوقت کراہت بھی ادا ہوجاتی ہے (ہرایہ ۲۳)۔

عصر اور مغرب کے درمیان سورج کے متغیر ہونے سے پہلے نماز جنازہ فرض نماز کی قضاء اور وتر بھی پڑ ہنے ان کے نزدیک جائز ہیں (نماز مسنون ۲۰۸)۔

یہاں پر ایک نظر (تخفۃ حنفیص ۱۰ ج۱) کی مراجعت کرلینا جہاں خاکسار نے حنفیہ کے عملی تضاد کو اثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک نماز فجر کے بعد عشاء کی نماز تو پڑھی جاسکتی ہے جب کہ جماعت فجر کے بعد سنتوں کی اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ انوار صاحب کی پیش کردہ احادیث میں فرض و نوافل کی تقسیم فارجی دلیل سے می تخصیص پیدا کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بھی بفضلہ تعالی سیدنا قیس بن فہد مخالف کی حدیث موجود ہے فلا اعتواض۔

فلاصه كلام يه ب كه انوار صاحب كى پيش كرده روايات عام نوافل برمحول بين سنن رواتب وغيره ان يه مشتى بين و قاوى دار العلوم مين ب كه، قضاء فائته بعد الصلاة العصر والفجر جائز ب اور ديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، مين نهى نوافل برمحول ب (قاوى دار العلوم ديوبندص ٣٣٩ جم) لهذا صحى كسنتين ان احاديث سے مشتى ثابت ہوئيں، كونكه به عام نوافل نہيں بلكه ور ول كى طرح تاكيد ب كما مر۔

(ه) عن ابى هريرة قال كان النبى عُلَيْكُ اذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما اذا طلعت

(مشكل الاثار ص ج بحواله المعتصر من المختصر ص٦٥ ج١)-

حضرت ابو ہریرہ رہ اللیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فجر کی سنتیں رہ جاتیں تو آپ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۹۹)

الجواب: اولاً اس کی سند میں مروان بن معاویہ فزاری راوی ہے (تحفۃ الاخیار ترتیب مشکل الاثار مسلم الدیث مروان بن معاویہ فزاری راوی ہے (تحفۃ الاخیار ترتیب مشکل الاثار میں ہے۔ ۲۲۲، ۲۲۵ ج7 رقم الحدیث ۱۹۹۸)۔اور یہ مدلس ہے جیسا کہ امام داقطنی نے صراحت کی ہے۔ (طبقات المدلسین ۲۵۵)۔ اور زیر بحث راویت میں ساع کی صراحت نہیں، الغرض بیروایت ضعیف ہے۔ ثاب علیہ التحیۃ ثانیا: سیدنا محمد مصطفیٰ سَن اللہ المحمد المحمد فود فرماتے تھے اس لیے عقلاً عالم مکن ہے، آپ علیہ التحیۃ

حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے جات کی ہے۔ اور اہل تقلید جلد دوم کے ہوئی تھی۔ اور اہل تقلید جلد دوم کے ہوئی تھی، جسے آپ نے والسلام کی سنن فجر رہ بھی جایا کرتی تھیں، صرف واقعہ تعریس میں صبح کی نماز قضاء ہوئی تھی، اور سنن جماعت طلوع آ قاب کے بعد بڑھا تھا اذان و اقامت کہلوا کر آپ نے جماعت کروائی تھی، اور سنن جماعت کروائی تھی، اور سنن جماعت کروائی تھی، اور سنن جماعت کروائی تھی۔

سے قبل ادا فرمائی تھیں، جبیا کہ تیج مسلم وغیرہ کتب احادیث میں تفصیل موجود ہے۔ ثالث: مروان فزاری نے بیرروایت بزید بن کیسان کے واسطے سے سیدنا ابو ہرریرہ رضائف سے نقل کی

ہے، اور یزید کی روایت (صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۵۱۱)۔ میں موجود ہے جس میں لیلۃ التع اس کا واقعہ ہے، علاوہ ازیں خود مروان فزاری کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ لیلۃ التع ایس کا ہے،

سنن ابن ماجہ میں ہے۔ عن ابی هریرة ان النبی مَالِیہ نام عن رکعتی الفجر قضاء هما بعد طلعت الشمس۔

(سنن ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب ماجاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضهما، (الحديث ١١٥٥).

طحاوی کی روایت میں مروان فزاری کا شاگرد کیلی بن معین ہیں اور اسی سند سے بیرروایت امام ابن جزم نے محلی میں نقل کی ہے۔

حدثنا حمام حدثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ابن وضاح ثنا يحيى بن معين ثنا مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد بن كيسان عن ابى حازم عن ابى هريرة ان رسول الله المسلسلة نام عن ركعتى الفجر، فصلاهما بعد ما طلعت الشمس

(المحلى بالاثار ص١٥٤ ج٢ رقم مساله ٢٠٨).

اس بوری تفصیل سے یہ ثابت ہوا کہ فزاری کی روایت میں اختصار ہے، یہ اختصار کس نے کیا ہے؟
اس کے متعلق بہتر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہاں ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ جس راوی کو فزاری نے تدلیس کے پردہ میں رکھا ہے وہ کاذب و خائن ہو، اس نے یہ اختصار فدہب کی پاس داری میں کیا ہو۔واللہ اعلم۔

رابعا: اس روایت کے متن میں اضطراب ہے طحادی کی روایت میں ہے کہ جب بھی رہ جاتی تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھا کرتے جب کہ ابن ماجہ اور محلی کی روایت سے ثابت ہوا کہ ایک دفعہ بعجہ نیندرہ گئ تھیں، ظاہر ہے کہ یہ کھلا ہوا اضطراب ہے۔

خامساً: اگر اس کا وہی مفہوم سلیم کر لیا جائے جو انوار صاحب بیان کررہے ہیں تو یہ خود حنفیہ کے خلاف ہے۔ اس لئے انوار صاحب کے استدلال کے موافق بات یہ ثابت ہوئی کہ فجر کی جماعت کے وقت سنتیں نہ پڑھنا چاہئے بلکہ جماعت میں شامل ہونا چاہئے اور سنتوں کو طلوع آفتاب کے بعد ادا کرنا چاہیے، حالانکہ احناف کاعمل اس کے برعس ہے یہ جماعت کے ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنے کے قائل

عدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے سوم اس کے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے اس کے بعد کا عمل ہیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پڑھتا ہی بوقت جماعت ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد کا عمل

ان کے ہاں نادر ہے جومعددم کا حکم رکھتا ہے۔

(۲) عن زرارة بن اوفى ان المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله عَلَيْكُ فذكر هذه القصة قال فاتينا الناس و عبدالرحمن بن عوف يصلى بهم الصبح فلما رأى النبى عَلَيْكُ اراد ان يتاخرفا وما اليه ان يمضى فصليت انا والنبى عَلَيْكُ خلفه ركعة فلما سلم قام النبى عَلَيْكُ فصلي الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شئيا۔

(ابو داؤد ص۲۰ ج۱)۔

حضرت زرارة بن اونی سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹیئ نے فرمایا کہ رسول اللّمظَائیّئے کے پیچے رہ گئے اس سفر کا پورا قصہ ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم (ان) لوگوں کے پاس (جوشریک سفر سے) پہنچے تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رٹائیئ انہیں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے نبی علیہ الصلوة والسلام کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیں، پس میں نے اور نبی علیہ الصلوة والسلام نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی علیہ الصلوة والسلام کھڑے ہوگئے اور جورکعت رہ گئی تھی وہ پڑھی اور اس سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ (حدیث اور ماللام کھڑے ہوگئے اور جورکعت رہ گئی قبی وہ پڑھی اور اس سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ (حدیث اور

حدیث اور اہل تقلیہ جِلْد دفع کے بعد فرماتے نہ کیا، یہی مفہوم امام ابو داؤد جیسے عظیم الثان محدث نے سمجھا، چنانچہ آپ متن حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ قال ابو داؤد ابو سعید الحدری و ابن الزبیر و ابن عمر یقولون من ادر ك الفرد من الصلواۃ علیه سجدتا السهو، لینی ابوسعید الخدری والنی ابن زبیر رفی النی ابن عمر والنی الفرد من الصلواۃ علیه سجدتا السهو، لینی ابوسعید الخدری والنی ابن زبیر رفی النی عمر والنی ابن کہ جو شخص امام کے ساتھ ایک (یا تین رکعت) پائے وہ سجدہ سہوکرے۔ (سنن ابی داؤد ص ۲۱ تا) امام ابو داؤدکی اس صراحت سے ثابت ہوا کہ، ولم یزد علیها شیئا کے الفاظ سے ان بزرگوں کے سیمی مقدم میں کے تعدم میں کی میں مقدم میں کہتے ہیں کہ جو سیمی کا سے جلیا ہاتہ میں ان بردگوں کے سیمی کا سے جلیا ہاتہ میں دیا ہے میں کہتے ہیں کہ جو سیمی کی سیمی کی سیمی کی سے جلیا ہاتہ میں کہتے ہیں ک

کے مؤقف کا رد ہوتا ہے ان الفاظ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے دیوبندی کمتب فکر کے جلیل القدر محدث اور شارح سنن الی داؤد مولانا خلیل احمد سہار نپوری فرماتے ہیں۔ ای لم یسجدتی السهو به قال جمهور العلماء انه لیس علی المسبوق سجود۔

لین ولم یزد علیها شیئا کا مطلب ہے کہ نبی عَالِناً نے سجدہ سہونہیں کیا تھا اور یہی جمہور علاء نے کہا ہے کہ مسبوق پر سجدہ سہونہیں ہے۔ (بذل المجودص ۹۲)۔

نے کہا ہے کہ مسبوق پر سجدہ مہو ہیں ہے۔ (بذل انجو دص۱۴ ج۱)۔ ثانیا: پیداستدلال آپ کے لئے تب مفید ہے جب آپ کسی خارجی دلیل سے بیہ ثابت کردیں کہ

ثالثاً: حدیث میں صاف وضاحت ہے کہ نبی مکرم مَلَّاتِیْزُم نے حالت نماز میں اشارہ کیا تھا اور احناف کے نزدیک اشارہ منہم کرنا مکروہ ہے۔

(الله على الله على ا

ما تطلع الشمسـ (ترمذی ۹۹ ج۲)۔

حضرت ابو ہریرہ رفی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی فی فرمایا جس نے فجر کی سنیں نہ پڑھی ہوں وہ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھے۔ (حدیث اورائل حدیث ۱۲۰)

الجواب: اس حدیث کا مطلب بینہیں کہ جو جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکا تو وہ طلوع آفاب سے قبل پڑھ نہاں سکتا اس حدیث کا مقصود ہیہ ہے کہ جو شخص طلوع آفاب تک صبح کی سنتیں نہ پڑھ سکا ہو وہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ لے، اس حدیث کے دوسرے طرق سے اس کی وضاحت ہوتی

عن ابى هريرة عن النبى الله قال من لم يصلى ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما.

سیدنا ابو ہریرہ زائن ہوئے ہیں کہ نبی مرم ملکی ایکا نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی سنیں نہ پڑھ سکاحتی کہ سورج طلوع ہوگیا تو وہ ان دونوں سنتوں کو پڑھ لے۔

(سنن دارقطنی ص۳۸۳ ج۲،بیهقی ص ٤٨٤ ج۲،مستدرك حاكم ص ٤٧٤ ج۱)۔

اس حدیث نے انوار صاحب کی پیش کردہ روایت کی وضاحت کردی کہ نہ پڑھنے سے مراد جماعت سے قبل تک پڑھنا نہیں بلکہ سورج کے طلوع ہونے تک پڑھنا ہے۔ اس سے حنفیہ کا مؤقف

ثابت نہیں ہوتا بلکہ غور کیا جائے تو اس سے ان کا رد ہوتا ہے کیونکہ حتی تطلع اشمس کا یہ مفاد ہے کہ جماعت کے بعد طلوع آفاب تک ان دونوں رکعتوں کو پڑھا جاسکتا ہے۔ ورنہ اس تحصیص کا کوئی مقصد

(٨) عن ابن سيرين عن ابن عمر انه صلاهما بعد اضحى

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۰۵ ج۲)۔

حضرت ابن سیرین عطیفیا سے روایت ہے وہ حضرت عبد الله بن عمر فیانی سے روایت کرتے ہیں

کہ انہوں نے فجر کی سنتیں جاشت کے بعد پڑھیں۔ الجواب: اولاً اگر نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل نہ پڑھنے' سے ہمارا رد ہوتا ہے تو

اس روایت سے حفیہ کا بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزد یک طلوع آفتاب کے بعد پڑھنے کا دستور ہے جب كهسيدنا ابن عمرنے حاشت كے بعد ان كو يڑھا ہے، للذا اگريد جمارے خلاف ہے تو محترم يه آپ کے بھی موافق نہیں کیونکہ آپ بھی چاشت کے بعد کا مؤقف نہیں رکھتے، یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ لفظ,

صحیٰ، عربی میں ایسے وقت پر بولا جاتا ہے جب قدرے دھوپ میں تیزی آگئی ہواور زمین پر گرمی محسوس ہونے لگے، اور اس وقت ادا کرنا حنفیہ کا فدہب نہیں۔

(٩) عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد ان طلعت

(موطا امام مالك ص١١٢)-

حضرت مالک مططیعی فرماتے ہیں کہ انہیں میر حدیث بینچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فائٹا کی فجر کی سنتیں رہ جاتیں تو سورج نکلنے کے بعد رہوھتے تھے۔ (حدیث ادراہل حدیث ۲۲۰)

الجواب: اولاً بدروایت بلاغات مالک سے ہے جو تخص اس کی صحت کا مدعی ہے وہ اس کی سیجے سند

ثانیا: انوار صاحب نے متن روایت کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ فاتحہ، کا بیمعنی که، رہ جائیں، درست نہیں بلکہ، رہ کئیں، سیج ہے جس سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ ایسانہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ ایسا کیا تھا، انوار صاحب متن روایت میں لفظ ،اذا، قطعانہیں مگر افسوں آپ ترجمہ میں اسے داخل کر کے تحریف

معنوی کررہے ہیں۔

جر حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دوم کی دورائل تقلیر جِلْد دوم کی دورائل تقلیر جِلْد دوم کی دورائل مدیث میں ۱۲۲ کی ج

کر چکے بین، اور آپ کے دلائل کا مفصل روبھی لکھ چکے ہیں۔ مناب میں عامل انتقادہ کے استقال کا مفصل کا مقابل کا مفصل کا مقابل کا مفصل کا مقابل کا مقابل کا مقابل کا مقابل

انوار صاحب کا دعویٰ تقلید جھوٹا ہے۔ انوار صاحب کے دلائل کا دوحرفی خلاصہ یہ ہے کہ فجر ک سنتیں رہ جائیں تو انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا جائے، اس پر وہ بڑم خود دلائل بھی دیتے ہیں (جن کی حقیقت گزر چک ہے) سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا امام ابو حنیفہ رٹسٹنے کا بھی یہی مؤقف ہے جواب نفی میں ملتا ہے۔علامہ شامی فرماتے ہیں۔

لا يقضى سنة الفجر الا اذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال، وما اذا فاتت وحده فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالاجماع، لكراهة النفل بعد الصبح واما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما\_

یعنی فجر کی سنتوں کی قضاء نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ فرضوں کے ساتھ قضا ہوئی ہوں تو انہیں فرضوں کے تابع قضاء کرے, خواہ زوال سے پہلے پڑھے ،اور جب اکبلی سنتیں ہی قضا ہوں تو سورج طلوع ہونے سے قبل بالا جماع قضاء نہ کرے، اس وجہ سے کہ صبح کی نماز کے بعد نوافل پڑھنے مکروہ ہیں، اور اسی طرح طلوع آفاب کے بعد پڑھنا بھی امام ابو حنیفہ رٹھ اور قاضی ابو یوسف کے نزدیک مکروہ ہیں۔ (قادی شام ص ۵۵ کا)۔

مولوی سرفراز خان صفدر فرماتے ہیں کہ۔

امام ابو حنیفة اورامام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ جب فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو ان کی قضاء نہیں۔ القبل طلوع الشمس و لا بعدہ (نہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور نہ ہی بعد میں (خزائن اسنن ص١٥٠ج)۔



# (۵۵) باب اذان مغرب کے بعد دورکعت نفل ثابت ہیں

# فصل اول

(۱) عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله عليه الله عن عبد الله بن كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء-

سیدنا عبد الله بن مغفل رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَالِیُّا نے فرمایا کہ ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز (نفل) ہے ہر اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، تیسری با رفر مایا جو چاہے (وہ پڑھ

ے > - (بخاری کتاب الاذان باب بین کل اذانین صلاة لمن شاء الحدیث ۲۲۷، مسلم کتاب صلاة المسافرین باب

بين كل اذانين صلاة الحديث ١٩٤٠). (٢) عن عبد الله المزنى عن النبي عليه قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن

شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة-

سیدنا عبد الله مزنی خالفیٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم مَلَّا النَّیْرِ نے فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے (نفل) نماز پڑھو، تیسری با رفرمایا جس کا جی چاہے آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام اس بات کو نا پیند کرتے تھے کہ لوگ انہیں ضروری سمجھ بیٹھیں۔

(بخارى كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب الحديث ١١٨٣)-

وں صفوا فیل عدرہ المعلوب و علی ملی ملی میں کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ نے فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے دو رکعات نفل پڑھو پھر فرمایا نماز مغرب سے پہلے دو رکعات نفل جس کا جی چاہے پڑھے، یہ بات آپ نے اس خوف کی وجہ سے فرمائی کہ کہیں لوگ اسے لازم ہی نہ کرلیں۔

(ابو داؤد كتاب التطوع باب الصلاة قبل المغرب الحديث ١٢٨١).

وداود عدب الله بن بريرة ان عبد الله المزنى حدثه ان رسول الله المائليني صلى قبل

المغرب رکعتین۔ سیدنا عبد اللہ المزنی والنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ سیدنا محمد مصطفیٰ مِثَالَیْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ ا

(صحيح ابن حبان (موارد) ص١٦٣ رقم الحديث ٦١٧).



(۵) عن انس بن مالك قال كان المؤذن اذا أذن قام الناس من اصحاب النبى المؤذن اذا أدن قام الناس من اصحاب النبى المؤثن يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى المؤلفة وهم كذلك، يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شئى۔

سیدنا انس بن مالک فالٹی فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہنا تو نبی کرم سکالٹیؤ کے صحابہ کرام میں انسی بن مالک فرائے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہنا تو نبی کرم سکالٹیؤ کے صحابہ کرام فرائٹیم میں سے بعض لوگ کھڑے ہوتے اور مسجد کے ستونوں کی طرف لیکتے جب آپ علیہ الصلاق والسلام تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھتے ہوتے، اور اذان مغرب اور اقامت کے درمیان کوئی زیادہ وقفہ نہ ہوتا تھا۔

(صحيح بخارى كتاب الاذان باب كم بين الاذان والاقامة ومن ينتظر اقامة الصلاة الحديث ٦٢٥).

(۲) عن انس بن مالك قال كنا بالمدينة فاذا اذن المؤذن لصلوة المغرب ابتدروا السوارى، فركعوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصلهما

سیدنا انس بن مالک رفائق بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم لوگ (صحابہ کرام رفخائشہ) جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا، توستونوں کی آڑ میں ہو کر دور کعتیں پڑھتے تھے، حتی کہ اگر کوئی مسافر مسجد میں آتا تو بکثرت لوگوں کا ان نوافل کو پڑھنے کی وجہ سے وہ سجھتا کہ نماز مغرب (کی جماعت) ہو چکی میں آتا تو بکثرت لوگوں کا ان نوافل کو پڑھنے کی وجہ سے وہ سجھتا کہ نماز مغرب (کی جماعت) ہو چکی میں

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب،, الحديث ص ١٩٣٩).

سیدنا انس بن مالک زلانی راوی ہیں کہ ہم نبی مکرم ملکی ایک زمانہ میں غروب آفتاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے دورکعت پڑھا کرتے تھے،

(امام مخار بن فلفل کہتے میں نے) عرض کیا آیا رسول الله مظافیم بید دو رکعت پڑھا کرتے تھے؟ (سیدنا انس رفائنی ) نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پڑھتے دیکھتے تھے تو ندمنع کرتے اور نہ ہی پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔

(صحيح مسلم باب سابق رقم الحديث ١٩٣٨)

(٨) عن مرثد بن عبد الله اليزنيي قال، أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت ألا اعجبك من ابي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة، إنا كنا نفعله على عهد

النبى عَلَيْكُ فَهُ فَقَلْتَ فَمَا يَمِنْعُكُ الآن؟ قال الشغل-

امام مرثد بن عبداللہ یزنی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رفائقۂ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ کو ابوتمیم عبد اللہ بن مالک پر تعجب نہیں آتا کہ وہ نماز مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے

سے کہا کہ آپ تو ابو تھیم عبد اللہ بن مالک پر مجب بیل آتا کہ وہ تمار مقرب سے پہنے دو رفعت پر سے ہیں؟ سیدنا عقبہ وٹائٹیو نے فرمایا کہ ہم بھی نبی مکرم مثالیو کیا کے زمانہ میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اب کون سی چیز مانع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے کاروبار کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔

(بخارى كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب، الحديث ١٨٤٤). (٩) عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله عليه ما من صلاة مفروضة الاوبين يديها

ر کعتان۔

۔ سیدنا عبد اللہ بن زبیر و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْتُ الله عَلَیْتُ الله مَالِ کہ کوئی فرض نماز الیی نہیں گراس سے پہلے دور کعت نماز (نفل) نہ ہوں۔

(صحيح ابن حبان رقم الحديث ٢٤٧٩).

(۱۰) عن عبد الله بن الزبير ان النبى عَلَيْكُ قال مامن صلاة مكتوبة الابين يديها ركعتان سيدنا عبد الله بن زبير في النبي أدوى بين كه نبي مكرم مَا النبي فرمايا كه كوئى اليي فرض نمازنبين جس سيدنا عبد الله بن زبير في النبي المول -

(سنن دارقطنی ص۲۲۷ ج۱). (۱۱) عن انس بن مالك قال لقد رأيت اللباب من اصحاب النبي عَالَثِينَ اذا نودي بالمغرب

ابتدروا السوارى ليصلوا ركعتين قبل المغرب

سیدنا انس بطالتی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم کالفیا کے کبار صحابہ کرام و کالفیم کو دیکھا ہے کہ جب نماز مغرب کی ادان ہوتی تو وہ ستونوں کی طرف (سترہ کے لئے) لیکتے تا کہ نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں۔

(مصنف عبد الرزاق ص ٤٣٠ ج٢، رقم الحديث ٣٩٨٦ واللفظ له وبخارى ص ٧٧ ج١ رقم الحديث ٥٠٣)-

اصحاب محمد عُلْبُهُ يصلونهما . الله سئل عن ركعتين قبل المغرب قال ، رايت اللباب من اصحاب محمد عُلْبُهُ يصلونهما .

ام ابان فرماتے ہیں کہ سیدنا انس فائن سے نماز مغرب سے پہلے دو رکعت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ڈٹائن نے جواب دیا کہ میں نے سیدنا محر مُنائن کے جیداور نامور صحابہ کرام ٹٹائنٹ کو پڑھتے ویکھا ہے۔ (مصنف عبد الدزاق ص٤٣٤ج ١ رقم ٣٩٨٠)

(١٣) عن ثمامة بن عبد الله بن انس قال كان ناس من اصحاب النبي مَالْكُم يصلون

خر مديث اور الل تقليد جلد دوم مي المحالي المالي ال

الركعتين قبل المغرب

سیدنا انس فالنیز کے بوتے امام ثمامہ مطلقیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَالَیْنَا کِم کے صحابہ کرام وَکَالَیْنِ مِیں ہے بعض لوگ نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ص٤٣٤ ج٢ رقم الحديث ٣٩٨٢).

(۱۴) عن ابن ابى ليلى قال ادركت اصحاب محمد عَالِسُهُ يصلون عند كل تاذين\_

امام عبد الرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا محد مصطفیٰ مَثَاثِیْمُ کے صحابہ کرام دی الکیم کو یایا کہ وہ ہراذان وا قامت کے درمیان دورکعت پڑھا کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۰۱ ج۲)۔

(١٥) عن حميد عن انس قال سئل عن الركعتين قبل المغرب فقال رايتهم اذا اذن المؤذن ابتدورا السوارى فصلوا

امام حمید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس زالنی سے نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز کے متعلق سوال كيا كيا تو آب را الني في خواب ديا كه مين في الهين (يعني صحابه كرام وعن الله على ديكها كه جب مؤذن اذان کہنا تو وہ ستونوں کی طرف ان دور کعتوں کو پڑھنے کے لئے لیکتے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۰۱ ج۲)۔

اصحاب الشجرة أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب

امام راشد بن بیار فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله ملاقظ کے صحابہ کرام میں سے پانچ صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں شامل تھے۔ وہ نماز مغرب سے پہلے دورِ کعتیں نفل ادا کرتے تھے۔

(المحلى بالاثار ص٢٤ ج٢ مسالة ٢٨٣)-

(۱۷) عن طاؤس ان ابن ايوب الانصارى صلى مع ابى بكر بعد غروب الشمس قبل الصلوة ثم لم يصل مع عمر ثم صلى مع عثمان فذكر ذلك له فقال انى صليت مع النبي عَلَيْكُ الله ثم صليت مع ابي بكر وفرقت من عمر فلم اصلى معه وصليت مع عثمان انه لين-

امام طاؤس فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوابوب انصاری والٹیئ نے سیدنا ابو بکر والٹیئ کے ساتھ غروب آ فتاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے (وو رکعت) نماز پڑھی، پھر سیدنا عمر فاروق رہائیں کے ساتھ (بید نماز) نہ ربیعی پھر سیدنا عثان رہائٹیئر کے ساتھ نماز ربیعی، جب اس کا تذکرہ سیدنا ابو ابوب انصاری رہائٹیؤ

سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بینماز نبی مرم اللی اللہ کے ساتھ بڑھی پھر سیدنا ابو بکر واللہ کے ساتھ بڑھی، اورسیدنا عمر فاروق والٹیئ سے سیھی، مگر ان کے ساتھ بڑھی نہیں، پھر سیدنا عثمان والٹیئ کے

ور مديث اورا ال تقليد جلد دوم المستحدد وم المستحدد وم المستحد المستحدد وم المستحد المستحدد وم المستحدد و المستحد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و المستحدد و المس ساتھ بینماز پڑھی کیونکہ وہ میرے رقیق تھے۔

(قيام الليل ص٤٧).

(١٨) عن حميد عن انس أن ثابتا سال أنسا عن الركعتين قبل المغرب فقال أنس كان

المؤذن يؤذن فيبارد ناس من اصحاب رسول الله عَلَيْكُ فيصلون الركعتين قبل المغرب فلا

امام حمید بیان کرتے ہیں کہ امام ثابت نے سیدنا انس زالٹی سے نماز مغرب سے پہلے دو رکعت کے

متعلق سوال کیا تو سیدنا انس و الله نے کہا کہ جب مؤذن اذان کہتا تو رسول الله مُلَاثِيَّا کے صحابہ کرام میں سے بعض لوگ جلدی جلدی نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور ان پر کوئی ککتہ چینی نہیں

(مسند السراج ص٢١٣ رقم الحديث ٢١٥)

(١٩) عن زر بن حبيش قال كان عبد الرحمن بن عوف وابي بن كعب يصليان الركعتين

قبل المغرب\_ امام زر بن حبيش فرمات بين كه سيدنا عبد الرحلن بن عوف والنفية اور سيدنا ابي بن كعب والنفية مغرب

سے پہلے دورکعت تفل پڑھا کرتے تھے۔ (مصنف عبد الرزاق ص ٤٣٤ ج٢، مصنف ابن ابي شيبه ٣٥٦ ج٢، والمحلى بالاثار ٢٣ ج٢) ـ

(٢٠) عن سعيد بن المسيب ما رايت فقيها يصلى الركعتين قبل المغرب الإسعد بن مالك،

امام سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ میں نے کسی فقهی کو نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز تفل پڑھتے ہوئے مہیں دیکھا،سوائے سیدنا سعد بن مالک کے۔

(المحلى بالاثار ص٢٤ ج٢، مصنف ابن ابي شيبه ص٧٥٣ ج٢).

(۲۱) عن الزهرى عن انس انه كان يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب-امام زہری فرماتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک فیانٹین نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز نقل پڑھا

(المحلى بالاثار ص٢٣ ج٢)-

(٢٢) عن جعفر ابن ابي وحشية ان جابر بن عبد الله كان يصلى قبل المغرب ركعتين-امام جعفر فرماتے ہیں کہ بلاشبہ سیدنا جابر بن عبد الله ذاليَّةُ نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز نفل

یڑھا کرتے تھے۔

(المحلى بالاثار ص٢٤ ج٢)۔



(٢٣) عن طاؤس سالت ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فلم ينه عنهما\_

امام طاؤس فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبد اللہ بن عمر وٹائٹۂ سے مغرب سے پہلے دو رکعت نماز سرمتعلق سدمال کیا تہ ہیں۔ نیادہ ووزوں کواروں سرمنع نیک

نقل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان دونوں رکعات سے منع نہ کیا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۰۷ ج۲)۔

(۲۳) سال رجل ابن عمر فقا ل ممن انت قال من اهل الكوفة قال من الذين يحافظون على ركعتى الضحى فقال ابن عمر كنا نحدث ان ابواب السماء تفتح عند كل اذان

ایک محض نے سیدنا ابن عمر فالی اسے سوال کیا آپ نے اسے کہا کہ س جگہ کا رہنے والا ہے؟ اس نے عرض کیا میں اہل کوفہ سے ہوں! آپ نے اسے کہا کہ ان لوگوں میں سے جو نماز چاشت کو پابندی سے پردھتے ہیں؟ اس محض نے ابن عمر فالی سے کہا کہ آپ بھی تو نماز مغرب سے پہلے دو رکعت کی یابندی کرتے ہیں! سیدنا عبد اللہ بن عمر فالی نے فرمایا ہم تو بیان (روایت) کرتے ہیں کہ اذان کے یابندی کرتے ہیں! سیدنا عبد اللہ بن عمر فالی ا

وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (قیام اللیل ص٤٧ طبع مکتبه اثریه).

(۲۵) وعن خالد بن معدان انه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يدعهما حتى لقى الله وكان يقول ان ابا الدرداء كان يركعهما ويقول لا ادعهما وان ضربت بالسياط

امام خالد بن معدان غروب آفتاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نماز نقل پڑھا کرتے اور کھی ترک نہ کرتے حتی کہ ان کی وفات ہوگی اور کہا کرتے تھے کہ سیدنا ابو درداء زائش بھی ہے دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ میں ان کو بھی بھی نہ چھوڑوں گا خواہ مجھے کوڑوں سے مارا جائے۔ (قیام اللیل ص٤٧)۔

(٢٦) سئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب فقال كان ابو برزة يصليهما-

امام قمادہ سے نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نفل پڑھنے کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: سیدنا ابو برزة ذوالنی ان کو پڑھا کرتے تھے۔

(قيام الليل ٤٧)۔

قارئین کرام: فدکورہ حدیث وآثار سے غروب آفاب کے بعد اور نماز مغرب سے قبل دور کعت نماز ففل کی مشروعیت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کا لیکھ نے میہ خود پڑھے ہیں اور پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے جلیل القدر صحابہ کرام و گانگتہ ان نوافل کو پڑھا کرتے تھے, اور اتنی کثرت سے پڑھنے

ور مديث اورائل تقليد جلد دوم المستحدد وم ا والے ہوا کرتے تھے کہ اگر کوئی نو واردمسجد نبوی میں آتا تو اسے شک پڑجاتا کہ کہیں نماز مغرب کی

جماعت تو نہیں ہوگی! پھر نبی عَلیلا کی وفات کے بعد صحابہ کرام رقی اللہ کو تابعین عظام نے پڑھتے د یکھا، اور امت مرحومہ کی ان مقدس و بزرگ مستیوں نے ان کے بڑھنے کا فتوی دیا ہے اور تابعین عظام میں سے جلیل القدر بزرگ مثلا امام عبد الرحن ابن ابی لیلی، سوید بن غفلہ، امام عبد الله بن بریدہ،

امام حسن بقري، امام سعيد بن مسيّب، امام اعرج ، امام مكول، امام عراك بن ما لك، امام عليا بن احمر، امام عبیداللہ بن عمر وغیرہ بھی ان کو پڑھا کرتے تھے۔

(ديکھئے قیام الليل ص ۴۸)۔ مگر انوار صاحب ان احادیث و آثار کے برعکس ان نوافل کو مکروہ کہتے ہیں پھر جو اس کی دلیل عنایت کرتے ہیں وہ عذر گناہ بدتراز گناہ مصداق ہیں۔فرماتے ہیں کہ۔

اگر کوئی ان نفلوں میں لگ کر مغرب کی نماز میں تعویق و تاخیر کرے گا تو تاخیر مغرب کی وجہ سے بھی بہمکروہ ہوں گے،

(حديث اور ابل حديث ١٢٩)

حالانکہ بقدر دونوافل کے تاخیر کرنا بالاتفاق مکروہ نہیں مفتی رشید احمه صاحب جو دیو بندی مکتب فکر میں، فقیہ العصر مفتی اعظم کے لقب سے مشہور ہیں فرماتے ہیں۔ نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرنا جس میں دور کعت اداکی جاسکیں بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے۔اس سے زیادہ تاخیر میں اختلاف ہے۔عند ابعض

بلا کراہت جائز ہے۔ اور بعض کے نزدیک مروہ تنزیبی ہے البتہ اتنی تاخیر کہ ستارے بکثرت حیکنے لگیں بالا تفاق مکروہ تحریمی ہے۔ رمضان میں اگر بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہوتو پندرہ بیں منٹ تک تاخیر میں کوئی مضا ئقہ نہیں۔ (احسن الفتاوي ص ۱۳۸ ج۲)\_

الغرض انوار صاحب كا ان نوافل كو مكروه كهنا اور كرامت كي دليل تاخير نماز درج كرنا ان كي كوتاه فنجي ہے، سنئے آپ کے شخ البند فرماتے ہیں۔ جواز میں امام صاحب کو کلام نہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ منع كرتے نه حكم كرتے ہيں۔ (الوردالفذى ص ٢١)-

مولاناتق عثانی فرماتے ہیں بہرحال دو رکعتیں قبل المغرب روایات کی روسے جائز ہیں ..... کوئی ر مصے تو وہ بھی قابل ملامت نہیں۔ (درس زندی ص ۴۳۳ ج۱)۔

لیکن انوار صاحب مقلد ہو کر کراہت کا فتوی لگاتے ہیں اور اپنے اکابر کے برعکس ہمیں ملامت بھی کررہے ہیں۔



# فصل دوم

(۱) عن طاؤس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسو ل الله المعلمة يصليها ورخص في الركعتين بعد العصر

(ابو داؤد ص۱۸۲)۔

اجازت دی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۲۲)

الجواب: اولاً آپ نے پوری روایت کے معنی ومفہوم کو بگاڑ کر اپنا مقصود حاصل کیاہے اب ترتیب وار اپنی بددیا نتیاں ملاحظہ کرتے جائے، ا، قبل المغر ب کا معنی مغرب کی نماز سے پہلے نہیں بلکہ آقاب غروب ہونے سے پہلے ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ان دو رکعتوں کوسورج غروب ہونے سے پہلے نہیں بڑھا جاتا ہے۔

جیبا کہ حدیث ، بین کل اذانین صلاق، (ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے) سے ثابت ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی اہل حدیث کی مساجد میں غروب آفاب کے ساتھ ہی اذان دی جاتی ہے۔ درود و دعا کے بعد نوافل کو پڑھا جاتا ہے۔ لہذا بیروایت ہمارے خلاف نہیں اور آپ کے مدعا کے لئے تقریب تام نہیں، ب، ورخص فی الر کعتین بعد العصر ، کا معنی بھی انوار صاحب نے غلط کیا ہے اس کا صحیح معنی بیر ہے کہ، اور نماز عصر کے بعد دور کعت پڑھنے کی اجازت ہے، دیکھئے اعلاء اسنن ص ۱۲ ج۲، ایکن انوار صاحب نے متن روایت کا غلط ترجمہ کر کے ایک تیر سے دو شکار کئے، ممانعت ثابت ہوئی اور رخصت کی نفی ہوگئی، انا لله و انا الیه رجعون۔

ٹانیا: اگر آپ کے غلط معنی کو درست بھی تشلیم کرلیا جائے تو تب بھی بیمسلمہ اصول ہے کہ ثبوت نفی پر مقدم ہوتا ہے (دیکھے احس الکلام ص ۲۵۹ ج)۔

ثالًا: سیدنا انس رخانی وغیرہ کی روایات اپنا مشاہدہ ہے جب کہ سیدنا ابن عمر رخانی کی روایت میں اپنا مشاہدہ ہے، ان کے درمیان قطعاً تعارض نہیں جسیا کہ مولانا ظفر احمد تھانوی ویو بندی نے لکھا ہے (اعلاء اسنن ص ٢٩ ج۲)۔انوار صاحب پر واضح رہے کہ ابن عمر دی کی روایت میں پڑھنے کی نفی ہے۔ نہی نہیں لہذا اس سے آپ کا مسلک کراہت ثابت نہیں ہوتا، مولانا محمد تقی عثانی حفی ویوبندی فرماتے

عدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کے معلق کے اس سنت کی نفی تو ثابت کی جاسکتی ہے لیکن عدم جواز پر استدلال استدلال کے اس کا معلق ہے کہ ان روایات سے سنت کی نفی تو ثابت کی جاسکتی ہے لیکن عدم جواز پر استدلال

نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان روایات میں پڑھنے کی نفی ہے, نہی نہیں جب کہ جواز پر شافعیہ کے پاس مضبوط دلائل موجود ہیں۔ (درس ترزی ص۳۳ ج۱)۔

رابعا: اس کی سند میں شعیب الطیالیہ، راوی متعلم فیہ ہے اور اسے بیان کرنے میں منفرد بھی ہے،

لہذا بدروایت ضعیف ہے جبیبا کہ علامہ البانی نے صراحت کی ہے۔ (ضعیف ابو داؤدص۱۲۱)۔

(۲) عن حماد قال سالت ابراهیم عن الصلاة قبل المغرب فنهانی عنها وقال ان النبی مناسله و الله و

(كتاب الآثار للامام ابي حنيفه بروايت محمد ٣٢).

حضرت حماد المطلقيد فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابراہيم نخعی وطلقيد سے مغرب سے پہلے نماز پڑھنے كے بارے سوال كيا تو انہوں نے مجھے اس سے منع كيا اور فرمايا كه نبى عليه الصلاة والسلام، حضرت ابو بكر، حضرت عمر و الشيم بينہيں پڑھتے تھے۔ (حديث اور اہل حديث ١٢٢٣)

تعفرت ابو بر، تعفرت مر رفی اللہ میں پر مصفے کے۔ (حدیث اور ان حدیث ۱۹۲)

الجواب: اولاً سند میں محمد بن حسن اور امام ابو حنیفہ سینی الحفظ اور ضعیف ہیں تفصیل فاتحہ کے مسئلہ میں گزر چکی ہے، علاوہ ازیں حماد بن ابی سلیمان سے امام صاحب نے کتب حماد نہیں پڑھیں اس کی

یں روبان ہے، مفارہ مرین ماربان بی بیان کے نام است ب ماربان پ تفصیل بھی پہلے عرض کردی گئی ہے۔

<u>ٹانیا:</u> سلسلہ سند بھی مرسل ہے۔ مرسل روایت ضعیف ہوا کرتی ہے۔ راجع مقدمہ۔ رابعا: نہ پڑھنے سے اس کی ممانعت ٹابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی

نماز تہد، اشراق وغیرہ نہیں پڑھتے! کیا ان حضرات کے نزدیک بین نمازیں غیر مسنون اور ناجائز ہیں؟ پہلی دلیل کے جواب میں مولانا عثانی کا کلام ہم درس تر ندی سے نقل کرآئے ہیں کہ نہ پڑھنے سے ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔فقد بر۔

(m) عن ابراهيم قال لم يصل ابو بكر والاعمر والاعثمان الركعتين قبل المغرب.

(۳) عن أبرأهيم قال ثم يصل أبو بحر ولا عمر ولا عنمان أثر تعين قبل استرب. (مصنف عبدالرزاق ص٤٣٥ ج٢).

حضرت ابراہیم نخعی مطلطیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان میڈائلین انے مغرب برا کوتہ نہدی ہوں

سے پہلے دو رکعتیں نہیں پڑھیں۔ (حدیث ادراہل حدیث ۱۲۴)

الجواب: اولاً سند میں امام سفیان توری ہیں جو کہ مدلس ہیں اور روایت بھی معتفیٰ ہے تفصیل مسئلہ رفع الیدین میں گزر چکی ہے، پھر یہ روایت مرسل ہے کیونکہ ابراہیم خنی کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں جیسا امام علی بن مدینی اور امام ابو حاتم نے صراحت کی ہے۔ (کتاب الراسل لابن ابی حاتم ص۹)۔

حديث اورائل تقلير جِلْد دوم كي حديث اورائل تقلير جِلْد دوم كي المحالية ثانیا: مولانا عثانی نے (درس ترزی ص ۳۳۲ ج۲) میں صراحت کی ہے نہ پڑھنے سے نہی ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا انوار صاحب کا اس روایت کو اپنے دعویٰ کراہت کی دلیل قرار دینا سینہ زوری اور محض

(٣) عن ابن المسيب قال كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغرب وكانت

الانصار تركع بهما (مصنف عبد الرزاق ص ٤٣٥ ج٢). حضرت سعید بن میتب عراضید فرماتے ہیں کہ حضرات مہاجرین مغرب سے پہلے دو رکعت نفل نہیں

يرهة تقع حفرات انصار يرهة تقد (مديث اورابل مديث ٢٢٥)

الجواب: بيروايت انوار كے تقليدي دعوىٰ اور مسلك كا ردكرتى ہے۔ پہلے ان كا دعوىٰ ملاحظه كريں، وبعده مذكوره، روايت سے اس كا رو بيان موكار انوار صاحب اينے مسلك كى وضاحت كرتے موئے فر ماتے ہیں۔ دور صحابہ رفخانکہ م اور تابعین ہی میں بیفل متروک ہو گئے تھے، (حدیث اور الل حدیث ۱۲۸) انواری دعوی مذکورہ روایت سے باطل ثابت ہوا، وجہ استدلال یہ ہے کہ انصار ان نوافل کو پڑھا کرتے تھے، بیان کون کرتاہے؟ امام سعید بن میتب اور بیہ بزرگ کون ہیں؟ میبلیل القدر امام اور کہار تابعین سے ہیں۔ بلفظ دیگر امام ابن میتب کے دور تک انصار صحابہ کرام بینوافل پڑھا کرتے تھے، لہذا ہٰ کورہ انواری دعویٰ باطل ثابت ہوا۔ یہاں پر ہم اس بات کا تذکرہ کرنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں کہ انصار کون تھے۔ یہ ہمارے آقا ومولی سیدنا محم مصطفیٰ مَثَّاتِیْم کو پناہ دینے والے تھے۔ آپ عَالِیٰلا کے زمانہ میں قرآن کو جمع کرنے والے چار اصحاب انصار تھے۔ (مسلم رقم الحدیث ۱۲۴۴) یمی انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کو اپنی جائیداد آبائی سے حصہ دیا یہی انصار تھے جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر خندق

نحن الذين بايعوا محمد

على الجهاد ما حيينا ابدا\_

( بخاری رقم الحدیث ۳۷۹۲)۔

کھودتے وقت پیرجز متواتر پڑھا تھا۔

انہیں کے متعلق میرے پیارے آتا سیدنا محم مصطفیٰ مَنْ اللَّهِ اِنْ اللَّهِ ان سے محبت ایمان کی نشانی اور بعض منافقت کی علامت ہے ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے تین بار بیکلمہ دہرایا کہ انصار مجھے لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ ( بخاری ص ۵۳۴ ج ۱ )۔ گزارشات کا مقصد سے کہ انصار کا گروہ کوئی بیگانتہیں بلکہ ہمارے اسلاف ہیں, اورامت مرحومہ کے عظیم تر افراد میں ان کا شار ہوتا ہے۔ لہذا انوار صاحب نے کس دلیل سے انصار کے عمل پر مہاجرین کے عدم عمل کو ترجیح دی ہے؟ ہم نے تو آج تک

المرامل تقليم جِلْد دوم المراجل المرامل تقليم جِلْد دوم المرامل تقليم جِلْد دوم المرامل المرام یمی بڑھا ہے کہ جب کسی مسکلہ میں صحابہ کرام و گانگتام کا اختلاف ہوتو وہاں اقوال صحابہ رنگانگتام مجت

نہیں ہوتے، راجع مقدمہ۔

(۵) عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ان النبي عَلَيْسُهُ قال بين كل اذانين صلاة الاالمغرب.

(كشف الاستار عن زوائد مسند البزار ص٣٣٤ ج١).

حضرت عبد الله بن بريدة والني اپ والد سے روايت كرتے بيل كه نبي عليه الصلاة والسلام نے

فرمایا۔ ہردو اذانوں کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۲۵)

الجواب اس کی مندین حیان بن عبید الله بصری راوی ہے جو مختلط ہے، جیسا کہ امام بخاری راست نے بحوالہ محدث الصلت صراحت كى ہے۔ (ميزان ص ١٢٣ ج١) امام بيہق نے المعرفة السنن والآثار میں صراحت کی ہے کہ حیان نے سند اور متن میں علطی کی ہے سند میں علطی ہیہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ امام سعید جریری اور امام همس نے امام عبد الله بن بریدہ فالنی سے روایت کی ہے جس میں وہ یہی روایت سیدنا عبید الله بن مغفل سے مرفوعالقل کرتے ہیں کہ بین کل اُذانین صلاۃ، اورمتن میں غلطی سے کہ اس میں استنانہیں اور مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نماز نہ ہونے کا استنا

کسے سیج ہوسکتا ہے جب کہ امام عبد اللہ بن مبارک عن کہس کے طریق میں صراحت ہے کہ امام ابن بریدہ نمازمغرب ہے قبل دورکعات نفل پڑھا کرتے تھے۔

(المعرفة السنن ص١٨٧ج٢ وكذافي نصب الرايه ١٤٠ج١).

يمي بات امام بيهيق نے امام ابن خزيمه سے بھي تقل كى ہے (النن الكبري ص مدم ج ع)-

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت منکر ہے اور حیان بن عبید اللہ کے اختلاط کا بھیجہ ہے۔ دیوبندی كتب فكر ك محدث كبير علامه كاشميري نے تو و كے كى چوف سے كھا ہے كه الا المغرب كے الفاظ حيان كى طرف سے مدرج ہيں مرفوع مديث نہيں۔ ان كے الفاظ ہيں ، قلت ولعل الحديث كان يدون الا ستثناء الا أن الراوى لما لم يشاهد بهما العمل الحق به الاستشناء من فَبل نفسه (فیض الباری ص۱۸۱ ج۲).

امام ابن خزیمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ (الا المغرب) حیان کی طرف سے مرفوع حدیث میں مدرج بیں (اسنن الکبری للبیقی ص م رم ح م ) سیوطی نے (اللالی المصنوعه ص ۱۲ ج م) میں اور مولانا بدر عالم نے (البدر الساری ص۱۸۱ ج۲) میں امام ابن خزیمہ کے اس فیصلہ کونقل کر کے سکوت کیا ہے۔ الغرض روایت میں (الا المغرب) کے الفاظ پراوی کے اختلاط کے سبب مدرج ہیں اور امام دارقطنی نے اسنن ص۲۲۱ ج۲ میں حافظ ابن احجر نے (الخیص الحبیر ص ۱۳ ج۲) میں ابن جوزی نے (موضوعات کبیر



ص۹۲ ج۲) میں علامہ فتنی نے (تذکرہ ص۳۷) میں اس روایت کو ضعیف ومعلول قرار دیا ہے اور دور حاضر کے محدث ناصر الدین البانی نے منکر قرار دیا ہے۔ (الضعیفہ ۲۱۳۹)۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ روایت سرے سے قابل التفات ہی نہیں راوی نے (الا المغرب) کے الفاظ بوجہ اختلاط اپنی طرف سے متن روایت میں داخل کیئے ہیں، جیسا کہ امام ابن خزیمہ اور بیہبی نے صراحت کی ہے اور علامہ شبیر احمد عثانی فرماتے ہیں کہ درست بات یہی ہے۔

(فتح الملهم ص٣٧٩ ج٢)۔

(۲) عن جابر قال سألنا نساء رسو ل الله الشيئة هل رايتن رسول الله الشيئة يصلى الركعتين قبل المغرب فقلن لاغيران ام سلمة قالت صلاهما عندى مرة فسالته ما هذه الصلوة فقال نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن \_

(رواه الطبراني في كتاب مسند الشامين بحواله نصب الرايه ص ١٤١ ج٢)-

حضرت جابر رفائن فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مَا الله عَلَیْ اَ اواج مطہرات سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول الله مَا الله عَلَیْ الله مَا الله مرتبہ آپ نے دو رکعتیں میرے یاس پڑھیں تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ کون می نماز ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھنی میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہ کون می نماز ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں عصر سے پہلے دو رکعتیں پڑھنی میں اللہ میں نے آب پڑھیں ہیں۔

(حديث اور اهل حديث ص ٦٢٦)

الجواب: اولاً اس کی سند میں کی بن ابی الحجاج الاهمی المنقر کی راوی ہے اس کے متعلق امام کی بن معین اور امام نسائی فرماتے ہیں۔لیس بشکی (ہی محض ہے) تہذیب ص ۱۹۲ جا اللہ اور اراوی اس کا استاد عیسیٰ بن سنان ابو سنان ہے اسے امام احمد، امام ابن معین، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ خلط اور ضعیف ہے ، ابن خراش کہتے ہیں کہ صدوق ہے مگر اس کی روایات میں نکارت ہے ساجی اور عقیلی نے ضعفاء میں شار کیا ہے۔

(تهذیب ص۲۱۲ ج۸)۔

خلاصه کلام میر که روایت ضعیف ہے۔

ثانیا: یه روایت زیر بحث مسئلہ کے متعلق نہیں بلکہ نماز ظہر کی آخری دو رکعت کو نماز عصر کے بعد قضاء کرنے کے بارے ہے۔ جیسا کہ گزشتہ باب کی قصل دوم میں بخاری ومسلم کے حوالے سے مفصل روایت گزر چکی ہے اور اس روایت میں قبل المغرب، سے مراد، قبل اشمس ہے، مولا نا شبیر احمد عثانی حفی دیوبندی فرماتے ہیں کہ۔

و مديث اور الل تقليد جلد دوم المجادد وم المجادد وم

قبل المغرب اى قبل غروب الشمس لا قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس ( يعنى سيرنا جابر فالنفي كى روايت مند الثامين ميس) قبل المغرب كامعنى م آ قاب غروب موني

ے پہلے نا کہ نماز مغرب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد (فتح الملهم ص ۳۷۸ ج۲)۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انوار صاحب کا نماز مغرب سے پہلے نوافل کا رد اس روایت سے کرنا سینہ زوری اور تحریف معنوی ہے۔

(٤) عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبدالله المزنى عن النبي عَلَيْكُ قال صلوا قبل

صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة.

(بخاری ص۱۵۷ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن بریدة فرماتے بیں کہ مجھے حضرت عبد الله بن معفل خلائی نے نبی علیہ الصلوة والسلام سے بیر مدیث نقل کی کہ آپ ملائی آئے نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو! تیسری بار آپ نے فرمایا: جو چاہے اس بات کو پیند کرتے ہوئے کہ لوگ اسے سنت بنالیں۔ (ص۲۲۷)۔

وجہ استدلال میں انوار صاحب فرماتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنا مسنون نہیں ہے کیونکہ آنخصرت سکھیر نے خود انہیں سنت سمجھ کر پڑھنے کو مکروہ جانا ہے۔

(حديث اور اهل حديث ص٦٢٨)

الجواب: محرّم یہاں سنت سے مراد ایبا طریقہ ہے جو لازم ہواور اس کا ترک جائز نہ ہواور اس سے استجاب کی نفی نہیں ہوتی جبیا کہ امام المحب طبری نے صراحت کی ہے۔ (فقح الباری ص۲۸ جس)، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بیسنن رواتب نہیں بلکہ نفل ہیں اور مستحب کے درجے میں ہیں، للہذا بیہ ہمارے خلاف نہیں، انوار صاحب غور کریں، حدیث ایک ہی ہے' (صلوا قبل المغرب) میں امرہ جو اثبات کی دلیل ہے۔ اگر کراہیۃ میں مطلق نفی ہوتو کلام نبوی میں کھلا ہوا تناقض ہے، اس اختلاف کا حل اثبات کی دلیل ہے۔ اگر کراہیۃ میں مطلق نفی ہوتو کلام نبوی میں کھلا ہوا تناقض ہے، اس اختلاف کا حل یہی ہے کہ امر سے استخباب ثابت ہوا اور کراہت سنت پر محمول ہے یعنی انہیں لازم وضروری نہ جانا جائے، ورنہ امر کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔

(٨) عن مرثد بن عبد الله اليزنى قال اتيت عقبة بن عامر الجهنى فقلت الا اعجبك من ابى تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انا كنا نفعله على عهد رسول الله عليه الله عليه على على عهد رسول الله عليه قلت فما يمنعك الآن قال الشغل-

(بخاری ص۱۵۸ ج۱)۔

حضرت مرثد بن عبدالله بیزنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی رہائند کے پاس آیا، میں

حدیث اور اہل تقلید جِلَد دفع میں جہاد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جِلَد دفع کے جہاد دفع کے خواس کیا میں آپ کو ابوتمیم کی تعجب انگیز بات سناؤں؟ وہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ دور رسالت میں ہم بھی پڑھا کرتے، میں نے عرض کیا تو اب کیا رکاوٹ آگئ آپ نے فرمایا مصروفیت۔ (۱۲۷)۔

وجه استدلال میں انوار خورشید صاحب فرماتے ہیں کہ۔

اس روایت سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ دور صحابہ تابعین ہی میں بینفل متروک ہوگئے تھے۔ ورنہ ان کے بڑھے جانے پرکسی کو تعجب نہ ہوتا۔

الجواب: اولاً آپ نے اپنے استدلال میں بیشلیم کرایا ہے کہ دور رسالت میں ان نوافل کو پڑھا جاتا تھا، اورامت مرحومہ میں نبی مکرم النظام کی زندگی مبارکہ میں معمول بہ تھے۔ اور اگر آپ کے استدلال کو درست بھی تسلیم کرایا جائے تب بھی بعد کاعمل پہلے عمل کا ردنہیں کرتا، بلکہ پہلاعمل ہی فائق رہے گا۔ ثانيا: ابوتميم عبدالله بن مالك حيشاني جليل القدر اور تابعي كبير بين مخضرم بين لعني نبي مكرم مَثَالَيْنَاك زمانه مباركه میں اسلام قبول كيا تھا مگر آپ عليه الصلوة والسلام كى زيارت نه كى تھى۔ سيدنا معاذ بن جبل رہاتی سے قرآن پڑھا اور سیدنا عمر فاروق رہائی کے دور خلافت میں مدینہ تشریف لائے تھے (فتح الباری ص٢٨ ج٣) لهذا آپ كايد دعوى كه دور صحابه و تابعين عى مين بيفل متروك هو گئے تھے۔ غلط و باطل تهرا، كيونكه ابوتميم كا زمانه صحابه كرام وتأليم كا زمانه تقا- جليل القدر صحابه كرام زنده موجود يتهيء بجرمر ثد بن عبد الله کے جواب میں سیدنا عقبہ بن عامر رضافتہ نے بیہ قطعانہیں کہا کہ ان کا بڑھنا ناجائز اور مکروہ ہے یا کم از کم خلاف اولی ہے بلکہ عذریہ بیان کیا کہ میرے ترک کا سبب میری مصروفیت ہے بلفظ دیگر انہوں نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا ہے اور اہام ابوتمیم کے عمل پر نکیر نہیں گی۔ رہا مرثد بن عبد الله کا تعجب کرنا تویدسرے سے قابل ذکر ہی نہیں۔ کیونکہ عملی تساہل دلیل نہیں ہوا کرتا، انوار صاحب بغور ملاحظہ کریں کہ امام عکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مجھے احمق معلوم ہوتا ہے۔ وہ نماز میں تکبیرات انقال کہتا ہے۔ (بخاری رقم الحدیث ۷۸۸،۷۸۷) بعض روایات میں صراحت ہے کہ بیہ بوڑ ھے سیدنا ابو ہریرہ ظائند تھے۔ (فتح الباری ص ٢١٩ ج٧)

روایات یک مراحت ہے دیے برد سے پین برائے ہوں کے بات کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ تکبیرات انقال ،
کیا انوار صاحب اس روایت کے پیش نظر یہ کہنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ تکبیرات انقال ،
خیرالقرون میں متروک ہوگئ تھیں؟ نہیں ہرگز نہیں! محتر م اگر کوئی شخص مسئلہ سے لاعلم رہے تو اس سے
نفس مسئلہ پرکوئی قدعن نہیں آتا بلکہ اسے قصور علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔غور کریں آپ نے خود نمبر ہم پر
امام سعید بن میں جیسے تابعی کبیر کا قول نقل کیا کہ انصار ان نوافل کو پڑھا کرتے تھے۔ امام سعید بن
میں اور ابو تمیم کے زمانہ تک تو یہ متروک نہ ہوئے۔ ایک نے انصار صحابہ کو پڑھتے دیکھا تو دوسرا خود

عامل تھا۔ متروک کب ہوئے۔ لہذا آپ کا اس حدیث سے مذکورہ دعوی محض سینہ زوری اور تحکم ہے بلکہ

تحریف معنوی ہے۔

(٩) عن السائب بن يزيد أن رسول الله عُلْتُ قال لاتزال أمتى على الفطرة ما صلوا

المغرب قبل طلوع النجم

(مجمع الزوائد ص٢١٠ ج١).

حضرت سائب بن بزید والنفذ سے روایت ہے کہ رسول الله تَالَیْتُنْ مِن فرمایا: میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی۔ جب تک کہ مغرب کی نماز ستارہ نکلنے سے پہلے پڑھتی رہے گی۔

(١٠) عن ابي ايوب قال قال رسول الله الله الله صلوا المغرب لفطرة الصائم وبادروا

طلوع النجم رواه احمد ولفظ عند الطبراني صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس-

(مجمع الزوائد ٣١٠ ج١).

حضرت ابو الیب رضایت میں کہ رسول الله مالی الله مایا مغرب کی نماز روزہ دار کے افطار ك وقت راه اورستارے ك نكلنے رسبقت كرو (لعنى ستاره نكلنے سے يہلے يہلے باه او) يه روايت امام احمد نے ذکر کی ہے اس روایت کے الفاظ طبرانی میں اس طرح میں کہتم مغرب کی نماز سورج

ڈو ہتے ہی پڑھالو۔ (ص ۲۲۷)۔

وجه استدلال میں فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرنے کی تاکید ہے۔

(حديث اور اهل حديث ٦٢٨).

الجواب: اولاً اگر کسی نماز کوجلدی ادا کرنے کا بیمفہوم ہے کہ اس سے قبل نوافل وسنن وغیرہ کی نفی ہوتی ہے تو پھر مغرب کے ساتھ ساتھ فجر اورظہر اور عصر بھی شامل کرلیں کہ ان میں بھی جلدی کرنا اوراول وقت پر نمازیں پڑھنا شرعی مسکلہ ہے تفصیل کے لئے اوقات نماز کے ابواب کی مراجعت کریں۔ ثانیا اگر جلدی سے بیمقصود ہے کہ نماز مغرب کوستارے طلوع ہونے سے قبل براھ لیا جائے ،، تو

پیجی نوافل کی نفی کوستازم نہیں۔ کیونکہ ہماری مساجد میں نماز مغرب سے قبل دو رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں اور بعد میں جماعت ہوتی ہے مگر ستاروں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہم (ستمبر میں) اس کا مشاہدہ

كرنے كے بعد بير بات بورى ذمه دارى سے لكھ رہے ہيں-

عَالَىٰ الر بالفرض ایک آدها تارا نظر بھی آجائے تو تب بھی مضا نقہ نہیں کیونکہ انوار صاحب کی نقل کردہ روایات کے تمام علل کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کا مطلب ومقصد سے کہ نماز مغرب کو اس قدر لیٹ نہ کیا جائے کہ آسان پر تارے خوب روشن ہوجائیں، انوار صاحب ہماری گزارشات کو تھنڈے دل سے بغور ملاحظہ کریں۔

ا، سیدنا سائب بن یزید رفائق کی روایت کے الفاظ میں گو صاحب مجمع الزوائد، نے قبل طلوع النجم (صیغہ واحد) کے الفاظ افل کر کے مند احدص ۴۳۹ جس، اورطرانی کبیرص ۱۵ ج ک کا حوالہ دیا ہے گرمند اورطرانی کیرص ۱۵ ج ک کا حوالہ دیا ہے گرمند اورطرانی کے الفاظ (قبل طلوع النجوم) (صیغہ جع) کے ساتھ ہیں جس سے ثابت ہوا کہ تارا طلوع ہونا مراذ نہیں بلکہ تار لے طلوع ہونا مقصود ہیں، ،ب، سیدنا ابو ایوب انصاری فرائن کی حدیث میں، طلوع ہونا مراذ نہیں بلکہ تار لے طلوع ہونا مقصود ہیں، ،ب، سیدنا ابو ایوب انصاری فرائن کی حدیث میں، دحتی یشتبک النجوم) کے الفاظ کھی مروی ہے، (متدرک حاکم ص ۱۹۱ جا، مندد احمدص کا جسم وطرانی کہیرص ۱۸۳ جسم، بہتی ص ۲۰ سر ۱۹۳۸، اور ان الفاظ کا مفاد یہ ہے کہ نماز مغرب کو خوب تار بے نکلنے سے پہلے براہ والی جسم النجوم کے الفاظ کا مفاد یہ ہے کہ نماز مغرب کو خوب تار بے نکلنے سے پہلے براہ والیا جائے ،آپ کے محدث عظیم مولانا فلیل احمد سہار نیوری ، المی ان تشتبک النجوم کے الفاظ کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ای ظهرت جمیعا و احتلط بعضها ببعض لکثرة ما ظهر منها و اشتبا کها، ظهور نورها۔

ای ظهرت جمیعا و احتلط بعضها ببعض لکثرة ما ظهر منها و اشتبا کها، ظهور نورها۔

النجوم کا معنی ہے تمام تاروں کا نکل آنا اور ان کا بوجہ کثرت آسان پر

مونے سے ایک دوسرے سے مل جانا، اور ان کی روثنی پھیل جانا۔ (بذل المجهود ص ٢٤٣ ج١).

مولانا فخر الحن گنگوی فرماتے ہیں کہ

تشتبك النجوم، اي تظهر جميعا و تختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهرمنها وهو كناية

عن الظلال-

لینی تشتبك النجوم كامعنی ہے تمام تاروں كا نكل آنا اور آسان پر كثرت كی وجہ سے ایک دوسرے سے ان كامل جانا، اور بدرات كے اندهرے سے كنابہ ہے۔ (حاشیہ سنن ابو داؤد ۲۰ ج۱)مفتی دار العلوم دیوبند اس حدیث كونقل كر كے فرماتے ہیں كہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا كہ جب تك ستارے زیادہ تعداد میں آسان پرنكل كر نہ پھیل جائیں تاخیر میں كوئی مضا نقہ نہیں (فاوئ دار العلوم ۴۵)۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انوار صاحب کی پیش کردہ احادیث کا مطلب ہے کہ رات کا اندھرا چھا جانے سے پہلے پہلے نماز مغرب کوادا کر لیا جائے، اور یہ ہمارے مخالف نہیں اور آپ کے استدلال باطل کے موافق نہیں۔

رابعا: حنی اذان مغرب کوتقر بیا سات آٹھ منٹ لیٹ کہتے ہیں یہاں کوٹلی ورکاں میں ہم اذان مغرب کے بعد نوافل پڑھ کر جماعت کی پہلی یا دوسری رکعت میں ہوتے ہیں تو تب ارد گرد کی حنی اذا نیں ہوتی ہیں، علاوہ ازیں ان کی مساجد میں عموما اذان مغرب کے بعد پانچ منٹ کا وفقہ ہوتا۔ لاہور

میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مسجد میں تو باضابطہ ٹائم سٹیبل پر لکھا ہوا ہے کہ نماز مغرب کی اذان کے یا نج من بعد جماعت ہوتی ہے۔ خاکسار راقم الحروف ایک دفعہ سانگلہ بل السیدعبدالشکور اثری حفظہ اللہ تعالی مدر المكتبه الاثريه كے ياس رمضان المبارك ميں كتابيں لينے كيا، واپسی پر ريلوے الميشن پر ہى روزہ افطار ہو گیا وہاں احناف کی مسجد تھی مؤذن نے پہلے اعلان کیا کہ روزہ افطار کرلیں، بعدہ اس نے خوب سیر ہو کر افطاری کی اور تقریبا پیدرہ منٹ بعداذان دی، جب وہ اذان کہد رہا تھا تو ناچیز نماز مغرب ادا کرکے بلیک فارم پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ مزید سے کہ سے باب تحریر کرتے وقت راقم نے نمازی حضرات سے اس کا تذکرہ کیا تو سب نے گواہی دی کہ رمضان میں احناف کی مساجد میں ایبا ہی ہوتا ہے۔ مزید براں کہ ہم قصل اول کے آخر میں، احسن الفتاوی ص ۱۳۸ ج۲، سے مفتی رشید احمد صاحب کا فتویٰ بھی نقل کر آئے ہیں، کہ اگر کھانا تیار ہو اور بھوگ بھی لگی ہوتو پندرہ ہیں منٹ تک نماز مغرب کو لیٹ کیا جا سکتا ہے۔حالانکہ نمازمغرب کو کھانے کے لئے اس قدر لیٹ کرنا حضور نبی مکرم سَکَاتَیْکِامُ اورتعامل صحابہ کرام وَثُنَائِيم کے خلاف ہے۔ سيدنا انس والتنزيبان کرتے ہيں کہ نبي مُلَاثِيمُ نماز پڑھنے سے قبل کھجور وغیرہ سے روزہ افطار کرتے تھے۔ (ابوداؤد کتاب الصیام باب مایفطر علیه الحدیث ٢٣٥٦)۔ اور اس حدیث کے متعدد شواہد ہیں جس کی وجہ سے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔

امام حميد بيان كرتے بيس كه سيدنا عثان اور عمر فاروق فرا الفطران بعد الصلاة

نماز کے بعد کامل افطاری کرتے تھے۔ (موطا امام مالک ص ۲۲۸)۔

واصح رہے کہ ندکورہ روایت امام زہری سے امام مالک نے روایت کی ہے جب کہ امام معمر نے بھی بیروایت امام زہری سے نقل کی ہے۔جس کے الفاظ ہیں کانایفطوان قبل ان یصلیھا لینی عمر فاروق رضی عثان زمانی نمازے پہلے افطاری کرتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۷-اج۴)۔

امام ما لک کی روایت کھانے پر اور امام معمر کی روایت تھجور وغیرہ پرمحمول ہے۔ ( د کیھئے التعلیق انمجد ص۱۸۴، خیر الفتاوی ص۵۴ ج۴)۔

الغرض سيح اورمسنون طريقه يمي ہے كہ تھجور وغيرہ سے روزہ افطار كر كے نماز مغرب بڑھ كى جائے اور بعد میں کھانا کھایا جائے۔ گر پیٹ کے پجاریوں کونوافل سے وشمنی ہے اور کھانے سے پیار ہے۔ جس کی وجہ سے بید حضرات دو رکعت کے منکر اور کھانے کے وقفہ کے قائل ہیں۔

خلاصه کلام: انوارصاحب نے کل وی دلائل ذکر کئے ہیں، مگر کسی دلیل سے بھی بیر ثابت نہیں ہوتا

کہ غروب آفاب کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے دو رکعت نوافل ناجائز اور مکروہ ہیں۔ یہال پر مکرر



انواری دلائل کامخضر محاسبه قل کیا جاتا ہے۔ (۱) سنداً ضعیف ہے پھر اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر قبل نوافل بڑھنے

جائز نہیں، جبیا کہ علامہ شبیر احمد عثانی نے فتح الملهم ص ٢٥٨ ج٢ میں اور ظفر احمد تھانوی نے (اعلاء اسن صیر جر) میں صراحت کی ہے۔

(٣-٢) ضعيف ہونے كے علاوہ ان ميں ممانعت كا ذكر نہيں بلكہ توقف ہے؟۔ (ديكھئے فتح

الملهلم ص۲۷۷ ج۲)۔

(م) اس میں انصاری صحابہ کرام ریٹی اللہ م کا ان نوافل کو پڑھنا بیان ہوا ہے جو حنفیہ کے خلاف ہے۔ (۵) سنداً ضعیف ہے انوار صاحب کا جن الفاظ سے استدلال ہے وہ مدرج ہیں۔

(۲) ضعیف ہونے کے علاوہ اس میں نماز عصر کے بعد ظہر کی آخری دو رکعت سنت کی قضاء کا

( کو ۸ ) مید دونوں احادیث ان نوافل کے جواز کو ثابت کرتی ہے جو حنفیہ کے خلاف ہے۔

(۹-۱)ان احادیث میں رات کے اندھیرے سے قبل نماز مغرب پڑھنے کا ذکر ہے جو دو رکعت نفل کی نفی کوستلزم نہیں۔

حر مديث اورابل تغلير جِلْد دوم علي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية



# فصل اول

(۱) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سال عائشة شي ، كيف كانت صلاة رسول الله الله الله في رمضان؟ فقالت ماكان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسئال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعا فلاتسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أثب يصلى ثلاثا، فقلت يا رسول الله الله النام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة أن عينى تنامان ولا

ینام قلبی-امام ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے سیدہ عائشہ رفائقہا سے سوال کیا کہ آپ عَالِیٰلگا کی نماز رمضان میں کتنی

رکعتیں تھیں۔ سیدہ عائشہ بڑالٹھ نے جواب دیا کہ آپ مُلَّالِیْکُم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، پہلے (دو دو کرکے) چار رکعتیں پڑھتے تھے ان کی خوبی اورطویل کا کیا بوچھنا، پھر چار پڑھتے ان کی خوبی اور لمب(قیام وغیر) کا کیا بوچھنا پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں (عائشہ بھر ای ان کی خوبی اور لمب (قیام وغیر) کا کیا بوچھنا پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں (عائشہ بھر) نے ایک بار آپ سے عرض کیا کہ یا رسول الله کا کہ ک

(بخارى كتاب التراويح باب فضل من قام رمضان الحديث ٢٠١٣، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات ..... الحديث ١٧٢٣).

صلاة الليل وعدد ركعات .... الحديث ١٧٢٣). انوار صاحب كا ببهلا اعتراض: آئمه مجتدين آئمه اربعه مين سے كى نے بھى اس حديث سے تراوت مرادنہيں ليں۔ ورنه آئمه اربعه ميں سے كوئى نه كوئى امام تو آٹھ ركعات تراوت كا قائل ہوتا

حالانکہ آئمہ اربعہ میں سے کوئی امام بھی آٹھ رکعات تراوی کا قائل نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ترفدی وظیلی نے ترفدی شریف میں تراوی کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال ذکر کئے لیکن آٹھ رکعات کے متعلق کوئی قول ذکرنا کرنا تو در کنار أشارہ تک نہیں کیا۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۷۰)

ے کی وی وں و رو رور کا در اول کا کا کہ انہوں نے اس کی نفی بھی الجواب: اولاً امام ترفدی نے اس کی نفی بھی الجواب: اولاً امام ترفدی نے اگر آٹھ رکعت کا فد بہب بیان نہیں کیا تو کیا انہوں نے اس کی اور بھی کردیا ہے تراوت کی ہے قطعانہیں، بلکہ انہوں نے امام احمد کا قول نقل کر کے آپ کے مسلک کا رد بھی کردیا ہے تراوت کی ہے ہی بیس رکعات۔

ثانیا: امام مالک وغیرہ آٹھ رکعات کے قائل تھے، لہذا آپ کا مذکورہ دعویٰ باطل ہے۔ ثالیا: آئمہ اربعہ اور امام ترمذی سے بھی قبل سیدہ عائشہ رفائشہا نے اس سے رکعات قیام رمضان

جی صدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کی کھی ہے۔ کھی کا اس مدیث سے نماز فابت کیا ہے جیسا کہ انہوں نے سائل کے جواب میں ارشاد فرمایا اور اہل علم نے اس مدیث سے نماز تراوی کی رکعات ثابت کیں۔اور ابوشیبہ کوضعیف قرار دے کر اس کے بالمقابل اسے راج قرار دیا ہے

تفصیل اگلے اعتراض کے جواب میں آرہی ہے۔ تفصیل اگلے اعتراض: اکثر محدثین کرام نے اس حدیث کو اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں تہجد کے تحت

دوسرا اعتراس: التر تحدین ترام نے آل حدیث تواپی آپی احادیث ی تمابوں یں جبدے حت ذکر کیا۔ بعض محدثین مثلا امام بخارگ امام محمدٌ وغیرہ نے آس حدیث کو قیام رمضان میں بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے اس سے مراد تر اور کے ہی لی ہے

ال پرون رسی میں میں ہے، اول کے من کے اس حدیث کو تہجد کے ابواب میں ذکر کیا ہے، جس الجواب: اولاً۔ جن محدثین کرام نے اس حدیث کو تہجد کے ابواب میں ذکر کیا ہے، جس

دلیل سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی مراد صرف تہجد ہی ہے۔ تراوی نہیں ای دلیل سے ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسے تراوی کے ابواب میں ذکر کیا ہے ان کی مراد اس سے تراوی ہی ہے۔

ثانیا: امام بیہی نے السنن الکبری ص ۲۹۵ ج۲ میں یہ باب باندھاہے، باب ماروی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان اس باب کے تحت وہ مختلف روایات لائے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہی حدیث درج کی ہے۔خفیوں کے امام محمد نے بھی، موطاص ۱۳۱ میں باب قیام شہر رمضان

و ما فیہ من الفضل، کے تحت بیر حدیث درج کی ہے۔ منافیہ میں میر مرحنفی این کی جیاضی قریب میں حنف

مولانا نیموی مرحوم حقی دیوبندی جو ماضی قریب میں حقیت کے نامور وکیل گزرے ہیں انہوں نے محل (آثار السنن ص ۲۲۸) میں سیرنا عائشہ ٹالٹھ کی حدیث کو باب التو اویح بشمان د کعات، کے تحت لکھ کر اسے تراوی کے متعلق تسلیم کیا ہے۔ اور اس کے حاشیہ التعلیق الحسن میں اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اگر اس کا تراوی کے ساتھ سرے سے کوئی جوڑ نہیں تو علامہ نیموی نے اسے اس سلسلہ میں کیوں بیان کیا؟ اگر کہا جائے کہ انہوں نے فقط فریق مخالف کی دلیل کوفقل کیا ہے وہس، محترم ان کی کتاب پر غور کریں ان کا طریقہ یہ ہے کہ فریق مخالف کی دلیل پر وہ نقذ وجرح کرتے ہیں اس کاعقلی ونقلی دلائل سے رد کرتے ہیں مگر انہوں نے اس پر کوئی کیر نہیں کی، جس سے ثابت ہوا کہ وہ اسے تراوی کے متعلق تسلیم کرتے ہیں مگر انہوں نے اس پر کوئی کیر نہیں کی، جس سے ثابت ہوا کہ وہ اسے تراوی کے متعلق تسلیم کرتے ہیں مگر انہوں نے اس پر کوئی کیر نہیں کی، جس سے ثابت ہوا کہ وہ اسے تراوی کے متعلق تسلیم کرتے ہیں۔ درنہ اس کا روضرور کرتے۔ چیرت ہے کہ انوار صاحب صفحہ ۱۳۱۱ پر اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ استفادہ دو کتابوں ، اعلاء اسنن ، اور آثار اسنن سے کیا ہے۔ لیکن محترم آپ کے ہیں کہ سب سے زیادہ استفادہ دو کتابوں ، اعلاء اسنن ، اور آثار اسنن سے کیا ہے۔ لیکن محترم آپ کے ہیں کہ سب سے زیادہ استفادہ دو کتابوں ، اعلاء اسنن ، اور آثار اسنن سے کیا ہے۔ لیکن محترم آپ کے لیں کہ سب سے زیادہ استفادہ دو کتابوں ، اعلاء اسنن ، اور آثار اسنن سے کیا ہے۔ لیکن محترم آپ

ان اعتراضات سے مولانا نیموی متفق نہیں۔ <u>ٹالٹا:</u> سیدہ عائشہ وٹائٹھا کی حدیث کو متعدد اماموں نے ہیں رکعات والی موضوع و منکر روایت کے بالمقابل بطور معارضہ پیش کیا ہے۔

را را ما مرسمه من به منطق المنطق الم

ور مديث اورا ال تقليد جلد دوم المحمد ١٩٥٥ المحمد ١٩٦٥ المحمد ١٩٦٥ المحمد ١٩٦٥ المحمد ١٩٦٥ المحمد ١٩٦٥ المحمد ١٩٥٥ المحمد ١٩٥٥ المحمد ١٩٥٥ المحمد الم (٣) امام ابن هام حنفي فتح القديرص ١٤٣ جا\_

(٣) امام عینی حنفی عمدة القاری ص ۱۲۸ جراا ـ

(۵) امام سيوطى الحاوى للفتا وى ص ١٩٨٨ ج ١ ـ

تیسرا اعتراض: تراوی اس نماز کو کہتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اور جس نماز کا ذکر حضرت عائشہ رہائتھا کی اس حدیث میں ہے وہ ، وہ نماز ہے جو رمضان اور غیر رمضان بارہ مہینے ریٹھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ بیہ تہجد ہی کی نماز ہوسکتی ہے ، نہ کہ تراوت کی کیونکہ تراویج تو صرف رمضان ہی میں پڑھی جاتی ہے۔

(۲) پھر تراوت کا ایک سلام سے دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جب کہ اس حدیث میں ایک سلام سے چار چار رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے۔

(۳) اس حدیث میں گیارہ رکعات تنہا پڑھنے کا ذکر ہے نہ کہ جماعت کے ساتھ۔

(حديث اورابل حديث صا٧٤)

الجواب: اولاً محرم آپ نے بیں رکعات پر جو روایت ابن عباس نقل کی ہے وہ بھی جماعت کے بغیر ہی ہے۔ جبیبا کہ سنن بیہقی وغیرہ میں صراحت ہے۔ اور فصل دوم میں جناب کی دلیل نمبر ا کے تحت تفصیل درج کردی گئی ہے، لہذا جو تعریف آپ نے نماز تراوی کی بیان کی ہے وہ اس پر بھی صادق نہیں آتی ہے۔فما کان حوابکم فہو حوابنا۔

ثانیا: محرم آپ کا کہنا ہے کہ بہتجد کی نماز ہوسکتی ہے گر ہوسکتی ہے سے مسائل ثابت نہیں ہوتے ان کے لئے دلائل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔جوآپ کے پاس قطعانہیں، حدیث کے الفاظ آپ کے وسواس کورد کرتے ہیں کیونکہ سائل نے سوال قیام رمضان کے متعلق کیا ہے۔ تہجد کے بارے سوال ہی

نہیں لہٰذا سیدہ عائشہ وُلِنگھا کا جواب بھی قیام رمضان کے متعلق ہے۔ ثالث: رہا آپ کا یہ اعتراض کہ اہل حدیث چار رکعت اکھٹی نہیں پڑھتے، تو گزارش ہے کہ متن حدیث میں ایبا کوئی لفظ نہیں جس کا بیمعنی ہو کہ اس کیفیت کے خلاف نبی مکرم مُلَا اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ مِلْ اللّ تھے۔ جیسے سیدہ عائشہ وہ فالیہانے تعداد کے متعلق تصریح کردی ہے کہ گیارہ سے زیادہ نہیں بڑھا کرتے

تے، اگر اس کیفیت پر بیشگی کا لفظ موتاتو ہم اسے بھی لازم العمل نہ سہی کم از کم احسن و افضل ہی کہہ ویتے تاہم سنت تو اب بھی سجھتے ہیں ۔ (ریکھیئے عون المعبود ص۵۱۲ ج۱)۔ ہاں دو دو کر کے پڑھنا ہمار ے نزدیک افضل ہے (دیکھیئے مرعاۃ ص١٦٥ ج٣)۔ کیونکہ صلاۃ اللیل مثنیٰ مثنیٰ، (رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ (بخاری ۹۹۳ مسلم ۱۷۴۸) آپ عَالِيناً کا ارشاد ہے اور خود سيدہ عائشہ والنعما بھی فرماتی

بیں کہ یسلم بین کل رکعتین، ہر دورکعت پرسلام پھیرتے تھ (مسلم ۱۷۱۸)۔

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے دوم کی اہل کے دوم کی اہل کا شانے کی کاش انوار صاحب نے کسی اہل حدیث سے حدیث پڑھی ہوتی تو انہیں یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن محترم کو صرف ایک سال دورہ پڑا تھا جس میں حدیث فنہی کی بجائے آئیس روحدیث کا طریقہ سکھایا گیا تھا۔

رابعا: آپ کے معتمد خاص اور دیوبندی کمتب فکر کے محدث شہیر جناب علامہ محد انور شاہ کا تمیری فرماتے ہیں کہ راوی نے دراصل اختصار کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام میرتے گویا چار پڑھئے کا یہ مفہوم نہیں کہ چار پڑھ کرسلام پھیرتے تھے۔ ان کے الفاظ ہیں۔

ولا دليل فيه للحنفية في مسالة افضلية الاربع فان الانصاف خير الاوصاف وذلك لان الاربع هذه لم تكن بسلام واحد بل جمع الراوى بين الشفعين لتناسب بينهما نحوكو نهما في سلسلة واحدة بدون جلسة في البين كالتراويحة في التراويح فانها تكون بعد اربع ركعات هكذا شرح به ابو عمر في التمهيد وشهد له رواية صريحة في السنن الكبرى للبيهقي \_ يصلى اربعا ثم يتروح-

(فیض الباری ص۲۱ ج۲)۔

چوتھا اعتراض: حضرت عائشہ والتھا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوسلمہ کا سوال حضور عالیہ کا کہ نظام کی نماز کی کیفیت کے متعلق تھا، تعداد سے متعلق نہ تھا، اگر سوال تعداد رکعات کے متعلق ہوتا تو وہ لفظ کم، سے سوال کرتے، کیونکہ عدد مقولہ کم سے، ہے نہ کہ کیف، سے دوسرے حضرت عائشہ والتھا ان کے سوال کے مطابق تعداد رکعات بتلا کر بس کردیش آگے بیہ نہ فرماتیں کہ ان کے حسن اور درازی کا سوال ہی نہ کر، سیدہ عائشہ والتھا کا بیہ کہنا ہی کہ ان کے حسن اور درازی کا سوال نہ کر، بیہ بتلاتا ہے کہ ابوسلمہ کا سوال کیفیت ہی کے بارے میں تھا۔ تعداد کے بارے میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد بن نصر مروزی نے اپنی کتاب, قیام اللیل، میں ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے۔

باب عدد الركعات النبي يقوم الامام للناس في رمضان،

اس باب میں امام محمد بن نصر مروزی تروائح کی رکعات بتانے کے لئے بہت می روایات لائے ہیں کیکن عائشہ دفائعیا کی اس حدیث کا لانا تو در کنار اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔

(مديث اور الل مديث ١٤٢٧)

الجواب: اولاً آپ کی پوری تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ وہلاتھا سے سوال تو کیفیت کے متعلق ہوا تھا، لہذا جواب بھی کیفیت کے متعلق ہوا تھا، لہذا جواب بھی کیفیت کے بارے میں ہے، انا لللہ وانا الیہ راجعون۔ اس نالائق کو اتنا بھی علم و شعور نہیں کہ سیدہ عائشہ وہلاتھا کا تفصیلی جواب تو عدد کے بارے میں ہی ہے، کیفیت کے متعلق تو انہوں نے سوال کرنے سے ہی منع کردیا ہے۔ اگر سوال کیفیت کے بارے ہوتا تو عدد کا ذکر نہ کرتیں بلکہ

کیفیت کی تفصیل بیان کرتیں، مگر انہوں نے تفصیل کیفیت کی نہیں عدد کی بیان کی ہے، ثابت ہوا کہ

سوال بھی عدد کے متعلق تھا، رہا آپ کا یہ کہنا کہ اگر عدد کے متعلق سوال تھا تو سیدہ عائشہ رفائٹویا یہ کیوں فرمایا کہ حسن و درازی کا سوال ہی نہ کر۔

رمایا کہ کا و درار کا کوان کی کہ رک محترم آپ ماشا اللہ مدرس ہیں شاید اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ بسا اوقات شاگرد کے سوال پر جب ایک قابل استاد جواب دیتا ہے تو شاگرد کے مافی الضمیر بھانپ کر اثناء جواب میں ہی اس کی تشفی

کر دیا کرتا ہے، کہ اس کے متعلق آپ کوفکر کرنے اور سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیا: محترم کو بیر ساری غلط فہمی اس بناء پر ہوئی ہے کہ کیف، کا لفظ کیفیت پر آتا ہے ، عدد پر نہیں آتا، حالانکہ کیف کا لفظ اسم استفہام ہے، جو عدد پر بھی آتا ہے نبی مکرم شکا تیائیے سے ایک دیہاتی نے سوال

ا با خالانكة على فاطلام المهام المنه المجاب والموقية والسلام في فرمايا كه صلاة الليل كيا كيف صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، ليني رات كي نماز دو دو ركعت ہے۔

ر مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى الحديث ١٧٥١). اس حديث برغور كريس كه عدد بركيف كالفظ بولا كيا ہے معروف لغوى علامه محمد طاہر فتنى مرحوم اس

کامعنی کرتے ہیں۔ ای کیف صلاۃ عددا لین تہجد کی نماز کی رکعات کیسی ہیں۔ (مجمع بحارالانوار ص ۲۲ م م م م)۔ آپ کے امام العصر مولانا رشید گنگوہی فرماتے ہیں کہ دراصل سائل کے سوال کا منشاء یہ تھا کہ آیا یسول اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

الله طاقی محمد المان مجد کی رافعات میں اضافہ تو نہ تر کیا سرے سے اس 6 بواب بیرہ مصدری ہے۔ میں دیا کہ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات ہی پڑھا کرتے تھے۔ (بحوالہ فتح آملہم ۲۹۱ج۲)۔

اس سے ثابت ہوا کہ مولانا گنگوہی بھی ، کیف، کو عدد پر ہی محمول کرتے ہیں۔

مگر انوار صاحب بوجہ مطلب برآری انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ کیف کا لفظ اپنے اندر وسعت رکھتا

مر انوار صاحب بوجہ مطلب برآری انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ کیف کا لفظ اپنے اندر وسعت رکھتا ہے جس میں کیفیت اور صفت دونوں شامل ہوا کرتی ہیں۔ عربی کا معروف مقولہ ہے۔ کیفیۃ الشکی ، اس کا معنی ہے حالہ وصفتہ، (المصباح المنیر ص٥٣٨)۔

جب اس کا استعال حالات وصفات دونوں پر ہوتا ہے تو کسی چیز کا عدد بھی اس میں خود بخو دشامل جب اس کا استعال حالات وصفات دونوں پر ہوتا ہے تو کسی چیز کا عدد بھی اس کی صحت کے متعلق ہی ہوجایا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ، کیف زید، تو اس کا صرف میں اگر کوئی کیف زید، کہہ کر سوال کرے او سوال کر رہے ہیں، اگر کوئی کیف زید، کہہ کر سوال کرے او رجواب دیے وال میں جواب دے کہ اس کی ایک آئکھ پھوٹ گئی ہے یا ایک ٹائگ ٹوٹ گئی ہے، تو کیا

انوار صاحب لغت لے کر بیٹھ جائیں گے کہ ، کیف، کا لفظ دو آنکھوں اور دو ٹانگوں برنہیں، بولا جاتا، محرّم اللہ کا خوف نہیں تو بدنامی سے ہی ڈر جائیں۔ www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net روم المرابل تقليد جلد دوم معرف المرابل تقليد جلد دوم المرابل تقليد جلد المرابل تقليد المرابل توليد المر

النی بوا امام مروزی نے، قیام اللیل، کے مذکورہ باب میں سیدہ عائشہ زبانی کی حدیث درج نہیں کی، جوابا عرض ہے کہ انہوں نے آپ کی پیش کردہ پہلی روایت ابن عباس اوردوسری روایت جابر بھی نقل نہیں کی، فما کان جوا بکم فہو جوابنا، باں امام مروزی نے، قیام اللیل ص ۱۵۵، باب عدد در کعات اللی یقوم الامام لملناس فی دمضان، میں سب سے پہلے جو مرفوع حدیث درج کی ہے، وہ سیرنا جابر بن عبداللہ رفائش کی روایت ہے جس میں آٹھ رکعات تراوئ کی گرکر ہے۔

یانیجوال اعتراض بہت سے آٹار صحیحہ سے ثابت ہے کہ خلفاء راشدین کے دور میں تراوئ بیس رکعات رفعات برقی جاتی رہیں اور مدیث میں تراوئ کی ذکر ہوتا تو ناممکن تھا کہ وہ خاموثی سے مجد نبوی علی صاحبہ الصلاق والسلام میں بیس رکعات تراوئ پڑھتے تھے، تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ کی میں رکعات تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ کی میں رکعات تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ کی بیس رکعات تراوئ پڑھتا تھے، تراوئ کی بیس رکعات تراوئ کی بیس رکعات بڑھا والوں کو روکنا یا ان پر اعتراض کرنا ثابت نہیں، بیاس بات کی علاوہ کسی بھی صحابی کا بیس رکعات پڑھنے والوں کو روکنا یا ان پر اعتراض کرنا ثابت نہیں، بیاس بات کی معلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ زوائی کی اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کھلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ زوائی کی اس حدیث کا تراوئ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کھلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ توائی کی اس حدیث کا تراوئ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کھلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ توائی کی اس حدیث کا تراوئ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ توائی کی اس حدیث کا تراوئ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کھلی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ توائی کی اس حدیث کے کہ حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کا تراوئ کے سے کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کی دروئی کی کوئی تعلق نہیں۔ (حدیث اور اہل صدیث کا تراوئ کے سے کوئی تعلق نہیں۔

.

الجواب: یہ ساری تقریر آپ کی غلط بیانی اور کذب پر بہنی ہے۔ ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ بہت سے آثار ، تو کہا اور صرف ایک ہی اثر ثابت کردیں کہ خلفاء راشدین کے دور میں ہیں رکعات تراوی باجماعت پڑھی پڑھائی جاتی تھی ، اگر آپ ثابت کردیں اور اصول حدیث کے مطابق وہ روایت صحیح ہو تو ہم ہیں رکعات کو سنت خلفاء راشدین تسلیم کرنے کے علاوہ آپ کی قرآن دانی اور حدیث نہی کے قائل ہوجا ئیں گے، اور آپ کو حق محنت میں وہی کتاب (جس سے آپ روایت دکھا ئیں حدیث نہی ہوئی ، ان شاء اللہ، اور بطور انعام آپ کی پر تکلف دعوت کریں گے جس میں آپ کی مرغوب غذا ئیں ہوئی ، ان شاء اللہ، تعالی ، مگر قارئین کرام: مجھے میری زندگی کے مالک کی قتم ہے انوار خورشید کیا اگر پوری دنیا کے حق علامہ فہامہ اکھٹے ہوجا ئیں اور سر توڑ کوشش کریں تب بھی ایسی کوئی روایت ثابت نہیں کی جاسکتی اگر آپ ثابت نہ کرسکیں تو معلوم ہوا کہ آپ کی ندکورہ تمام تحریر کھر وضول

اور دعویٰ بہ دعویٰ بلادلیل ہے، فصل دوم میں آپ کی تمام روایات کا ممل ومفصل جواب عرض کر دیا

گیاہے۔ ان میں کوئی بھی درجہ صحت کونہیں چہنچی۔



# انکار حدیث کے لئے مزید عذرات

(۱) اس میں جار جار کے پڑھنے کا ذکر ہے آپ دو دوکر کے ادا کرتے ہیں۔

(٢) اس ميں الليلے پڑھنے كا ذكر ہے اور آپ باجماعت ادا كرتے ہيں۔

(m) اس میں گھر پڑھنے کا ذکر ہے جب کہ آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں۔

(۴) ایں میں سونے کے بعد وتر پڑھنے کا ذکر ہے مگر آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ (۵) اس میں وتر کو بغیر جماعت پڑھنے کا بیان ہے آپ باجماعت پڑھتے ہیں۔

(٢) اس میں تین رکعات ور کا بیان ہے۔ آپ ایک پڑھتے ہیں۔ملخصا: (مدیث اوراہل مدیث

الجواب اولاً اگر آپ کے جواب میں یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کے تمام اعتراضات کو قبول كرتے ہوئے آن يرعمل كرتے ہيں اور انہيں بھى مسنون جانتے ہيں تو آپ كے يلي كيا رہ جائے گا؟ مرہم آپ کے فضول اعتراضات کے جواب میں سیدہ عائشہ والنجھا کی ایک حدیث تقل کرتے ہیں۔

عن ابى سلمة عن عائشة ان رسول الله على خرج ليلة من رمضان الى المسجد بعد العشاء فصلى فرأه الناس ، فصلوا بصلاته فلما كانت الثانية خرج ايضا فرأة الناس فشابوا وكثروا وصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثالثه ملئي المسجد، فلم يخرج عليهم رسول الله عَلَيْكُ فَجَعِلُوا كَانِهُم يؤذنونه ليخرج اليهم فقال يا عائشة ما بال الناس؟ فقلت يا رسول الله عَلَيْكُ صلوا معك هاتين الليلتين فاحبوا ان تخرج اليهم، ثم خرج اليهم فقال ، ايها الناس عليكم من الاعمال ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا، وان احب الاعمال الى الله ادو مها وان قل، مازلتم حتى خشيت ان يكتب عليكم، قالت عائشة فكان رسول الله الله السلام يصلى

احدى عشرة قائما وركعتين جالسا، فاذا اراد ان يركع فقام فقرأ ثم ركع ثم يوتر بواحدة، قال ابو سلمة فقلت فكيف كانت صلاة في شهر رمضان؟ قالت، ما كان يزيد في شهر

رمضان على هذاـ

سيده عائشه وظافتها راويه بين كه رسول الله عَلَا فينا الله عَلَا في الله على الله عنه الله عنه من المازير هي ك لئے تشريف لے گئے، جب لوگوں نے آپ كونماز يرصة ديكھا تو وہ بھى ساتھ شامل ہوگئے، جب دوسری رات آئی تو تب بھی تشریف لے گئے اور لوگوں نے دیکھ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اس روز لوگوں کی کثرت ہوگئی جب تنیسری رات آئی تو لوگوں سے مسجد بھر گئی آپ گھر میں سے مسجد میں نہ گئے،

کی صدیف اورا بال تقاید جلد دفع کودی کی گویا وہ آپ کو بلا رہے ہیں، تا کہ آپ مبحد میں لوگوں نے ایس (حرکات کرنی شروع کردیں کی) گویا وہ آپ کو بلا رہے ہیں، تا کہ آپ مبحد میں تشریف لا ئیں، اس پر آپ نے عائشہ رفاظہا سے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ تب سیدہ عائشہ رفاظہا نے فرمایا کہ آپ تشریف لا کی اس تھ دو را تیں نماز پڑھی ہے اور انہیں پند ہے کہ آپ تشریف لا کیس جن کی نماز پڑھیں) تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگو آپ پر وہی اعمال (لازم وضروری) ہیں جن کی تم طاقت رکھتے ہو، بلاشبہ اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھکنا مگرتم تھک جاؤ گے۔ اور اللہ تعالی کے ہاں پندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کئے جا ئیں، خواہ وہ کم ہی ہوں۔ تم زچ نہیں ہوئے حتی کہ جھے خوف پیدا ہوگیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کردی جائے، سیدہ عائشہ بڑاتھی فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوة والسلام کیارہ رکعات کھڑے ہو کہ اور ایس سے دیادہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک رکعت وتر گور کا ارادہ کرتے تھے۔ پھر ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک رکعت وتر والسلام کی رمضان میں نمی اس سے نیادہ والسلام کی رمضان میں نماز کس قدرتھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رمضان میں بھی اس سے زیادہ (رکعات) نہ بڑھتے تھے۔

(مسند ابو يعلى ص٣٩٦ ج٤، رقم الحديث ٤٧٦٩).

اس روایت کی سند کے تمام راوی ثقه بین اورانوار خورشید کے تمام سوالات کا اس میں جواب بھی

ٹانیا: انوار صاحب کتاب کا مجم بڑھانے کے لئے احادیث تو کررنقل کرتے ہی تھے۔اعتراضات کو بھی مکررنقل کرتے ہی تھے۔اعتراضات کو بھی مکررنقل کیا ہے۔محترم غور کریں ان عذرات میں پہلا اور دوسرا سوال پہلے بھی کر چکے ہیں جن کے ہم بفضلہ تعالی جوابات عرض کر چکے ہیں۔

(۲) عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ في شهر رمضان ثمان ركعات واوتر الحديث -

سیدنا جابر بن عبد الله و الله و الله و الله الله و الله و

(صحیح ابن حبان ص ۲۶ ج ٤ رقم الحدیث ۲٤۰٦ ، صحیح ابن خزیمه ص ۱۳۸ ج ۲ رقم الحدیث ۱۰۷۰ مسند ابو یعلی ص ۲۲ ج ۲ ، رقم الحدیث ۱۷۹۱ ، طبرانی صغیر ۱۹۰ ج ۱ ، طبرانی الاوسط ص ۱۶۱ ج ۱).

اس مدیث کوامام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی تیجے میں درج کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے تیج قرار دیتے ہیں، انوار صاحب کے معتمد محدث کبیر جناب علامہ نیموی نے (آثار اسن

حدیث اور اہل تقلید جلّد دفع کی دوم کے دوم کے دوم کی دوایت نقل کر کے کہا میں مند ابو یعلی ہے ایک روایت نقل کر کے کہا ہے، و اسنادہ صحیح ، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ اور اس کی سند بعینہ وہی ہے جو مذکورہ حدیث جابر رہائین کی ہے۔ علامہ ذہبی نے، میزان، میں عیسیٰ بن جاریہ کے ترجمہ میں اس کی سند کو وسط (حسن) درجے کی قرار دا سر

انه كان منى الليلة شئ، يعنى في رمضان، قال وما ذلك يا ابى قال ، نسوة دارى قلن انا لا نقرأ القرآن فنصلى بصلاتك قال فصليت بهن ثمانى ركعات ثم اوترت قال فكان شبه

نقراً القرآن فنصلی بصلاتك قال فصلیت بهن نمانی ر تعاف نم اولر الرضاء ، ولم یقل شیئا۔

اور طاع ، ولام یعل سید الله دخالی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب نبی مکرم سی فیلی فیار کے پاس تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول سی فیلی فیلی آج رمضان المبارک کی رات میں، میں نے ایک کام کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابی وہ کیا کام ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب دخالی نئے نے جواب دیا کہ گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم آج آپ کا قرآن نماز (تراوی) میں سنیں گیں، چنانچہ میں نے ان کو آٹھ رکھات (تراویک) بیرسنیں گیں، چنانچہ میں نے ان کو آٹھ رکھات (تراویک) بیرسنیں گیں، چنانچہ میں نے ان کو آٹھ رکھات (تراویک) بیرسائیں اور وتر بھی، بیس کر نبی مکرم سی فیلی خاموش ہوگئے اور پچھ نہ فرمایا: اور بیرآپ

عليه الصلوة والسلام كراضى بونے كى وليل مى -(صحيح ابن حبان ص١١١ ج ٥ رقم الحديث ٢٥٤١، واللفظ له، ومسند ابو يعلى ص٣٢٦ ج٢، رقم الحديث ١٧٩٥).

الحديث ١٧٩٥). علامه ميمي فرماتے بين كماسے طبراني نے، أجم الاوسط ص ٢٢٠ جه، رقم الحديث ٣١٣) ميں روايت كيا

ہے اور اس کی سند حسن ہے (مجمع الزوائد ص 22 ج ٢٠)۔
(٣) عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب والتي ابى بن كعب و تميم الدارى

ان يقوما للناس باحدى عشرة ركعة، الحديث-امام سائب بن يزيد فرمات بين كه سيدنا عمر فاروق رضي في في سيدنا الى بن كعب رضي الورسيدنا تميم

داری ہنائیں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قیام رمضان گیارہ رکعات کرا میں۔ (موطا امام مالك ص ۹۸ ، بيھقى ص ۹۶ ۲ ۶ ۶ ۶)۔ پير روايت سندا سي ہے اوراس پر تمام اعتراضات كامفصل جواب ہم دين الحق ميں عرض كر پچكے پير روايت سندا سي ہے اوراس پر تمام اعتراضات كامفصل جواب ہم دين الحق ميں عرض كر پچكے

بير-(۵) عن السائب بن يزيد يقول كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رُاليَّيْ باحدى عشرة ركعة، الحديث-

#### www.ircpk.com www.ah

خر مديث اورا بل تقليد جِلْد دوم في المحري المحري

امام سائب بن بزید فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر فاروق رہائی کے زمانہ خلافت میں قیام رمضان گیارہ رکعات کرتے تھے۔

(سنن سعيد بن منصور بحواله الحاوى للفتاوى ص ٩ ٢٥ ج ١ وحاشيه آثار السنن ص ٢٥٠) ـ

علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی سند بہت زیادہ سیجے ہے۔

(٢) عن محمد بن يوسف ان السائب اخبره ان عمر جمع الناس على ابي وتميم فكانا

يصليان احدى عشرة ركعة،الحديث

امام محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے سائب بن یزید نے خبردی کہ سیدنا عمر فاروق رہائٹیئے نے

لوگوں کوسیدنا ابی بن کعب رضائفیہ اور سیدنا تمیم داری رضائفہ پر جمع کیا اور وہ دونوں گیارہ رکعات پڑھاتے

(مصنف ابن الي شيبه ص٣٩٢ ج٢)\_

اس کی سند سیحے ہے اور راوی تمام کے تمام بخاری ومسلم کے ہیں۔ (۷) نبی مکرم مَنَّالِیَّا ہے بیس رکعات ترادی قطعا ثابت نہیں۔

(۸) خلفاء راشدین میں ہے بھی ثابت نہیں۔

(٩) سی صحابی ہے بھی ہیں رکعات تراوی ثابت نہیں۔

(۱۰) اب ترتیب وار علاء امت کے اقوال ملاحظہ کیجئے۔ امام ابو بکر العربی متوفی ۱۹۳۳ھ فرماتے

والصحيح ان يصلى احدى عشرة ركعة صلاة النبي النبي المالية وقيامه فاما غير ذلك من الانداد فلا اصل له

اور سیح یہ ہے کہ گیارہ رکعات پڑھنی چاہئے یہی نبی مکرم اللہ ایک کی نماز اور قیام ہے اور اس کے علاوہ

اعداد ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ (عارضة الاحوذي ص ١٩ ج ٣)\_

علامه ابن هام فرماتے ہیں کہ:

ان قيام رمضان سنة احدى عشرةركعة بالوتر في جماعة فعله عليه السلام

یعنی نبی مرم منافی است کیارہ رکعات تراوی مع وتر ہی ثابت ہے اور یہی سنت ہے

( فتح القدير ص ٤٠٧ ج ا )\_

علامه ابن حیم فرماتے ہیں کہ: یکون المسنون علی اصول مشائخنا ثمانیة، لین مارے اکابر کے اصول کے موافق www.ircpk.com www.ahluhadeeth. وريث اورائل تقلير جلد دفع المستحدد وم المس

مسنون رکعات تراوی آٹھ ہی ہیں۔ (البحرالرائق ص ٦٧ ج٢)۔

علامه طحطا وى فرمات بير- أن النبي عليسه لم يصليها عشرين بل ثمانيا-یعنی نبی مکرم مَنَالِیَّائِم نے بیس رکعات نہیں بلکہ آٹھ رکعات تراوی پڑھی ہیں۔

(حاشیہ در مختارص ۹۹۵ ج۱)۔

ملاعلی القاری فرماتے ہیں کہ۔ ان التراويح في الاصل احدى عشرة ركعة فعله رسول الله عليه فيكون سنة.

یعنی نماز تراویح کی اصلی رکعات مع وز گیاره رکعات ہیں اور یہی نبی علیه الصلوٰة والسلام کا فعل اور

(مرقاة بحواله حاشيه مشكوة ص١١٥)

علامه شامی فرماتے ہیں کہ۔ ان مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية\_

لعنی دلیل کے لحاظ ہے (ہیں) میں سے آٹھ رکعات ہی سنت ہیں (فآوي شامي ص۵۳ ج۲)۔

ان احادیث و آثار اور علمائے امت کی تصریحات کے بھس انوار صاحب بیس رکعات پر اجماع

امت اور متواتر عمل كا حجمونا وعوى كرتے ہيں ، انا لله و انا اليه راجعون\_ حالانکہ ان کے بزرگ اور محدث كبير جناب علامه كالتميري فرماتے ہيں كہ:

والامناص من تسليم ان تراويحة عَلَيْهَ كانت ثمانية ركعات

یعنی پہتلیم کئے بغیر ہمارے لئے کہیں پناہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوة والسلام کی تراوی تو آٹھ رکعات

(العرف الشذي على حاشيه ترمذي ص ٢٧٦ مطبوعة فاروقي كتب خانه ملتان) - جب بيه بات ثابت ہوگئ کہ نبی علیہ الصلوة والسلام آٹھ ہی پڑھا کرتے تھے تو سنت کے خلاف نہ اجماع ہوسکتا ہے نہ ہی

باوجود اس کے ہم فصل دوم میں انوار صاحب کے تمام دلائل کا مکمل محاسبہ کرتے ہوئے دلائل سے

ثابت کر رہے ہیں کہ بیں رکعات تراوح پر قرآن وسنت اورآ ثار صحابہ کرام نٹی اللہ سے کوئی اصل نہیں ہے واللہ بہدی من بشاء۔

فصل دوم

(۱) عن ابن عباس أن رسول الله عن الله علي عن الله عشرين ركعة والوتر

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۳۹۶ ج۲ ، بیهقی ۴۹۱ ج۲ معجم طبرانی کبیر ص۳۹۳ ج۱۱ مسند عبد بن

حضرت عبد الله بن عباس فاللها سے روایت ہے کہ رسول الله منالط الله علی المبارک میں بیس رکعتیں

اور وتریزها کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۳۵) ال

الجواب: اولاً یہ روایت سخت ضعف بلکہ موضوع ہے جیسا کہ علامہ البانی نے مفصل کلها ہے۔ (الضعیفہ ۵۲۰) اس کے باطل ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں اس کا راوی ابوشیبہ ابراہیم بن بھی ن واسطی اسے بیان کرنے میں منفرد ہے جیسا کہ امام بیہق نے (اسنن الکبری ص ۹۹۲ ۲۲) میں صراحت کی ہے۔ اور یہ راوی ضعیف و متروک ہے جیسا کہ میزان اور تہذیب وغیرہ کتب رجال میں اس کی تفصیل ہے کوئی اونی کلمہ توثیق اس کے حق میں منقول نہیں۔

(راجع دین الحق ص ۵۲۷ ج۱) یمی وجه آئمه محدثین کرام نے اس روایت کو سخت ضعیف و منکر قرار دیتے ہوئے نا قابل اعتبار قرار دیاہے۔

(۱) امام ابن عدى التوفى ٣٤٨هـ، الكامل فى ضعفاء الرجال ص٢٣٠ جا-(۲) امام بيهى التوفى ٣٥٨م ه، السنن الكبرى ص٣٩٦ ج٢-

(۲) امام بيهبق التوفى <u>۴۵۸ ه</u>، السنن الكبرئ ص ۴۹٦ ج (۳) امام ندى التوفى <u>۳۳ ك</u>ه ، تهذيب الكمال ص ۱۲۳ ج ا

(۱) علامه ذهبی التونی ۲۸۸ پره، میزان الاعتدال ص ۲۸ جا۔ (۱) علامه ذهبی التونی ۲۸۸ پره،

(۵) حافظ ابن جر التوني ۸۵۲ هـ، فتح الباري ص٢٠٥ جه-

(١) علامه هيشي التوفي ٢٠٨ه ، تجمع الزوائد ١٤١ ج٣-

(2) علامه سيوطي شافعي التوفي الهجيه، الحاوي للفتاوي ص١٣ جار

(٨) ابن حجرهیثمی التوفی ہے، الفتادیٰ الکبریٰ بحوالہ ارواء الغلیل ص۱۹۱ ج۲ الضعیفة ٥٦٠ ـ

(٩) علامه ناصر الدين الباني هي حواله سابق-

ان محدثین کے علاوہ خود اکابر احناف نے اس روایت کوضعیف تسلیم کیا ہے۔

(۱) علامه ابن هام نے فتح القدريص ٢٠٠٨ جا -

(۲) علامہ زیلعی نے نصب الرابیص۵۳ ج۳۔ (۳) طحطاوی نے حاشیہ مراقی الفلاح صاا<sup>۸</sup>۔ (۵) مفتی کفایت اللہ نے کفایت المفتی ص ۳۵۲،۳۵۹،۳۵۳،۳۳۱، جسمیں۔ (۲) مولانا عبد الحی الکھنوی نے، العلیق المحجد ص۱۳۲ وتحفہ الاخیار ص ۵۰ میں۔ (۷) علامہ نیموی نے، آثار السنن ص ۲۵۳ میں۔

(۷) علامہ میموں نے ۱۵۱۰ اس ۱۵۱۰ س -(۸) مولا ناشبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم ۲۳۴ ج۲-ن میں نے مارس مرم جمع ملب

(۹) خیر محمد جالندهری نے خیر المصابیح مندرجہ خیر الفتادی ص ۵۸۷ ج۲ میں۔ (۱۰) مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری نے، العرف الشذی ص ۱۰۱ میں۔ (۱۱) مولانا محمد زکریا نے، اوجذ المسالک ص ۳۹۷ ج امیں۔

(۱۲) مولانا محمہ یوسف بنوری نے ، معارف اسنن ص۵۴۷ ج۲-(۱۳) مولانا محمہ تقی عثانی نے , درس ترمذی ص۹۵۹ ج۲ میں۔ (۱۴) مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے ، شرح صحیح مسلم ص۹۹ ج۲-

(۱۵) مولوی محمد شریف بریلوی نے، دلائل المسائل ص ۱۹ میں۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اس روایت کو بالا تفاق ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ثانیا: یہ روایت صحیح حدیث سیدہ عائشہ ڈالٹھاکے خلاف ہے، جس کا اعتراف اکابر احناف نے بھی

ثانیا: یه روایت ی حدیث سیده عالشه ری عهامے طلاف ہے، من کا مراب می برود ما میں میں کیا ہے۔ (راجع دین الحق صلاحی)۔ کیا ہے۔ (راجع دین الحق صلاحی)۔ ثالثا: یه روایت انوار صاحب کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں کیونکہ بقول انوار خورشید صاحب۔

تراوی اس نماز کو کہتے ہیں جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث صاف الفاظ الل حدیث صاف الفاظ اللہ حدیث صاف الفاظ میں صراحت ہے۔ یعنی ہیں رکعات بغیر جماعت کے پڑھتے۔ (السنن الکبری للبیہقی ص ٤٩٦)۔ میں صراحت ہے۔ یعنی ہیں رکعات بغیر جماعت کے پڑھتے۔ (السنن الکبری للبیہقی ص ٤٩٦)۔ امام ابن عدی نے، الکامل ص ٢٣٠ ج ا میں بھی یہ الفاظ روایت کئے ہیں۔ گویا یہ رکعات بغیر

جماعت کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر کب پڑھتے تھے؟ روایت میں اس کا بھی ذکر نہیں۔ حالانکہ انوار صاحب کے نزدیک تراوح کہتے ہی اس نماز کو ہیں جو رمضان کی راتوں میں جماعت کے ساتھ قیام کیا جائے۔ بلفظ دیگر تراوح کے لئے، رمضان، رات، اور جماعت لازم ہے۔ گران کی دلیل صرف رمضان ہے۔، رات کا بیان نہیں اور جماعت کی نفی ہے، اس کے باوجود انوار صاحب اسے اپنے عمل کی دلیل قرار دیتے ہیں۔

یتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کدامت کی تلقی بالقبول حاصل ہے، اس لئے بیاضح لغیرہ کے درجے کی احادیث www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المنظم المن المن المنظم المنظم

بیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۸)

اس خبط کو ملاحظہ کیجئے کہ انوار صاحب کیسی بے تکی ہا نک رہے ہیں،غور کریں ان کے ذمہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ رمضان کی راتوں میں ہیں رکعات نماز باجماعت پڑھنا! اس دعویٰ پریہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ رمضان میں جماعت کے بغیر ہیں رکعات پڑھتے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ان سے پوچھتے کہ حضرت بیتو آپ کے ممل کے اور تعریف تراوی کے منافی ہے۔ اس بے ڈھے استدلال کے باوجود تلقی بالقبول كا اصول ذكر كرتے ہيں۔ اسے كوئى عقل مند قبول كرے گا؟ قطعانہيں! انوار صاحب كى دليل بالكل اس ديوانے كى دليل كى طرح ہے جس نے دعوى كيا كه زمين گول ہے، جب اس سے دليل مانگى گئی تو کہا چاول سفید ہیں، بیرزمین کے گول ہونے کی دلیل ہیں۔

(٢) عن جابر بن عبد الله قال حرج النبي عَلَيْكُ ذات ليلة في رمضان فصلى بالناس اربعة وعشرين ركعة و اوتر بثلثة

(تاريخ جرجان لابي قاسم حمزة بن يوسف السهمام ٧٢٧ ص٥٧٥).

حضرت جابر بن عبد الله والنينة فرمات بين كه رمضان المبارك مين ايك رات نبي عليه الصلوة والسلام باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو چوہیں رکعتیں (ہم عشاء کی اور ۲۰ تراوی کی) پڑھا کیں۔ اور

تین رکعات وتر برا مے ۔ (حدیث اورابل حدیث ص۲۳۷)

الجواب: اولاً اس کی سند میں، حمید محمد بن رازی اور اس کا نینخ عمر بن هارون دو راوی کذاب ہیں, اور تاریخ جرجان کے مصنف سے لے کرمجر بن حمید رازی تک متعدد راوی مجہول ہیں جسیا کہ علامہ البانی نے لکھا ہے۔ (الضعیفہ ص٣٦ ج٢) گویا اس روایت کی سند میں تین مقامات پر نقص ہے۔ دو جگہ راوی کذاب ہیں ، اور تیسری جگہ بعض راویوں کے حالات معلوم نہیں۔

اب ترتیب وار ان کھوٹوں کو بیان کیا جاتا ہے۔

محمد بن حمید رازی کے متعلق آئمہ جرح و تعدیل نے نہایت سخت جرح کی ہیں۔

اماً م ابو زرعه امام اسحاق کو سج امام ابن خراش نے کذاب کہا ہے، امام صالح جزرہ فرماتے ہیں کہ میں نے شاذکوفی اور ابن حمید سے بڑھ کر کسی کو جھوٹ پر دلیر نہیں دیکھا، امام یعقوب کہتے ہیں کثیر المناكير ہے امام بخارى رشك ، فيه نظر، كہتے ہيں۔ (ميزان الاعتدال ص٥٣٠ ج٣)

مولانا عبد الرشيد نعماني ديوبندي فرماتے ہيں كه

محمد بن حمید رازی قابل اعتبار نہیں کیونکہ ان کی بہت ہی روایات ثقات کے خلاف ہیں حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ پیلم کے سمندروں میں سے تھے۔ مگر غیر معتمد ہیں کیونکہ منکر روایات بہت لاتے ہیں ۔ (ابن ماجه اورعلم حدیث ص۰۰) \_

دوسرا راوی عمر، بن باورن المخی ب اے امام یکی اور صالح جزرہ نے کذاب قرار دیا ہے۔ امام

ابن مہدی، امام احمد، امام نمائی نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے غیر تقد ، امام دار قطنی اور امام ابن مدینی نے شخت ضعیف کہا ہے۔ (میزان ص ۲۴۸ ج۲)۔

اس تقصیل ہے ثابت ہوا کہ بیروایت من گھڑت اور باطل ہے۔

ثانیا: روایت میں ۲۴ رکعات کا ذکر ہے، امام سعید بن جبیر وسیلی اس کے ہی قائل سے (عدة القاری ص۲۵۷ ج۵)۔ مگر انوار صاحب بریکٹ میں وضاحت کرتے ہیں کہ چار رکعتیں عشاء کی نماز تھی۔ مگر اس تاویل پر کوئی دلیل درج نہیں کرتے, نہ ہی متن روایت میں کوئی ایسا لفظ ہے اور نہ ہی خارجی کوئی دلیل اس پرموجود ہے صرف سینہ زوری سے روایت کو اپنے مو**اثق** بنا رہے ہیں۔

(٣) عن ابي بن كعب ان عمر بن الخطاب امره ان يصلى بالليل في رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرؤا فلو قرأت عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شئي لم يكن فقال قد علمت ولكنه حسن فصلى بهم عشرين ركعة

(رواه ابن منيع كنز العمال ٢٠٩ ج٨)۔

حضرت ابی بن کعب فاللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فاللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمضان میں رات کولوگوں کو نماز پڑھایا کریں، آپ نے فرمایا کہلوگ دن میں روزہ تو رکھتے ہیں مگر اچھی طرح قراء تنہیں کر سکتے اگرتم رات کو ان پرقر آن پڑھا کروتو اچھا ہو۔حضرت ابی بن کعب رخاتینہ نے عرض کی کیا کہ امیر المؤمنین پہلے ایسانہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے تاہم بیالک اچھی چیز ہے چنانچہ حضرت ابی بن کعب زلائی نے لوگوں کو بیس رکعات پڑھا کیں۔ (مدیث اور اہل مدیث

الجواب: اولاً بيروايت كنز العمال ميس مند احمد بن منع كحوالے سے مدكور ہے او رامام ابن منع کی مندتو ہارے پاس نہیں ہاں البتہ امام مقدی نے اسے منداحد بن منع سے تقل کیا ہے (الحقارة

ص١١٧ جس)\_ اس ميس جوسد ورج ہے اس ميں، ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس عن العالية ب اور رئيج بن الس ع متعلق امام ابن حبان فرمات بيل كه الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية ابى جعفر عنه لان فى احاديثه عنه اضطرابا

لینی اس کی مرویات سے محدثین کرام بچتے تھے جواس سے ابوجعفررازی کے واسطے سے ہیں کیونکہ ابوجعفر نے جو اس سے روایات تقل کی ہیں ان میں سے کثرت سے اضطراب ہیں۔

(تهذيب ص ٢٣٩ ج٣) وتاريخ ثقات ص ٢٢٨ ج٩)-

اور بدروایت بھی ابوجعفر کے طریق ہے مروی ہے اور ابوجعفر کو امام عمرو بن علی اور ابن خراش نے ، صدوق سئی الحفظ ، قرار دیا ہے ، اور امام این حبان فرماتے ہیں کہ بیہ مشاہیر سے منا کیرروایت کرتا ہے اور اس کی مرویات سے احتجاج نہ کیا جائے ، مکر ان روایات میں جن میں ثقات نے اس کی موافقت کی ہو، (تہذیب ۵۵ ج۲۱)۔

ابوجعفر الرازی عن الرہیج بن انس کے طریق ہے ایک روایت مروی ہے کہ نبی مکرم مُلَاثَیْرُ مُسِمِ کی نماز میں وفات تک ہمیشہ قنوت پڑھتے رہے۔

(عبد الرزاق ص۱۱۰ ج ۳ ودارقطنی ص۳۹٬٤۱ ج۲ ومسند احمد ص۱۹۳ ج۳ وابن ابی شیبه ص۲۱ ۲ ج۲ وابن ابی شیبه ص۲۰ ۲ ج۲)۔

اس روایت کو تمام حفی اکابر بوجہ ابوجعفر ضعیف قرار دیتے ہیں۔بلاشبہ بیہ روایت سخت ضعیف ہے، تفصیل کے لیے، زاد المعادص۹۴ ج۱ مطبوعہ مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ البابی الحکمی مصر • کواچے کی مراجعت کریں۔

ابن تر کمانی حفی امام بیہی کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قلت كيف يكون سنده صحيحا وراوية عن الربيع ابو جعفر عيسى ابن ماهان الرازى متكلم فيه قال ابن حنبل والنسائى ليس بالقوى وقال ابو زرعة يهم كثيرا وقال الفلاس سيئى الحفظ وقال ابن حبان يحدث بالمناكير عن المشاهير-

العنی میں کہنا ہوں کہ یہ روایت صحیح کس طرح ہوئی جب کہ ربیع بن انس سے روایت کرنے والا ابوجعفر رازی راوی متکلم فیہ ہے امام احمد اور امام نسائی نے کہا ہے کہ قوی نہیں ابو زرعہ یہم کثیر کہتے ہیں الوجعفر فلاس فرماتے ہیں سیئی الحفظ ہے ابن حبان کا کہنا ہے کہ مشاہیر سے منا کیر روایت کرتا ہے۔ (الجوهر التی

(15. 27)

علامہ زیلعی حنفی نے (نصب الرایہ ص ۱۳۲۱ ج۲) میں علامہ ابن هام نے، (فتح القدیر ص ۲۷ سے علامہ زیلعی حنفی نے (نصب الرایہ ص ۱۳۲۱ ج۲) میں علامہ دیا ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے محدث کبیر علامہ نیموی نے (آثار السنن ص ۱۲۱ ج۲) میں اور مولانا محمد زکریا نے، (اوجز المسالک ص ۱۲۳ ج۲) میں مذکورہ روایت کو بوجہ، ابوجعفر رازی ضعیف قرار دیا ہے اور بریلوی مکتب فکر کے معروف مؤلف مولوی غلام رسول

سعیدی نے علامہ زیلعی کا (نصب الرابیص۱۳۲ ج۲) سے مفصل کلام نقل کر کے آخر میں بطور نتیجہ لکھا ہے کہ سند کے اس شدید ضعف کی وجہ سے بیر حدیث لائق استدلال نہیں۔

(شرح صحیح مسلم ص ۳۲۷ ج ۲ مطبوعه فرید یک شال لا بور ۱۹۹۳هه)

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ خود اکابر احناف کے نزدیک بھی ابوجعفررازی منکلم فیہ ہے اور اس کی

روایت نماز فجر میں ہمیشہ قنوت کرنے والی کو حفی بوجہ ابوجعفر رازی قبول نہیں کرتے۔ گر انوار صاحب اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں بلکہ خصم پر بطور حجت نقل کرتے ہیں، انصاف شرط ہے آیا ابوجعفر ان روایات میں ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ انوار مارات میں ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ انوار مارد ایران کی کہ انوار میں کا خیال حائے گایا میٹھے کے مادد نہ مطلب بران کی کرلیا ہو کہ اس طرف کس کا خیال حائے گایا میٹھے کے مادد

روایات میں ضعیف ہے جو حقی مسلک کے خلاف ہیں یا علی الاطلاق صعیف ہے۔ متن ہے کہ انوار صاحب نے مطلب برآری کے لئے اسے قبول کرلیا ہو کہ اس طرف کس کا خیال جائے گا یا میٹھے کے لالچ میں جوٹھا کھالیا ہو اور بیس رکعات تراوح کے ساتھ صبح کی نماز میں ہمیشہ قنوت بھی پڑھتے ہوں، اگر

حنى صبح كى نماز مين قنوت نهين پڑھتے ہيں، يقيناً نهين پڑھتے، تو وجہ فرق بيان كريں۔ (٣) عن الحسن ان عمر بن الحطاب الله على ابى بن كعب فكان يصلى لهم

عشرين ركعة الحديث (ابوداؤد ص٢٠٢ ج١ سير اعلام النبلاء ص٤٠٠ ج١ جامع المسانيد والسننن للحافظ ابن كثير

مرهوداود عص ۱۰ ع سیر سام ۱۰ م

حضرت حسن سے راویت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب زائنگئے نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب زنائنگ

پر اکٹھا کردیا، آپ انہیں ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۱۳۸) ۔ الجواب: اولاً بیروایت, عشرین رکعته، کے الفاظ سے قطعی طور پر ثابت نہیں بلکہ مبتدعین دیا ہنہ نہ الدرائ مرتج اف کی ہے، تفصیل کے لئے تخد حنف کی مراجعت کریں۔

نے یہ ابوداؤد میں تحریف کی ہے، تفصیل کے لئے تخد حفیہ کی مراجعت کریں۔
ثانیا: متن روایت میں صحیح الفاظ ,عشرین د کعته، (بیس رات) کے ہیں رہا یہ مسئلہ کہ جامع

المسانید اور سیر اعلام النبلاء میں رکعۃ کا لفظ ہے تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ سیر میں تصیف ہے اور سیر اعلام النبلاء میں رکعۃ کا لفظ ہے تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ سیر میں تصیف ہے اور مسانید میں کتابت کی غلطی ہے، حافظ ابن کثیر التوفی ۱۸۲ھ ہے ہیں اور علامہ ابن ہمام حفی التوفی ۱۸۱ھ امام بیہجی التوفی المدر حالم اللہ ہے الفاظ القل کے ہیں اور حافظ ابن کثیر اور علامہ ذہبی نے، (فتح القدر میں 200ھ جا) میں، عشرین لیلۃ، کے الفاظ القل کے ہیں اور حافظ ابن کثیر اور علامہ ذہبی نے، (فتح القدر میں 200ھ جا) میں، عشرین لیلۃ، کے الفاظ القل کے ہیں اور حافظ ابن کثیر اور علامہ ذہبی

کیا ہے ابوداؤد کے شارعین مثلا امام خطابی نے، معالم اسنن ص میں اور مولانا محمر میں الحق عظیم آبادی نے، (عون المعبود ص ۵۳۸ ج۲) میں اور مولانا خلیل احمد سہار نبوری نے، (بذل المجبود ص ۳۲۸ میں لیاتہ) کے الفاظ ہی لکھے ہیں گومؤخر الذکر نے، حاشیہ میں رکعتہ کا لفظ لکھ کرشاہ محمد اسحاق محدث وصلوی لیلتہ) کے الفاظ ہی لکھے ہیں گومؤخر الذکر نے، حاشیہ میں رکعتہ کا لفظ لکھ کرشاہ محمد اسحاق محدث وصلوی

کے نسخے کا حوالہ دیا ہے۔ گرمتن میں، لیلہ کے الفاظ ہی درج ہیں جس سے معلوم ہوا کہ علامہ سہار نیوری کے نزدیک بھی صحیح نسخہ میں، لیلة ، کے الفاظ ہی ہیں، ورنہ وہ بعد کے محرفین دیابنہ کی طرح،

رکعۃ کا لفظ ہی متن میں درج کرتے۔حقیقت یہ ہے کہ سیج الفاظ،عشرین لیلۃ، کے ہی ہیں، اور رکعۃ کا لفظ غلط ہے، اور اس پر اندورنی و بیرونی شہادات ہیں۔ بیرونی شہادات کا ذکرتو پہلے گزر چکا ہے کہ ایک

درجن کے قریب علماء نے ابو داؤد سے بیر روایت لیلہ کے لفظ سے نقل کی ہے اب اندرونی گواہی متن روایت سے بیان کی جاتی ہے۔ وضاحت سے پہلے کمل متن روایت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عن الحسن ان عمر بن الخطاب والله عمع الناس على ابى بن كعب فكان يصلى لهم

عشرين ليلة ولا يقنت بهم الافي النصف الباقي فاذا كانت العشرة الا وآخر تحلف فصلي

في بيته فكانوا يقولون ابقى ابي-

امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رٹھائیڈ نے لوگوں کوسیدنا ابی بن کعب رخالٹیڈ پر جمع کردیا اور انہیں بیس راتیں نماز پڑھاتے اور قنوت صرف آخری نصف میں پڑھا کرتے اور آخری دس دنوں میں سیدنا الی بن کعب خالٹیئہ نماز گھر میں ہی پڑھتے اورلوگ کہتے ابی بھاگ گئے۔

(سنن ابو داؤد كتاب الوتر باب القنوت في الوتر- الحديث ١٤٢٩ مطبوعه مكتبه دار السلام)

متن روایت برغور کریں اس میں رمضان کے مہینے کو تین عشروں پر تقسیم کیا گیا آخری دس دنوں میں سیدنا ابی بن کعب ڈاٹٹیئہ نماز گھر میں پڑھا کرتے ، جب کہ رمضان کی پہلی ہیں راتوں میں سے قنوت صرف نصف آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ بلفظ دیگر رمضان کے صرف درمیانی دس دنول میں ہی

قنوت مانگا کرتے تھے۔ اگر یہاں لیلہ کی بجائے رکعہ کا لفظ رکھا جائے تو متن روایت کا بیمفہوم بن جائے کہ بیس رکعات میں سے آخری دس رکعتوں میں قنوت پڑھا کرتے تھے,حالانکہ بیس رکعات تراوی

کے قائلین بھی آخری دس رکعتوں میں ہر رکعت تو کجا ایک بار بھی قنوت کے قائل نہیں۔

ثابت ہوا کہ لفظ رکعۃ نہیں بلکہ لیلۃ، ہے اس اندرونی گواہی کو چھیانے کے لئے انوار خورشید صاحب نے یہ جال چلی ہے کہ متن روایت کو تقلیدی آری سے ذیح کرتے ہوئے مکمل نقل ہی نہیں کیا، انا لله و انا اليه رجعون.

ثالثاً: علم حدیث سے تھوڑا بہت مس رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ متن روایت کی تھیج کے لئے علل الحدیث ایک اہم ذریعہ ہے اور استاد سے اگر ایک شاگرد کوئی لفظ ایسا بیان کرے جو بھایا شاگرد نه بیان کرتے ہوں، تو اس کی تین صورتیں ہوا کرتی ہیں ، الف، وہ اضافہ متن روایت کے مخالف نہ ہو بلکہ صرف زائد چیز بیان کی گئی ہوتو اسے ثقہ کی زیادت کے نام سے قبول کرلیا جاتا ہے۔ب، اگر راوی بھی ثقتہ ہو اور اوثق کی مخالفت بھی کر رہا ہوتو اس کا اضافہ شاذ کہلاتا ہے۔ ت، اگر راوی ضعیف ہوتو

اس کا اضافه منکر کہلاتا ہے ، اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت حسن بھری سے نقل کرنے والے راوی، پونس بن عبید، ہیں، جب کہ یہی روایت حسن بصری سے امام قیادہ بھی نقل کرتے

ہیں ان کے الفاظ ہیں ۔

عن الحسن ان ابيا ام الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضي النصف قنت بعد الركوع فلما دخل العشر ابقي وخلى عنهم فصلي بهم العشرمعاذ

القارى في خلافة عمر\_ امام حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا الی بن کعب زمالتین خلافت عمر فاروق زمالینی میں لوگوں کو

نصف رمضان نماز پڑھایا کرتے تھے اور اس میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے جب نصف گزر جاتا تو قنوت رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے جب (آخری)عشرہ داخل ہوتا تو آپ ان سے الگ ہوجاتے اور

سیدنا معاذ القاری رخالتینهٔ لوگوں کونماز پڑھایا کرتے تھے خلافت فاروقی میں۔ (مصنف ابن ابی شیبه ص۳۰۰ ج۲)۔

یہی روایت امام ابن سیرین وطنی پیر ہی بیان کرتے ہیں ، ان کے الفاظ ہیں عن ابن سيرين قال كان ابى يقوم للناس على عهد عمر في رمضان، فاذا كان النصف

جهر بالقنوت بعد الركعة، فاذا تمت عشرون ليلة انصرف الى اهله وقام للناس ابو حليمة معاذ القارى وجهر بالقنوت في العشر الا و اخر، حتى كانوا مما يسمعونه يقول، اللهم

قحط المطر، فيقولون، أمين، فيقول ما اسرع ما تقولون أمين، دعوني حتى ادعو-امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق واللیہ کے زمانہ خلافت میں سیدنا ابی بن کعب واللیہ لوگوں کو نماز تراوی پڑھایا کرتے تھے، جب رمضان کا نصف ہوجاتا تو آپ قنوت کو بلند آواز سے رکوع

کے بعد پڑھاکرتے اور جب ہیں راتیں ہوجاتیں تو وہ گھر والوں کے پاس لوٹ آتے اور لوگوں کو سیدنا ابو حلیمہ معاذ القاری رفائلی نماز پڑھایا کرتے اورآخری عشرہ رمضان میں قنوت کو بلند آواز سے پڑھا كرتے، حتى كه جب مقتدى آپ سے يہ سنتے كه اللهم قط المطر ، (الهى بارش كا قحط ہے) تو لوگ أمين کہہ دیتے, تو آپ نے فرمایا کہ لوگو! آپ کو کیا جلدی ہے کہ اُمین کہتے ہو! مجھے چھوڑ دو پہال تک میں دعا ما نگ لول \_ (مصنف عبد الرزاق ص ٢٥٩ جس رقم الحديث ٢٢٢٧)

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ متن روایت میں درست الفاظ عشرین لیلۃ کے ہی ہیں اور رکعۃ کا لفظ قطعی طور برغلط ہے۔

رابعا: بدروایت ضعیف ہے کیونکہ سیدنا عمر فاروق والعظی سے نقل کرنے والے امام حسن بھری ہیں اور حسن بھری کی ولادت دور فاروقی کے آخری دو سالوں میں ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اکابر احناف

نے اس روایت کو منقطع قرار دیتے ہوئے ضعیف لکھا ہے, دیکھئے نصب الرایہ ص ۱۲۱ ج۲ فتح القدیر ص ۳۷۵ ج۱، البحرالرائق ص ۴۰ ج۲،مستملی ص ۲۱۸ بذل المجهو دص ۳۲۹ ج۲ وغیرہ۔

(۵) عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۹۳ ۲۶)۔

حفرت کیلی بن سعید عراضی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہائی نے ایک شخص کو حکم دیا

که وه لوگول کو بیس رکعات پڑھائے۔ (مدیث اور اہل مدیث ص ۱۳۸)

الجواب: بيروايت سنداً منقطع ہے كيونكه امام يجيل بن سعيد صغير تابعي بيں امام ابن مديني فرماتے بيں كہ صرف سيدنا انس زائند سے ان كا ساع ہواہے۔ (تہذيب ص٢٢٣ ج١١)۔

علامہ نیوی فرماتے ہیں کہ بیمرسل ہے اور اس پر حاشیہ میں وضاحت کرتے ہیں کہ یجیٰ نے سیدنا عمر فاروق زلی کڑین یا یا۔ (آثار اسنن ص۲۵۳)۔

الغرض بدروایت بوجه مرسل ہونے کے ضعیف ہے۔

(٢) عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة

عشرين ركعة ويوتر بثلث.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۹۳ ج۲). حضرت عبد العزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت الی بن کعب رضائن رمضان المبارک میں مدینہ

حصرت معبد السرير بن ري سرمات ہيں کہ تصرف اب بن علب رفاعہ رصاف المبارف .. طبيبه ميں لوگوں کو بيس رکعات پڑھاتے تھے۔ اور وتر تين رکعات ۔ (حديث اور اہل حديث ۲۳۹)

یں ووں ویں رسان پر سات ہونے کے ضعیف ہے ، علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ عبد العزیز نے الجواب: بیرروایت بھی بوجہ مرسل ہونے کے ضعیف ہے ، علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ عبد العزیز نے

سيدنا الى بن كعب رفائفه كا زمانه نبيس بإيا- (عاشية الراسنن ص٢٥٣)-

(2) عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة-

(موطا امام مالك ص٩٨، سنن كبرى، بيهقى ص٩٦ ع ٢).

ِ حضرت بیزید بن رومان میلطیایی فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹیئہ کے زمانہ خلافت پر

میں تیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔ (۲۰ تراوی سوتر)۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۳۹)

الجواب: بدروایت بھی بوجہ منقطع ہونے کے ضعیف ہے کیونکہ یزید بن رومان نے سیدنا عمر فاروق روائش کا زمانہ نہیں پایا، جیسا کہ علامہ زیلعی نے، (نصب الرابیص۱۵۳ ج۲) میں نووی نے، (شرح المد ہب ص۳۳ جم) میں اور علامہ نیموی نے، (آثار اسنن ص۲۵۳) میں صراحت کی ہے مفصل

وككھتے۔

حديث اور الل تقلير جلد دفع المجمع المسلمة الم (دین الحق ص۵۳۱ جلد۲) الغرض بیرروایت بھی ضعیف ہے۔

(٨) قا ل محمد بن كعب القرظى كان الناس في زمان عمر بن الخطاب في رمضان

عشرين ركعة يطيلون فيها القرأة ويوترون بثلث

(مختصر قيام الليل ص١٥٧)۔ حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب خالفیٰ کے زمانہ خلافت میں

رمضان المبارك میں بیں رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں خوب کمبی قرائت کرتے تھے اور وتر تین رکعات

برط هتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۳۹)

الجواب: امام مروزی کی تالیف، قیام اللیل، کوعلامه مقریزی نے مخضر کیا ہے۔ جس میں انہوں نے اکثر وبیشتر روایات کی اسناد کو حذف کردیا ہے، اور مذکورہ روایت کی سند بھی حذف شدہ ہے، لہذا اس کی سند پیش کرنا فریق مخالف پر لازم ہے۔مزید برآں کہ محمد بن کعب قرظی کی ولادت خلافت فاروقی کے

اکیس سال بعد سمم میں ہوئی تھی، (تقریب ص ۱۷س)۔ جس سے ثابت ہوا کہ بیرروایت بھی منقطع (٩) عن ابن ابى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على

عهد عمر بن الخطاب رُن الله على شهر رمضان بعشرين ركعة قال وكانوا يقرؤن بالمئين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان ﴿ لِنَّهُ مَن شدة القيامِ

(سنن کبری بیهقی ص۲۹۱ ج۲)۔ حضرت ابن ابی ذئب بواسطه حضرت بزید بن خصیفة حضرت سائب بن بزید ذالنی سے روایت كرتے ہيں كہ انہوں نے فرمايا كہ لوگ (صحابہ كرام و اللہ اللہ عمر فاروق و اللہ كا عمر فاروق و اللہ كا فت

میں رمضان المبارک میں ہیں رکعتیں پڑھتے تھے۔حضرت سائب بن بزید رفائقۂ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تر اوی کمیں مئین سورتیں پڑھتے تھے اور حضرت عثان عنی مخالفتیٰ کے دور خلافت میں لوگ شدت قیام کی وجه سے اپنی لا محیول کا سہارا لیتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ١٢٠٠)

الجواب: اولاً سند میں بزید بن نصفه راوی منتظم فیہ ہے امام احمہ نے اسے منکر الحدیث قرار دیا

(میزان ص ۱۳۴ ج م) و اور علامه ذہبی کا میزان میں اس کا ذکر کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ و منظم فیہ راوی ہے، امام احمد جب منکر الحدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اس کامعنی ہوتا ہے کہ بیر راوی بھی تھی الیمی روایات بھی بیان کرتا ہے جن کو ثقه راوی بیان نہیں کرتے۔ (ار فع والکمیل ص۲۰۲) تفصیل کے لئے دین الحق ص ۱۵۷ ج ا، کی مراجعت کریں, امام احمد کی اس جرح کے پیش نظر دکھ

اور محمد بن یوسف بزید بن نصیفه سے اوثن ہے جیسا کہ ابن چر نے تقریب میں بزید بن نصیفہ کو ثقہ کلامات ہو ہوں کہ محمد بن یوسف کو ثقہ ثبت تحریر کیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ محمد بن یوسف، بزید بن نصیفہ سے اوثن ہے اور ثقہ جب اوثن کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے۔ (مقدمه اعلاء السن ص۲۲)۔ لہذا یہ روایت شاذ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

ثانیا: سند میں ابن فنجویہ راوی ہے جس کے متعلق علامہ شیرویہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے مناکیر روایت کرتے ہیں۔ (سیراعلام الدیلاء ص ۲۲۲ جسا، رقم الترجمہ ۳۸۵۸)

اس سے ثابت ہوا کہ بزید بن نصفہ کی طرف اس روایت کی نسبت ہی سیحے نہیں اورابن فنجو یہ کی وجہ سے یہ روایت ممکر ہے۔اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اگر ہیں رکعات بیان کرنے میں بزید بن خصفہ سے سہو ہوا ہے تو ممکر ہے۔ خصفہ سے سہو ہوا ہے تو ممکر ہے۔

قالاً: اس روایت میں بیں رکعات ادا کرنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے۔ وہ احناف کے متواتر عمل کے خلاف ہے۔ کونکہ یہ حضرات اتنی تیز رفتاری سے تراوت کا ادا کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ جب اہل حدیث آٹھ رکعات پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو یہ حضرات تب تک بیس رکعات ادا کر کے گہری نیندسو چکے ہوتے ہیں۔

(١٠) محمد بن جعفر قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر-

(معرفة السنن والآثار ص٤٢ ج٤).

محر بن جعفر کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت بزید بن نصیفہ و النظیمیہ نے حضرت سائب بن بزید رہائٹی سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رہائٹی کے زمانہ میں ہیں رکعات تر اوس اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۲۰۰)

الجواب: پہلے تفصیل گزر چک ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، کیونکہ بذید بن نصیفہ سے اوت محمد بن الجواب: پہلے تفصیل گزر چک ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، کیونکہ بذید بن نصیفہ سے اوت محمد بن اوسف نے سائب بن بذید سے بہ روایت کی ہے جس میں رکعات کی تعداد آٹھ ہے، خاکسار نے دین الحق ص ۵۳۲ جا، میں اس کی سند کے دو راوی، ابو طاہر اور ابو عثان کو مجھول قرار دیا تھا، اس سے راقم رجوع کرتا ہے کیونکہ یہ ثفتہ محدث ہیں، دراصل دین الحق تحریر کرتے وقت خاکسار کے پاس علامہ ذہبی کی دوج سے بی غلطی ہوئی،، اللہ معاف کی دوج سے یہ غلطی ہوئی،، اللہ معاف

فرمائ - آمين يا اله العلمين

(١١) عن ابي عبد الرحمن بن السلمي عن على وَالْتُورُ قال دعى القرأ في رمضان فامر منهم

رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان على ﴿ النَّهُ يُوتُر بهم-

(سنن کبری بیهقی ص۲۹۱ ج۲)۔ حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی وطنت بی فرمات میں که حضرت علی واللیم نے رمضان المبارک میں قراء

حضرات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو علم دیا کہ وہ لوگوں کو ۲۰ رکعات تراوت کے پڑھائے حضرت ابوعبد

الرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت علی رفائشہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث کر ۱۸۴۲) الجواب: ابوعبد الرحمٰن سلمی سے قتل کرنے والے عطاء بن سائب ہیں اور بیر مختلط ہیں اور آئمہ فن مثلا امام احد بن صبل امام یجی بن سعید اورامام نسائی وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ اختلاط سے پہلے صرف

امام معنی امام سفیان اور حماد بن زید نے ساع کیا ہے اور باقی کا حالت اختلاط میں ساع ہے۔ (میزان

جب کہ زیر بحث روایت کو مذکورہ تینوں کے علاوہ جماد بن شعیب نے عطاء بن سائب سے روایت کیا ہے مزید برآں حماد بن شعیب ضعیف ہے۔امام ابن معین فرماتے ہیں ضعیف ہے اس کی مرویات

لکھی ہی نہ جائیں امام بخاری الله فرماتے ہیں کہ اس کی کثرت روایات کا کوئی متابع نہیں امام عقیلی فرماتے ہیں کہاس کا کوئی متابع نہیں مگر اس سے بھی بدتر۔ (میزان ص۵۹۷ ج۱)۔

امام ابو زرعہ کہتے ہیں ضعیف ہے امام بخاری واللہ فرماتے ہیں کد منکر الحدیث ہے اور محدثین نے اس کی روایات کوترک کردیا تھا۔ ساجی فرماتے ضعیف ہے۔

(لسان الميز ان ص ١٣٨٨ ج٢)-

علامه نیموی حنفی نے اس روایت کوضعیف تسلیم کیا ہے۔ (آثار النن ص۲۵۲)۔

امام بخاری وطاف فرماتے ہیں کہ وہ راوی جس کے متعلق میں نے، مثل الحدیث کہا ہے اس سے روايت لينا جائز نهيں۔

(ميزان الاعتدال ص٦ ج١ ص ٢٠٢ ج٢ وقواعد في علوم الحديث ص٥٥٨ والرفع والتكميل ص٢٠٨ وتدريب الراوى ص ٢٣٥ ، فتح المغيث ص١٦٢).

بلکہ امام ابن ہمام نے التحریر، میں صراحت کی ہے کہ امام بخاری بڑالت جس راوی کے بارے فیہ نظر کہیں، اس کی روایت سے احتجاج نہ کیا جائے، اور نہ ہی بطور شاہد ذکر کی جائے بلکہ اس پر یکسر اعتبار

ہی نہ کیا جائے۔ (بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص20ج7)۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ بیروایت سخت ضعیف ہے اس پر اعتبار کرنا تو در کنار اسے بطور شاہد

المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل المراب

بھی پیش نہیں کیا جا سکتا مگر انوار خورشید صاحب پر حیرت ہے کہ انہوں نے سیدنا علی مرتضی رہائیڈ سے بیں رکعات کو ثابت کرنے کے لئے بنیادی استدلال ہی اس روایت سے کیا ہے، انا لله و انا الیه راجعون\_

(۱۲)عن ابی الحسناء ان علیا امر رجلا ان یصلی بالناس خمس ترویحات عشرین

(مصنف ابن ابی شیبه ۳۹۳ ج۲)۔

حضرت ابو الحسناء سے مروی ہے کہ حضرت علی رخالین نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ لوگوں کو بانچ ترویح لینی بیس رکعات تراوی پڑھایا کرے۔ (حدیث اورابل حدیث م١٥٢)

الجواب: اولاً حفرت آپ کی عینک پرانی ہو چکی ہے اسے تبدیل کرلیں آپ نے جو الفاظ بحوالہ

ابن ابی شیبہ ذکر کیے ہیں وہ بیہق کی روایت کے ہیں۔(اسنن الکبری ص ۹۷م ۲۶)۔

اس بے بصیرت شخص نے اصل کتاب کی مراجعت کرکے الفاظ الر نقل نہیں کئے ورنہ الیی غلطی نہ

ہوتی، غالبا انہوں نے ماسر امین صاحب کے رسالہ تحقیق مسلمتر اور سے بیر روایت و کھے کر درج کی ہے اور بینائی کی کمزوری کی وجہ سے یہ اختلاط ہوگیا ہے کہ شروع تو اوپر والی روایت کی تھی، مگر رجلا کے لفظ

کے بعد نظر تین چارسطر نیچے آگئ تو اگلے الفاظ بیہق کے نقل کر دیئے چونکہ دماغ میں مصنف تھی اس کئے آخر میں اس کا حوالہ جڑ دیا۔اگر اس حقیقت کوتشلیم نہ کیا جائے تو پھر انوار صاحب نے بددیانتی کی ہے،

اس کئے کہ الفاظ تو بیہتی سے نقل کئے لیکن حوالہ مصنف کا دے دیا،، کیوں؟ اسلئے کہ آگے امام بیہتی نے

اس روایت کو ضعیف قرار دیا تھا۔خورشید صاحب نے اس جرح کو جھیانے کی غرض سے متن بیہق کا نقل كما اورحواله مصنف كاجرر ديا\_

ثانیا: اس روایت کا مدار ابو الحسناء راوی پر ہے اور میرمجھول ہے جبیا کہ علامہ ذہبی نے (میزان ص ۵۱۵ جسم میں اور حافظ ابن حجر نے، تقریب ص ۱۰۸ میں صراحت کی ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دین الحق ص ۵۳۷ جا، کی مراجعت کریں۔

الغرض بدروایت بوجہ جہالت رادی ضعیف ہے۔

(۱۳) عن زید بن وهب قال کان عبد الله بن مسعود یصلی بنا فی شهر رمضان فينصرف وعليه ليل قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلث -

(مختصر قيام الليل للمروزي ص١٥٧).

حضرت زید بن وجب وطنیجیه فرماتے ہیں که حضرت عبد الله بن مسعود وظالمتی ہم کو رمضان میں نماز پڑھاتے تھے، جب فارغ ہو کر واپس ہوتے تو ابھی رات رہتی تھی ، امام اعمش مراتے ہیں آپ

ور مديث اور الل تقليد جلد دفع المحمد (حضرت عبد الله بن مسعود وللفي بيس ركعات تراوي برا مصتر تهي اورتين ركعات وتر مديث اورابل حديث

الجواب بيروايت منقطع ہے كيونكه سيدنا عبر الله بن مسعود زلائية سيس هيل فوت ہوئ

(تقریب ص۱۸۹) جب که امام اعمش الده میں پیدا ہوئے تھ (تقریب ص۱۳۷) گویا امام اعمش کی پیدائش کے وقت سیدنا ابن مسعود فالفین کی وفات کو ۲۹ برس بیت چکے تھے۔ الغرض یہ روایت بوجہ انقطاع ضعیف ہے۔اس سے نیچے کی سند کیسی ہے یہ اللہ تعالی کو ہی معلوم ہے کیونکہ مختصر قیام اللیل، میں

اس کی سند مذکورہ نہیں۔ (۱۴) سنن کبری بیہقی ص۹۹ ج۲ میں ہے کہ سوید بن غفلہ ہیں رکعات تراوی پڑھاتے تھے۔

الجواب اولاً اس كى سند ميں ابوالخصيب، راوى مجهول ہے جيسا كدامام ذہبى نے (ميزان ص٥٢٠ جم) میں صراحت کی ہے۔ لہذا بدروایت ضعیف ہے۔ (1۵) مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۹۳ ج۲ میں ہے۔ ابوالبختر ی ۲۰ تراوی پڑھا کرتے تھے۔

( حدیث اور اہل حدیث ص ۲۲۵) الجواب: اولاً سند میں خلفِ نام کا راوی ہے اس کی بحوالہ عدالت وثقات ثابت کی جائے انوار صاحب کے محدث شہیر چناب علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ اسے میں نہیں جانتا کون ہے (حاشیہ آثار

اسنن ص۲۵۵)۔ الغرض بدراوی مجہول ہے لہذا بدروایت بھی ضعیف ہے۔ ثانیان تابعی کا قول دلیل شرعی نہیں، حفیہ کے نزدیک بھی ادلہ اربعہ ہی ہیں اور تابعی کا قول اس میں

(١٦) مصنف ابن ابی شیبه ص ٣٩٣ ج٢ میں ہے كه على بن ربيعه بيس تراوح پڑھا كرتے تھے۔ (حديث اور الل حديث ص١٢٥)

الجواب: بلاشبه اس کی سند سیح ہے، مگر علی بن ربیعہ تابعی ہیں، اور اقوال تابعین دین میں جحت نہیں ہوتے: انوار صاحب نے جہاں سے حدروایت نقل کی ہے اس سے اگلی روایت امام سعید بن جبیر تابعی ے معلق ہے کہ وہ رمضان کے پہلے بیس دن ۲۴ رکعات جب کہ آخری عشرہ میں ۲۷ رکعات پڑھا كرتے تھے۔ (مصنف ابن الى شيبه ٣٩٣ ج٢) فما كان حوابكم فهو حوابنا۔ (١٤) مصنف ابن ابی شیبه ص ٣٩٣ ج٢ میں ہے كه شير بن شكل ٢٠ ركعات تراور كي پرها كرتے

تقے\_ (حدیث اور اہل حدیث ۲۴۷)\_ الجواب: اس كى سند ميس عبد الله بن قيس راوى ہے جومحتاج عدالت ہے انوار صاحب كے محقق شہیر جناب علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کون ہے۔ (عاشیہ آثار اسنن ص۲۵۵)۔



(۱۸) مصنف ابن ابی شیبہ ص۳۹۳ ج۲ میں ہے کہ حضرت حارث اعور بھی بیس رکعات پڑھا

كرتے تھے۔ (حديث اور اہل حديث ١٢٢)

الجواب اولاً سپاہ صحابہ بنانے والو، حارث اعور رافضی تھا امام شعمیٰ نے اسے کذاب قرار دیا ہے۔

( تقریب ص ۱۰) اس کے ساتھ حضرت اور وجھنے یہ لکھنے وقت کچھ تو شرم کی ہوتی۔

ثانیا: حارث سے روایت کرنے والے ابواسحاق (عمرو بن عبدالله بهدانی) بین جو که مختلط اور مدلس ہیں (تقریب ص۲۶۰ وطبقات المدلسین ص۴۶) اور ابو اسحاق سے حجائج بن ارطاۃ نے روایت تقل کی ہے، اور ابن ارطاۃ زبردست مدلس ہے۔ (تقریب ص ۲۴ وطبقات ص ۴۹) اور دونوں استاد شاگرد نے

ساع کی صراحت نہیں کی بلکہ عن عن کر کے روایت تقل کی ہے لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ (19) مخضر قیام اللیل للمر وزی ص ۵۸ میں ہے کہ عبد الرحمٰن بن ابی بکرہ سعید بن ابی الحسن اور عمران

عبدی ۲۰ رکعات تراوح پڑھا کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۳۲)

الجواب: اولاً محترم مخضر قیام اللیل امام مروزی کی نهیں بلکہ امام مروزی کی کتاب قیام اللیل کو علامه مقریزی نے مخصر کیا ہے۔ (کتاب کا ٹائیل اور مقدمہ توجہ سے پڑھا کریں) جس میں انہوں نے اکثر و بیشتر روایات کی اسانید حذف کردی ہیں اور فدکورہ سند بھی حذف ہے۔معلوم نہیں سیمجے یا حسن

یا ضعیف هے والله اعلم۔

ثانیا: بدروایت آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس میں صراحت ہے کہ مذکورہ تینوں بزرگ آخری عشرہ میں ایک ترویج کا اضافہ کردیا کرتے تھے۔ اور قنوت وتر رمضان کے نصف آخر میں کرتے تھے۔ (قیام اللیل ص۱۵۸)۔اس کا مفہوم یہ بنا کہ وہ آخری عشرے میں ۲۴ رکعات پڑھتے تھے حالانکہ حنفی ہیں ہی پڑھتے ہیں جب کہ وہ قنوت بھی نصف آخر میں کرتے تھے۔ جبکہ بیہ حنفیہ کے خلاف ہے۔ جیسا کہ خود انوار صاحب نے صفحہ ۵۷ پر مقصل باب تحریر کیا ہے کہ قنوت وتر سارا سال پڑھی جائے۔ الغرض اگر اس کی سیج سند ثابت بھی ہوجائے تو تب بھی بید حنفیہ کے خلاف ہی ہے۔ فما کان جوا مجم فہو جوابنا۔

(٢٠) كتاب الآثار لامام الى حنيفه بروايت الى يوسف ص ٢١ ميں ہے كه ابراہيم مخعى رمضان ميں

یا کچ ترویح (۲۰ رکعات) پڑھتے تھے۔ (حدیث ادر اہل حدیث ۱۲۷۷ز۔)

الجواب: بدروایت عن ابو حنیفه عن حمادعن ابراجیم کی سند سے مروی ہے اور امام ابو حنیفه رشاللله نے حاد سے کتب حماد نہیں پڑھیں بلکہ موصوف کی وفات کے بعد کتب حماد کومحد بن جابر یمامی کے ہال سے چوری کی تھیں اور ان سے روایات حماد بیان کرتے تھے۔(الجرح والتعدیل ص ۴۵ ج۸)۔

مزید بدکہ امام ابو حنیفہ بحثیت راوی سین الحفظ ہیں، تفصیل مسله فاتحہ خلف الامام میں گزر چکی ہے

حديث اورا الى تقليد جلد دفع المجاهدة ا

اور ابو حنیفہ سے روایت کو اخذ کرنے والے قاضی ابو یوسف میں اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف میری طرف وہ باتیں منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہیں بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں مجھ پر جھوٹ

باندهتا ہے۔ (ابن عدی ص۲۹۰۲ ج۷، تاریخ صغیرص ۱ ج۲)۔ الغرض بدروایت بھی سنداً ضعیف ہے۔ (٢١) مصنف ابن ابي شيبه ص٣٩٣ ج٢ مين ہے كه امام عطاء بن ابى رباح فرماتے ميں كه مين

نے صحابہ و تابعین کو بمع وتر ۲۳ رکعات پڑھتے دیکھا ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۳۸) الجواب: سند میں ابن جریج راوی مدلس ہیں۔ امام دار قطنی فرماتے ہیں سب سے بدتر تدلیس ابن جریج کی ہے کیونکہ یہ فتیج التدلیس ہے صرف مجروح راوی سے ہی تدلیس کرتے ہیں۔ (طبقات

المدلسين ص ام ) ـ اورتحديث كي صراحت نهيس،

(۲۲) مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۹۳ ج۲ میں مروی ہے که حضرت نافع مولی ابن عمر نظافها فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ وطلطینی رمضان السبارک میں ہمیں ۲۰ رکعات پڑھایا کرتے تھے (حدیث اور ابل مديث ص ٢٣٨)

الجواب: اولاً مصنف میں نافع ابن عمر فیا کہا ہے۔ آپ کے علاوہ نیموی نے بھی نافع بن عمر ہی نقل کیا ہے۔ (حاشید آثار اسنن ۲۵۴) مگر انہوں نے متن میں نافع عن ابن عمر نقل کیا ہے معلوم یوں ہوتا ہے کہ انوار صاحب کو اس سے ہی اشتباہ ہوا ہے واضح رہے کہ یہ نافع سیدنا عبد الله بن عمر فیا تھا کے مولی نہیں بلکہ نافع بن عمر بن جمیل الجمعی المکی ہیں یہی ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں و سی سیراعلام

النبلاء ص ٣٢٨ ج ٤ رقم الترجمة ١١٦٣ مطبوعة وار الفكر بيروت) اس پر ايك وليل مد بھى ہے كه نافع سے روایت کرنے والے امام وکیج بن الجراح ہیں۔ اور امام وکیج کا شار اس طبقہ میں ہوتا ہے جو صغیر اتباع تابعین سے ہیں ۔ 179 ھ کو پیدا ہوئے (سیر اعلام النبلاء ص ۸۷ ج۸ وتذکرہ ص ۲۰۹ جا وکاشف ص ٢٠٨ ج٣) جب كه امام نافع مولى ابن عمر فطفها ان كى پيدائش سے تقريباً ١٢ برس قبل كاله كوفوت

(تهذيب ص٤١٤ ج٠١، و سيراعلام النبلاء ص٧٦٥ ج٥ رقم الترجمه ٨٤٨-سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام وکیج نے نافع مولی ابن عمریے میروایت ان کی وفات کے بعد

اخذ کی تھی، لہذا صحیح نافع بن عمر ہے او رنافع مولی ابن عمر قرار دینا قطعی طور پر غلط اور طبقات رجال سے العلمي برمبنی ہے۔ ثانیا: بلاشبہ بدروایت سندا صحیح ہے مگر تابعی کا قول دین میں جت نہیں تابعین کرام سے تو ہیں

سے زیادہ بھی ثابت ہیں۔امام عبد الرحمٰن بن اسود جو كبار تابعین سے بیں حضور علیہ الصلوة والسلام كى زندگی میں پیدا ہوئے (تقریب ص۱۹۸)۔چالیس رکعات تراوی اورسات وتر بڑھا کرتے تھے

حدیث اور اہل تقلیہ جلد دفع میں عبد العزیز برانسی کے دور خلافت میں ۳۹ رکعات تراوی کے اور عنی ابن ابی شیبہ ۳۹۳ ج۲) امام عمر بن عبد العزیز برانسی کے دور خلافت میں ۳۹ رکعات بھی پڑھا اور تین وتر پڑھے جاتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ ۳۹۳ ج۲) امام سعید بن جبیر ۲۴ رکعات بھی پڑھا کرتے تھے (ایساء) ، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ پہلے ۲۰ دن ۲۴ رکعات اور آخری عشرہ میں ۲۸ رکعات پڑھات پڑھتے تھے, (قیام اللیل ص ۱۵۸) امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو بمع تین وتر ۳۹ رکعات پڑھا کرتے تھے۔ امام صالح فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ سے پہلے میں نے لوگوں کو ۲۱ رکعات بی پڑھا کرتے تھے۔ امام صالح فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ سے پہلے میں نے لوگوں کو ۲۱ رکعات بی پڑھتے بین کہ میں میاج فرماتے ہیں کہ عبد العزیز پندرہ سلاموں پڑھا کرتے تھے۔ امام عرو بن مہاج فرماتے ہیں کہ عبر بن عبد العزیز پندرہ سلاموں پڑھا کرتے تھے۔ امام عرو بن مہاج فرماتے ہیں کہ عبر بن عبد العزیز پندرہ سلاموں سے (یعنی ۳۰ رکعات) پڑھا کرتے تھے۔

(مختصر قيام الليل ص١٥٨).

الغرض تابعین کے اقوال صرف ہمارے ہی خلاف نہیں مجترم آپ کے مؤقف کو بھی رد کرتے ہیں۔ فما کان جوا بکم فہو جوابنا۔

خلاصہ کلام: انوار خورشید صاحب نے بیس رکعات تراوی کا بت کرنے کے لئے دومرفوع اور گیارہ موقوف روایات جب کہ آٹھ آٹار تابعین پیش کئے ہیں ان تمام دلائل میں سے صرف علی بن ربیعہ اور ابن ابی ملیکہ تابعین کے اتوال صحیح سند سے ثابت ہیں بقایا کل دلائل غیر ثابت شدہ اور ضعیف و منقطع بلکہ بعض من گھڑت اور باطل ہیں۔ تفصیل گزرگی ہیں گر اس کے باوجود انوار صاحب پوری ڈھٹائی سے فرماتے ہیں کہ:

خیر القرون سے لے کر اب سے پچھ پہلے تک تمام مسلمانان عالم کم از کم بیس رکعتوں کے قائل تھے، مشرق ومغرب میں ہر جگہ تر اور جیس رکعت ہی پڑھائی جاتی رہیں (حدیث اوراہل حدیث ۲۵۹) یہ جتنا بڑا دعویٰ ہے اس سے کہیں زیادہ یہ جھوٹ کا پلندہ اور کذب صرح ہے انوار صاحب نے اس سلسلہ میں جو بھی زیب رقم فر مایا ہے وہ محض داستان سرائی اور بے کار وفضول بھرتی ہے۔

# بيس ركعات پر اجماع كا حجمونا دعوي

تعداد قیام رمضان میں متعدد اقوال ہیں خاکسار نے، دین الحق ص۵۳۲ جا میں علامہ عینی حقی کا مفصل کلام نقل کیا ہے جس میں علامہ عینی نے دس مذاہب بیان کئے ہیں گیارہ رکعات سے لے کر اکتالیس رکعات تک کے پڑھنے والے موجود ہیں۔ دیکھئے عمدۃ القاری ص۳۵۹ تا ۳۵۷ ج۵) لیکن انوار صاحب، المغنی لابن قدامہ ص ۱۹۷ ج۲ ، اور ارشاد الساری ص۵۱۵ جس سے عبارات نقل کرتے ہیں اور اس پر، تراوی کے بیس رکعات ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہمی کی سرخی قائم کرتے ہیں، حالانکہ

جی حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی کالا جماع کی مانند ہیں ) کے ہیں ان الفاظ کا مفاد یہ ہے کہ

ہیں پر اجماع نہیں بلکہ اجماع کی مثل ہے، لیکن مؤلف حدیث اور اہل حدیث، اس قدر نالائق ہے کہ اسے اصل اور مثل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بھی نہیں شاید یہ، زید کا لاسد، میں بھی زید کوشیر ہی سر نہ سر سر اللہ اللہ علیہ میں میں تاریخ

اسے اس اور ان نے درمیان بر سرح فی صلاحیت کی بین سابد نید روید و عدو میں کا حول کر امام تر مذی کا قول نقل قرار دے گا، لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم جب کہ خود ہی آگے چل کر امام تر مذی کا قول نقل کرتا ہے کہ اہل مدینہ اکتالیس رکعات پڑھا کرتے تھے۔ (تر ندی ص۲۲۱ بحوالہ حدیث اور اہل حدیث ۲۵۱)۔

# امام ترندی کے کلام می*ں تحریف*

انوار صاحب نے ص ۱۵۰ پر امام تر ندی کا قول نقل کیا ہے اور باور یہ کرایا ہے کہ بیس رکعات پر آئمہ اربعہ کا اتفاق و اتحاد ہے حالانکہ امام تر ندی کی اسی عبارت سے ہی اس دعویٰ کی نفی ہوتی ہے جتنی عبارت انوار صاحب نے درج کی ہے اس سے آگے کی عبارت کامفہوم یہ ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں عبارت انوار صاحب نے درج کی ہے اس سے آگے کی عبارت کامفہوم یہ ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں

کہ مختلف روایات ہیں میں اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا امام اسحاق اور ابی بن کعب چالیس رکعات کے قائل تھے مفصل دیکھئے دین الحق ص ۵۴۹ ج۱)۔ اس سے ظاہر ہوا کہ بیس رکعات پر قطعی طور پر اجماع نہیں ورنہ اس کا امام احمد کوضرور علم ہوتا۔ پھر

امام ترزی مدینے والوں کاعمل اہم رکعات بیان کرتے ہیں۔ اجماع کہاں ہوا۔ امام ابن تیمیہ کے کلام میں بددیانتی: امام ابن تیمیہ بڑالت کے حوالے سے انوار صاحب نے ایک عبارت نقل کی ہے کین اس میں بددیانتی کرتے ہوئے اپنے مخالف جھے کو ترک کر دیا ہے امام ابن

تيمير ألك قرات بيل واستحب آخرون، تسعة وثلاثين ركعة، بنا على انه عمل اهل المدينة القديم وقال واستحب آخرون، تسعة وثلاثين ركعة، بنا على انه عمل اهل المدينة القديم وقال طائفة قد ثبت في الصحيح عن عائشة، ان النبي عَلَيْكُ لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة واضطرب قوم في هذا الاصل، لما ظنوه من معارضة الحديث لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين، وعمل المسلمين، والصواب ان ذلك جميعه حسن، كما قد

من سنة الحلقاء الواسدين، وحمل المسلمين و من عددنص على ذلك الامام احمد رئائير وأنه لا يتوقت في قيام دمضان عدداور دوسر لوگ ٣٩ ركعات كومستحب جانتے ہيں۔ يه بنياد بناتے ہوئے كه قديم سے ہى اہل دينه كاعمل ٣٩ پر ہے۔ اور ايك گروه كا كہنا ہے كہ صحيح بخارى بين ام المؤمنين سيده عاكثه ونائيرا سے مروى هينه كام من ايك قوم هينه بني مكرم مَنَائير مضان اور غير رمضان ميں تيره ركعات پڑھا كرتے تھے۔ اس سلسله ميں ايك قوم اضطراب كا شكار ہوئى ہے جو انہوں نے خيال كيا ہے كه حديث صحيح اور سنت خلفاء الراشدين اور عمل اصطراب كا شكار ہوئى ہے جو انہوں نے خيال كيا ہے كه حديث محج اور سنت خلفاء الراشدين اور عمل مسلمانوں ميں تعارض ہے۔ اور خالص حق بات يہ كه حديث مطرح ہى خوب ہے جيسا كه امام احمد كا

دوسری روایت کی سند میں، احمد بن علی الجرار، اور، محمد بن عبد الجمید التمیمی کی عدالت و نقات مطلوب ہے اس سے نیچ کا راوی ابن قانع ہے، جو گو نقد ہیں مگر عمر کے آخری دو سال میں انہیں اختلاط ہوگیا تقا۔ (میزان ص ۵۳۲ حج سیر اعلام الدبلاء ص ۱۵۳ جا اتاریخ بغداد ص ۸۹ جا ا) دلاکل سے ثابت کیا جائے کہ مروی عنہ نے ان سے مذکورہ روایت اختلاط سے پہلے سی تھی واضح رہے کہ شعب الایمان میں احمد بن علی الجوار ہی ہے مگر یہ درست نہیں، صحیح احمد بن علی الخراز ہے جیسا کہ خطیب نے، تاریخ، میں اس کے شاگرد، عبدالباقی بن قانع کے ترجمہ میں صراحت کی ہے، اگر ہمارا یہ اندازہ درست ہے تو احمد بن علی الخراز کو علامہ ذہبی نے، تاریخ الاسلام ص ۲۲۸ ج کے میں ذکر کیا ہے مگر کوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں کی، جس سے معلوم ہوا کہ موصوف مجہول ہیں، اگر کہا جائے کہ امام بیہق نے اس کی ایک دوسری سند امام محمد بن سیرین کے واسطے سے بھی بیان کی ہے، جو آبا عرض ہے کہ سند میں، خلف بن ایوب، سند امام محمد بن سیرین کے واسطے سے بھی بیان کی ہے، جو آبا عرض ہے کہ سند میں، خلف بن ایوب، راوی ضعیف ہے۔ (تقریب ص ۹۳) اوراس کا شاگرد عباس بن حمزہ اورابن ھائی کی عدالت و نقات مطلوب ہے الغرض بیروایت جہالت رواۃ اور اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔

(٣) عن عائشة قالت كان النبي عَلَيْكُ اذا دخل العشر شد ميزره واحيى ليلة وايقظ اهله

(بخاری ص۳۷۱ ج ۱، مسلم ص۳۷۲ ج ۱ مسند حمیدی ص۹۷ ج ۱)۔

حضرت عائشہ وظائفہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آجاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوری مستعدی ظاہر فرماتے ، رات کو زندہ کرتے (بعنی رات عبادت میں گزارتے) اور از واج مطہرات کو بھی جگاتے ، (عدیث اور اہل عدیث ۱۷۸)

الجواب: رات بھر جاگنے اور جگانے کا بیر معنی لغت کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ تراوت کے اور تہجد الگ الگ پڑھی تھیں \_محترم آپ نے خودص ۱۳۳ پر ابو داؤد کے حوالے سے حدیث درج کی ہے کہ۔

فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح، قال قلت ماالفلاح قال السحور

جب تین دن باتی رہ گئے تو آپ نے اپنے گھر والوں، عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور نماز پڑھائی۔(یعنی ستائیسویں رات میں) اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ جمیں بیہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے فلاح رہ جائے گی حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں نے عرض کیافلاح رہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوذر بڑائیڈ نے فرمایا سحری مراد ہے۔

(ابو داؤدكتاب تفريح ابواب شهر رمضان، الحديث، ١٣٧٥ وترمذي كتاب الصوم باب ماجاء في قيام شهر

المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل تقليد جِلْد دونم المرابل المالية المرابل المالية المرابل الم

رمضان، الحديث ٨٠٦، ونشائي كتاب قيام الليل باب قيام شهر رمضان الحديث ١٦٠٦، وابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب ما جاء في قيام شهر رمضان ، الحديث ١٣٢٧).

ہم نے اس حدیث کا ترجمہ بھی انواری ہی درج کیا ہے تا کہ انکار کی گنجائش نہ رہے،اس حدیث کا

تعلق نماز تراوی سے ہے،خود انوارخورشید صاحب نے بھی اسے نماز تراوی کے متعلق بیان کا ہے ، اس حدیث میں تمام چیزیں موجود ہیں۔مثلا: الف، رمضان کا آخری عشرہ،ب، پوری رات قیام، ت، اہل و عیال کو جمع کرنا، ج، جماعت کروانا، اس کے باوجود یہ تبجہ نہیں تراوی ہے۔ بلکہ یہ تبجد نہ پڑھنے کوستگزم

ہے۔ کیونکہ سحری فوت ہونے کا خدشہ ہوگیا تھا۔ اس حدیث سے بیبھی ثابت ہوا کہ ساری رات عبادت کرنے کا مطلب پنہیں کہ رکعات کو زیادہ کیا تھا، بلکہ قیام رمضان تعنی تراوی میں قیام طویل تھا۔مولانا تقی عثانی فرماتے ہیں کہ ستائیسویں شب کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ, فقام بنا حتی تحوفنا

الفلاح، بداس وجہ سے نہیں کہ تراوی آخر شب میں بڑھی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس روز آپ نے تراویح کوطویل فرما دیا تھا۔ (درس ترمذی ۲۲۱ ج۲)۔

آخری عشرہ میں اہل وعیال کو جمع کر کے اول شب سے لے کرسحری کے فوت ہونے کے خدشے تک نماز تر اور کے ہی پڑھی گئی تو تہجد کب ادا کی گئی ثابتِ ہوا کہ آخری عشرہ میں رکعات کی تعداد زیادہ نہ ہوتی تھی، بلکہ قرائت کمبی کر کے قیام طویل ہوتا تھا، یہی مطلب ہے انوار صاحب کی پیش کردہ چوتھی حدیث کا کہ آخری عشرہ میں جو کوشش فرماتے تھے اتنی اس کے علاوہ رمضان کے دیگر عشروں میں نہیں

(مسلم شریف ص۳۷۲ ج۱) بحواله حدیث اور اهل حدیث ۳۷۹)۔

(٣) عن انس قال كان رسول الله المائلينية يصلى في رمضان فجئت فقمت الى جنبه وجاء رجل فقام ايضا حتى كنا رهطا فلما حس النبي عُلِيْكُ أنا خلفه جعل يتجوز في الصلوة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له حين اصبحنا افطنت لنا اللية قال فقال

نعم ذلك الذي صنعت حملني على الذي صنعت. (مسلم ۲۵۲ ج۱).

حضرت انس بنائنی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیاتی مضان المبارک میں (ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا اورآپ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا ایک دوسرے صاحب آئے وہ بھی ساتھ کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ ہم ایک گروہ بن گئے جب نبی علیہ الصلوة والسلام نے محسوس فرمایا کہ ہم لوگ آپ کے پیچے کورے ہیں تو آپ نے نماز کو مختصر کر کے ختم کیا اور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے وہاں

حدیث اور اہل تقلید جلد دوم میں میں پڑھتے تھے۔ حضرت انس والٹین فرماتے ہیں کہ جب منج ہوئی تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور! کیا آپ نے رات ہماری کیفیت اور حالت کو سمجھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس چیز نے مجھے اس پر آمادہ کیا تھا جو میں نے کی۔ (حدیث اور اہل حدیث عملے)

(۵) انوار صاحب فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ جونماز پڑھی تھی۔ وہ تراوی تھی جو اس سے فارغ ہو کر جرہ مبارکہ میں جاکر تنہا پڑھی تھی وہ تہجد تھی کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد اپنے حجرہ مبارکہ ہی میں پڑھا کرتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ زلانتھا فرماتی ہیں۔

كان رسول الله عليه يصلى من الليل في حجرته

(الحديث بخارى ص١٠١ج١).

الجواب: اولاً انوار صاحب كامتن روايت درج كرنے سے پہلے كا كلام باطل و مردود ہے ہم البقد روایت كے جواب میں عرض كر چكے ہیں كہ یہ انوار صاحب نے بے نور تحریف كی ہے۔ سابقد روایت كے جواب میں عرض كر چكے ہیں كہ یہ انوار صاحب نے بے نور تحریف كی ہے۔

ٹانیا: اگر اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تہجد گھر میں ہی ادا کرتے تھے تو اس سے بی ہی ثابت ہوتا ہے کے تر اور کے تہجد ہی ہے۔ ہے کہ تہد کی ترجمانی کرتی ہے, ملاحظہ کیجئے۔

عن عائشة قالت كان رسول الله عليه يصلى من الليل في حجرته وجدار الحجرة

قصير فرأى الناس شخص النبي عُلَيْكُ فقام ناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا بذلك

فقام لية الثانية فقام معه الناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين اوثلثا حتى اذا كان بعد ذلك جلس رسول الله على المسلم المسلم الله على ال

تكتب عليكم صلوة الليل (بخارى ص ١٠١ج١)-سیدہ عائشہ وظافتها راویہ ہیں کہ رسول الله منافقیا رات کو اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور حجرے کی دیوار بیت تھی۔ لوگوں نے رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ كا جسم اطهر دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ علیه الصلوة

والسلام کے پیچیے کھڑے ہو کرنماز پڑھتے رہے جب مبح ہوئی تو اس کا چرچا کرنے لگے پھر دوسری رات آپ علیہ التحیة والسلام کھڑے ہوئے تب بھی چندلوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے رہے, دویا تین راتوں تک وہ ایا ہی کرتے رہے, اس کے بعد رسول اللمُثَالَّيْنِ بیٹے رہے اور نماز کے

مقام پر تشریف نہیں لائے, جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایامیں ڈر گیا کہیں رات کی نمازتم پر فرض نه موجائے،

(بخارى كتاب الاذان باب اذا كان بين الامام و بين القوم حائط اور ستره، الحديث ٢٢٩). اس مدیث پرغور کریں انوار صاحب کا افرار ہے بینماز تہجد تھی۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں تہجد ہی تھی مر باجهاعت هوئی، دو دن جماعت کرائی اور تیسر مے دن بعجہ نیس کروائی۔علل الحدیث پر اگر نگاہ رکھی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ جیسا کہ خود امام بخاری مطلق نے کتاب

الہجد میں مفصل روایت لاکر اس کی وضاحت کردی ہے انوار صاحب نے بھی صفحہ ۱۳۲ پر بخاری ومسلم کے حوالے سے اس روایت کو درج کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدرمضان میں واقعہ پیش آیا تھا۔ خورشید صاحب نے جس حدیث کا نصف حصہ درج کیا ہے،اس میں بیالفاظ ہیں کہ , حشیت ان تکتب علیکم، ان الفاظ کا مفاد بھی یہی ہے آپ کے محدث شہیر جناب علامہ کاشمیری فرماتے "فمعناه خشیت ان تکتب علیکم صلاتکم هذه فی رمضان ،، یعن خثیت کامعن

ہے کہ تمہاری بینماز رمضان کے مہینے میں فرض نہ کردی جائے، مجھے اس کا خدشہ ہے۔ (فیض البادی ص ۲۳۹ ج ۲ مطبوعه مکتبه حقانیه پشاور)۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ آپ گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسے آپ علیہ السلام نے ایک

بار رمضان میں گھر کے صحن میں ادا کیا تو لوگوں نے اقتداء کر لی۔آپ مَالِیٰلا نے دوسرے دن جماعت كروائي مكر تيسر ب روز بوجه نہيں كرائي اہل علم كا اس پر اتفاق ہے كہ يہ نماز تراور كے تھى۔ اس سے ثابت ہوا کہ تہجد اور تراوت کا ایک ہی نماز ہے۔ مگر انوار صاحب اسے تبجد تو تسلیم کرتے ہیں مگر تراوت کی نفی

کرتے ہیں پھر اثبات مدعا کے لئے پوری حدیث درج نہیں کرتے کہیں بھانڈا چوراہے میں نہ پھوٹ مارٹی اٹی علم کاشدہ نہیں کا شوہ دنیاں کا میں دنیاں کا میں ان کا دو کا د

جائے، یہ اہل علم کا شیوہ نہیں بلکہ شعبدہ بازی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انوار صاحب کی اس دلیل سے تہجد اور تراویج کا ایک ہی نماز ہونا ثابت ہے، اگر ان کا دل نہیں مانتا تو بہانے ہزار ہیں۔

(٢) عن قيس بن طلق قال زار نا طلق بن على في يوم من رمضان وامسىٰ عندنا وافطر

ثم قام بنا تلك اللية واوتر بنا ثم انحدر الى مسجده فصلى باصحابه حتى اذا بقى الوتر قدم

رجلا فقال اوتر باصحابك فاني سمعت رسول الله الشيطة يقول لا وتران في ليلة\_ (ابه داة د ص ٢٠٢٠).

حضرت قیس بن طلق فرماتے ہیں کہ (ہمارے والد) طلق بن علی خالی مضان المبارک میں ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے اور شام کو ہمارے ہاں ہی روزہ افطار کیا آپ نے اس رات ہمیں نماز

ور بان رہ سے و بیت ما سب و اسے روی اور رہ یہ اپ ما یوں و در پڑھنے جائز نہیں۔ وجہ استدلال میں اللّٰهُ اللّٰهُل

پر ف ف و داول کی اردرو مرف مار دو بی سے ایک جدید کی بات دیا ہے دور اور اور اور ایک رسالہ دور اور اور اور اور ا حدیث ص ۱۸۱)

الجواب: اولاً انواْر صاحب کے نزدیک تہجد اور تراوت کمیں پیفرق ہے کہ تراوت کرات کے ابتداء کسی تھی اور کا مناب ہوئی دیں میں ماھی اتن میں کردید شان اللہ میں شام ۲۸۸۷) مگر اندار

میں جب کہ تہجد رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے۔ (حدیث اورائل حدیث س١٨٦) گر انوار صاحب نے جو دلیل درج کی ہے اس میں اس کی وضاحت نہیں کہ پہلی جماعت رات کے پہلے پہر میں جب کہ دوسری جماعت آخری شب میں ہوئی تھی، بلکہ روایت کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کے دوسری جماعت آخری شب میں ہوئی تھی، بلکہ روایت کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کے دوسری جات ہے۔ اس میں کہ وض

کرتے ہیں کہ دونوں جماعتیں اول شب میں کرائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سندھی نے اس کو فرض اور نظل دونوں پرمحمول کیا ہے۔ اور اس سے نقل پڑھنے والے کی اقتداء میں فرض اوا کرنے کا مسلہ مستبط کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ

الظاهر انه صلى بهم الفرض والنفل جميعا فيكون اقتداء القوم به في الفرض اقتداء المفترض بالمتنفل.

(حاشيه سندهي على النسائي ص ٢٥٧ ج اطبع مجتبائي والي و٢٥٠) \_

علامہ سندھی کا منشاء یہ ہے کہ سیدنا طلق بن علی رہائٹی کو جس عقیدت کی وجہ سے امام بنایا گیا۔ اس کا تقاضا ہے کہ فرض اور نفل دونوں نمازیں انہوں نے ہی پڑھائی ہوں اگر فرض اور نوافل الگ الگ

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کی جی اس کی خبر دیتا کہ جیبا اس نے ور کے متعلق وضاحت کی افتدا میں اداکی گئی ہوتیں تو راوی اس کی خبر دیتا کہ جیبا اس نے ور کے متعلق وضاحت کی

ٹانیا: اگر بیسلیم بھی کرلیا جائے کہ دوسری جماعت آخری شب کو ہوئی تھی تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ہر آخری شب کو بڑھی گئی نماز تبجد ہی ہوتی ہے نبی مکرم مُلَّا اِلَّیْکِم نے تین دن تراوی کی جماعت کروائی ہے اس کوخود انوار صاحب سے سے ۱۳۲۳ پر بخاری ص۲۱۹ج۱،مسلم ص۵۹ ج اے حوالے سے

نقل کی ہے ہم صرف انواری ترجمہ نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت عروہ بن زبیر فلٹھا سے روایت ہے انہیں حضرت عائشہ وٹلٹھا نے خبر دی کہ رسول الله منالٹیکا ایک مرتبہ درمیانی رات میں گھر سے تشریف لے گئے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے انجھی وہی نماز پڑھی جب صبح ہوئی تو لوگوں نے (میجھیلی رات کی نماز کا) آپس میں تذکرہ کیا

وول سے کی وہی عمار پر می جنب می ہوں دروں سے رہ ہو گا۔ (حدیث اور اہل حدیث ص٦٢٣)

محترم نے جس حدیث کا ترجمہ کیا ہے وہ بخاری و مسلم میں مروی ہے اور اس میں جوف اللیل، کے الفاظ ہیں جس کا موصوف نے معنی، درمیانی رات، کیا ہے۔ اور آ کے چل کر،، درمیان، کی وضاحت بریکٹ میں، پچپلی رات کی نماز ، کی ہے انوار صاحب کے اس اقبال دعویٰ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ

بر میں کی رات کی مرات کی مار ، کی ہے ، وار صاحب کے ، کی بہاں میں کیبلی رات آخری شب میں پڑھائی گئی کہ نبی مکرم مُلَّالِیَّا نے جن ایام میں تراوی پڑھائی تھیں اس میں کیبلی رات آخری شب میں پڑھائی تھیں بلفظ دیگر آخری شب میں بھی تراوی جائز اور سنت سے ثابت ہے۔خود فقہ حنفی کی عام متداول

کتب میں اس کی صراحت ہے۔ فناوی عالم گیری میں ہے۔

والصحیح أن وقتهاما بعد العشاء الى طلوع الفجر قبل الوتر وبعد، لیمی درست اور فالص حق بات بیر کے نماز تراوی کا وقت عشاء کے بعد طلوع فجر تک ہے نماز وتر سے پہلے یا بعد (دونوں طرح جائز ہے)۔ (ناوی عالم گیری ص۱۱۵)۔

یبی عبارت ہدایہ مع فتح القدیر ۴۰۸ جا میں ہے بلکہ آگے کھا ہے "لانھا نوافل "کیونکہ یے نظی عبادت ہے، درمخار میں ہے۔ ووقتھا بعد صلاۃ العشاء الیٰ الفجر قبل الفجر، اس کے حاشیہ میں ابن عابدین فرماتے ہیں۔ الی فجر هذا آخر وقتھا ولا خلاف فیه کما فی النهر، (فاوی شامی صهم ج۲)۔ حفیہ کے امام اساعیل زاہد المتوفی ۲۰۰۰ هزماتے ہیں کہ، ان جمیع اللیل الی طلوع الفجر وقت لھا، (بحالہ فاوی قاص عال میں ۲۳۵ جا)۔

ابن تجیم حنفی فرماتے ہیں کہ اس میں تین قول ہیں (۱) پوری رات نماز تراوت کا وقت ہے ہیہ اساعیل الزاہد وغیرہ کا قول ہے۔(۲) عام مشائخ بخارا کا قول ہے کہ اس کا وقت نماز عشاء ، اور وتر کے درمیان ہے۔(۳) آخری قول ہیہ ہے کہ وتر کے بعد بھی تراوت کا وقت ہے۔ کافی میں اسے جمہور حنفیہ

جر مديث اورابل تقليد جلّد دفع المجموع ا

کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی تصبیح ہدایہ، خانیہ، محیط، وغیرہ میں کی گئی ہے۔ ۱۷ ایا ہے۔ ایک میں کا کہا ہے۔ اس کی تصبیح مدالیہ، خانیہ، محیط، وغیرہ میں کی گئی ہے۔

(البحرالرائق ص ٢٧ ج٢) ـ

علامہ کا سانی فرماتے ہیں کہ بعض کا خیال ہے کہ نصف رات کے بعد تک اس کی تاخیر کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ عشاء کی نماز کے تابع ہے اور عشاء کی نماز کو نصف رات کے بعد تک لیٹ کرنا مکروہ ہے

ہے کیونلہ بیعشاء ی نماز نے تان ہے اور عشاء ی نمار تو ت لہذا تراور مجنمی نصف رات کے بعد تک مکردہ ہے۔

و الصحيح لا يكره لانها، قيام الليل وقيام الليل في آخر الليل افضل، اور يح بات يه ب كه مروه نبيس كيونكه تراوي، قيام الليل ب اور قيام الليل كا رات كى، آخر ميس پرهنا افضل ب (بدائع الصنائع ١٨٨٠ ١٤)-

، اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اکابر احناف کے نزدیک تراوی کا وقت پوری رات ہے اور اسی پراکابر علمائے دیو بند کا فتویٰ ہے۔

پر ہا ہر قام حریب میں ہے۔ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی فرماتے ہیں ۔ حاصل یہ ہے کہ وقت تراوی کا نماز عشاء کے بعد

ے فجر تک وتر سے پہلے اور پیچے اصح مذہب میں۔ (فاوی دارالعلوم دیوبندص۲۹۰جم)۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانی فرماتے ہیں۔ قال فی التنویر ووقتھا بعد صلاۃ العشاء

قبل الوتر وبعده، (احن الفتاوي ص ٢٩٥ ج٣) \_

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ نماز تراوی کا وقت حفیہ کے نزدیک بعد نماز عشاء ہے۔ جوطلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ خواہ اسے وتر سے پہلے پڑھا جائے با بعد میں پڑھ لیا جائے، گزارشات کا مقصد سے کہ اگر بالفرض سیدنا طلق بن علی زلائی نے دوسری بار جماعت آخری شب میں بھی کی ہوتب بھی سے کہ اگر بالفرض سیدنا طلق بن علی زلائی نے دوسری بار جماعت آخری شب میں بھی کی ہوتب بھی سے

ثالثًا: انوارصاحب کا اسے تبجد پرتحمول کرنا حقی مذہب کے بھی خلاف ہے۔ یوں؟ وجہ یہ ہے لہ ان کے نزدیک تراوی کے علاوہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے۔ فقاوئی قاضی خال میں ہے ، التنفل بالجمعاعة غیر التراویح مکروہ عندنا، لینی تراوی کے علاوہ نوافل کی جماعت ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔

(فتاوی قاضی خان برحاشیه عالم گیری ص ۲۳۶ ج۱ فصل فی مقدار التراویح).

یمی وجہ ہے کہ مولا ناخلیل احمد سہار نپوری صاحب حدیث طلق بن علی والنی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

واما اداء طلق بن على صلاة التراويح مرتين فيمكن ان يوجه انه صلى عندابنه قيس بن طلق بعضها مع الوتر ثم صلى ما بقى منها باصحابه في مسجد

المريث اورا الى تقليد جِلْد دوم كى المراكل تقليد جِلْد دوم كى المراكل تقليد جِلْد دوم كى المراكل كالمراكل كالمر اور رہا سیدنا طلق بن علی رہائٹیئ کا نماز تراوح دوبارہ پڑھنا تو بیمکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ انہوں

نے اپنے بیٹے قیس بن طلق کے ہاں تراویج کا کچھ حصہ بمع وتریڑھا ہواور باقی رکعات تراویج مسجد میں

اسینے دوستوں کے ساتھ ادا کی ہوں۔ (برل الحجودص ٣٣٣ ج٢)۔

(2) تہجد کی مشروعیت قرآن سے ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ و من اللیل فتھ جد به نافلة

اور رات کے ایک حصہ میں تبجد پڑھا کیجئے یہ خالص آپ کے لئے ایک زائد چیز ہے،، تروا کے كى مشروعيت حديث سے ہوئى ہے حديث بين آتا ہے كه آنخضرت مَا الله الله الله المبارك كاتذكره

كيا اورفر مايا:

شهر كتب الله عليكم صيامه وسنت لكم قيامه \_ (ابن ملجه ص٩٥).

رمضان المبارك ابيا مہينہ ہے جس كے روزے كو الله تعالى نے تم پر فرض كيا ہے اور اس كے قيام (تراویح) کومیں نے تمہارے لئے مسنون کیا ہے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۲۸۲)

الجواب: اولاً قیام رمضان کی مسنونیت حضور علیه السلام نے اپنی طرف منسوب کی محترم اس سے اگر ثابت ہوتا ہے تو قیام رمضان کی ترغیب ثابت ہوتی ہے نہ کہ قیام رمضان اور تہجد کا علیحدہ علیحدہ ہونا

جیسے آپ مَلَیٰلاً نے قیام رمضان کی ترغیب دی ہے ویسے ہی لیلۃ القدر کی رات کے قیام کی بھی ترغیب دی ہے۔ (بخاری ۱۹۰۱مسلم ۱۸۷۱) تو کیا قیام رمضان اور قیام لیلة القدر الگ الگ دو چیزیں ہیں۔

ثانیا: پانچ نمازیں معراج کی رات کو مکہ مکرمہ میں فرض ہوئیں جب کہ جمعہ کی فرضیت اس کے بعد

ہوئی اور جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے جس نے جمعہ پڑھ لیا اس پر ظہر کی فرضیت نہ رہی۔ گوجمعہ اور ظہر کی تعریف و احکام میں فرق ہے مگر ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرائض میں تداخل ہوجاتا ہے۔ اسی طرح نوافل میں بھی تداخل ہو جانا مسلمہ حقیقت ہے۔مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی فرماتے ہیں چونکہ نوافل میں تداخل ہوجاتا ہے، اور ایک نماز دوسری کے قائم مقام ہوجاتی ہے اس

لئے اگر کسی شب میں تمام رات تر اور تح رو سے تو تہجد بھی اس میں ادا ہوجاتا ہے۔ (فتاوی دار العلوم دیو مند مدلل ومكمل ص٥٨٨ ج٤)\_ اس سے ثابت ہوا کہ اگر ساری رات قیام ہوتو تب دیوبندیوں کے نزدیک تراوی و تبجد ایک ہی

چیز ہے۔ ایک کے ادا ہونے سے دوسری خود بخود ادا ہوجاتی ہے اور یہ کہ نوافل میں تراخل بھی ممکن ہے۔ گوفی نفسہ علیحدہ علیحدہ ہول لہذا اگر تراوی وتبجد کو بھی ایک دوسرے میں ضم تشکیم کرلیا جائے تو تقلیدی مدہب یرکوئی آفت نہیں آئے گی۔ ان شاء الله۔

ثالثاً: آپ کی پیش کردہ روایت منقطع وضعیف ہے تفصیل حسب ذیل ہے۔ امام ابوسلمہ 19ھ کو

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net هند مديث اورائل تقليد جِلْد دونم المنظمة ال

پیدا ہوئے اور ۹۴ میں فوت ہوئے۔ (تقریب ۹۰٪) اور ان کے والدسیدنا عبد الرحمٰن بن عوف رفیائند کا انقال ۲۲ میں ہوا (تقریب ۲۰۸) گویا ابوسلمہ اپنے والدکی وفات کے وقت تین چارسال کے بیجے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام علی بن مدینی امام احمد امام ابن معین امام ابو حاتم امام یعقوب امام ابو وائد کے بین کہ ان کا داؤد کہتے ہیں کہ ابوسلمہ کی اپنے والد سے روایات مرسل ہیں۔ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے والد سے ساع نہیں اور جو روایات نظر بن شیبان (انوار صاحب کی نقل کردہ) نے ذکر کی ہے اور

ا پیغ والد سے ساں ہیں اور ہو روایات نظر بن سیبان را توار صاحب ک س سردہ۔ اس میں ساع کی صراحت ہے وہ مذکورہ آئمہ و محدثین کرام کے نز دیک صحیح نہیں۔ \*\*\* مسلم میں میں جہوں سالم اللہ میں الفیار میں میں میں میں میں میں اسلم میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں

(تہذیب البذیب ص ۱۱ ج۱۱) الغرض یہ روایت مرسل ہے۔ مزید برآل ابوسلمہ سے روایت رسل ہے۔ مزید برآل ابوسلمہ سے روایت کرنے میں، نفر بن شیبان، منفرد ہے۔ جیسا کہ امام داقطنی نے صراحت کی, (العلل الواردة فی الا حادیث النویہ سے ۲۸۳ جم، رقم الحدیث ۵۲۵) حافظ ابن حجر نے (النکت الظر اف ص ۲۱۵ ج کر قم الحدیث ۱۷۲۹ جم میں امام داقطنی کا یہ محدثانہ فیصلہ نقل کرکے اس پرسکوت کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسے بیان کرنے میں نظر منفرد ہے اور نظر بن شیبان عند المحد ثین ضعیف ہے۔ امام ابن معین فرماتے ہیں کہ بیان کرنے میں نظر منفرد ہے اور نظر بن شیبان عند المحد ثین ضعیف ہے۔ امام ابن معین فرماتے ہیں کہ

بیان کرنے میں نظر منفرد ہے اور نظر بن شیبان عند انحد تین ضعیف ہے۔ امام ابن سین فرماتے ہیں کہ اس کی مرویات ہی محض ہیں۔ (تہذیب س ۲۳۷ ج۱۰)۔ اس کی مرویات ہی محض ہیں۔ (تہذیب س ۲۳۷ ج۱۰)۔ امام دارقطنی نے، العلل، میں صراحت کی ہے کہ ابوسلمہ سے یہی راویت امام زہری نے بھی

امام دارفطنی نے، العلل، میں صراحت کی ہے کہ ابوسلمہ سے یہی راویت امام زہری نے بی روایت کی ہے جس میں و سنت للمسلمین قیامہ کے الفاظ نہیں ہیں، (العلل ص۲۸ ج۳)۔امام نسائی نظر بن شیبان کی روایت درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ خطا ہے، درست ابوسلمہ فن ابی ہریرہ ہے۔سنن نسائی مجتبی کتاب الصیام باب ذکر اختلاف کیجی بن ابی کثیر والعظر بن شیبان فیہ الحدیث ہریرہ ہے۔سنن نسائی مجتبی کتاب الصیام باب ذکر اختلاف کیجی بن ابی کثیر والعظر بن شیبان فیہ الحدیث المام نسائی نے کی کی روایت کو درج کیا ہے۔ اور زهری کی روایت کو امام سلم نے (کتاب صلاة المسافرین بالترغیب فی قیام رمضان الحدیث ۱۵۸۰) میں روایت کیا ہے اس میں، و سنت لکم قیامہ ، کے الفاظ نہیں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ انوار صاحب نے جن الفاظ سے استدلال کیا ہے۔ وہ متن حدیث میں منکر ہیں۔
(۸) آنخضرت مَلَّ الْیُلِم ہجر ہمیشہ اخیر رات میں پڑھا کرتے تھے چنانچھ مسر وق فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ روائی ہے بوچھا متی کان یقوم قالت کان یقوم اذا سمع الصارخ (بخاری صاحه ایک کہ رسول الله مَلَّ الْیُلِمُ الله مَلَّ اللهُ مَلِ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِ اللهُ مَلْ اللهُ الله

الجواب: اولاً مذكورہ حديث سے تبجد كو رات كے آخير پر خاص كرنا درست نہيں اس لئے كه مرغ كى اذان آدھى رات كے قريب ہوتى ہے۔ بھى پہلے دے ديتا اور بھى جھار بعد ميں ديتا ہے، ديہات

#### www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net چې <u>مديث اورامل تقلير ج</u>لد دوم کي اورامل تقلير جلد دوم کي اورامل تقلير جلد دوم کي اورامل تقلير جلد دوم کي اورامل

کے رہنے والے حضرات اس سے بخو بی واقف ہیں۔

اور امام محمد بن ناصر بھی فرماتے ہیں کہ مرغ اذان آدھی رات کو کہنا ہے (فتح الباری صواح جس)۔

اگر اسے رات کے آخری مصے پرمحمول کریں تو تب بھی بیا کثر احوال پرمحمول ہے۔ ثانیا: قرآن مجید کی سورہ مزل میں قیام اللیل کا اندازہ دو ثلث رات بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور دو ۔ لکٹ تب ہی ممکن ہے جب اول رات سے شروع ہو اور تراوت کم میں اول شب سے مراد میہ تو ہو نہیں سکتا کہ سورج غروب ہوتے ہی شروع کردیتے تھے۔ بلکہ تراوت کا وقت عشاء کے بعد ہے جس میں ایک حصہ رات کا گزر جاتا ہے۔ لہذا مراد اول شب سے نصف رات سے پہلے ہے اور وہی قرآن سے ثابت ہے۔ کیونکہ دو تہائی تب ہوگی جب نصف سے پہلے شروع کرے، پس تہجد اور تراوی میں فرق نہ رہا۔ پھر ایک دلیل تو وہی سیدہ عائشہ زلائیہا کی حدیث گیارہ رکعت والی ہے جو قصل اول میں گزر چکی ہے اس کے علاوہ کئی اور احادیث ملاحظہ ہوں۔

(I) عن عائشة قالت كل الليل اوتر رسول الله عَلَيْكُ وانتهى وتره الى السحر\_

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رہا ہے اور یہ ہیں کہ رسول الله مالی الله علیہ است کے ہر جھے میں رپڑھا ہے اور آخیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وترکی انتہاء سحری تک تھی۔

(بخارى كتاب الوتر باب ساعات الوتر الحديث ٩٩٦)، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل

وعدد ركعات .... الحديث ١٧٣٦).

(r) عن عائشة قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله الله عن عائشة من اول الليل وا وسطه و آخره، فانتهى وتره الى السحر-

ام المؤمنين سيده عائشه وخالفها بيان كرتى مين كه رات ك هر حصه مين رسول الله عَلَيْهِ إِلَى وَر يره ها، رات کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اور آپ علیہ علیہ الصلوة والسلام کے وتر کی انتہاء سحری تک تهى\_ (مسلم كتاب صلاة المسافرين باب سابق الحديث ١٤٣٧)-

(m) عن جابر قال قال رسول الله عَلَيْكُ من خاف ان يقوم من آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك افضل-

سیدنا جابر بن عبد الله والله واوی بین که رسول الله متالی الله متالی الله متالی کی الله می کوخوف موکه وه رات کے آخر میں اٹھ نہیں سکتا، وہ وتر رات کے پہلے جھے میں پڑھ لے اور جسے بیطع و لا کچ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں اٹھے گا وہ رات کو اٹھ کر وتر پڑھے، بے شک رات کے آخری ھے کی نماز حاضر کی گئی ہے اور بیدانضل ہے۔

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب من خاف ان لايقوم من آخر الليل فليوتر اوله الحديث ١٧٦٦).



(٣) عن عائشة زوج النبى عَلَيْكُ قالت كان رسول الله عَلَيْكَ يصلى فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر، احدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة الحديث.

نی مرم مَنْ اللهُ مَنْ بیوی محتر مدسیدہ عائشہ رہائی ہیں کہ رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَناء کی نماز سے فارغ ہونے کے درمیان سے لے کر نماز فجر تک گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔ ہر دو رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ اور وتر ایک پڑھتے تھے۔ الحدیث

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عَلَيْ في الليل، و ان الوتر ركعة وان الركعة وان الركعة صديحة، الحديث ١٧١٧).

(۵) عن آبن عباس قال بت فی بیت خالتی میمونة بنت الحارث زوج النبی عُلِیلیه و کان النبی عُلِیلیه و کان النبی عُلِیلیه فصلی النبی عُلِیلیه النبی عُلِیلیه فصلی النبی عُلِیلیه النبی عُلیلیه النبی علی النبی النبی علی النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی النب

سیدنا عبد اللہ بن عباس فاٹنہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپی خالہ سیدہ میمونہ بنت الحارث فاٹنہا کے پاس رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی انہی کے پاس رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی انہی کے پاس سے۔ آپ عَالَیٰہا نے عشاء کی نماز پڑھی پھر گھر تشریف لائے اورچار رکعتیں پڑھیں پھر سوگئے۔ پھر (بیدار ہوکر) المطے اور فرمایا کہ کیا بچہ سوگیا ہے؟ یا بچھ ایسا ہی فرمایا: پھر (نماز کے لے) کھڑے ہوئے میں بھی آپ عَالیٰہا کے با کیں پہلو میں کھڑا ہوا۔ آپ عَالیٰہا نے مجھے اپنی وا کیں طرف کردیا۔ اور پانچ رکعات پڑھیں۔ پھر دو رکعت (فجر کی سنتیں) پڑھیں اور سوگئے۔ بہاں تک کہ میں نے خرائے کی آوازشی پھر (ممجد میں صبح کی) نماز کے لئے تشریف لے گئے۔ (بخاری کتاب العلم باب السمر بالعلم المحدیث ۱۱۷)۔

ان احادیث پرغور کریں تو ثابت ہوتا ہے کہ حضور عَالِنلا نے رات کے ہر جھے میں وتر پڑھا ہے اور ان احادیث میں وتر ہمعنی تہجد ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ خود سیدہ عائشہ وٹالٹھا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز عشاء سے فارغ ہونے سے لے کر طلوع فجر تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے۔ اور سیدنا عبد اللہ بن عباس فٹاٹھا کے بیان سے ثابت ہوا کہ درمیان میں سوبھی جایا کرتے تھے۔ پھر آپ عَالِیلا کا یہ فرمانا کہ کیا بچسو گیا ہے؟ اس بات پرقطعی دلیل ہے کہ یہ اول شب کا واقعہ ہے اگر آخر شب کا ہوتا تو یہ سوال کرنے کی ضرورت پین نہ آتی ،خود انوار صاحب کو مسلم ہے کہ نماز تہجد پر بھی وتر کا لفظ بولا گیا ہیں سال کرنے کی ضرورت پین نہ آتی ،خود انوار صاحب کو مسلم ہے کہ نماز تہجد پر بھی وتر کا لفظ بولا گیا

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث افراہل تقلید جِلْد دفع کے اور تین چھ ہے۔ چنانچے سنن ابوداؤد ص ۱۹۳ جا و غیرہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مُنالِيَّةُ عَلَم چار اور تین چھ اور تین آٹھ اور تین دی اور تین کے ساتھ آپ کی ور کی رکعتیں نہ سات سے کم ہوتی تھیں، اور نہ تیرہ

اورین اسط اورین دن اورین سے سماط اپ فی ور فی رہیں جہ سمانت سے م ہوف یں ، اور جہ سرم سے زیادہ ،اس کے بعد فرماتے ہیں۔اس روایت میں تہجد اور وتر دونوں پر وتر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ (مدیث اور اہل مدیث ۲۸۸)

ر عن حميد انه سمع انسا ر الله على الله

ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لايفطر منه شئيا، وكان لاتشاء تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته.

امام حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک فائنڈ سے سنا فرماتے تھے کہ رسول اللّٰهُ فائنیڈ مہینہ سے افطار کرتے حتی کہ ہم گمان کرتے کہ اب (اس ماہ سے) روزہ نہیں رکھیں گے اور آپ فائیلاً روزہ رکھتے حتی کہ ہم خیال کرتے کہ اب (اس ماہ سے) افطار نہیں کریں گے اور تو چاہتا کہ آپ فائیلاً کو رات میں نماز نہ پڑھتے دیکھے۔ مگر دیکھے لیتا اور اگر تو نہ چاہتا کہ رات کو سوئے ہوئے ، کھی ، کمہ لدتا

(بخارى كتاب الصوم باب مايذكر من صوم النبي سيال وافطاره الحديث ١٩٧٢).

حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ سیدنا انس وٹائیڈ کا قول کہ تو نہ جاہتا کہ آپ کو رات میں نماز پڑھتا دیکھے مگر دیکھ لیتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ عَالِیلاً کی نماز اور نیند مختلف ہوتی تھی، اس کا ایک معین وقت نہ تھا بلکہ جسیا اتفاق پڑا کر لیتے۔ اور سیدہ عائشہ وٹائٹھا کی حدیث کہ آپ مرغ کی اذان سن کراٹھتے تھے، یہ سیدنا انس وٹائٹھ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ سیدہ عائشہ وٹائٹھا اس بات کی خبر دی ہے جس کا انہیں علم تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عَالِیلاً کی رات کی نماز اکثر گھر میں ہوتی تھی۔ اور سیدنا انس وٹائٹھ کی حدیث باہر برمجمول ہے۔ (فتح البار ص ۱۷۵ ج س)۔

(2)سیدنا جابر بن عبد اللہ سے سفر حدیبیہ سے واپسی کی ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ۔

(مسند احمد ص۳۸۰ ج۳۰ ابو یعلی ص۴۰۱ ج۲). حافظ ابن حجر نے اس کی سند کوحسن قرار دیا ہے۔ (المطالب العالیہ ص۲۳۶ ج۴)۔

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نماز تہجد کو اول شب بھی پڑھا جاسکتا ہے اور نبی مکرم سَلَیْ اَیْمِ نے خود بھی پڑھا ہے۔ گو افضل رات کے آخری جھے میں پڑھنا ہے لیکن یہاں بحث فاضل ومفضول کی نہیں بلکہ

حیر حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے میں اور اہل تقلید جِلْد دفع کے میں کہا گئی تاہے کہ میں جب کہ کیفیت میں فرق آتا ہے کہ جنس میں آتا ہے ، محتر م بعض افراد کا جنازہ چند حضرات پڑھتے ہیں جب کہ

سیفیت یک فرق آتا ہے کہ کل میں آتا ہے، سرم بھی افراد کا جنازہ چند مطرات پڑھتے ہیں جب کہ بعض کے جنازہ پر بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں، تو کیا پہلے کو جنازہ نہ قرار دیں گے۔ پھر غور کریں اور سادی زبان میں اس طرح سمجھ لیس کہ عصر کی نماز کے وقت دیو بندی مسجد میں امام سمیت تین نمازی

سادی زبان میں اس طرح مجھ لیل کہ عصر کی نماز کے وقت دیو بندی مسجد میں امام سمیت مین نمازی تھے۔ جب کہ بریلوی مسجد میں تین سونمازی تھے۔ تو کیا انوار صاحب اس افرادی فرق کو پلیے باندھ کر دونوں مراہ کی نماز دن کولاگ لاگ قبار ہیں گ

سے۔ جب کہ بر بیوی سمجد کی بن سومماری سے۔ تو کیا انوار صاحب آئی افرادی فرق تو بیلے باندھ کر دونوں مساجد کی نمازوں کوالگ الگ قرار دیں گے۔ <u>ثالثا:</u> پھر یہ بھی خالصا جھوٹ ہے کہ نماز تراوع کو جماعت کثیرہ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ محترم آپ

اپنا لکھا ہوا بھول گئے ہیں۔ مگر ہم نہیں بھولے، آپ نے بخاری ص۲۶۹ ج۱ ومسلم ص۲۵۹ جا سے حدیث عائشہ واللیما نقل کی ہے۔

حدیث عائشہ رفیاتی اطل کی ہے۔ حضرت عائشہ رفیاتی نے خبر دی کہ رسول اللّٰه فَاللّٰی ایک مرتبہ درمیان رات میں گھر سے تشریف لے گئے۔ فصلی فی المسجد و صلی رجال بصلوتہ، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے

لوگول نے بھی وہی نماز پڑئی، (حدیث اورائل حدیث ۱۳۲۲) سے پہلی رات کا واقعہ ہے۔ اس میں، رجال، کا لفظ ہے جو چند افراد پر دلالت کرتاہے اگر جماعت

كثيره بهوتى تو حديث مين طائفة سياسية، حذب، عصابه ، فرقة، فئة، جماعته وغيره الفاظ هوتے

الغرض آپ کا جماعت کثیرۃ کی قید لگانامحض دھوکہ اور غلط بیانی ہے۔ (۱۰) تراوی وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' کر ' و کا مار کے بور مساء کے بعد سونے سے پہنے پر کی جاتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۸۷)۔ ا

الجواب اولاً نماز تہجد کا سونے سے پہلے پڑھنے کا ثبوت ہم موصوف کی دلیل نمبر ۸ میں دے چکے ہیں، اسے وہاں سے دیکھ لیا جائے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

ں، اسے وہاں سے دیکھ لیا جائے اعادہ می صرورت ہیں۔ <u>ثانیا:</u> نماز تراوی کے سونے کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے۔محترم آپ نے خود سیدہ عائشہ زائی<sub> تھا</sub> گی ا۔ چھال سزاری ص ۲۷۹ جامسلم ص ۲۷۹ جارج کی یہ حسر میں مہل میں سمتعلق مازن

روایت بخوالہ بخاری ص۲۱۹ ج المسلم ص۲۵۹ ج ا درج کی ہے جس میں پہلی رات کے متعلق یہ الفاظ مروی ہیں۔

ان رسول الله عَلَيْتُ حرج ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجد يعنى رسول الله عَلَيْتُ اللهُ عَلِيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلِيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلِيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلِيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلْمُ ال

محترم حدیث پرغور کریں اس میں، جو ف اللیل کے الفاظ ہیں، عربی زبان میں بید لفظ آدھی رات پر بولا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دن تراوت کا ادا کرنے کے لئے نبی مکرم مَنَّا ﷺ آدھی رات کو گھر سے مسجد میں تشریف لائے۔ جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول جو تھا وہ نماز عشاء کے فورا

. علامہ بلی فرماتے ہیں۔

بعدسو حانے کا تھا۔

علامہ کی رفعے ہیں۔ عام معمول بیرتھا کہ آپ اول وقت نماز عشاء پڑھ کر آرام فرماتے تھے..... آدھی رات یا پہر رات

رہے جاگ اٹھتے۔ (سیرۃ النبی ص ۲۹ ج۲مطبوعة مكتبہ الفیصل لا ہور <u>اوا و</u> ھ)

. سیده عائشه وخلینئوا فرماتی ہیں۔

> کان بینام اوله ویقوم آخره۔ لیخن دیں کر کہلہ حصر میں سوما

یعنی رات کے پہلے جھے میں سوجاتے تھے اور آخری میں بیدار ہوتے تھے۔ (بخاری رقم الحدیث ۱۲۷۱مسلم رقم الحدیث ۱۷۲۸)۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ کان پنام اول اللیل ثم یقوم کین رات کے پہلے جھے میں سو

جاتے پھر اٹھ جاتے ۔ (نیائی رقم الحدیث ۱۹۸۱)۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ رات کے تین جھے ہوتے ہیں۔ اول و آخر اور درمیانی، جب کہ جوف اللیل،

رات کا درمیانی حصہ ہے۔ اور اسی درمیانے جھے میں ہی آپ نے پہلے دن تراوت کر بڑھائی ہے اس سے ثابت ہوا کہ آرام کرنے کے بعد نماز تراوح کر ٹھائی، آپ علیہ الصلوق والسلام کے اس عام معمول سے

نے آرام نہیں کیا۔ قرآن نے قیام اللیل کا اندازہ دو ثلث بیان کیا ہے۔ اور حدیث جوف اللیل سے ثابت ہوا کہ دوسرے اور تیسرے ثلث میں قیام کیا تھا جیسا کہ انوار صاحب کو بھی مسلم ہے چنانچہ انہوں نے بریکٹ میں وضاحت کی ہے کہ لوگوں نے (محیطی رات کی نماز کا) آپس میں تذکرہ کیا۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۳۲)۔

تراوت کھی۔ الغرض تہجد و تراوت کے کا جو انوار صاحب نے مصنوعی فرق بتایا ہے وہ غلط ہے۔ (۱۱) تہجد ؓ کی رکعات کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں حتی طرح پر متعین نہیں اس کے برعکس تراو ؓ کی کم از

کم بیس رکعات مسنون بین \_ (حدیث اور اہل حدیث ش ۲۸۸) ا یہ بین رکعات مسنون بین \_ بید اور اہل حدیث ش ۲۸۸)

الجواب: تہجد کی عمومی رکعات آٹھ ہی ہوتی تھیں جیسا کہ سیدہ عائشہ رفاہی کی حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں وقت کی تنگی کی وجہ سے اس میں کمی کر لی جائے تو جائز ہے جس کی دلیل بیر حدیث ہے۔ عن ابن عمر ان رجلا سال رسول الله عَلَيْكَ عن صلاة الليل، فقال عَلَيْكَ صلاة الليل مثنیٰ

مثنى فاذا خشى احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ... متعان

سیدنا عبد الله بن عمر فی ای اوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله علی الله علی الله علق الله علق

حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دوم کے جو اسلام نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور جبتم میں سے کسی ایک کوشی ہونے کا ڈر ہوتو ایک رکعت ور پڑھ لے اس کی یہ ایک رکعت پہلی نماز کو طاق کر دے گی۔ ایک کوشیح ہونے کا ڈر ہوتو ایک رکعت ور پڑھ لے اس کی یہ ایک رکعت پہلی نماز کو طاق کر دے گی۔ (بخاری کتاب الوتر با ب ماجاء فی الوتر، الحدیث ۹۹۰ مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل مثنیٰ والوتر رکعة من آخر اللیل ۱۷٤۸)۔

اس کے برعکس نماز تراوت کے میں کی اس لئے جائز نہیں کہ اس میں وقت خاصہ ہوتا ہے اور رسول اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰم

(۱۲) تراوی سال بھر میں صرف ایک مہینے پڑھی جاتی ہے کیکن تہجد بارہ مہینے پڑھی جاتی ہے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۲۸۸)۔

الجواب: تہد بارہ مہینے پڑھی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ رمضان میں نماز عشاء کے فورا بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ان کے علیحدہ علیحدہ ہونے کی دلیل نہیں۔ جیسے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء بورا سال ایخ اوقات میں بڑھی جاتیں ہیں مگر حج میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوران حج ظہر اور مغرب کی نمازیں ہی علیحدہ ہیں۔ بالا تفاق عرفات میں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوران حج ظہر اور مغرب کی نمازیں ہی علیحدہ ہیں۔ بالا تفاق عرفات میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں بڑھی جاتی ہے۔ ثابت ہوا کہ وقت کی تبدیلی اور وقتی تھم سے سی چیز کی اصلیت میں فرق نہیں بڑتا۔

(۱۳) تراوی کے بعد وتر کا جماعت کے ساتھ پڑھنا خلفا راشدین کی سنت ہے، کیکن اگر وتر تہجد

کے بعد پڑھیں تو ان کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا سی نہیں۔ (مدیث ادراہل مدیث ص ۲۸۸)۔

الجواب اولاً: محترم آپ نے خودص ۵۲۵ پر روایت درج کی ہے۔

عن المسور بن مخرمة قال دفنا ابا بكر ليلا فقال عمر انى لم اوتر فقام وصففنا وراء ه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن.

(طحاوی ص۲۰۲ ج۱ مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۳ ج۲، مصنف عبد الرزاق ص۲۰ ج۳)۔

حضرت مسور بن مخرمہ والني فرماتے ہيں كہ ہم نے حضرت ابو بكر والني كورات كے وقت وفن كيا (فراغت بر) حضرت عمر والني فرمانے لگے كہ ميں نے وتر نہيں بڑھے، آپ كھڑے ہوئے تو ہم نے بھى آپ كے پیچھے صف باندھ لی، آپ نے ہميں تين ركعات وتر پڑھائے اور سلام فقط ان كے آخر ہى ميں مجھيرا (حديث اور اہل حديث ١٤٥٥)

> سيدنا ابوبكر صديق خاليني كى وفات ٢١ جمادى الثانى سيا هكو بوقت شب موكى تقى -(تاريخ اسلام ص١٤٨ ج١ مولفه شاه معين الدين مطبوعه ايج آيم سعيد كراچى)-

ور مديث اورا ال تقليد جلد دوم المستحدد وم المستحدد وم المستحد المستحدد وم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد وم

گویا سیدنا عمر فاروق والنی نے جمادی الثانی میں نماز وتر کی جماعت کروائی تھی، البذا آپ کا بید دعویٰ

قطعی طور پر باطل ہے کہ غیر رمضان میں نماز وتر کی جماعت درست تہیں۔

ثانیا: سیدنا عمر فاروق واللهٔ کے حکم کے مطابق سیدنا ابی بن کعب واللهٔ گیارہ رکعات پڑھایا کرتے تھے جس میں تین رکعات وتر کی ہوتیں، کیکن سیدنا عمر زمالتیہ اس جماعت میں خود شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تفصیل انوار صاحب کی دلیل نمبر ۱۵ میں آرہی ہے۔

(۱۴) نماز تراوی دیگر نمازوں کی طرح اسلام کے ظاہری شعار میں داخل ہے کیکن نماز تہجد اسلام

کے طاہری شعار میں وافل نہیں (حدیث اور اہل حدیث م٨٨)

الجواب: اولاً موصوف نے تراوی کو ظاہری شعار قرار وینے پر کوئی دلیل درج نہیں کی, اگر کرتے تو ہم اس برغور ضرور کرتے، جب کہ دلائل سے ثابت ہے کہ تراوت کا اور تہجد ایک ہی چیز ہے تو ایک کو شعار قرار دینا اور دوسرے کی تفی کرنا، دلیل کامختاج ہے۔

ثانیا: نماز بلاشبه شعار اسلام ب\_ (ججة الله ص ٤٠ ج١) \_ مر نماز سے مراد فرض نماز بے نوافل وغیره اس میں شامل نہیں۔ کیونکہ ان کا انسان مکلّف نہیں اور جس چیز کا انسان مکلّف نہ ہو وہ شعار نہیں

ثالثًا: اگر شعار سے موصوف کی مراد علامت ہے، تو بھی ظاہر ہے کہ تراوی اسلام اور ایمان کی علامت نہیں، ورنہ سیدنا ابو بکر صدیق وہائیئہ کے زمانہ خلافت میں بھی تنجد سے علیحدہ باجماعت پڑھی جاتی۔ اورخود نبی مظالیظ قیام رمضان کی ترغیب ہی نہ دیتے بلکہ تھم فرماتے، مگر حدیث میں صاف وضاحت ہے كه آب عليه الصلوة والسلام تحكم نه ديا كرتے تھے محض ترغيب ولائي ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث ١٧٨)۔ (10) حضرت عمر رفی عنه ابی بن کعب رفی عنه کی اقتداء میں تر اور کے بڑھنے والوں سے فرمایا:

والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون - (بخاري ص٢٦٩ ج١)-

جس نماز کوسوتے میں رہ کرگزار دیتے ہو (تہجد) وہ اس نماز سے بہتر ہے جو پڑھ کرسوتے ہو۔ (تراوت ک)۔اس سے بھی تہجد اور تر اوت کا فرق واضح ہے۔ (مدیث اور اہل ص ١٨٩)

الجواب: محترم آپ نے متن حدیث نقل کرنے میں بددیانتی کی ہے اس سے آگے لکھا ہوا ہے

یرید آخر اللیل و کان الناس یقومون اوله اس عبارت کوآپ کی نقل کرده عبارت کے ساتھ ملایا جائے تو معنی بیہ بنتا ہے۔

اور رات کا وہ حصہ جس میں تم سوئے رہتے ہو (لیتن آخیر رات) وہ اس جصے سے افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہواورلوگ شروع رات میں تراوئ پڑھ لیتے تھے۔

یمی معنی مولوی عبد القیوم حقانی حفی دیوبندی نے (توضیح اسنن ص ۲۳، ۲۶)۔ میں کیا ہے ثابت ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رٹھنٹیئ کے قول کا مقصد ہیہ ہے کہ تراوی رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

هذا تصريح منه بان الصلاة في آخر الليل افضل من اولهـ

لینی اس میں سیدنا عمر والفید کی طرف سے وضاحت ہے کہ نماز تراوی کورات کے آخری حصے میں یر هنا افضل ہے۔ (فتح الباری ص۲۰۴جم)۔

یمی معنی ملاعلی القاری نے (مرقاۃ ص۱۹۲ ج۳) میں شاہ عبد الحق دہلوی نے (اشعۃ اللمعات ص ۵۸۵ ج۱) میں اور دیوبندی کمتب فکر کے نامور عالم اور محدث شہیر جناب علامہ کاشمیری نے (فیض الباري ص ٢٠ ج٢) ميں كيا ہے۔ الغرض سيدنا عمر فاروق والنيئ كے قول كابيه مقصد نہيں كه تراوت سے تبجد افضل ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ تراوی کو رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے اس معنی کو ملحوظ رکھا جائے تو مطلب صاف ہے کہ سیدنا عمر فاروق خالٹیؤ کے نزدیک تہجد اور تراوی کا ایک ہی نماز ہے۔ علامہ

ويؤيده فعل عمر رُلُيْمَهُ فانه كان يصلي التراويح في بيته في آخر الليل مع انه كان أمرهم ان يودوها بالجماعة في المسجد ومع ذلك لم يكن يدخل فيها و ذلك لا نه كان يعلم ان عمل النبي المُنْكِلِينَ كان بادائها في آخر الليل ثم نبهم عليه قال ان الصلاة التي تقومون بها في اول الليل مفضولة منها لو كنتم تقيمونها في آخر الليل.

(تہجد اور تراوت کا ایک ہی نماز ہے) اس کا مؤید ہے سیدنا عمر فاروق فیالی کا فعل کہ آپ تراوش کو رات کے آخری جھے میں گھر میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ آپ نے ابی بن کعب رہائیں کو مسجد میں تراوی باجماعت پڑھانے پر مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔اس کئے کہ وہ نبی مکرم مُنگالِیُّا کے عمل مبارک کو جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے آخرمیں پڑھا کرتے تھے۔

اور عمر فاروق رہائی نے باجماعت پڑھنے والوں کو اس پر خبر بھی دی تھی کہ رات کے پہلے تھے میں نماز پڑھنا مفضول ہے کاش تم رات کے آخیری جھے میں قیام کرو۔ (فیض الباری ص ۲۰۰ ج۲)۔

کیکن انوار صاحب نے دلوانہ بیکار خولیش ہشیار پر عمل کرتے ہوئے معنوی سمجریف کر کے متن روایت کا مفہوم ہی بگاڑ دیا ہے۔ مزید دکھ کی بات ہے ہے کہ اپنے مخالف صفے کو تقل ہی نہیں کیا کہیں چوری بکڑی نہ جائے۔مگر بفضلہ تعالیٰ ہم آپ کے مکا ئد کو سمجھنے میں اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔

(١٦) تبجد میں تداعی (لوگوں کو تبجد کی نماز باجماعت کے لئے بلانا) جائز نہیں اور تراوی میں



تداعی ہوئی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۸۹)۔

الجواب: اولاً انوار صاحب کی تحریر پرغور کریں تہجد میں تداعی کو جماعت کے لئے ناجائز کہتے ہیں۔ جب کہ تراوت کے میں جماعت کی قید نہیں لگاتے ۔ بلفظ دیگر انوار صاحب تراوت کی جماعت کے لئے بہتر ہیں تو مدہ لئے بھی تراوی کی جماعت کے لئے بہتر ہیں تو مدہ

ہیں۔ جب کہ تراوح میں جماعت کی قید ہیں لگاتے۔ بلفظ دیگر الوار صاحب تراوح کی جماعت نے لئے بھی تداعی ناجائز جانتے ہیں۔ جب دونوں کی جماعت کے لئے آپ تداعی کو ناجائز کہتے ہیں تو وجہ فرق کیا رہا، آخر عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے محترم اس تحریر کے لکھتے وقت آپ کی کیا مراد تھی، ذرا

ثانیا: تداعی سے آپ کی کیا مراد ہے۔اگر دعوت کی نفی مقصود ہے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ اور اگر تداعی سے مراد آپ کی اذان ہے بیتراوی کے لئے بھی جائز نہیں۔

وضاحت تو کرس ۔

# کیا امام بخاری ملات تہجد اور تراوی میں فرق کے قائل تھے انوار صاحب فرماتے ہیں۔

حضرت إمام بخارى رُطُّ تراوى كے بعد تہجد پڑھتے تھے، حافظ ابن ججر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں۔
کان محمد بن اسماعیل البخاری اذا كان اول لیلة من شهر رمضان یجتمع الیه اصحابه فیصلی بهم و یقرأ فی كل ركعة عشرین آیة و كذلك الى ان یختم القرآن و كان یقرأ فی السحر ما بین النصف الى الثلث من القرآن فیختم عند السحر فی كل ثلاث لیال۔

(هدى الساري مقدمه فتح البارى ص٢٥٣ ج٢)

رمضان کی چاند رات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں ان کے شاگرد و اصحاب اکتھے ہو جاتے آپ انہیں نماز تراوی پڑھاتے ہر رکعت میں بیس آ بیتیں پڑھتے ایسے ہی ختم قرآن تک سلسلہ چلتا رہتا اور سحر کے وقت ہر تین رات میں ایک قرآن تک پڑھتے اور سحر کے وقت ہر تین رات میں ایک قرآن ختم کرتے۔ (مدیث اور اہل مدیث سم ۱۸۲)

الجواب اولاً: انوار صاحب نے مذکورہ عبارت کا معنیٰ غلط کیا ہے، محترم آپ کی نقل کردہ عبارت کے دو جھے ہیں، پہلے کا تعلق اول شب سے ہے، دوسرے کا سحری سے ہے، اول شب کا معمول نماز اور سحری کے وقت میں تلاوت قرآن بتایا گیا ہے۔

پھر پہلے جھے میں نماز میں قرائت کی کیفیت کا بھی ذکر ہے کہ ہر رکعت میں بیں آیات کے لگ بھگ تلاوت کی جاتی، جبکہ سحری کے وقت صرف تلاوت قرآن کا ذکر ہے لیکن انوار اپنی طرف سے تبجد کا اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ بقراً بمعنی تبجدیا نماز لغت کی سی کتاب میں نہیں لکھا، یہ انوار صاحب کا خبط بے ربط ہے۔

ور مديث اورا ال تقلير جلد دفع المجاهدة ثانياً: اس روايت سے ثابت ہوا كه امام بخارى والله سيده عائشه رضى الله عنها كى روايت كے موافق گیارہ رکعات پڑھا کرتے تھے جن میں آٹھ تراوی اور تین وتر ہوا کرتے تھے، اور ہر رکعت میں ہیں آیتی قرائت کرتے تھے، بلفظ دیگر پومیہ قرائت نماز تراوت کمیں دوسومیں آیات کی ہوا کرتی تھی، اگر کوئی ویوبندی ہمارے حساب میں غلطی نہ لکالے تو پورے رمضان میں نماز تراوی میں، ۲۲۰۰، آیات تلاوت

ہوا کرتی تھیں، اور قرآن کی کل آیات ۲۹۲۲ہیں۔ اگر یہ بات تشکیم نہ کی جائے تو تلاوت کی کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، کیونکہ ہیں رکعات تراوی میں بہع وتر قرائت کی مقدار، ۱۸۰۰ آیتیں بنتی ہے، الغرض انوار صاحب کی مُسلّمہ روایت کے مطابق امام بخاری الله استان کے معات تراوی پڑھا کرتے تھے۔

ثالثًا: اس واقعه کی سند مخدوش ہے، حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی سند سے نقل کیا ہے، اور اسے

بیان کرنے والامقسم ابن سعید، راوی ہے۔

(مدية الساري ص٢٨٢ مطبوعه بولاق معرا مطاجي)

جبکہ تاریخ بغدادص۱۱ ج۲ کے قدیم مطبوعہ نسخ میں، نسج بن سعید، راوی ہے اور محشی نے صراحت کی

ہے کہ طبقات شافعیہ میں بھی سے ہی ہے، اس کے برعکس تاریخ بغداد کے جدید مطبوعہ نسخہ میں اور، تاریخ

دمثق لا بن عساكر ص ٥٨ ج ٥٥ مين اور تهذيب الكمال ص ٢٣١ ج١٢ مين منح بن سعيد ہے-

انوار صاحب وضاحت کریں کہ راوی،مقسم ہے یامسج ہے یاستے ہے، پھرجس کا بھی انتخاب کریں اس کی کتب رجال سے عدالت و ثقات بیان کریں، ہارے فاضل بھائی الشیخ زبیر علی زئی محدث حضرو

حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ناموں کا کوئی راوی اساء الرجال کی کتابوں میں نہیں ملا، لہذا یہ مجہول ہے، خلاصہ بیہ واقعہ باطل

و بے اصل ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے ثابت ہی تہیں، (مامنامه، الحديث ص ٨ وتمبر٢٠٠٥)

# (۵۸) باب قصداً چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء نہیں تو ہہ ہے فصا

(i) فويل اللمصلين لذين هم عن صلاتهم ساهون، (الماعون ٤-٥).

توایسے نمازیوں کے لئے خرابی ہے جونماز کی طرف سے غافل ہیں۔ ۱۰۷-۵،۴۰

(٢) فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا (مريم

(09

پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھودیا اورخواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔سوعنقریب ان کو گمراہی (کی سزا) ملے گی، (۱۹-۵۹)۔

(m) عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله ان الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة

الذين هم على صلاتهم يحافظون، و الذين هم على صلاتهم دائمون، فقال عبد الله ذلك المواقيتها، قلنا ما كنا نراه الاتركها، قال فان تركها الكفر-

امام عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود وظافی سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز

(پڑھنے) کا کثرت سے ذکر کیا ہے، الذین هم علی صلاتهم یحافظون، (جونماز کا التزام رکھتے اور بلاناغہ پڑھتے ہیں) اور، والذین هم علی صلاتهم دائمون (جونمازوں کی پابندی کرتے ہیں) تو سیدنا عبداللہ بن مسعود وُلِی اللہ نے فرمایا کہ یہ آیات نماز کے اوقات کے متعلق ہیں آپ سے کہا گیا کہ ہم تو ان سے نماز کا ترک مراد لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (نہیں ایسانہیں کیونکہ) نماز ترک کردینا تو کفر ہے۔

(طبرانی کبیر ص۱۹۱ج۹ رقم الحدیث ۸۹۶۰)۔

(٣) عن مصعب بن سعد عن سعد قال السهو الترك عن الوقت.

سیدنا سغد بن ابی وقاص رہائنے فرماتے ہیں کہ السھو کا مطلب ہے کہ بے وقت نماز پڑھتے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۳۱۷ ج۱ بیبق ص۲۱۲ ج۲)۔

(۵) عن مصعب بن سعد عن سعد قال سألت النبى عَلَيْكِ عن قوله الذين هم عن صلوتهم ساهون ، قال هم الذين يؤخرون الصلوة عن وقتها-

سیدنا سعد و الله فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مرم کالله فی الله تعالی کے ارشاد الله بین هم عن صلاتهم ساهون، کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ التحیة والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس

# www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net روز الم تقلير جلد دوم المستخلاف المستخلفة المستخلقة المستخلفة المستخلقة المستخلفة المستخلفة المستخلقة المستخلقة

کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔

(بيهقى ص١٤ ٢ ج١٠ابويعلى ص٣٧٨ ج١ رقم الحديث ٨١٨ والمعجم الأوسط للطبراني ص٥٤ ١ ج٣، رقم الحديث ٢٠٩٧)

(٢) عن مصعب بن سعد قال قلت لابى يا ابتاه ارايت قوله، الذين هم عن صلاتهم ساهون اينا لايسهو؟ اينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذلك انما هو اضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت.

امام مصعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسیدنا سعد بن ابی وقاص رفیائی سے کہا کہ ابا جی کیا آپ، اللہ ین هم عن صلاتهم ساهون، کونہیں دیکھتے, ہم سے کون ہے؟ جو بھولتا نہیں اور کون ہے جونفس سے کلام نہیں کرتا، تو آپ رفیائی نے فرمایا بیرمراد نہیں بلکہ ساھون کا مطلب ہے نماز کے وقت کو ضائع کردینا، مشغول رہنا حتی کہ وقت ضائع ہوجائے۔

(مسندابو یعلی ص۳۳۱ ج۱، بیهقی ص۲۱ ج۲، ابن جریوص ۳۱۱ ج۳۰)۔

تعلیمی فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے (مجمع الزوائد ۳۲۵ ج۱) امام ابو زرعہ کہتے ہیں اس کا مرفوع ہونا، خطاء ہے اور درست موقوف ہے (علل الحدیث ۵۳۷)۔

امام بیہق اور حاکم نے بھی مرفوع کوضعیف اور موقوف کوسیح قرا ردیا ہے۔ (تفییر ابن کثیرص ۵۵۵ جم)۔

(2) عن جابر يقول سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة \_

سیدنا جابر و النوائد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالی الله طالی ہے سنا آپ فرما رہے کھے کہ (مسلمان) آدمی اور کفر وشرک کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے۔

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب بين اطلاق اسم الكفر على ترك الصلاة، الحديث ٢٤٧).

(٨) عن جابر أن النبي عُلِيْكُ قال بين الكفر والايمان ترك الصلاة\_

سیدنا جابر زلانٹیئر راوی ہیں کہ نبی مکرم مَلَانٹیئِ انے فرمایا کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔

(سنن ترمذي كتاب الايمان باب ماجاء في ترك الصلاة الحديث ٢٦١٨).

َ (٩) عن بريدة وَالنَّيْ قال سمعت رسول الله المُلْكِلِيَّة يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

سیدنا بریدہ دخالفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنَافِیْنِکم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز پڑھنے کا عہد ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔

(مسند احمد ص٣٤٦،٥٥٥ ج٥، ترمذي كتاب الايمان باب ماجاء في ترك الصلاة، الحديث ٢٦٢١، ونسائي

المرائل تقلير جلّد دفع المرائل تقلير جلّد دفع المرائل تقلير جلّد دفع المرائل ا

كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة الحديث ٢٤؛ وابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ماجاء في من ترك الصلاة ، الحديث ١٠٠٩ ، ابن ابي شيبه ص٢٠ ج١ ، ابن ابي شيبه ص٢٠ ج١ ، بيهقي ص٣٠٦ ج٢ ، ستدرك حاكم ص٧ ج١) -

(١٠) عن عبد الله بن عمرو عن النبي النبي الله الله الله الله عليها الله عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا

نجاة، و کان يوم القيامة مع قارون و فرعون و ابي بن خلف - سن على الله ما ين على الله ما يكان ين عمار كا في كركما اور فرما

سیدنا عبد الله بن عمروالعاص زلی نفر راوی ہیں کہ ایک دن رسول الله من نفر کے نماز کا ذکر کیااور فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی اور ایمان کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے لئے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جس نے حفاظت نہ کی تو اس کے لئے نہ نور ہوگی نہ ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون اور انی بن

(مسند احمد ص ١٦٩ ج٢ وسنن دارمي ص ٣٩٠ ج٢ رقم الحديث ٧٢٢١ ابن حبان رقم الحديث ١٤٦٠ مطبراني الاوسط ص ٥٤٦ ج٢ رقم الحديث ١٧٨٨)

سند حسن ورجه کی ہے، منذری نے، الترغیب ص ۳۸۲ ج المیں جید کہا ہے، (۱۱) عن عبد الله بن شقیق العقیلی قال کان اصحاب محمد عُلَيْتُ لايرون شيئا من

الاعمال تركه كفر غير الصلاة

امام عبد الله بن شقیق فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَا لَيْهُمَ کے صحابہ کرام رَثَیٰ الله الله علی سے کسی کورک کرنے کو کفر نہیں سجھتے تھے سوائے نماز کے۔

(سنن ترمذي كتاب الايمان باب ماجاء في ترك الصلاة الحديث ٢٦٢٢)

(۱۲) عن عبد الله بن عمر ان رسول الله عَلَيْكُ قال الذي تفوته صلاة العصر كانها وتر اهله وماله.

سیدنا عبد الله بن عمر فرایش راوی ہیں کہ رسول الله مُنالینی آئے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہوگئ گویا اس کا اہل و مال تباہ ہوگیا۔

(صحيح مسلم كتاب المساجد باب التغليظ في تفويت صلاة العصر الحديث ١٤١٧).

(١٣٠) عن عبدا لله بن خراش قال راى ابن عمر رجلا يقرأ صحيفة فقال له، يا هذا القارى انه

لاصلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، فصل ثم اقراء ما بدالك

عبد الله بن خراش بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الله بن عمر فاللہانے ایک شخص کو دیکھا جو محیفہ پڑھ



رہا تھا، آپ نے فرمایا: پڑھنے والے، جو شخص وقت پر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی للہذا پہلے نماز پڑھ کو پھر جو جی پڑھنا۔

(المحلى بالاثار ص١٣ ج٢).

(١٣) عن الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب قال في خطبته بالجابية الا وأن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح الابه

ضحاک بن عثان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضائی نے جابیہ کے مقام پر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ خبر دار نماز کے لئے ایک وقت ہے اور اللہ تعالی نے شرط بیر کھی ہے، نماز درست نہیں مگر مقرر وقت کے ساتھ۔ (المحلی بالاثار ص ۲۳ ج۲).

(۱۵) عن سالم بن الجعد قال قال سلمان هو صاحب رسول الله على ، الصلاة مكيال، فمن وفي وفي له، ومن طفف، فقد علمتم ما قيل في المطففين قال على ، من آخر الصلاة عن وقتها فقد طفف.

امام سالم بن جعد فرماتے ہیں کہ رسول الله مگالی پی سیدنا سلمان فارسی وٹالی فرماتے ہیں کہ نماز ایک میزان وترازو ہے جس نے پورا تولا اسے پورا اجر و ثواب ملے گا اور جس نے کمی کی تو مجمہیں معلوم ہی ہے کہ کی کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔

امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو وقت سے مؤخر کردیا اس نے کی کی ہے۔

(المحلى بالاثار ص١٣ ج٢ واللفظ له, وعبد الرزاق ص٣٧٣ ج٢).

(١٦) ان ابن مسعود كان يقول ان صلا وقتا كوقت الحج، فصلوا الصلاة لميقاتها ـ

سیدنا عبد الله بن مسعود رہائی فرماتے ہیں کہ نماز کے لئے بھی ایک ونت مقرر ہے۔ جیسے مج کا وقت مقرر ہے لہذا نماز کو ہر وقت پڑھا کرو۔

(المحلي ص١٢ ج٢ ، عبدالرزاق ص٥٣٥ ج١ وطبراني كبير ص٢٧٥ ج٩)-

ندکورہ آیات قرآن اور فرمان سید خیر الور کی منافی کے است ہوا کہ اگر عمداً نماز ترک کردی جائے تو اس کی قضاء نہیں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہمارا استدلال ان آیات سے یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کرنماز ترک کرنے والے کی خروج وقت کے بعد نماز درست ہوتی تو اس کے لئے یہ جابی و بربادی کی نوید کیوں ہوتی، اوروہ جہنم رسید کیوں ہوتا۔ کیونکہ ویل وغی اس شخص کے لئے نہیں جو نماز کی آخر وقت میں ادا گیگی کرتا ہے، کیونکہ وہ تو بہر صورت ادا گیگی ہے، علاوہ ازیں اللہ تعالی نے ہر فرض کے لئے وقت میں ادا نہ کی جائے تو پھر کسی مقرر کیا ہے۔ جس کا با قاعدہ آغاز و اختیام ہے اس متعین وقت میں اگر ادا نہ کی جائے تو پھر کسی دوسرے وقت میں اس کی ادا نیگی باطل ہوتی ہے، یعنی جو شخص وقت سے پہلے ہو سے یا بعد از وقت

دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں نے بے وقت نماز پڑھی ہے ہم ان میں سے کسی

کوایک پر قیاس کرتے ہوئے، یہ بہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے کہنے کامقصد یہ ہے کہ حدود الہی کی خلاف ورزی میں بید دونوں کیساں ہیں۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. (الطلاق).

جواللہ کی حدول سے تجاوز کر ہے گا وہ اپنے آپ پرظلم کرے گا (انحلی ص٠١ج٢)۔

حدیث نمبر کے تااا سے ثابت ہور ہاہے کہ عداً نماز کوترک کرنے والا کافر ہے اس کا کفر اعتقادی نہیں بلکہ عملی ہے۔ لیکن ہے بہر حال کفر۔ اور کفر کا توبہ کے بغیر کوئی حل نہیں ہوا کرتا۔ اور حدیث نمبر ۱۲

میں نماز عصر کونہ پڑھنے والے کی نماز پر فوت کا لفظ خود نبی مرم منافیاً انے بولا ہے امام ابن حزم فرماتے

جوچیز فوت ہوجائے اس کے دوبار ہ حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اور اگر دوبارہ حصول کی

کوئی صورت ہوتو وہ فوت شدہ نہیں ہے۔ اوراس پر پوری امت کا قولا و حکما اجماع ہے کہ جب نماز کا

وقت ختم ہوجائے تو وہ فوت ہوجاتی ہے۔ اگر اس کی قضاء یا ادائیگی ممکن ہوتی تو اسے فوت شدہ قرار دینا کذب وباطل ہوتا تو یقینی طور پر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ فوت شدہ نماز کی قضاء ممکن ہی نہیں۔

(انحلی صراح)۔ یمی قول سیدنا عبد الله بن عمر فالیم اور آپ کے والد سیدنا عمر فاروق والنیم کا یمی فتوی سیدنا سلمان

فارس والنفؤ دييتے ہيں۔ اس كو ہى سيدنا عبد الله بن مسعود و الله نا اختيار كيا ہے اوران سے سى صحابى نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ لہذا اس پر صحابہ کرام و الشہر کا اجماع سکوتی ہے۔ جواس کے خلاف وعولی کرتا ہے

وہ کسی صحیح دلیل سے ہمارے مؤقف کا رد کرے ہم انشاء اللہ اس برغور کریں گے۔ ہاں جان بوجھ کرنماز چھوڑنے والا توبہ استغفار کرے اور کثرت سے نوافل ادا کرے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامِن وعمل صالحا فا ولئك يدخلون الجنة

(مریم ۹۹–۲۰)

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھودیا اور خواہشات نفسانی کے بیجیے لگ گئے۔ سوعنقریب ان کو گراہی (کی سزا) ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے۔

یہ بھی ارشاد ہے۔ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكر وا الله فاستغفروا لذنوبهم، (آل

كفارة لها الا ذلك قال قتادة واقم الصلاة لذكرى،

(بخاری ص ۸۶ ج ۱، مسلم ۲ ۲ ۲ ج ۱ واللفظ لمسلم).

(مسلم ۲۶۱ ج۱)

حضرت انس بن مالک زلائف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز پڑھ: بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ ہیہ ہے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے۔۔

(٣) عن انس بن مالك قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول اقم الصلوة لذكرى\_

(مسلم ۲٤۱ ج۱)۔

حضرت الس بن مالك و الله فرماتے میں كه رسول الله مالية الله عن ميں عصے كوئى سوتا ره جائے يا غفلت كى وجہ سے نمازرہ مجائے تو اسے چاہئے كه جب ياد آئے براھ لے كيونكه عزوجل فرماتے میں كه نماز قائم كرميرى ياد كے لئے۔ (حديث اور اہل حديث ١٩٩٣)۔

الجواب: اولاآپ نے جومعنی حدیث کے الفاظ ،، او عفل عنها،، یا عفلت کی وجہ سے نمازرہ جائے کیا ہے،، غلط ہے۔ کیونکہ آپ اس سے کشید کرنا چاہتے ہیں کہ نماز تو یادشی مگر پڑھنے میں لا پروائی کی۔ جینا کہ آگے آپ نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہورہا ہے کہ اگر کسی کی نماز فوت ہوجا۔ کی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر اس کی قضا ضروری ۔ حضور عَالِیلًا اس کی ادائیگی کا حکم فرما رہے ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۱)۔

حدیث کے الفاظ، او غفل عنها،،،آپ کے استدلال کے خلاف ہیں کیونکہ یہ ذکر کے بالمقابل آئے ہیں ان کا صحیح معنی، یا نماز بھول گیا،، کے ہیں۔ اورآپ کی درج کردہ پہلی اور دوسری روایت میں، من نسبی، کے الفاظ بھی اس معنی کے درست ہونے پر دلیل ہیں۔ اور متن حدیث کا مفہوم یہ بنآ ہے کہ جس کی نماز سونے کی حالت میں رہ جائے وہ بیدار ہونے پر اور بھول جانے والا یاد آنے پر پڑھ لے، گر افسوس کہ آپ معنوی تحریف کر کے ان احادیث سے قصداً چھوڑی ہوئی نماز کے قضاء پڑھنے پر استدلال کررہے ہیں۔ انا للد وانا الیہ راجعون۔

ثانیا: آپ کا عمداً اور قصداً نماز چھوڑنے والے کو بھولے ہوئے پر قیاس کرنا قیاس فاسد ہے، کیونکہ قیاس سیح تو یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی نظیر پرمحمول کر لیا جائے۔

کسی چیز کو اس کی ضد پرمحمول کرنا قیاس نہیں بلکہ وسواس شیطانی ہے اور کون نہیں جانتا کہ قصد و ارادہ نسیان کی ضد ہے، یہاں آپ کے لئے ایک فقہی نظیر پیش کی جاتی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قصدا حمولی قسم کھانے سے کفارہ لازم نہیں آتا، بلکہ بوجہ گناہ کبیرہ ہونے کے صرف توبہ و استغفار ہی ہے

\_ ( فأوى شامي ص ٢٠١ جس واعلاء السنن ص ٣٢٥ ج١١) \_ وفياوي دارالعلوم ديوبندص ٨٨ ج١١) \_ مولوی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔

جو بات ہو چکی ہے۔ اس پر جھوٹی قشم کھانا بڑا گناہ ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بس دن رات اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کرائے سوائے اس کے اور پچھنہیں ہوسکتا (بہتتی زیورص ۲۳۷

مطبوعه مكتبه العلم لا مورو ٢٠٠٠ هـ. مولوی امجد علی بریلوی لکھتا ہے کہ۔ جان بوجھ کر جھوٹی قتم کو غموس کہتے ہیں اور غموس میں سخت گناہ

گار ہوا استغفار وتوبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں (بہار شریعت ص ۱۷ حصہ نہم)۔ دیکھتے جھوٹی قسم پر کفارہ ساقط قرار دیتے ہیں! کیوں؟ اس لئے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ، جس کا کفارہ کوئی نہیں بلکہ توبہ واستغفار ہی ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قصدا نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے لہذا اس کی قضاء نہیں بلکہ توبہ و استغفار ہی

(٣) عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب فالنيخ جاء يوم الحندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله المسلك ما كدت اصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي السلط ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضاء للصلاة وتوضانا لها فصلي العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

(بخاری ص ۸۳ ج۱ مسلم ۲۲۷ ج۲)۔

حضرت جابر بن عبد الله زلاليئ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب زلائیمۂ غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودی جارہی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول الله منافظ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا ہے۔ نبی اکرم مُنَاتِیَا کُم نے فرمایا میں نے بھی عصر نہیں ریٹھی۔ ہم مقام بطحان میں پہنچ کر تھہرے آپ مَا لَیْکِا نے وضو فرمایا: ہم نے بھی اس نماز کے لئے وضو کیا۔ آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ربیھی پھر مغرب اس کے بعد ادا فرمائی۔

(۵) عن ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال قال عبد الله أن المشركين شغلوا رسول

# www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net المرابل تقليد جِلْد دفع المرابل تقليد جَلْد دفع المرابل تقليد جَلْد دفع المرابل تقليد جَلْد دفع المرابل تقليد جَلْد دفع المرابل تقليد المرابل تعلى الم

الله الناسطة عن اربع صلوت يوم الخندق حتى ذهب من الليل ماشاء الله فامر بلال فاذن ثم اقام فصلى العشاء . فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء .

(ترمذی ص٤٣ ج١)

حضرت ابوعبیدہ بڑسے یا الد حضرت عبد اللہ بن مسعود بنائی سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین نے رسول الله عنائی الله عنائی کو چار نمازیں پڑھنے سے رو کے رکھا یہاں تک کہ رات کا اتنا حصہ چلا گیا جتنا اللہ نے چاہا پھر آپ منائی آئی آئی نے بلال زمائی کو تکم دیا تو آنہوں نے اذان دی پھر اقامت کہی تو بھر بڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب کی نزان دی پھر اقامت کہی تو مغرب کی نماز بڑھی، پھر اقامت کہی تو عشاء بڑھی، (حدیث اوراہل حدیث ص ۲۹۵)

الجواب اولاً غزوہ خندق کے موقع پر نمازیں اضطراری حالت میں قضاء ہوئیں ہیں۔ قصدا قضا نہیں ہوئیں ہیں۔ قصدا قضا نہیں ہوئیں۔ اضطراری حالت میں نمازقضاء ہونے پر اس کی قضا کے ہم بھی قائل ہیں۔ اختلاف اس میں نہیں بلکہ قصدا چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء کے متعلق اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے اس کا علاج فقط توبہ و استغفار ہے۔

گر انوار صاحب ایک ایسی دلیل درج کر رہے ہیں جس میں مجبوری اورعذر موجود ہے۔ سیدناعلی مرتضٰی رفائقۂ راوی ہیں کہ۔

لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله عليه ملاء الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما حبسونا

و شغلو نا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ نبی مکرم مَثَّاتِیَّا نے غزوہ احزاب (خندق) کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کر میں استعمالی میں میں میں میں استعمالی کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں

بی کرم کایواسے کر وہ ہو راب رکھاری سے دی کرمایا کہ اللہ عالی ان کر کے انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا کو آگ سے بھر دے جس طرح (جنگ میں) مشغول کرکے انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

(صحيح مسلم كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الحديث ١٤٢٠).

اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللّمَ اللّهِ اللّهِ عَمَارَ جان بوجھ کر ارادة قضاء نہیں کی بلکہ جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے قضاء ہوئی۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ جو شخص رہے کہ رسول اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثانیا: اگر کہا جائے کہ حالت جہاد میں تو نماز خوف مشروع ہے للبذا ہر حالت میں نماز اداکی جاسکتی تھی۔ اور آنخضرت مَلَا عَیْمِ نے قصداً و ارادۃ نماز کو لیٹ کیا تھا، ثابت ہوا کہ قصداً چھوڑی ہوئی نماز کی بھی

قضاء ثابت ہے جواباً عرض ہے کہ معترض کی جہالت ہے۔ کیونکہ غزوہ خندق کے بعد نماز خوف کا حکم نازل ہوا تھا ،سیدنا ابوسعید خدری رہالٹیۂ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کی لڑائی میں مشرکوں نے ہمیں نماز ظہر سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور بیراس وقت کا ذکر ہے جب تک لڑائی کی نماز کے متعلق قرآن میں حکم نازل نه ہوا تھا۔

(نسائى رقم الحديث ٢٦٢، وبيهقى ص٢٠ ٤ ج١ ومسند طيالسى، رقم الحديث ٢٢٣١ ومسند احمد ٢٥ و

بدروایت سند کے لحاظ سے سیجے ہے۔ جبیبا کہ علامہ البانی نے صراحت کی ہے۔ (ارواء الغلیل ص ۲۵۷

ج ازر حدیث نمبر ۲۳۹)۔

مولوی غلام رسول سعیدی حنی بریلوی لکھتے ہیں۔

غزوه خندق واقع مونے تک به آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فان حفتم فو جالا اور کبانا (بقره ٢٣٩) اگر جنگ ميں كفار كے حمله كا خوف ہوتو سوارى كى حالت ميں يا يا پيادہ نماز براھ لو، كفار سے

جنگ کی وجہ سے رسول الله منالین کے کوروب آفتاب تک عصر کی نماز کی مہلت نہ ملی، اور غروب آفتاب کے بعد آپ نے نماز قضاء کی اب چونکہ حالت جنگ میں سوار اور پیادہ دونوں حالتوں میں نماز پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اسلئے نماز قضاء کرنا جائز نہیں ہے۔

(شرح صحیح مسلم ص۲۶۹)۔

(٢) عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من نسى صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فاذا سلم الا مام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها اخرى (موطا إمام مالك ص٥٥٠)

حضرت عبد الله بن عمر فالنها سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، جو شخص نماز پڑھنی جمول جائے پھر امام کے ہمراہ دوسری نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے تو جب امام سلام پھیرے تو اسے

چاہئے کہ پہلے وہ بھولی ہوئی نماز پڑھے پھراس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ (حدیث اوراہل حدیث)۔ الجواب: به روایت بھی قصدا چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء کی دلیل نہیں کیونکہ اس میں صاف الفاظ ہیں کہ جو مخص نماز ریاضی بھول جائے اس کے متعلق ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس سے آپ کا دعویٰ

ثابت نہیں ہوتا محترم قصد اور نسیان ضد ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اسے بھول کر کھانے پینے والے پر قیاس کر کے میے کہنا کہ وہ روزہ مغرب تک بورا کرے ۔ درست جین ۔

(2) فرماتے ہیں کہ دوسری بات بیجی ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد، اقیمو الصلاة، نماز قائم

کرو، ان صورتوں کو بھی شامل ہے جب نماز کا وقت آ جائے اور ان صورتوں کو بھی شامل ہے جب کہ نماز کسی بھی وجہ سے قضاء ہوجائے نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی چاہے ادا پڑھے یا قضا پڑھے۔ اگر ادا نہیں پڑھی تو قضاء پڑھے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بندہ پر اللہ کا ایک قرض باقی رہے گا اور ظاہر ہے کہ قرضہ ادائیگی کے بغیر ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا لہذا نماز بھی جب تک پڑھ نہ لے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی اداء پڑھے یا قضاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔

فاقضوا الله فهو احق بالوفاء (نسائي ص٢ ج٢).

الله كا قرض ادا كرو وه ادائيگى كا زياده حق دار ہے، مزيد ارشاد فرماتے ہيں۔

فدین الله احق ان یقضی - (بخاری ص۲۹۲ م۱)

الله تعالى كا قرض زياده حق ركھتا ہے كه اسے اداكيا جائے۔ (مديث اور اہل مديث ١٩٧)۔

الجواب: اولاً آپ کی تحریر کا ماحاصل تو یہ ہوا کہ قصداً نماز ترک کرنے والا عاصی نہیں اس نے امر البی، اقیمو الصلاة ، کوسرانجام دیا ہے بلفظ دیگر قصداً نماز کو اس حد تک ترک کرنے والا کہ نماز کا وقت ختم ہوجائے گناہ گار اور قابل ملامت نہیں ہے۔ حالانکہ کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہیں لہذا آپ کا استدلال باطل ہوا، اس کے باطل ہونے کی متعدد دیگر بھی وجوہات ہیں بغور ملاحظہ کریں۔

(ترمذی کتاب الصلاة باب ماجاء فی مواقیت الصلاة، الحدیث ۱۹۱، مسند احمد ۲۳۲ ج۲،بیهقی ص۳۷۰ ج۱دار قطنی ۲٫۲۲ ج۱ ابن ابی شیبه ص۳۱۷ ج۱ والتمهید ص۸۷ ج۸).

یہ حدیث سیجے ہے جیسا کہ علامہ البانی نے (انصحیحہ ۱۲۹۱) میں صراحت کی ہے اس کا واضح مفادیہ ہے کہ نماز صرف وقت پر ہی ادا کی جاسکتی ہے اگر کوئی قصداً نماز وقت سے پہلے ادا کرلے تو بالا تفاق اس کی نماز باطل ہے۔ اس طرح جو شخص جان ہو جھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے حتی کہ اس کا وقت ختم ہوجاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اگر ایسے شخص کی نماز کو ضحیح تسلیم کر لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات میں آخری حدمقرر کرنے کے کیا معنی؟ اس سے تو نبی مکرم شکاتی ایک کلام کا لغو ہونا لازم آئے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

لہٰذا ثابت ہوا کہ قصداً چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء کا مسلہ ہی لغو ہے الغرض قصدا نماز کو ترک کرنا پھر اس کی قضاء کرنا,اقیموالصلا ۃ ، میں داخل نہیں لہٰذا آپ کا بیہ کہنا کہ ادا پڑھے یا قضا پڑھے۔قطعی طور پر باطل ومردود ہے۔

ٹانیا۔ آپ نے جو روایات پیش کی ہیں نسائی کی حدیث مج کے متعلق ہے اور بخاری کی نذر کے روزوں کے بارے میں ہے کہلی حدیث میں صراحت ہے کہ ایک عورت نے نذر مانی تھی کہ وہ مج

کرے کی لیکن عمر نے وفاء نہ کی اس کا بھائی ،آیا اور اس کے متعلق سوال کیا تو آپ عَالِیلا نے فرمایا کہ اگر آپ کی بہن پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا۔ اس نے کہا ہاں! تو آپ عَلَیْنا نے فرمایا کہ الله کا

قرض ادا كرووه ادائيك كا زياده حق دار ہے۔ (نسائی ص ۲ ج ۲ رقم الحديث ٢٦٣٣)۔ بخاری کی حدیث بھی صاف ہے اس میں ہے کہ ایک آدمی نے آپ مالیلا سے سوال کیا کہ میری

ماں وفات پاگئی ہے اور اس پر ایک مہینے کے روزے تھے۔ کیا میں والدہ کی طرف سے ان کو قضاء كرون؟ تو آپ عَلَيْهَا نے فرمايا: ہان! الله كا قرض زيادہ جن ركھتا ہے كداسے ادا كيا جائے۔ (بخاری ص۲۹۲ج۱)

ان احادیث پرغور کیا جائے تو ان سے نیابت کا مسله ثابت ہوتا ہے کہ میت کا وارث اس کی طرف سے جج ادا کرے اور روزے رکھے، سوال میہ ہے کہ وارث پر جج کرنا روزے رکھنا فرض و واجب ہیں۔ حنفیہ کے زو یک جو عبادات محض مالی ہیں ان میں نیابت درست ہے۔ جو محض بدنی ہیں ان میں نیابت درست نہیں، اور جوعبادات مالی اور بدنی ہو ان میں عند العجر نیابت درست ہے۔ (معارف اسن

ص ۲۸۶ ج۵ ورس تر ندی ص ۲۰۰ ج۲)۔ اس تفصیل کو ملحوظ رکھا جائے تو بخاری کی حدیث سیجے کا حنفی انکار کررہے ہیں کیونکہ روزہ بدنی عبادت ہے اور اس میں میت کی طرف سے روزے رکھنے کا خود رسول الله منافظیّا کہدرہے ہیں، مگر کتنے ستم کی بات ہے کہ انوار خورشید خود تو اس فرمان نبوی علیہ التحیة والسلام کا منکر ومکذب ہے لیکن خصم پر بطور جحت نقل کر رہا ہے،رہی نسائی کی حدیث؟ تو ہم انوار صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نماز

کو حج پر قیاس کر رہے ہیں؟ اگر ایبا ہی ہے تو آپ حج کی قضاء کے بھی قائل ہیں؟ یعنی وقت گزر جانے کے بعد کسی اور مہینے مثلا شوال یا رمضان میں بھی حج کرنے کے قائل ہیں۔اگر نہیں یقیناً نہیں تو ثابت ہوا کہ آپ کا قیاس غلط و باطل ہے۔

ثالثًا: الله تعالى كے قرض كو ادا كرنے اورنه كرنے كے متعلق بحث نہيں بلكه ادا يكي وقت كے بارے ہے۔ مثلا آپ سے کوئی شخص قرض لیتا ہے وعدہ کرتا ہے دوسال کے بعد ادا کروں گا، دو سال كے بعداس كے پاس قرض اداكرنے كے لئے يہيے بھى موجود ہيں مگر وہ جان بوجھ كر قرض ادانہيں كرتا، مزید ایک سال کی مہلت مانگتا ہے۔ سوال سے ہے کہ آیا وہ مہلت طلب کرنی جائز ہے؟ نہیں قطعانہیں،، بالکل اس طرح نماز اللہ تعالیٰ کا بندے پر قرض ہے بندہ اسے ادا کرنے پر قادر ہے مگر وہ جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا، آیا وہ اس قرض کو دوسرے وقت پر ادا کرسکتا ہے کہ نہیں، محترم بیہ ہے مسلہ زیر بحث، مگر

حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے دوم کے اور اہل تقلید جلد دوم کے ہیں کہ قضاء پڑھے یا ادا پڑھے بہر حال پڑھے ضرور، لیکن افسوس کہ آپ غورنہیں کرتے کہ قضاء کرنے کی کیا دلیل ہے۔ آخر عبادت کا معاملہ ہے جوممنوع الاصل

اسوں کہ آپ توربین ترجے کہ فضاء ترجے کی لیا دیش ہے۔ اگر عبادت کا معاملہ ہے جو میوں الا میں ہے اس کی کیفیت وطریقہ اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا جاسکتا ہے, بلکہ منقول طریقہ ہی واحد راستہ ہے۔ سے سیاچہ میں میں ان نہیں ہے۔

آپ عداً چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء پر صریحا حدیث کیوں پیش نہیں کرتے؟ ادھر ادھر کی احادیث نقل کرنا ہی آپ عداً چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء پر صریحا حدیث کیوں پیش نہیں کرتے؟ ادھر ادھر کی احادیث نقل مسئلہ ہی آپ کے مؤقف کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ محترم حدیث کے الفاظ فدین الله احق، محض مسئلہ سمجھانے کے لئے ہیں۔ ورنہ تمام کا اتفاق ہے کہ میت پر جوعبادت کا قرض ہواہے وارث ادا کرنے کا یابند نہیں۔ یہ اس کی صواب دید پر ہے۔ کہ وہ میت کی طرف سے حج کرے یا نہ کرے۔روزوں کے

پابند ہیں۔ بیال می صواب دید پر ہے۔ کہ وہ میت می طرف سے ج کرتے یا نہ کرے۔روزوں کے بارے اختلاف ہے حفیہ کے نزدیک بوجہ بدنی عبادت ہونے،، وارث میت کی طرف سے روزے رکھے ہی نہ، اورا گرمیت پر مالی قرض ہوتو آپ کے نزدیک میت کے وارث پر فرض و واجب نہیں کہ وہ قرض ادا کرے صرف مندوب ہے۔ (فتح الملهم ص۱۶۰ج۳).

اس تفصیل کے بعد اب ہم فدین اللہ احق، کا مطلب بھی آپ کوسمجھاتے ہیں انوار صاحب اس

کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کا قرض ادا کرنا میت کے دارث پر فرض و داجب ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ میت پر جو قرض ہے اس میں سے پہلے انسان کا قرض ادا کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کیا جائے؟ حق یہ ہے کہ پہلے اللہ کا قرض ادا کیا جائے۔ (دیکھئے فتح الملہم ص ۱۲۱ جس)۔ گویا اس حدیث میں بندے اور اس پر اللہ احق، میں بہی بتایا گیا ہے اور اس پر اورب کے قرض کو ادا کرنے کی اولیت مطلوب ہے فدین اللہ احق، میں بہی بتایا گیا ہے اور اس پر بی آپ نے زندہ شخص کی عمداً چھوڑی ہوئی نماز کو قیاس کیا ہے۔ آپ کے اس قیاس کا متجہ صاف ہے کہ قضاء فرض نہیں صرف مندوب ہے حالانکہ آپ کا یہ مسلک نہیں آپ قضاء کو فرض کہتے ہیں۔ آپ الفاظ برغور کریں۔

بہر حال نماز بڑھنی بڑھے گی جاہے ادا پڑھے یا قضاء بڑھے،اگر ادانہیں بڑھی تو قضاء بڑھے, کیونکہ نماز نہ بڑھنی بڑھے گا دائیگی کے بغیر نماز نہ بڑھنے کی صورت میں بندہ پر اللہ کا ایک قرض باتی رہے گا اور ظاہر ہے کہ قرضہ ادائیگی کے بغیر ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ (حدیث اور اہل ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ (حدیث اور اہل

ابت ہوا کہ آپ کا قیاس باطل ہے کیونکہ قیاس تو یہ ہے کہ نظیر کونظیر پرمحمول کیا جائے گر آپ فرض کومندوب پر قیاس کر رہے ہیں مزید ستم یہ ڈھاتے ہیں کہ زندہ کے عمل کومیت کے وارث پر قیاس کر رہے ہیں۔ فقاہت کے ٹھیکے دارو! آخر مر کرمٹی میں فن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان خرافات کا کیا جواب دو گے۔

رابعا: احکام شریعت کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ان احکام کی ہے، جو وفت کے ساتھ معلق نہیں انہیں

کے بعد کی جا رہے۔

خلاصہ کلام: یہ کہ ہما و قصداً چھوڑی ہوئی نماز کی قضاء پڑھنے پر انوار صاحب قرآن وسنت سے کوئی بھی دلیل نہیں دے سکے، اس سلسلہ میں جو بھی زیب رقم فرمایا ہے وہ بھولی ہوئی اور عذر شرکی کی وجہ سے تاخیر کی احادیث ہیں اور عذر کی وجہ سے اگر نماز وقت پر ادا نہ ہو سکے تو اسے بعد میں پڑھا جائے ، اور اس کا وہی وقت ہے جب اسے یاد آئے یا نیند سے بیدار ہو یا جب عذر شرکی ختم ہوجائے گویا عذر شرکی کی وجہ سے نماز کا وقت دراز ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ معذور تاخیر کے باعث گنا ہگار نہیں ہوتا۔ جب کہ قصداً نماز کورک کرنے والے نے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط (وقت) کو جان بوجھ کر ترک کردیا ہے لہذا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسے نماز کے فرائض میں سے کوئی شخص طہارت کے فرض کو عمداً ترک کردیا ہے لہذا اس کی نماز جائز نہیں ہوتی، جیسے نماز کے فرائض میں سے کوئی شخص طہارت کے فرض کو عمداً ترک کردے تو اس کی نماز جائز نہیں ہوتی، جیسے نماز کے فرائض میں سے کوئی شخص طہارت کے فرض کو عمداً ترک کردیا ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے باقی رہا امام نووی کا قول کہ یہ اوئی سے اعلیٰ پر تنہیہ کے باب سے ہوتا اس کی نماز جائز نہیں کہ یہ قیاس فاسد ہے کیونکہ نظیر کونظیر پر مجمول کیا جاتا ہے نظیر کو فرائس میں باتا ہے نظیر کونظیر پر محمول کیا جاتا ہے نظیر کونی کی قائل ہیں، یاد آنے پر پڑھنے کو وہ استجاب پر مجمول کرتے ہیں۔ بلفظ دیگر وہ قضاء نمازوں میں کے بھی قائل ہیں، یاد آنے پر پڑھنے کو وہ استجاب پر مجمول کرتے ہیں۔ بلفظ دیگر وہ قضاء نمازوں میں

(حدیث اورائل حدیث ۱۹۹)۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام نو وی کے کلام کو پیش کرنا انوار صاحب کا خبط بے ربط ہے۔

ترتیب کو لازم نہیں جانتے جب کہ آپ اسے فرض کے قریب قرار دیتے ہیں جیبا کہ جناب نے خود

لکھاہے کہ اگر کوئی فوت شدہ نماز کو قضاء پڑھے بغیر وقتیہ نماز پڑھے گا تو اس کی وقتیہ نماز نہیں ہوگی۔



# (۵۹) باب سجدہ سہوسلام سے قبل کرنا بھی سنت ہے فصل اول

سیدنا عبد اللہ بن بحسینہ بھالٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَاللَّهُ اِنْ اِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(صحيح بخارى كتاب السهو باب ماجاء في السهو اذا قام من ركعتى الفريضة، الحديث ١٢٢٤، مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له الحديث ١٢٦٩).

(٢) عن عبد الله بن بحينة رضي انه قال ان رسول الله على قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك.

سیدنا عبد الله بن بحسینه و الله بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَالَیْمُ ظهر کی دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوگئے اور ان کے درمیان بیٹے نہیں۔ (یعنی قعدہ اولی نہیں کیا) جب نماز پوری کر چکے تو سہو کے دو سجدے کئے پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔

(صحيح بخارى باب سابق الحديث ١٢٢٥).

(٣) عن آبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله الله الذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا ام اربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجد تين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا، شفعن له صلاته وان كان صلى اتمام لاربع كانتا ترغيما للشيطان.

سیدنا ابوسعید الحذری فائن راوی ہیں کہ رسول الله مظالی آنے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے اور جس قدر کا یقین ہو، میں شک کرے اور جس قدر کا یقین ہو، اسے قائم کرے اور (سہو کے) دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرے۔ اب اگر اس نے پانچ رمعیس پرسی میں تو یہ دونوں سجدے پرسی تو یہ دونوں سجدے پرسی تو یہ دونوں سجدے



شیطان کی رسوائی اور ذلت کے لئے ہوجا نیل گے۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد باب السهو فی الصلاة والسجود له، الحدیث ۱۲۷۲).

(m) عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله عليه معنى خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم،

حمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، الحديث.

سیدنا عبد الله بن مسعود فرانش بیان کرتے ہیں کہ رسول الله فالین نے جمیں پانچ رکعتیں بڑھائیں بہ سب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے آ ہستہ آ ہستہ آ واز سے کلام شروع کردیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام و گاللہ ہم کہنے گئے کہ یا رسول الله منافی کیا نماز میں اضافہ ہوگیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں بڑھائی ہیں آپ علیہ السلام نے قبلہ کا رخ کیا اور سہو کے دو سجدے کئے پھر سلام پھیرا، اللہ م

(مسلم كتاب المساجد باب سابق الحديث ١٢٨٣)-

(۵) عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله المسلطة يقول، اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرأ واحدة صلى ام ثنتين، فليجعلها واحدة، واذا لم يدر ثنتين صلى ام ثلاثا فليجعلها ثنتين واذا لم يدر أثلاثا صلى ام اربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل ان يسلم سجدتين-

سیدنا عبد الرحلٰ بن عوف رفاتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مکالی کے سنا آپ کہہ رہے سے کہ جب انسان کو اپنی نماز میں شک بڑے کہ آیا اس نے ایک رکعت بڑھی ہے یا دو رکعتیں بڑھی ہیں، تو وہ اسے ایک رکعت شار کرے یا اسے شک بڑے کہ اس نے دو بڑھی ہیں یا تین تو وہ ان کو دو شار کرے یا اسے شک بڑے کہ اس نے دو بڑھی ہیں یا تین تو وہ ان کو دو شار کرے یا اسے شک بڑے کہ اس نے تین بڑھی یا جارتو وہ انہیں تین شار کرے اور جب نماز کو مکمل کرلے تو بیٹھے دو سہو کے سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرے۔ (مسند احمد ص ۱۹۰ج ۱، تدمذی

الركرة بيتم بيتم وسهو كرسيد سلام بيرك سے بين الحديث ١٩٠٥ ابن ماجه كتاب اقامة الصلوت باب كتاب الصلاة باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان، الحديث ٣٩٨، ابن ماجه كتاب اقامة الصلوت باب ماجاء فيمن شك في صلاته فرجع الى اليقين، الحديث ١٢٠٩، طحاوى ص٢٩٤ ج١، مستدرك حاكم

ص ۳۲۶ ج ۱، بیهقی ص ۳۳۲ ج ۲). امام تر ندی حاکم و دوری اورالبانی نے سیح کہا ہے۔ (اصحیحة ۱۳۵۱)۔

(۲) عن ابى هريرة ان رسول الله الله الله قال ان احدكم اذا قام يصلى جاء ه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدرى كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس



قال ابو داؤد وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث، حدثنا حجاج بن ابى يعقوب حدثنا يعقوب اخبرنا ابن احى الزهرى عن محمد بن مسلم بهذا الحديث باسناده، وهو جالس قبل السليم

سیدنا ابو ہریرہ وظائم راوی ہیں کہ رسول الله مظائم نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس پر نماز خلط ملط کردیتا ہے حتی کہ اس یادنہیں رہتا کہ اس نے کمٹنی رکعتیں پڑھیں ہیں لہذا جبتم میں سے کوئی ایسی صورت پائے تو وہ بیٹھے ہوئے سہو کے دو سجدے کرے سلام پھرنے سے کہا۔

(سنن ابو داؤد كتاب الصلاة باب من قال يتم على اكثر ظنه, الحديث ١٠٣١٠١٠٣٠).

(۵) عن ابی هریرة ان النبی النبی الله قال ان الشیطان یدخل بین ابن آدم و بین نفسه فلا یدری کم صلی فاذا و جد ذلك فلیسجد سجدتین قبل ان یسلم

سیدنا ابو ہریرہ دخانیئ رادی ہیں کہ نبی مکرم منگائیئے نے فرمایا کہ بلاشبہ شیطان ابن آدم اور اس کے دل میں ساجا تا ہے، پھر یادنہیں رہتا تنفی رکعتیں پڑھیں، جب ایبا ہوتو دو سجدے سہو کے سلام پھیرنے سے ممارکر رہ

(أبن ماجه كتأب اقامة الصلوت ما جاء في السهو قبل السلام ، الحديث ١٢١٧)-

(٨) عن ابي هريرة قال قال لنا رسول الله الله الله الله عن احدكم فلم يدر ازاد أم نقص فلي فلم يدر ازاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم

سیدنا ابو ہرریہ رہائی راوی ہیں کہ رسول الدُمُلَا اللهِ المُلاَلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ

(سنن دارقطنی ص۲۷۱ ج۱)۔

(٩) عن ابي هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ قال اذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم الحديث.

سیدنا ابو ہریہ وظائفۂ راوی ہیں کہ رسول اللّفظائیا نے فرمایا جب تم میں سے (کوئی نماز میں شک کی) صورت پائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دوسجدے کرے چرسلام چھیرے۔

(المسند المستخرج على صحيح الامام مسلم للامام ابونعيم اصبهاني ص٧٦٠ ج١ رقم الحديث ١٢٤٨)-

(۱۰) عن عبد الرجمن بن شماسة المهدى يقول صلى بنا عقبة بن عامر الجهنى فقام وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله فلم يجلس ومضى على قيامه فلما كان في آخر



صلاته سجد سجدتين وهو جالس فلما سلم قال انى سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما اجلس لكن السنة الذى صنعت.

امام عبد الرحمٰن بن شاسہ المهدی فرماتے ہیں کہ ہمیں سیدنا عقبہ بن عامر جہنی وٹائیڈ نے نماز پڑھائی آپ کہ اللہ کہا گرآپ نہ آپ کھڑے ہوئے جب کہ آپ پر بیٹھنا تھا۔ (لیعنی قعدہ اولی میں) لوگوں نے سجان اللہ کہا مگر آپ نہ بیٹھے اور قیام پر ہی رہے جب نماز کا آخیر ہوا تو دوسہو کے سجدے بیٹھے بیٹھے کئے، جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے سجان اللہ سنا تھا جو آپ نے اس لئے کہا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں لیکن سنت یہی ہے جو میں نے کیا ہے۔

(مستدرك حاكم ص٣٢٥ ج١، بيهقى ص٤٤٣ ج٢)-

(۱۱) ان محمد بن يوسف حدثه عن ابيه عن معاوية بن ابى سفيان صلى بهم فنسى فقام وعليه جلوس فلم يجلس، فلما كان فى آخر الصلاة سجد سجدتين قبل ان يسلم ثم قال هكذا رايت رسول الله عليه يفعل

امام محمد بن یوسف مولی عثان اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان و گاہئی کی انہوں نے سیدنا معاویہ بن ابو سفیان و گاہئی کی اقتداء میں نماز پڑھی، توسیدنا معاویہ و گائی بھول گئے آپ کھڑے ہوگئے جب کہ آپ پر میٹھنا تھا ، مگر آپ بیٹھ نہیں ، جب نماز کے آخر میں پہنچ تو سلام سے پہلے سہو کے دو سجدے کئے، پھر فرمایا کہ میں نے رسول الله منگائی کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

(المعجم الكبير للطبراني ص٣٣٦ ج ١٩، رقم الحديث ٧٧٤، بيهقي ص٣٣٤ ج٢، طحاوي ص٢٩٧ ج١).

(١٢) عن شرجيل بن حسنة أن رسول الله عليه قام في الركعتين من الصلاة فلم يقعد

حتى فرغ من صلاته ثم سجد سجدتين، ثم سلم

سیدنا شرجیل بن حسنہ زلاتھ راوی ہیں کہ رسول الله طَالَیْ الله عَلَی پہلے قعدہ پر کھڑے ہوگئے بیٹھے نہیں حتی کہ نماز سے فارغ ہوگئے تو سلام پھیرنے سے پہلے دوسہو کے سجدے کئے۔

(طبرانی کبیر ص ۳۰۰ ج۷، ابن عدی ص۱۰۱ ج۳، سند ضعیف هے)۔

قار کین کرام فدکورہ احادیث و آثار میں صرف آخری حدیث ہی ضعیف ہے بقایا تمام احادیث و آثار سیح ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے خود نبی مکرم شکالٹیڈا نے سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے سیدے کئے ہیں جیسا کہ حدیث نمبر ۲۰۱ میں بیان ہے اور اسی چیز کا نبی مکرم شکالٹیڈا نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابوسعید الحذری اور سیدنا عبد الرحن بن عوف فٹا کی روایات میں صراحت ہے، یبی سیدنا ابو ہریہ وظائمتہ سیدنا معاویہ وٹائٹی کا فتو کی ہے ہاں ہم اس بات کوتشکیم کرتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہمی سجدہ سہوکرنے کی احادیث صحیح ہیں، اور یہ بھی سنت ہے اور ہم کسی کو بھی افضل اور غیر افضل قرار نہیں

حدیث اورا بال تقلید جلد دوم کی دوت میں میں مدیث میں ہیں ہیں مدیث میں بھی نہیں آیا کہ درود تک تشہد پڑھ کر دائیں طرف سلام بھیرا جائے پھر دو بحدے کئے جائیں، بعدہ پورا تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جائے پھر دو بحدے کئے جائیں، بعدہ پورا تشہد پڑھ کر سلام پھیرا جائے۔ ہم پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ بیطریقہ بدعت سید ہے، قرآن و سنت تو کجا کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حنی خواہ دیو بندی ہویا بریلوی اپنے موقف کوقرآن و سنت اور آثار صحابہ کرام رفتا تشہر سے ثابت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہماری تحقیق کو ناقص ثابت کردے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اس کی قرآن ونہی اور تبحر فی الحدیث کو تشلیم کرنے کے علاوہ ہم اپنے فتو کی بدعت کو معذرت کے ساتھ واپس لے لیں گے اور تی محنت میں وہی کتاب (جس سے وہ ثبوت دے گا) بدعت کو معذرت کے ساتھ واپس لے لیں گے اور تی محنت میں وہی کتاب (جس سے وہ ثبوت دے گا) اسے بطور انعام دے دیں گے ان شاء الرحان۔

کوئی ہے خفی علامہ فہامہ جو حفیت کی لاج رکھ لے مگر ایبا ممکن نہیں۔

# فصل دوم

(۱) عن ابن مسعود مرفوعا واذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين\_

(بخاری ص۸ه ج۱)۔

حضرت عبد الله بن مسعود ذلائي روايت كرتے ہيں كه نبى عليه الصلوة والسلام نے فرماياتم ميں سے كسى كوجب اپنى نماز ميں شك ہوجائے تو اسے چاہئے كہ تجے كے لئے سوچ و بچار كرے اوراس پر اپنى نماز كو يورا كرے پھر سلام بھيركر دوسجدے كرے۔ (حدیث اوراہل حدیث اور)

الجواب: اولاً آپ نے حدیث کا مکمل متن درج نہیں کیا پہلے پوری حدیث درج کی جاتی ہے بعد میں وضاحت کی جائے گی کہ آپ نے الیا کیوں کیا ہے۔

امام علقمہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رہالنی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم مَالَّیْوَا نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم خعی (راوی حدیث) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اس میں کچھ بڑھا دیا یا گھٹا دیا جب

کی حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کی کی ایا رسول اللہ منا اللہ منا کی کی کی تاہم کی سلام پھیرا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ منا گئی کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اتنی رکعتیں پڑھیں ہیں، یہ بن کر آپ نے اپنے پاؤں پھیرے اور قبلہ رخ منہ کر کے (سہو کے) دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو میں آپ سے ضرور بیان کرتا بات یہ ہے کہ میں بھی تبہاری طرح بشر ہوں جسر آپ بھول جاتے ہیں میں بھی تبہاری طرح بشر ہوں جسر آپ بھولوں تو مجھے باد دلایا کرو۔ جب

الرنماز میں کوئی نیا سم آتا تو میں آپ سے ضرور بیان کرتا بات یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں جیسے آپ بھول جاتے ہیں میں بھی بھول جاتا ہوں، پھر جب میں بھولوں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ جب کوئی تم میں سے اپنی نماز میں شک کرے تو ٹھیک بات سوچ لے پھر اسی پر اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے ادر (سہوکے) دو سجدے کرے۔

(بخارى كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان، الحديث ٢٠١، مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ،الحديث) ١٢٧٤).

گواس روایت میں راوی کوشک ہے کہ نماز کم یا زیادہ پڑھی تھی مگر امام بخاری ڈلٹ نے اسی صفحہ نمبر

۵۸ پر ہی ایک دوسری حدیث درج کی ہے۔ عن عبد الله قال صلی النبی عَلَیْتُ الظهر خمسا فقالوا ازید فی الصلاة قال و ما ذاك قالوا

عن عبد الله قال صلى النبي عليه الطهر حمسا فقانوا اريد في الصاره قال وما داك قانوا مليت خمسا فثني رجله فسجد سجدتين

سیدنا عبد اللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلَالیہ اُنے ظہر کی (جولے سے) پانچ رکعتیں پڑھ لیں، لوگوں نے کہا کیا نماز بڑھ گئی ہے، آپ نے فرمایا بید کیابات ہے۔؟ صحابہ کرام نے عرض

کیا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں ہیں۔ یہ س کر آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور (سہوکے) دوسجدے کئے۔ (بخاری باب سابق الحدیث ۶۰۶ و مسلم باب سابق الحدیث ۱۲۸۱)۔ سریس کری سے نوں کے لیست میں سری کا میں طابق سے میں کا میں طابق میں ہے۔

حدیث کے متون کو مکرر ایک نظر دیکھ لیس اس میں حنفیہ کے کئی مسائل باطل قرار پاتے ہیں۔ ان کا مسلک ہے اگر نمازی چار کی بجائے پانچ رکعت پڑھ لے اور آخری تشہد بھی نہ بیٹھا ہوتو اس کی نماز باطل ہوگئی (ھدامیص ۱۰۷جا والبحر الرائق ص۲۰۱ج۲ ونماز مسنون ص۵۱۵)۔

جب کہ اس حدیث میں ظہر کی پانچ رکعت پڑھنے کا ذکر ہے اور چوتھی رکعت پر نہ بیٹھنا بھی طبرانی کی روایت میں آیا ہے۔ (بحوالہ فیض الباری ص ۴۳۹ ۲۶)۔

لهذا انوار خورشید صاحب کے تقلیدی مذہب میں تو نبی مَلاِیلا کی نماز ہی باطل کھہری لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔

چونکہ امام ابن خزیمہ اور ابن حزم وغیرہ نے حنفیہ پر بید اعتراض کر رکھا تھا (بحوالہ فتح الباری ص۲۷ ہے۔ جس کے لئے انوار صاحب نے بددیانتی کا مخلص تلاش کیا اور پوری حدیث جان بوجھ کر درج نہ کی کہ کہیں ہماری فقہ کا بھانڈا چوراہے میں نہ چھوٹ جائے۔

حبیب الرحمٰن صاحب دیوبندی نے بوی دو ون کی لی ہے امام بیہی کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ اسے اساعیل بیان کرنے میں مفرونہیں بلکہ ابن ابی شیبہ میں اس کا متابع بھیم بن حمید موجود ہے (حاشیہ مصنف عبد الرزاق ص۲۲ ج۲)۔

بلاشبہ امام تعثیم نے بھی، عبید اللہ بن عبید، سے بیر روایت نقل کی ہے گر اس میں بعد مایسلم کے

الفاظ قطعانہیں جن سے حنفیہ کا استدلال ہے (دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۳ ج۲)۔ہم اعظمی صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک بات نئی بتائی تو ہم نے مراجعت کرلی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں بیمعلوم ہوگیا کہ روایت سند کی طرح متن میں بھی مضطرب ہے۔

<u> ثالثاً:</u> یہ ہمارے خلاف نہیں ہم سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کو مسنون تشکیم کرتے ہیں لیکن آپ کا مؤقف اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صرف دائیں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرتے ہیں چرتشهد پڑھ کرسلام چھیرتے ہیں۔ اورحدیث میں ان چیزوں کا ذکر نہیں۔

(٣) عن ابي هريرة ان رسول الله عُلَيْكُ سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم

(نسائی ص۱٤۹ ج۱)۔

حضرت ابوہریرہ خالفیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله مالینی اللہ اللہ میں سلام پھیرا پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کئے پهرسلام پهيرا\_ (حديث اور ابل حديث٢٠٠)\_

الجواب: اولاً بدروایت تو (بخاری ۱۲۲۹ مسلم ۱۲۸۸) میں بھی تھی، مگر محترم نے اسے نسائی سے نقل كيا ہے ۔ وجہ؟ اس لئے كه نسائى كى روايت مخضر تھى اور بخارى ومسلم كى مفصل تھى اور اس ميں صراحت

ہے کہ ظہر کی نماز میں آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تھا۔

اورسیدنا ذوالیدین والنی کے توجہ دلانے سے آپ عالیا نے باقی دو رکعت بڑھ کرسلام پھیرا پھر سجدہ سہو کئے (حدیث کامتن نماز میں کلام کرنے کے باب کی فصل اول میں گزر چکا ہے) وہاں سے ایک بار اس کو مکرر دیکھ لیا جائے, اس سے حنفیہ کے مؤقف کا چونکہ بطلان ہوتاہے اس لئے انوار صاحب نے مفصل کی بجائے مخضر حدیث درج کی ہے تا کہ بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ پھر اس مخضر کونقل کرنے میں بھی بددیانتی کی ہے امام نسائی نے, قال ذکو فی حدیث ذی الیدین کہ کر مقصل حدیث کی طرف توجہ دلا فی تھی۔ (نسائی رقم الحدیث ۱۳۳۱) جسے انوار صاحب بے ڈ کار مضم کر گئے ہیں فان للدوانا الیہ راجعون۔ الغرض اس حدیث کا مفادتو بیتھا کہ اگر غلطی ہے دو رکعت پر سلام پھیر دیا جائے اور مکرر نماز شروع كرنے سے پہلے اصلاح نماز كے لئے كلام كرنا مباح ہے اور اس سے نماز فاسد نہيں ہوتى۔مزيد برآل لهسیدنا ابو ہریرہ رظائی متاخر اسلام ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نماز میں کلام کی ممانعت سے



بعد کا ہے۔ چونکہ مفصل حدیث انوار صاحب کے تقلیدی مدہب کے خلاف تھی اس لئے انہوں نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے ایبا کیا ہے۔

ثانیا: یہ ہمارے خلاف نہیں اور آپ کے موافق نہیں کیونکہ عند الحفیہ صرف دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو ہے پھر تشہد پڑھاجاتا پھر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے۔ جب کہ حدیث ز ریر بحث میں اس کا ذکر نہیں۔

(۵) عن عمران بن حصين ان النبي عَلَيْكُ صلى ثلثا ثم سلم فقال الحرباق انك صليت ثلث فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم

(نسائی ص۱٤۹ ج۱

حضرت عمران بن حصین واللیز سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے (ایک مرتبہ بھولے ہے) تین رکعتیں بڑھا کر سلام پھیردیا ۔ حضرت خرباق بطالیہ نے عرض کیا کہ آپ نے تین رکعتیں رٹر ھائی ہیں چنانچہ آپ نے انہیں باقی (چوتھی) رکعت پڑھا کر سلام پھیرا پھر دو سجدہ سہو کئے پھر سلام مچيمرا (حديث اور ابل حديث ٢٠٠٣) ـ

الجواب: إولا سيدنا عمران بن حصين خالفيز كي حديث صحيح مسلم ١٢٩٣،١٢٩٣)، ابوعوانه ١٩٨ ج٢، ابوداؤد (۱۰۱۸)، ابن ماجه (۱۲۱۵)، بيهي ص ۳۳۵ ، ۳۵۵، ۳۵۹، ۳۵۹ ومند طيالسي (۸۴۷) ومسد احمرص ۴۲۷، ۴۲۷ ج۴ وغیرہ میں بھی موجود تھی۔ اور نسائی کی روایت سے مفصل بھی تھی۔ آخر وہ کون ی مجبوری تھی کہ انوار صاحب نے مفصل کی بجائے مختصر کو ترجیح دی ہے؟ اس سوال کا جواب میہ ہے کہ حنفیہ کے نزد یک نماز میں قبلہ سے منہ پھر جانے سے نماز باطل ہوجاتی ہے ۔ (درمختار ص٠٩ج) و نماز مسنون ۱۹۰۸)\_

اور سیدنا عمران بن حصین رفایقی کی مفصل حدیث میں منه کا قبلہ سے پھر جانا ثابت ہوتا تھا کیونکہ حدیث میں یہ بیان بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام اٹھ کر گھر تشریف لے گئے تھے۔جس سے معلوم ہوا کہ اگر سہو سے منہ قبلہ سے پھر جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی اور بیر حدیث حنفیہ پر جست تھی۔ بیہ وجہ تھی کہ انوار صاحب نے مسلم وغیرہ کی بجائے نسائی سے روایت نقل کی ۔

ثانیا: یہ ہمارے مخالف نہیں۔ اور آپ کے موافق نہیں کیونکہ اس میں صرف ایک طرف (دائیں) سلام پھر سجدہ سہو کرنے اور بعد میں تشہد پڑھ کرسلام پھیرنے کا ذکر نہیں۔

(٢) عن عمران بن حصين ان النبي عُلِيله صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم

(ابو داؤد ص۱٤٩ ج۱ ،ترمذی ۹۰ ج۱)۔

حضرت عمران بن حصین رہائیئ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رقبی اللہ میں کو نماز پڑھائی تو آپ کو سہو ہو گیا۔ آپ نے دو سحدہ سبو کیے بھر التحیات پڑھی پھر سلام بھیرا۔ (حدیث اور اہل حدیث ۷۰۳)

الجواب ان ایر روایت نناذ ہے۔ امام خالد الخذا سے متعدد آئمہ حدیث نے یہ روایت کی ہے مثلا امام تعمل امام ابن علیہ امام عبد الوہاب تعفی امام جمہ بن زید امام بزید بن زریع وغیرہ نے (بیعی ص ۱۵۵ ج۲) مگر کسی ایک نے بھی تشہد کا ذکر نہیں کیا یہ صرف اشعث بن عبد الملک نے امام محمد بن سرین کے واسطے سے امام خالد الحذا سے نقل کیا ہے جب کہ اسی سند (تر فدی اور ابوداؤد والی) سے امام نسائی نے بھی روایت کی ہے، مگر اس میں تشہد کا ذکر نہیں۔ (نسائی رقم الحدیث ۱۲۳۷) امام ابن عبد البر امام بیعی حافظ ابن حجر اور البانی نے تشہد کے ذکر کوضعیف و شاذ قرار دیا ہے۔ (فتح الباری ص ۲۵ جس، ارواء العلیل ص ۱۲۸ جس)۔

ئانیا: یہ روایت آپ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں کیونکہ آپ دائیں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرتے ہیں پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیر تے ہیں جبکہ اس روایت میں ایک سلام کا ذکر ہے، سجدہ سہو سے قبل دائیں طرف سلام پھیرنا ثابت نہیں۔ پھر المعتمر بن سلیمان عن خالد الحذا کی روایت میں صراحت ہے کہ تشہد پڑھنا سجدہ سجدتی السھو ٹم

(جھوٹی ہوئی) رکعت بڑھی پھر تشہد بڑھا اور سلام پھیرا پھر سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔

(صحيح ابن حبان رقم الحديث ٢٦٦٣).

یہ روایت سند کے لحاظ سے حسن درجہ کی ہے۔ ثابت ہوا کہ اشعث کی روایت میں جس تشہد کا ذکر ہے وہ سجدہ سہو سے پہلے کا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ مذکورہ روایت سے اگر پچھ ثابت ہوتا ہے تو صرف اتنا کہ اگر ایک رکعت سہوا رہ جائے تو اسے پڑھا جائے تشہد بھی بیٹھا جائے (صرف ایک رکعت ہی ادا نہ کی جائے) جب تشہد سے فارغ ہوتو سلام پھیر کر سجدہ سہو کیے جائیں پھر سلام پھیرا جائے، اور یہ چیز ہمارے خلاف نہیں اور انوار صاحب کے بدی مسلک کے موافق نہیں۔

(2) عن زيادة بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض فى الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتى السهو فلما انصرف قال رايت رسول الله المنطقة عما صنعت.

(ابو داؤد ص ۱٤٨ ج ۱ ترمذي ص ۸۳ ج ١ مسند احمد ص ٢٤٧ ج٤) -

حضرت زیادہ بن علاقہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائٹیئے نے ہمیں نماز پڑھائی (بھولے

سے) دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے ہم نے سبحان اللہ کہا تو آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، اور اپنی نماز پوری کرلی، اور سلام پھیرا تو دوسجدہ سہو کئے پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میں نے رسول اللہ مُثَاثِیْمَ کو

ایسے ہی کرتے ویکھا ہے جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۹۰۷)

ہے۔ باقی امور سے حدیث ساکت ہے۔ ثانیا: ہمارے خلاف نہیں کیونکہ ہم سلام پھیر کر سجدہ سہو کو بھی مسنون کہتے ہیں۔ سند مال سام مال اللہ میں دور السام میں میں سام سام السام میں میں السام میں دور السام میں

(۸) عن علقمة ان ابن مسعود سجد سجدتى السهو بعد السلام و ذكر ان النبي السياسة فعل ذلك (ابن ماجه ص۸۶).

عل و و را بی لا کہ است کی سامہ کی سام کی اللہ بن مسعود رہائیں نے دو سجدہ سہو کیئے سلام پھیرنے حضرت علقمہ و کیلئے سلام پھیرنے کے بعداور ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے بھی ایبا ہی کیا تھا۔

(حدیث اوراہل حدیث ۷۰۴)۔ الجواب: محترم یہ ہمارے مخالف نہیں اور آپ کے موافق نہیں ، کیونکہ اس میں صرف واکیں ہی

طرف سلام پھیرنا اور سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ جب کہ بیآپ کے دعویٰ پر تقریب تام ہی نہیں تو خصم پر جت کیسی۔

(٩) عن ابى عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود اذا قام احدكم فى قعود او قعد فى قيام او سلم فى الركعتين فليتم ثم يسلم ثم يسجد سجدتين يتشهد فيها ويسلم- (المدونة الكبرى ص١٣٦ ج١)-

(المدونة الكبرى ص ۱۱ ج ۱) . حضرت ابوعبيده بطلطي فرمات بي كه حضرت عبد الله بن مسعود رفائفنانے فرمايا تم ميں سے كوئى . جب قعده كى جگه قيام كرلے يا قيام كى جگه قعده كرلے يا دوركعتوں ميں سلام پھيرلے تو اسے چاہيے كه . نماز پورى كركے سلام پھيرے پھر دوسجدہ سہوكر كے التحيات پڑھے اور سلام پھيرے۔

(حدیث اور اہل حدیث ص۷۰۸)

الجواب: اولاً صرف معمولی سی کسررہ گئ ہے، اگر وہ بھی پوری ہوتی تو بیاثر حنفیہ کے مؤقف کی ترجمانی کرتا تھا۔ وہ کسر بیہ ہے کہ ثم یسلم، کی جگہ ثم یسلم عن یمینہ، (پھر دائیں طرف سلام پھیرے)۔ کے الفاظ ہوتے، لیکن اثر میں بیالفاظ نہیں ہیں، لہذا حنفیہ کا مسلک وعمل تا حال بے ثبوت ہی رہا۔

ثانیا: اس کی سند میں سفیان توری ہیں جو مدلس ہیں۔ میزان میں ہے کہ یدنس عن الضعفاء، ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ (ص۱۹۹ ج۱) دوسرا راوی خصیف بن عبد الرحمٰن ہیں جو کہ صدوق ہیں مگرسٹی الحفظ ہیں آخری عمر میں اختلاط ہوگیا تھا۔ (تقریب ص۹۲)۔

پھر ابوعبیدہ کا اپنے والد سے ساع ثابت نہیں۔ (تقریب ص ۱۱) مزید برآں کتاب مدونہ کبری کی سند اور تو یُق محل نظر ہے، خلاصہ کلام یہ کہ جس روایت میں تدلیس کا شبہ ہو اور ایک راوی سئی الحفظ ہو پھر اس کا طریق بھی مرسل ہو اور جس کتاب میں پائی جاتی ہو اس کی صحت بھی نا قابل اعتبار ہو، اس روایت کے باطل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔۔

(١٠) عن عبد الله بن عباس قال سجدتا السهو بعد السلام\_

(طحاوی ص۲۹۹ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن عباس واللها فرمات میں کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد ہیں۔ (حدیث اوراال حدیث ص۷۰۵)

الجواب: علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے (آثار السنن) مگر حفیہ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بعد السلام عن یمینه، کے الفاظ نہیں، تشہد کا ذکر نہیں دوسرے سلام سے اثر ساکت ہے، صرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہمارے خلاف نہیں۔ یہ انوار صاحب کا وہم اور خبط بے ربط ہے۔

(۱۱) عن عطاء بن ابى رباح قال صليت خلف ابن الزبير فسلم فى الركعتين فسبح القوم فقام فاتم الصلوة، فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام قال عطاء فانطلقت الى ابن عباس فذكرت له ما فعل ابن الزبير فقال احسن واصاب \_

(طحاوی ص۲۹۸ ج۱).

حضرت عطاء بن ابی رباح وطنطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر فراہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے (بھولے سے) دو رکعتوں ہی پر سلام پھیردیا ، لوگوں نے سجان اللہ کہا تو آپ کھڑے ہوگئے اور نماز پوری کی پھر آپ نے سلام پھیر کر دو سجدہ سہو کئے۔ سلام کے بعد حضرت عطاء کھڑے ہوگئے اور نماز پوری کی پھر آپ نے سلام پھیر کر دو سجدہ سہو کئے۔ سلام کے بعد حضرت عطاء وطنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس فرائے ہیں گیا اور ان سے ذکر کیا کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر فرائ نے ایسے کیا ہے آپ نے فرمایا: انہوں نے اچھا کیا اور درست کیا۔ (حدیث اور اہل حدیث اور اہل حدیث ص ۵۵۵)

الجواب: اولاً به روایت آپ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں اور ہمارے خلاف نہیں کیونکہ ہم بھی سلام پھیر کرسجدہ سہوکرنے کومسنون تسلیم کرتے ہیں۔

عدیث اور اہل تقلیر جلد دوم کے حکوی کی ہے۔ ثانیا: سند میں جابر بن بزید انجفی ہے جو کذاب ہے امام ابو حنیفہ راطنی فرماتے ہیں کہ جابر سے

بڑھ کر میں نے کسی کوجھوٹا نہیں دیکھا (تہذیب) الغرض بیروایت ضعیف ہے۔

(۱۲) عن ابي عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب ان عمربن الخطاب صلى صلاة

المغرب فلم يقرأ في الركعة الاولىٰ شيئا فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة مرتين فلما سلم سجد سجدتي السهو

(طحاوی ص ۲۹۸ ج۱)۔

حضرت عبدالرحمٰن بن خطلہ بن راہب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہائیہ نے (ایک مرتبہ) مغرب کی نماز بڑھائی تو پہلی رکعت میں بالکل قرائت نہیں کی دوقری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ دومرتبہ بڑھیں پھر آپ نے سلام پھیر کر دوسجدہ سہو کئے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۰۱۲)

الحواب: اولاً پہلی دو رکعت میں قرائت تو حفیہ کے نزدیک بھی فرض ہے اور فرض حجھوٹ جانے پر حفی سجدہ سہو کے قائل نہیں مولوی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں۔

اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض کچھوٹ جائے تو سجدہ سہوکرنے سے نماز درست نہیں ہوتی پھر سے پڑھے, (بہثق زیورص ۳۳ حصد دوم)۔

اگر کہا جائے کہ دوسری رکعت میں انہوں نے پہلی رکعت کی بھی قرات کی تھی لہذا پہلی رکعت کی بھی قرات کی تھی لہذا پہلی رکعت کی فرض قرات بھی ادا ہوگئ جواباً عرض ہے کہ بیصورت بھی آپ کے نزدیک جائز نہیں۔ کیونکہ پہلی دو رکعتوں میں تومطلق قراۃ آپ کے نزدیک بھی فرض ہے۔

الغرض آپ کے نزدیک سیدنا عمر فاروق رفائقۂ کی نماز ہی نہیں ہوئی، فماکان جوا بکم فہو جوابنا۔

ثانیا: سند میں، عکرمہ بن عمار۔ راوی مدلس ہے جیسا کہ امام فسائی امام احمد، امام واقطنی نے صراحت کی ہے، (تہذیب ص۲۲۲ جے، طبقات ص۲۲)۔ اور روایت بھی معنعن ہے جب کہ سیجے سند سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رفائی نے نماز لوٹائی تھی۔

(كتاب المسائل للامام صالح بن احمد بحواله تغليق التغليق ص٤٤٨ ج٢ وفتح الباري ص٦٩ ج٣)-

ثالثان ہم متعدد بارعرض کر چکے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کی روایات سے آپ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا، مولانا تھانوی سجدہ سہو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخیر رکعت میں فقط التحیات پڑھ کر ایک طرف (بعنی وائی طرف) سلام پھیر کر دوسجدے کرے، پھر بیٹھ کر التحیات اور دروو شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے۔ (بہشتی زیورص ۳۴ حصد دوم)۔

قارئين كرام! اس تفصيل كو ملاحظه كرين، اور انوارى دلائل كومرر ملاحظه كرين، تو آپ خود جاك

جر حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کی کھی گئی ہے۔ جائیں گے کہ اس مؤقف کو انوار صاحب کے تمام دلائل مل کربھی ثابت نہیں کرتے ، لیکن کتنے ستم کی

بات ہے کہ مؤلف حدیث اوراہل حدیث۔ دھڑا دھڑ غیر متعلقہ احادیث و آثار نقل کرتا جاتا ہے مگر اصل اختلاف پر ایک حدیث اور اثر بھی نقل سریار میں متعلقہ احادیث نور میں اور اثر بھی نقل

کرنے کی زحمت گوارہ کرنے کو تیار نہیں ، محترم یہ دلائل نہیں بلکہ آپ کا خط بے ربط ہے۔

(۱۳) عن عمران بن حصين قال في سجدتي السهو يسلم ثم يسجد ثم يسلم

(طحاوی ۲۹۹ ج۱)۔

حضرت عمران بن حصین رفائند فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو میں پہلے سلام پھیرے پھر سجدہ سہو کرے پھر سلام پھیرے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۲۰۱۲)

(۱۳) عن انس انه قال في الرجل يهم في صلاته لايدرى ازاد ام نقص قال يسجد سجدتين بعد ما يسلم ـ

(طحاوی ص۲۹۹ج۱)۔

حضرت انس والني نے ایسے مخص کے بارے میں جسے نماز میں وہم ہوتا ہے اور پہتنہیں چاتا کہ زیادتی کی ہے یا کی کی ہے۔ فرمایا وہ سلام چھیرنے کے بعد دو سجدہ سہوکرے۔

(١٥) عن قيس بن ابي حازم قال على صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الاولين فقال الله فقال سبحان الله فمضى فلما سلم سجد سجدتي السهو

(طحاوی ص۲۹۸ ج۱)۔

حضرت قیس بن ابی حازم و الشیایی فرماتے ہیں کہ ہمیں سعد بن مالک و اللہ نظافی نے نماز پڑھائی تو آپ (بھولے سے) پہلی دور کعتوں ہی میں کھڑے ہو گئے لوگوں نے سجان اللہ کہا تو آپ نے بھی سجان اللہ کہا ،اور کھڑے ہی رہے، (اور نماز پوری کرکے) سلام پھیرا اور سجدہ سہو کئے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۰ ر رور)

الجواب: محرّم اختلاف اس میں نہیں کہ سلام کے بعد سجدہ سہو جائز ہے کہ نہیں ہم بھی اسے سنت سلیم کرتے ہیں۔ بلکہ اختلاف حنی نقطہ نظر سے ہے۔ آپ نے خود مولانا خالد گھر جا کھی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔

لیکن احناف میں جو رائج ہے کہ ایک طرف سلام پھیرکر پھرسہو کے سجدے کرنے کے بعد التحیات پڑھنا تو پیسنت سے ثابت نہیں۔ (صلاۃ النبی ۳۵۲)۔

یہ ہے جناب ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس مسلہ میں نزاع ہے اس پر دلائل نہیں دیتے جب کہ اتحادی میں نقل کرتے ہیں۔ پھرکتنی ڈھٹائی سے مولانا گرجا کھی کی

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے حدیث اس قدر احادیث و آثار کی موجودگی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سخت سے ہیں کہ سخدہ سہوسلام سے پہلے ہی کرنا چاہیے اور سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھنی چاہیے کہ سنت سے ثابت نہیں, یہ ہے عمل بالحدیث کے دعویداروں کاعلم وعمل۔

(حدیث اور ابل حدیث ۷۰۹)۔

ر حدیث اور ابن حدیث ہوں ہے۔

پہلے اعتراض دیکھئے پھر مولانا کا دل آزار جواب ملاحظہ کریں اعتراض حنفیہ کے مسلک پر ہے جو
اب محل سجدہ سہوکا ہے، کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ یہ اعتراض کا جواب ہے۔ محترم آپ نے جو دلائل نقل کئے
ہیں ان میں سے کسی دلیل پر انگلی رکھیے کہ یہ ہمارے مؤقف کی ترجمانی کرتی ہے کہ۔ ورود تک تشہد
پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیرا جائے پھر سجدہ سہوکر کے ممل تشہد پڑھا جائے پھر دونوں جانب سلام
پھیرا جائے اگر آپ اس پر صرف ایک ہی حدیث نقل کر دیں صحیح کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، حسن ہی دکھا
دیں مزید رعایت دیتے ہیں کسی صحابی کا فتو کی ہی پیش کردیں, اگر اب بھی اپنے مسلک کو ثابت نہ کر
سکے تو معلوم ہوا کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ اور آپ کا مسلک بے ثبوت ہے۔
سکتو معلوم ہوا کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ اور آپ کا مسلک بے ثبوت ہے۔

افسوس خواجہ محمد قاسم مرات ہے اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا کہ حنفیہ نے سجدہ سہو کرنا ہوتو اولاً صرف تشہد تک پڑھ کر صرف دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں, یہ بھی حنفیہ کی خصوصی اختراع ہے جس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ماتا، پھر مکمل التحیات پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ (حدیث اور غیراالی

حدیث ص ۱۱۱)

خواجہ صاحب کے اس اعتراض کے بعد حدیث اور اہل حدیث کے ۱۳ ایڈیشن شائع ہوئے ہیں مگر کیا جان کیا جال کہ اس وزنی اعتراض کو اٹھایا ہو اٹھانا تو کیا محترم نے اسے ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہیں کیا۔ جان من یہ خقیق نہیں بلکہ تقلید ہے۔

خلاصہ کلام: انوا رصاحب نے کل پندرہ دلائل درج کئے ہیں, ان میں سے نمبر ۱۲،۱۱،۹،۳۲۲ ضعیف ہیں۔ نمبر ۲ شاذ ہے اور نمبر ۱۲،۵،۳۸، حنفیہ کے خلاف ہیں تفصیل :گزر چکی ہے ان تمام چیزوں کو بھی نظر انداز سیجئے انوار صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود کوئی ایسی دلیل درج نہیں کر سکے جس کا بیمعنی ومفہوم ہو کہ درود تک تشہد پڑھ کر صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے پھر سجدہ سہو کئے جائیں بعدہ کممل التحیات پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔



#### (۲۰) باب مقتدی کاسهو

(۱)عن عمر عن النبيء النبيء قال ليس على من خلف الامام سهو فان سها الامام فعليه وعلى من خلفه السهو، وان سها من خلف الامام فليس عليه سهو والامام كافيه (دارقطني ص٣٧٧ ج١).

حضرت عمر رفی نی علیہ الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے ہے اس پر سجدہ پیچھے ہے۔ اس پر سجدہ سہونہیں ہے۔ اگر امام کو سہو ہوجائے تو اس پر اور جو اس کے پیچھے ہے اس پر سجدہ سہونہیں ہے اس کو امام ہی کافی ہے۔

(حديث اور الل حديث ص٠١٤)

الجواب: اس کی سند میں خارجہ بن مصعب ،راوی متروک الحدیث ہے امام احمد کہتے ہیں کہ اس کی روایات لکھی ہی نہ جائیں امام ابن نمیر فرماتے ہیں ضعیف و کذاب اور غیر ثقہ ہے۔ امام ابن معین نیج محض قرار دیتے ہیں، امام کی کہتے ہیں کہ غیاث بن ابراہیم سے تدلیس کرتا ہے اور غیاث ذاہب الحدیث ، اورامام نسائی ضعیف و غیر ثقہ اور متروک کہتے ہیں۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ مضطرب الحدیث فیر پہنے ہاں کی مرویات سے احتجاج نہ کیا جائے۔ امام ابن خراش امام حاکم ، امام ابواحمد نے متروک الحدیث کہا ہے امام وارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ایمن خراف کہتے ہیں کہ (ہمارے دوست) تمام محدثین کے نزد یک ضعیف ہے۔ امام ابن مدینی امام ابوداؤد نے ضعیف قرار دیا ہے، امام ابن حبان کہتے ہیں کہ غیاث بن ابراہیم سے تدلیس کرتا ہے اورخارجہ نے غیاث سے اس کی وضع کردہ روایات کو سنا تھا ہیں کہ غیاث بن ابراہیم سے تدلیس کرتا ہے اورخارجہ نے غیاث سے اس کی وضع کردہ روایات کو سنا تھا اس لئے خارجہ کی روایات میں موضوع روایات بھی ہیں۔ لہذا ان سے احتجاج کرنا جائز نہیں، امام ابن جارود ، امام تعیلی ، امام سعید بن سکن امام ابوزرے ، امام ابوالعرب صقلی نے اسے ضعیف راویوں میں ذکر کیا ہے۔ (تہذیب الجذیب الیاب

الغرض بدروایت من گھڑت اور باطل ہے امام بیہ قی ، حافظ ابن حجر، اور علامہ البانی نے اس روایت کوضعیف قرا ردیا ہے۔

(السنن الكبرى ص٢٥٦ ج٢، والتلخيص الحبير ص٦ ج٢، ارواء الغليل ص١٣١ ج٢).

<u>ٹانیا:</u> خود انوار صاحب کے تقلیدی مذہب میں بھی اگر مقتدی رکوع و بچود تکبیر اولی وغیرہ بھول جائے یا سہوا ہے خیرہ بھول جائے یا سہوا ہے نہیں اٹھا تا، لہذا اس روایت کوعلی الاطلاق آپ تسلیم نہیں کرتے۔

(٢) عن أبراهيم انه قال أذا سهوت خلف الامام و حفظ الامام فليس عليك سهو وان

المرابل تقليد جلد دفع المرابل تقليد جلد دفع المرابل تقليد جلد دفع المرابل تقليد جلد دفع المرابل المراب

سها وحفظت فعليك السهو وان لم يسجد الامام فلا تسجد وكذلك اذا سها جميع من مع

الامام اوسها الامام

(كتاب الاثار للامام أبو حنيفة بروايت الامام أبي يوسف ص٣٧)۔

حضرت ابراہیم نخعی مطلطی فرماتے ہیں کہ جبتم امام کے پیچھے بھول جاؤ اور امام محفوظ رہے تو تم پر سجدہ سہونہیں ہے اور اگر امام بھول جائے تو تم محفوظ رہو تو تم پر بھی سجدہ سہو ہوگا اوراگر امام سجدہ نہ

پر سجدہ سہو ہیں ہے اور اگر امام جلوں جانے تو م سوظ رہو تو م پر کی جدہ ہو ہوہ اور اگر امام جلوں جانے تو م کرے تو تم بھی سجدہ نہ کرو، اور اسی طرح اگر سارے مقتدی بھی بھول جائیں تو کسی پر بھی سجدہ سہونہیں

ہوگا، اوراگر امام بھول جائے تو سب پر ہوگا۔ (حدیث اوراہل حدیث اا) الجواب: اولاً سند میں امام ابوحنیفہ اور ان کے شاگر دقاضی ابو پوسف دونوں مجروح ومتکلم فیہ راوی

بیں مسلہ فاتحہ خلف الا مام میں تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رشک نے بیر روایت حماد سے روایت کی ہے اور حماد سے امام صاحب نے کتب حماد نہیں پڑھی (الجرح والتعدیل ص ۴۵۰ج۸)۔

، ثانیا: آپ کے نزدیک بھی بعض صورتوں میں امام مقتدی کا سہونہیں اٹھا تا۔ مثلا مقتدی بھول کر مصافحہ یا سلام کا جواب دے دیتا ہے نماز میں دنیاوی حاجت مانگتا ہے۔ نماز میں قبقہ لگا تا ہے نماز میں رہے، مدالا سر تکسیر میں افظ اللہ کے ہمزہ کو لما کر دیتا ہے وغیرہ للذا یہ اثر ہمارے ہی نہیں جناب کے

مساحہ یا ملام کا ہواب وے دیا ہے ماریں ریون کا بست کا مہد کا دیں ہے۔ اور میں ہے۔ کا ہمارے ہی نہیں جناب کے برمند ہوجا تا ہے۔ تکبیر میں لفظ اللہ کے ہمزہ کو لمبا کردیتا ہے وغیرہ للہذا بیداثر ہمارے ہی نہیں جناب کے بھی خلاف ہے۔

الغرض انوار صاحب مقتدی پر سجدہ سہونہ ہونے پر کوئی سیح حدیث مرفوع یا موقوف پیش نہیں کر کے، تیسری دلیل انوار صاحب نے اجماع کو پیش کیا ہے۔ جو کہ غلط ہے، کیونکہ سیدنا حسن بن علی وُٹائیئ سے حالت اقتداء میں بھول جانے پر سجدہ سہوکرنے کی روایت آئی ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۴۸ ج۲)\_

امام ابن سيرين اور امام الى سليمان اورامام ابن حزم وغيره كالبهى يهى مؤقف ہے۔ (المحلى بالاثار ص ٨١ ج ٣ رقم مسله ٤٨٠).

جارے نزدیک بھی سیح اور درست بات یہی ہے کہ مقتدی کے بھول جانے پر مقتدی پر سجدہ سہونہیں ہے جس کی دلیل سیدنا معاویہ بن الحکم سلمی زلائن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے لاعلمی کی وجہ سے نماز میں کلام کیا تو نبی مکرم سکا لینے کے اسے نماز لوٹانے یا سجدہ سہوکرنے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔

حدیث کا مکمل متن نماز میں کلام کرنے کی بحث میں فصل دوم کی پہلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ قارئین کرام وہاں سے ایک نظر دکھ لیں، امام بیہتی نے، اسنن الکبری ص ۳۵۱ ج۲ میں اس سے ہی استدلال کیا ہے۔ بلاشبہ اہل حدیث میں سے بعض کا یہی مؤقف ہے کہ اگر مقتدی بھول جائے تواس پر



جبیا کہ انوار صافی نے بھی نواب صاحب کا ، بدور الاہلہ ص ۱۸ سے کلام نقل کیا ہے کہ اگر مقتدی کوامام کے پیچھے خود اپنی طرف سے سہو ہوجائے تو اس پر سجدہ سہو اس سہو میں داخل ہونے کی بناء پر واجب ہوگا کیونکہ سجدہ سہو کے دلائل مقتدی کو بھی شامل ہیں۔ اور مقتدی سے امام کی ہمراہی میں خود

ا پیے سہو سے سجدہ سہو کے ساقط ہونے کی کوئی دلیل نہیں آئی۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۲)

ا پیے مہوسے مجدہ ہو سے مجدہ ہو کے سافط ہونے کی وی دیں ہیں ای راحدیث اور اس حدیث الا کا کہ اسکا کے مہوسے مجدہ ہو کے سافط ہونے کی دلیل کا رونہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے جو بھی زیب رقم فرمایا ہے وہ سند کے لحاظ سے سخت ضعیف ہے۔ جو نواب صاحب کے استدلال کے بالمقابل نا قابل قبول ہے، ہاں ہم نے نواب صاحب کے استدلال کو صریح حدیث سے بفضلہ تعالی غلط ثابت کردیا ہے۔ اس کئے خالص حق اور درست بات یہی ہے کہ نماز میں اگر مقتدی معمولی غلطی سہوا کرے تو اس پر سجدہ سہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی غلطی سگین ہے مثلا قرات کرنی بھول گیا ، رکوع و سجود رہ گیا تکبیرات انتقال یا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی غلطی سگین ہے مثلا قرات کرنی بھول گیا ، رکوع و سجود رہ گیا تکبیرات انتقال یا

کوئی بھی نماز کارکن یا مسنون اذکار ترک کردے توابیا سہو اما منہیں اٹھاتا، خود حنفیہ کے نزدیک بھی صرف مقتدی کی وہی بھول ہی امام اٹھاتا ہے جن صورتوں میں ان کے نزدیک سجدہ سہو ہے، رہے وہ

حصص نماز جو فرض ہیں یا مفسد صلاۃ ہیں تو ان میں امام مقتدی کا سہونہیں اٹھا تا۔ چنانچہ مولا نامحمود حسن خاں صاحب دیو بندی کے شاگرد خاص جناب ابو القاسم محمد رفیق ولاوری

رماتے ہیں۔

اگرمقندی جماعت میں سوگیا اور امام کے ساتھ اس کا ایک سجدہ رہ گیا تو جب تک بیسجدہ نہ کرے گا، نماز نہ ہوگی، اس کو چاہیئے کہ بیدار ہونے کے بعد فی الفور اس سجدہ کو کرکے امام کے ساتھ ہو جائے، دوسری صورت بیہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کرکے سجدہ سہوکر لے، اس فوت شدہ سجدہ کے ادا کئے بغیر نماز نہ ہوگی،

(عماد الدین ۱۲۳ هطبع شخ غلام علی ایند سنز فصل ۱۲۳ جماعت کے متفرق مسائل)



# (۱۱) باب سجدہ تلاوت بغیر وضوبھی جائز ہے

# فصل اول

كان ابن عمر يسجد على غير وضوء

سیدنا عبدالله بن عمر فران الله العجده تلاوت بے وضوء کیا کرتے تھے۔ (بخاری ۱۳۲ ج۱)۔

قرآن کریم نے نماز کے لئے وضو شرط قرار دیا ہے۔ اور سنت میں کہا گیا کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ (ابو داؤ درقم الحدیث ۱۰۱)۔

اگر وضوء سجدہ تلاوت کے لئے بھی شرط ہوتا تو قرآن وسنت میں اس کی وضاحت آتی، کیونکہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کے خلاف ہے، لہذا بیا ٹی طرف سے اضافہ ہو وہ قابل رد ہے، سیدنا محمر مصطفی سکا لیکھی اور ہیں کہ ہر وہ عمل جس پر ہماری طرف سے اضافہ ہو وہ قابل رد ہے، سیدنا محم مصطفی سکا لیکھی اور ماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس پر ہماری طرف سے کوئی ثبوت نہیں وہ مردود ہے۔ (مسلم رقم الحدیث ۲۲۹۳)۔

لہذا سجدہ تلاوت کے لئے وضوکو، شرط قرار دینا،، باطل ہے ہاں اگر کوئی وضو کرے تو اچھا ہے مگر شرط قر ار دینا باطل ہے۔

## فصل دوم

(۱) عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ لا تقبل صلاة بغير طهور-

(ترمذی ص۱۳ ج۱)

حضرت عبد الله بن عمر ولی جانبی علیه الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔

حر مديث اورائل تقليد جلد دوم المحمد 

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى سسالحديث ١٧٥٧)-

سیرنا ابن عمر والنوی این که رسول الله منافظیم نے فرمایا صلاق اللیل و النهار مثنی مثنی،

دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔

(ابو داؤد (۱۲۹۰)ترمذی (۹۹۷) ابن ماجه (۱۳۲۲) نسائی (۱٬۲۳۷) مسند احمد ۲/۲۲٬۲۰) بیهقی ص ٤٨٧ ج ٢ ، ابن حبان (موارد) ٦٣٦ ، ابن خِزيمه (١٢١٠) دار قطني ١٧٧١).

ثابت ہوا کہ جو ایک رکعت یا دو رکعت مکمل نہیں، وہ نماز نہیں جب کہ سجدہ تلاوت رکعت ہے اور نہ

ہی دو رکعت ہے لہذا نماز نہیں،معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت بلا وضو جائز ہے جس طرح دیگر اذ کار جائز بیں اسی طرح پہ بھی جائز ہے۔

ثانیا: اگر کہا جائے کہ بحدہ نماز کا ایک حصہ ہے لہذا نماز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بیغلط ہے کیونکہ کوئی بھی حصہ تب تک نماز نہیں جتنی دریا تک اسے مکمل نہ کرے جس طرح شریعت میں حکم ہے، مثلا کوئی شخص تکبیر اولیٰ کھے یا رکوع کرے پھر اسے جان بوجھ کر توڑ دے تو کوئی بھی اسے نماز نہیں کہتا، ہاں مگریہ کہ وہ جمعہ کی دو رکعت یا صبح کی نماز کی دو رکعت یا سفر میں دوگانہ ادا کرے یا دن اوررات میں دو رکعت ادا کرے تو وہ اس کی نماز ہے مکررعرض ہے کھڑا ہونا، بیٹھنا، تکبیر کہنا، قراء ت سورہ فاتحہ، بھی نماز کا ایک حصہ ہیں تو کیا آپ کے نزدیک کھڑا ہونا، بیٹھنا، تکبیر (اللہ اکبر) کہنا، سلام عرض کرنا،اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے لئے بھی وضو شرط ہے۔ اگر نہیں یقیناً نہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ سجدہ تلاوت کو تو بلا وضو ناجائز کہتے ہیں جب کہ اذان کو بغیر وضو کہنے کی اجازت عنایت کرتے ہیں۔

(قدروی ص ۲۱، هداییص ۲۱۹ ج۱)\_

حالانکہ اذان میں، اللہ اکبر کا لفظ بھی ہے۔ جونماز کا ایک حصہ ہے اور حنفیہ کے نزدیک تو تکبیر اولی فرض ہے اور رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( بخاری رقم الحدیث ۸۰۳)۔

اگر انوار صاحب کے استدلال کو درست تسلیم کرلیا جائے تو لازم آئے گا کہ ، اللہ اکبر، بھی وضو کے بغیر کہنا جائز نہیں بلکہ کھڑا ہونا، بیٹھنا سلام عرض کرنا، بھی بغیر وضو کے ناجائز ہی ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا لہٰذا انوار صاحب کا استدلال باطل *ت*ھہرا ۔

( حک واضافہ کے ساتھ منقول از انحلی لابن حزم مسلم نمبر ۱۱۱)۔

(٢) عن نافع عن ابن عمر انه قال لا يسجد الرجل (سجدة التلاوة) الاوهو طاهر ــ (بیهقی ص۳۲۰ ج۲).

حضرت نافع حضرت عبد الله بن عمر فالنهاسي روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا كوئي شخص بھي سجدہ تلاوت طہارت کے بغیر نہ کرے۔

(حديث اورابل حديث ص١١٧)

الجواب: اولاً سند میں لیث بن ابی سلیم خلط ہے، اور اس کی روایات میں تمیز نہیں ہوسکی جس کی جہ سے میرتک کر دیا گیا ہے۔ (تقریب ص ۲۸۷) جواس کی صحت کا مدعی ہے وہ کسی دلیل خاص سے

نابت کرے کہ مروی عنہ نے اختلاط سے قبل ساع کیا ہے۔

ثانیا: اس روایت سے حفیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھی اس بات کوسلیم کرتے ہیں کہ طہارت کے بغیر سجدہ تلاوت جائز نہیں مگر طہارت سے مراد وضونہیں بلکہ حالت جنابت اور حیض وغیرہ

خلاصه کلام: انوار صاحب نے سجدہ تلاوت کے لئے وضو کے شرط ہونے کے لئے دو ولیلیل درج کی ہیں۔ پہلی دلیل کبری صغریٰ کو ملا کر بطور نتیجہ وضو کا اثبات کیا ہے کہ چونکہ سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے لہذا سجدہ تلاوت کے لئے نمازی طرح وضوشرط ہے۔ یہ دلیل احناف کو تب مفید تھی، جب نماز کے

تمام ارکان کو علیحدہ علیحدہ کرنے پر بھی وضو کے قائل ہوتے حالانکہ ایسا قطعانہیں، ان کے نزدیک تکبیر تحریر، قیام مطلق قرأت، رکوع سجدہ، اور تشہد آخری ، فرائض نماز ہیں۔ سوال سے کہ آیا ان کے

نزدیک اگر کوئی شخص ، اللہ اکبر کے یا تلاوت قرآن کرے ، یا قیام کرے تو ان کے لئے وضو کوشرط قرار دیتے ہیں نہیں قطعانہیں۔ پھر نماز کا ایک اہم جزو دعابھی ہے، اورسلام پھیرنا تو ان کے نزدیک بھی

واجب ہے کیا یہ دعا کے لئے اور سلام کہنے کے لئے وضو کوشرط قرار دیتے ہیں قطعانہیں! ثابت ہوا کہ انوارصاحب کا بیتمام صغریٰ و کبریٰ غلط اور باطل ہے۔

دوسری دلیل میں صرف طہارت کا ذکرہے، یہ انوار صاحب کے لئے تب مفید ہے جب بیاسی دلیل سے ثابت کریں کہ بے وضو ہونے سے انسان نجس ہوتا ہے۔ الغرض انوار صاحب اپنے مؤقف پر

کوئی صریح دلیل پیش نہیں کر سکے۔



# (۶۲) باب مسافت قصر فصل اول

(۱) عن يحيى بن يزيد الهنائى قال سالت انس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال كان رسول الله السيالة اذا خرج مسيرة ثلاثة أميال او ثلاثة فراسخ، شعبة الشاك، صلى ركعتين ـ

امام یکی بن بزید الهنائی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹیز سے نمازقصر کے متعلق سوال کیا تو تاہدیں اللہ میں نے سیدنا انس بن مالک ڈاٹٹیز سے نمازقصر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ مُلٹائٹیز جب تین میل یا تین فرسخ (۹میل امام شعمی راوی حدیث کو شک ہے) سفر کرتے تو دورکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

(مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها الحديث ١٥٨٣) -

(۲) عن يحيى بن يزيد الهنائى قال سالت انس بن مالك عن قصر الصلاة وكنت اخرج الى الكوفة فاصلى ركعتين حتى ارجع، فقال انس كان رسول الله عَلَيْكُ اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال، او ثلاثة فراسخ، شك شعبة، قصر الصلاة \_

امام یکی بن بزید الهنائی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک و والئی سے سوال کیا کہ میرے لئے کیا تھم ہے کہ میں کوفہ کی طرف جاتا ہول اور راستہ میں دو دو رکعت بڑھتا، حتی کہ واپس لوٹ آتا، سیدنا انس بن مالک والئی نے کہا، رسول الله منافی جب تین میل یا تین فراسخ (۹ میل ۲۲ کلومیٹر) کی مسافت پر نکلتے تو نماز کوقصر کر کے بڑھتے تھے (راوی حدیث کوشک ہے تین میل یا تین فراسخ)۔ مسافت پر نکلتے تو نماز کوقصر کر کے بڑھتے تھے (راوی حدیث کوشک ہے تین میل یا تین فراسخ)۔ (بیہقی صدید کا ج۳، مسند احمد صدید کا ج۳).

ر میں میں میں ہوں ہوں ہے۔ قارئین کرام مذکورہ حدیث صحیح ہے اور اس کے موافق ہی سیدنا انس رٹھائیڈ نے امام یمیلی کوفتویل دیا ہے اور دور حاضر کے سلفی علماء نے اس سے ہی مسافت قصر پر استدلال کیا ہے۔ اور اس میں فراسخ

کودلائل شرعیہ ہے ترجیح حاصل ہے (راجع دین الحق)۔
اگر ہم اس پر ڈنڈی مارتے تو انوار صاحب کی طرح متعدد صحابہ کرام و گاہیہ کے آثار نقل کرتے جو حفیہ کے خلاف ہیں۔ مگر بفضلہ تعالیٰ ہم اس عادت سیر میں قطعا مبتلا نہیں ہیں۔ انوار صاحب نے ہیر پھیرکر کے ان اقوال صحابہ کرام کو بھی نقل کردیا ہے۔ جو حفیہ کے خلاف ہیں، یہاں پر ہم صرف اس غرض کے لئے نقل کر رہے ہیں تاکہ قارئین کرام کو اس حقیقت کا علم ہوجائے کہ مسافت قصر میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر وٹائٹیئ تین میل پر قصر کرنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔

(ابن ابي شيبه ص٤٤٣ ج٢ والمحلي ص١٩٩ ج٣).

بلکہ ایک ساعت کے سفر پر بھی قصر کا فتو کی دیتے تھے۔

(ابن ابی شیبه ص ۶۶۵ ج۲ والمحلی ص ۱۹۹ ج۳)-

سیدنا عمرفاروق زلائیۂ تین میل کی مسافت پر قصر کر لیا کرتے تھے۔

(ابن ابی شیبه ص ۶۶۵ ج۲،والمحلی ص ۱۹۸ ج۳) سند صحیح هے (سلسله صحیحه ۳۱۰ ج۱)۔

سیدنا علی مرتضٰی و النیمئر مقام نخله کی طرف نکلے اور شام کو گھر بھی آئے تھے مگر آپ نے وہاں پر ظہر وعصر کی نمازوں میں قصر کر کے دو دو رکعت پڑھیں تھیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص٤٤٣ ج٢ والمحلی ١٩٧ ج٣).

امام ابواشعشاء جابر بن زید فرماتے ہیں کہ چھمیل پرنماز کوقصر کرلیا جائے،

(مصنف ابن ابی شیبه ٤٤٤ ج٣،والمحلی ٢٠٠ ج٣)۔

سیدنا ابو بکر رخالفیٰ کے بوتے امام قاسم اور سیدنا عبد الله بن عمر رفخاللہ ہے بوتے سیدنا سالم فرماتے ہیں کہ مکہ کے رہنے والے منیٰ میں قصر کریں۔ ابن ابی شیبص والحلی ۲۰۰ جس)۔

امام سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ایک برید (۱۲میل) پر قصر کرلی جائے۔

یہ تمام اقوال صحابہ کرام اور تابعین عظام اور فقہاء مدینہ منورہ کے ہیں۔ مام اس جزمہ نے کمجلی میں اپنیز آشانقل کئیزیوں کی ان کا بیسوال جھے

امام ابن حزم نے امحلی میں اسنے آ ٹارنقل کئے ہیں کہ ان کا بیسواں حصہ بھی حنفی پیش نہیں کر سکتے، بیہ بات ملحوظ رہے کہ ذکورہ تمام اقوال کی اسناد صحیح وحسن لغیرہ کے درجہ کی ہیں۔ لہذا انوار صاحب نے غیر صریح روایات نقل کر کے ان کا جو نتیجہ نکالا ہے اور آخر میں پھرمن گھڑت

ہمرا اوار ملاقب سے یر رک رویوں کیا ہے۔ بیان کا خبط بے ربط ہے اور تھنچی تان کر اپنے مؤقف پر روایت پیش کر کے علاء حدیث کومطعون کیا ہے۔ بیان کا خبط بے ربط ہے اور تھنچی تان کر اپنے مؤقف پر آٹار صحابہ کرام رشی اندیم کونقل کیا ہے۔ (گو وہ آٹار ان کے خلاف ہیں اگر ان کو ان کے دعویٰ پرتقریب تام

ا نار کابہ رام رواللہ و س بیا ہے۔ را روہ معرفی کے سات میں کہ جس مسلم میں آ ثار صحابہ کرام مان بھی لیا جائے تو تب بھی جمت شرعی نہیں ہیں کیونکہ یہ سلمہ اصول ہے کہ جس مسلم میں آ ثار صحابہ رفح اللہ میں صحابہ رفح اللہ میں صحابہ کرام دی اللہ میں صرف دو ہی مسلک نہیں بلکہ ہیں کے لگ بھگ ہیں۔

حرام رہا تھا ہیں رک رون مسلمات میں جمدیاں کے بعد میں اس کی ضرورت پڑی اور ہم مجبور کردیئے گے تو بفضلہ تعالیٰ بحوالہ ان کی نشان دہی کردیں گے انشا الله تعالیٰ۔

تعلی بوارد ان کا شان دن کروں ہے بھا بلد عالیہ گر انوار صاحب اس حقیقتِ سے چٹم پوٹی کر کے چند آ ثار صحابہ کرام نقل کرکے جماعت اہلِ

حدیث کومطعون کر رہے ہیں۔ جو کسی لحاظ سے بھی قابل ستائش نہیں۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک اثر بھی اییانہیں جو حفیہ کے مسلک کی ترجمانی کرتا ہو۔

عورت کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ تین دن یا تین سے زیادہ مسافت کا سفر کرے مگر اس حال میں کہ اس کا باپ یا بیٹا یا شوہر یا بھائی یا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو۔ (حدیث اوراہل

الجواب: ان احادیث میں عورت کومحرم کے ساتھ سفر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

اوراس کے بغیراسے سفر کی رخصت نہیں ہے سفر خواہ کم ہو یا زیادہ, تین دن کا ہو یا کم وہیش بہر حال اسے اکیلے سفر کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ان احادیث کا بدمطلب قطعانہیں کہ تین دن سے کم مدت کا سفراکیلی یا غیرمحرم کے ساتھ کرسکتی ہے۔ کیونکہ جس طرح تین دن کے سفر سے منع کیا گیا ہے اسی طرح تین دن سے کم اور زیادہ مدت کے سفر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زیادہ مدت کی حدیث کوتو خود انوار صاحب نے نمبر ۵ میں درج کردیا ہے اور کم مدت کی احادیث ہم نقل کردیتے ہیں۔

(i) عن ابى سعيد الحدرى قال سمعت من رسول الله الله قال لاتسافر امراة مسيرة يومين ليس معها زوجها او ذومحرم

سیدنا ابوسعید خدری دخالفیٔ راوی ہیں کہ میں نے رسول الله مَلَاللّٰیُّا سے سنا کہ کوئی عورت دو دن کا سفر نہ کرے گریہ کہاس کے ساتھ اس کا خاوندیا ذی محرم ہو۔ ،

(بخاری ص ۲۵۱ ج ۱، مسلم ۳۳۳ ج۱)۔

(ii) عن ابى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر يوم الامع ذي محرم

سیدنا ابو ہررہ وفائنی راوی ہیں کہ نبی مرم مالین کے فرمایا کسی عورت کے لئے حلال نہیں جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ سفر کرے ایک دن کی مسافت کا مگر ذی محرم کے ساتھ۔ (مسلم ص۳۳۳ ج۱)۔

(iii) عن ابي هريرة قال قال رسول الله عُلَيْكُ لا يحل لا مرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الاومعها رجل ذوحرمة منها\_

سیدنا ابو ہرریہ رفائنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْمِ نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لئے حلا ل نہیں کہ وہ ایک رات کا بھی سفر کرے مگریہ کہ اس کے ساتھ ذی محرم ہو۔ (مسلم ص ۲۳۳ جا)۔

(iv) عن ابي هريرة ان رسول الله عُلِيْكُ قال لاتسافر المرأة بريدا الامع ذي محرم سیدنا ابوہریرہ خالٹھۂ راوی ہیں کہ رسول الله مُلَا ﷺ نے فرمایا کوئی عورت ذی محرم کے بغیر ایک برید کا مجھی سفر نہ کریے۔

(صحيح ابن حبان ص١٧٦ ج٥، رقم الحديث ٢٧١٦، ومستدرك حاكم ص٤٤٢ ج٢).



(V) عن ابن عباس قال قال رسول الله عُلِيْكُ لاتسافر المرأة الامع ذي محرم ولا يدخل

عليها رجل الا ومعها ذو محرم سیدنا عبد الله بن عباس و الله بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی فی مایا که کوئی عورت سفر نه

کرے مگر ذی محرم کے ساتھ اور عورت سے کوئی ملاقات نہ کرے مگر بید کہ اس کے ساتھ کوئی ذی محرم ہو۔

(بخاری ص ۲۵۰ ج المسلم ص۱۳۳ ج۱)۔

قارئین کرام ان احادیث کومکرر ایک نظر ملاحظه کریں، ان کا کھلا مفادیہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد كے ساتھ محرم كے بغير سفر نه كرے \_ سفر خواه تين دن سے زياده جو يا تين دن كا يا ايك دن رات كا يا ایک دن کا یا صرف ایک رات کا یا چندمیل کا ہو، بہرحال عورت سفر ذی محرم کے بغیر نہ کرے، آخری حدیث میں تو مطلق سفر سے منع فرمایاہے، خواہ وہ ایک میل کا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر حیرت ہے انوار صاحب تین دن کی احادیث کونقل کرنے کے بعد بطور نتیجہ فرماتے ہیں کہ، اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ سفر میں تین دن رات کو ضرور دخل ہے۔ اور مسافر کہلانے کامستحق وہی ہے جو تین دن اور رات کی مسافت

کے ارادہ سے گھرسے چلے۔ حدیث ادر اہل حدیث ۲۱۱۔

محرم آپ کی پیش کردہ احادیث میں محض تین دن اور رات کا ہی ذکر نہیں بلکہ اس سے کم اور زیادہ کا بھی ذکر ہے لہذا آپ کسی دلیل سے ثابت کریں کہ عورت صرف تین دن و رات کا سفر ہی غیر محرم کے ساتھ نہیں کر علی اگر حیار یا پنج دن کا سفر کرے یا ایک دن یا نصف دن کا سفر کرے تو بیہ جائز اور مباح ہے۔ اگر آپ میکی وزنی دلیل سے ثابت کردیں تو ہم آپ کی قرآن دانی اور حدیث فہی کے علاوہ جناب کے مؤقف کو درست بھی تشکیم کرلیں گے، گر ایبا بھی بھی ممکن نہیں اور کوئی غیرت مند مخض اپی بیوی کوغیرمحرم کے ساتھ دو چار دن بھیجنا تو کجا دس پندرہ منٹ کے لئے بھی تنہائی فراہم کرنے کو تیار تہیں ہوتا، الغرض ان احادیث سے آپ کا مسافت سفر ثابت کرنا سینہ زوری ہے۔

(٢) عن على بن ربيعة الوالبي قال سالت عبد الله بن عمرا لى كم تقصر الصلاة؟ فقال تعرف السويداء قال قلت لاولكن قد سمعت بها قال هي ثلث ليالي قواصد فاذا خرجنا اليها قصرنا الصلاق

(كتاب الاثار للامام ابو حنيفة بروايت الامام محمد ص٢٩).

حضرت علی بن ربیعہ و البی مختصی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر فائ اسے سوال کیا کہ کتنی مسافت پر نماز قصر کرنی چاہئے، آپ نے فرمایا سو براء کو جانتے ہو میں نے عرض کیا کہ جانتا تو نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ہے فرمایا وہ تین درمیانی راتوں کی مسافت پر ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو نماز میں قصر کرتے ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۱۷)



انوا رصاحب نے آگے چل کرنمبر ۱۰،۹ میں موطا امام مالک ص ۱۳۰ سے سیدنا عبد اللہ بن عمر فالله ا کا قول نقل کیا ہے اور نمبر ۱۱ میں مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۳۴ ج۲ سے سولہ فرسنے کا قول درج کیا ہے اور

نمبر ۱۲ میں بیبقی ص ۱۳۷ جس، کے حوالے سے چار برید سے زیادہ کا مؤقف نقل کیا، اور نمبر ۱۳ میں بخاری ص ۱۲۵ جوالے سے چار برید یعنی سولہ فرسنخ کی روایت درج کی ہے۔

(حديث اورابل حديث ١٨٥٨ عام)

الجواب: اولاً گوان کی اسنادی بحث کو بھی چھٹرا جاسکتاہے مگر اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں اورانوار صاحب پر واضح کردینا چاہتے ہیں کہ ان آثار سے آپ کا مسلک قطعاً ثابت نہیں ہوتا تفصیل

حسب ذیل ہے۔ احناف کے نزدیک اصل فتوی مسافت پرنہیں بلکہ وقت پر ہے بینی ان کے نزدیک فاصلہ بر اعتبار

نہیں بلکہ تین دن رات کی مسافت اصل میں سفر قصر ہے، خود انوار صاحب فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نماز میں قصر سے گئر مرافق سفر تین دادر را یہ کاسف ہیں در مرد در اور مرابع میں اور مرابع ہیں

میں قصر کے لئے مسافت سفر تین دن رات کا سفر ہے، (حدیث ادراہل حدیث ص۱۷۷) ثانیا: چلو اسے بھی مان لیتے ہیں کہ احناف نے ضرورت زمانہ کے پیش نظر وقت کی بجائے

مسافت پرفتو کی دینا شروع کردیا ہے۔ مگرخودان میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی مسافت پر قصر کی جائے۔ سرمیل دہم میل ۸۸ میل ۴۷ میل وغیر واقبال ملترین (زند مسندن صوری)

۳۷ میل ۴۷ میل ۴۷ میل وغیره اقوال ملتے ہیں (نمازمسنون ۱۵۰۰)۔ ۳ سامیل ۴۷ میل ۴۷ میل وغیرہ اقوال ملتے ہیں (نمازمسنون ۱۵۰۰)۔

گو انوار صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مخفقین علاء احناف نے ۴۸ میل کو مسافت قرار دیا ہے۔ (حدیث ادر اہل حدیث ص ۷۲۱)

مگر دیو بندیوں کے فقہی العصر مفتی اعظم رشید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر مشاکئے نے ۱۸ فرائخ، ۵۴ میل شرعی، ۲۱ یم/۱۱ میل انگریزی کو متوسط قول قرار دے کر اس پر فتویٰ دیا ہے علامہ شامی وطلیج یے بھی اسی قول کومفتی بہ لکھا ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔

(القول الاظهرص، مندرجه احسن الفتاوي ص۹۴ ج، ۱)\_

انوار صاحب نے سیدنا عبد اللہ بن عمر رہائیؤ کے قول کو دلیل بنانے کے لئے محققین علاء کا نام لے کر غلط بیانی کے بھر جہاں یہ غلط بیانی ہے وہاں ہی اپنے اکابرین کے محقق ہونے کی نفی کو بھی ستازم ہے۔

ثالثا: انوار صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ۴۸ میل انگریزی ہیں یا شرعی ہیں۔ کیونکہ ۴۸ میل شرع ہمیں یا شرعی ہیں۔ کیونکہ ۴۸ میل شرعی ۵۴ میل انگریزی بنتے ہیں جو تقریبا پونے ۸۸ کلو میٹر سفر بنتا ہے, ان میں ظاہر ہے کہ ایک بین فرق ہے۔

رابعاً: سیدنا عبدالله بن عمر رظافیهٔ سے مختلف اقوال مروی بین انوار صاحب نے جو دلیل نمبر ۱ میں

حديث اورائل تقلير جِلْد دفع في المسلمة بحواله كتاب الاثار درج كى ہے اس كى رو سے ٢٢ ميل شرعى فاصله بنتا ہے۔ جيبا كه حافظ ابن حجر نے

( فتح الباري ص ٨٥٣ ج٢) ميں صراحت كى ہے۔ دوسرا قول آپ سے يه مروى ہے كہ خيبر اور مدينے كا درمیانی راستہ مسافت قصر ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ص۵۲۷ ج۲) اور بیہ ۹۱ میل شرعی ہے۔ تیسرا قول

آپ سے تنیں میل شرعی کا مروی ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ص ۵۲۵ ج۲)۔

چوتھا قول آپ سے ایک میل کا بھی موجود ہے۔ (مصف ابن ابی شیبرس ٢٠)

یا نچواں قول تین میل کا بھی مروی ہے (مصنف ابن ابی شیبرس ۲۳ میا)۔

چھٹا قول آپ سے ایک ساعت کے سفر پر بھی قصر کرنے کا مردی ہے (مصف ابن ابی شیدص ۲۲۵ ج۲۷) حافظ ابن حجر نے ان مختلف اقوال کودرج کرے کہا ہے کہ ان تمام کی اساد سیح ہیں اوران کا آپس میں تعارض ہے۔ (فتح الباری ص ۵۳ ج ۲)۔ یہی بات حافظ ابن حزم نے انحلی ص ۲۰۲ جس) میں کہی ہے آخر انوار صاحب نے کس دلیل سے ۲ میل، ۹۹ میل، ۳۰ میل تین میل ایک میل اور ایک ساعت کے فتوی کورد کرکے جار برید کی روایت کوترجیج دی ہے اور پہھی وضاحت کریں کہ 24میل کی روایت

ان کے مسلک کی ترجمانی کس طرح کرتی ہے۔ کیونکہ بقول انوار صاحب محققین علماء احناف نے 🗠 میل پرفتوی دیا ہے جوا کمیل کے خلاف ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا ابن عمر خالفہ سے مختلف اقوال مروی ہیں جن میں بعض ہمارے مؤقف کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ لہذا انوار صاحب جو جواب ۹۲ میل سے لے کر ایک ساعت کے سفر کا دیں کے وہی جواب ہماری طرف سے جار برید کی روایات کاسمجھ لیں۔ الله الله خمر سلا۔

(٨) عن عمر قال تقصر الصلاة في مسيرة ثلث ليال

(كنز العمال ص٢٣٤ ج٨). حضرت عمر خالفیدُ فرماتے ہیں کہ تین رات کی مسافت (کے سفر) میں نماز قصر کی جائے۔

(حديث اور الل حديث ١١٨)

الجواب: صاحب كنز العمال نے اس كو بحواله ابن جريرنقل كيا ہے ، مراس كى سند درج نہيں كى ، جواس کا مدی ہے وہ اس کی سیجے سند پیش کرے، بدون اساد کوئی چیز دین میں جہت نہیں ہے۔ امام عبد الله بن مبارك وطلطي فرماتے ميں كه اساد دين سے ب اگر سند نه موتى تو جوكوئى جا بتا كهه ديتا، (مقدمه تصحیح مسلم رقم الحدیث ۳۲)۔

امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ علم حدیث دین ہے لہذاتم بیددیکھو کدایے دین کو کہال سے لے رہے ہو، (مقد محتیج مسلم رقم الحدیث ۲۷) اس کے بعد میرے فاضل دوست الشیخ محمد صفدر عثانی حفظہ الله تعالی نے اس کی سند پر اطلاع دی تھی، اس میں محمد بن زید بن خلیلدہ راوی مجہول ہے، امام ابو حاتم

حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دفع کی کھی اسے ذکر تو کیا ہے مگر کوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں کی ، اور الجرح والتعدیل میں اسے ذکر تو کیا ہے مگر کوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں کی ، اور اس سے روایت کرنے والا محمد بن حسن شیبانی ہے۔ (تہذیب الا ثار لا بن جریر ص۱۸۴ ج۴ ق۲ رقم الحدیث سے دیکھئے تھنہ حنفیص ۴۲۵ جا الغرض بیر روایت سخت ضعیف ہے۔ الحدیث سے دیکھئے تھنہ حنفیص ۴۲۵ جا الغرض بیر روایت سخت ضعیف ہے۔

(۱۰) عن عطاء بن ابى رباح قال قلت لابن عباس اقصر الى عرفة فقال ،لا، قلت اقصر الى مر قال ،لا، قلت اقصر الى مر قال ،لا، قلت اقصر الى الطائف والى عسفان قال نعم وذلك ثمانيه واربعون ميلا وعقد بده.

(مصنف ابن ابی شیبه ص ٤٤٥ ج٢، مسند امام شافعی ۱۸٥ ج١)۔

حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس واللہ اسے عرض کیا کہ میں عرفہ کی مسافت میں قصر مسافت میں قصر کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، میں نے عرض کی مسافت میں قصر کرسکتا ہوں، فرمایا ہاں کرسکتا ہوں، فرمایا ہاں ان کی مسافت اور عسفان کی مسافت اور عالیہ ان کی مسافت اور تا کی مسافت اور تا کی مسافت اور تا کیس میل ہے۔ ہاتھ سے گرہ لگا کر (شار کر کے) وکھایا۔

(حديث اور الل حديث ص ٢٤٠)

الجواب: اولاً حنفیہ کا اصل مسلک تین دن کی مسافت پر قصر کرنا ہے۔ ۴۸ میل کا فتو کی بعد کے فقہاء نے دیا ہے۔ قصیل دین الحق ص ۵۶۸ جا میں عرض کردی گئی ہے۔

فانیا: دین الحق میں ہم نے علامہ ابن ہمام اورمولوی اشفاق الرحمٰن کا ندھلوی کے حوالے سے صراحت کی ہے کہ ۴۸ میل ایک دن کی مسافت ہے لہذا احناف کا اس سے مسلک ثابت نہیں ہوتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ ص ۴۸ میں ایک عین صحیح سند سے سیدنا عبد اللہ بن عباس کا فتو کی ہے کہ ایک دن کی مسافت پر قصر کرنا جائز ہے, حافظ ابن حجر ان دونوں آثار میں تطبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ۴۸ میل کو ایک دن میں طے کیا جاسکتا ہے۔ (فتح الباری ص ۴۵ سے ۲۰)۔

الغرض سیدنا عبد الله بن عباس رہالنئ کے اثر سے حنفیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا اور اسے اپنے مؤقف پر پیش کرناانوار صاحب کی سینہ زوری ہے راجع دین الحق۔

(۱۱) عن ابن عباس قال قال رسول الله الله الله عليه الله عنه الا تقصروا الصلاة في ادنى من اربعة برد من مكة الى عسفان

(معجم طبراني كبير بحواله مجمع الزوائد ص١٥٧ ج٢).

حضرت عبد الله بن عباس فٹا فہا فرماتے ہیں که رسول الله مُلَا اللهِ عَلَیْمِ نے فرمایا اے اہل مکه تم چار برید سے کم سفر میں قصر نہ کیا کرو۔ چار برید مکہ سے عسفان تک ہوتے ہیں۔

(حديث اور اهل حديث ص٧٢٠)

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی کھی ہے ۔ الجواب: اولاً: اسلام کے احکام تو تمام دنیا کے لئے کیساں ہیں اس میں عربی و مجمی سیاہ وسفید بلا

اجواب: اولا: اسلام نے احکام تو ممام دیا ہے ہے بیسان ہیں اس میں رب و سور ہے۔ به امتیاز ہیں, جب کہ مذکورہ روایت تعلیم اسلامی کے میسر خلاف ہے خاص اہل مکہ کے لئے کیول ہے؟ میہ چیز ہی اس کے موضوع ہونے کے لئے کافی ہے۔

ثانیا: احناف کا مسلک تین دن کی مسافت کا ہے۔ جب کہ چار برید کا سفر صرف ایک ہی دن کا ہے، جب کہ چار برید کا سفر صرف ایک ہی دن کا ہے، جبیبا کہ ہم اکابر احناف کے حوالے سے (دین الحق ص ۵۲۹ ج) میں عرض کر چکے ہیں، لہذا اس

ے انوارصاحب کا استدلال کرنا سینہ زوری ہے۔

ثالیٰ طبرانی کبیرص 2 کے اارقم الحدیث ۱۱۱۲) میں ثنا اسماعیل بن عیاش ثنا ابن مجاهد عن ابیه و عطاء کے طریق سے مروی ہے بیہتی ص ۱۲۸،۱۳۷ جس، دارقطنی ص ۲۸۷ ج امیں صراحت ہے کہ ابن مجاہد ، عبد الوہاب بن مجاہد ہے اور یہ کذاب ہے، جبیبا کہ امام سفیان توری نے وضاحت کی ہے۔ (میزان ص ۲۸۲ جس) امام حاکم فرماتے ہیں کہ موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ (الدخل ص ۱۷۲)۔

ریرای کی عبد الوہاب سے روایت کرنے والا اساعیل بن عیاش ہے اور کتاب کے ابتدا میں قے اور تکسیر سے وضو ٹوٹ جانے کی بحث میں، فصل دوم میں انوار صاحب کی پہلی دلیل کے جواب میں ہم تفصیل سے وضو ٹوٹ بیں کہ اساعیل کی غیر شامی راویوں سے روایات ضعیف ہوتی ہیں۔ علامہ البانی نے اس

سے لکھ آئے ہیں کہ اساعیل کی غیر شامی راویوں سے روایات صعیف ہوئی ہیں۔ علامہ البابی نے اس روایت کوموضوع قرار دیا ہے۔ (الفعیفہ ۳۳۹)۔

(۱۲) حدثنا ابراهیم بن عبد الاعلی قال سمعت سوید بن غفلة الجعفی یقول اذا

سافرت ثلاثا، فاقصر . (كتاب الحجة ص١٦٨ ج١).

حضرت ابراہیم بن عبد الاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ بعضی وطنظیرے کو بیفرماتے سنا ہے کہ جب تو تین دن کا سفر کرے تو قصر کر۔ (حدیث ادرائل حدیث ساماے) الجواب: آپ نے معنوی تحریف کی ہے۔ متن روایت میں صرف ثلاثا کا لفظ ہے جو جمعنی تین آتا

ہے۔ مگر آپ نے اس کامعنی ، تین دن ، کیا ہے جو بددیانتی ہے ،اگر آپ کہد دیں کہ ثلاثا کے بعد ایام کا لفظ محذوف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ثلاثا کے بعد فراشخ ، کا لفظ محذوف ہے لہذا اس کا صحیح معنی ہیہ ہے کہ جب تین فراسخ یعنی ۹ میل سفر کرے تو قصر کر۔

جب بین قرائ یی ۹ ین سفر تر نے تو تھر تر۔

<u>فلاصہ کلام:</u> انوار صاحب نے مکررات کے ساتھ کل دلاکل پندرہ نقل کئے ہیں جن کی تفصیل اس
طرح ہے کہ(۱) موزوں پرمسے کرنے کی احادیث، (۲) عورت کا بغیر محرم کے سفر نہ کرنا، (۳) چار برید
کی روایت، (۴) ابن عمر، (۵) اور ابن عباس کا قول، (۲) اور معروف تابعی امام سوید بن غفلہ کا اثر۔

بہلی دلیل کا تعلق نماز قصر ہے نہیں بلکہ طہارت سے ہے۔ طہارت پر نماز کو قیاس کرنا قیاس فاسد

ہے۔ دوسری دلیل کا تعلق نماز قصر سے نہیں بلکہ عورت کو ذی محرم کے بغیر مفرنہ کرنے کے متعلق ہے اور حدیث میں جس طرح تین دن سفر کرنے کی ممانعت ہے اس طرح ایک برید (۱۲میل) سفر کرنے سے

بھی روکا گیا ہے، تیسری دلیل اقوال صحابہ کرام وی اللہ میں۔سیدنا عمر فاروق واللہ کا قول ضعیف ہے، سیدنا ابن عمر اور ابن عباس فالیما کے اقوال سے حفیہ کا مسلک فابت نہیں ہوتا مزید یہ کہ سیدنا ابن عمر

ر النیز کے اقوال باہم مخالف ہیں۔ چوتھی دلیل امام سوید تابعی کا قول ہے۔ جو کہ مجمل ہے، جس دلیل سے

انوارضاحب نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس دلیل سے وہ ہمارے مخالف نہیں بلکہ

موافق ہے۔ آخری ولیل عار برید کی روایت ہے جو حفیہ کے خلاف ہونے کے علاوہ من گر ت

اورباطل ہے۔ الغرض انوار صاحب کوئی صحیح وصری حدیث پیش نہیں کرسکے کہ نماز قصر کرنے کے لئے

تین دن کی مسافت شرط ہے، مولانا تقی عثانی نے تو کھے لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔

کے آٹار ہیں (درس ترندی صحص ۳۳۳ ج) ان آثار کی حقیقت آپ پڑھ آئے ہیں۔

# (۶۳) باب مدت قصر فصل اول

(۱) عن عكرمة عن ابن عباس في قال اقام رسول الله عَلَيْكُ تسعة عشرة يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وان زدنا أتممنا

امام عکرمہ سیدنا عبد اللہ بن عباس خلی جاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله مُثَالِّیْنِیَّا انیس دن تک قیام کیا تو قصر کرتے رہے اور ہم صحابہ کرام سفر میں انیس دن تھہرتے ہیں تو قصر کرتے ہیں اگر قیام انیس دن سے زیادہ ہوتو نماز پوری پڑھتے ہیں۔

(بخارى كتاب التقصير باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، الحديث ١٠٨٠).

(٢) عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْ سافر فاقام تسع عشرة يقصر الصلاة، قال فنحن اذا سافرنا قمنا تسع عشرة قصرنا الصلاة فاذا زدنا على ذلك أتممنا

سیدنا عبد الله بن عباس خالیئ راوی ہیں کہ رسول الله مظافی اسلم کیا اور ایک جگہ پر ۱۹ون قیام کیا تو نماز کو قصر کر کے پڑھتے رہے، اور ہم صحابہ کرام جب سفر کرتے ہیں اور ۱۹ دن قیام کرتے ہیں تو نماز کو قصر کرکے پڑھتے ہیں۔ کو قصر کرکے پڑھتے ہیں۔

(مسند ابو یعلی ص ۲۰ ج۳ رقم الحدیث ۲۳۱۶). (مسند ابو یعلی ص ۲۰ ج۳ رقم الحدیث ۲۳۱۶). (۳) عن ابن عباس قال سافر رسول الله المشارك سفرا، فصلی تسعة عشر یوما، ركعتین

ركعتين، قال ابن عباس فنحن نصلى فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين ركعتين فاذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا-

سیدنا عبد الله بن عباس والله فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی آئے ایک سفر کے دوران ۱۹ دن دو دو رکعتیں ادا فرما کیں۔ ابن عباس والله فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام وی الله سفر کے دوران ۱۹ دن تک دو دو رکعتیں ہی پڑھتے ہیں گر جب ۱۹ دن سے زیادہ قیام کریں گے تو چار چار رکعتیں (پوری نماز) ادا کریں گے۔

(سنن ترمذى كتاب الصلاة باب ماجاء في كم تقصر الصلاة الحديث ٤٩٥).

مذکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہوا کہ اگر کسی جگہ مسافر ۱۹ دن قیام کرے تو نماز کو دو دو رکعت ادا کرے اور کا ارادہ ہو تو پھر قصر کی بجائے پوری نماز پڑھے، رسول اللہ مثالی ان احادیث کی راوی حدیث سیدنا عبد اللہ بن عباس ڈالٹوئنے نے یہی سمجھا ہے اوراحناف کا مسلمہ اصول ہے کہ



فربب ہے۔ (زندی زیرقم الحدیث ۵۴۸)۔

## فصل دوم

(۱) عن مجاهد قال كان ابن عمر اذا اجمع على اقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى

(مصنف ابن ابی شیبه ص٥٥٥ ج٢)۔

حضرت مجامد وطنطير فرمات مين كه حضرت عبد الله بن عمر رفالنور جب پندره دن مظهر في بخته اراده

فرماليتے تو گھوڑے سے زين اتار ديتے اور چار رکعت ادا كرتے \_

الجواب: اولا سند میں عمر بن ذر رادی ہے جو امام مجاہد سے نقل کر رہا ہے ، اور امام بردیکی فرماتے

ہیں کہ مجاہد سے مناکیر روایت کرتا ہے۔ (تہذیب ص ۲۷ جس طبع جدید)۔ ثانیا: یہ مسلم صحابہ کرام دی اللہ میں مختلف فیہ ہیں بلکہ خو سیدنا ابن عمر رہائی کے اقوال میں بھی

اختلاف ہے، امام نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رہائی فرمایا کرتے تھے کہ جب ۱۲ دن قیام کا پختہ ارادہ ہوتو نماز کو پورا پڑھا جائے قصر نہ کی جائے۔ (مصنف عبدالرزاق ص۵۳۳ ۲۶، رقم الحدیث کا پختہ ارادہ ہوتو نماز کو پورا پڑھا جائے قصر نہ کی جائے۔ (مصنف عبدالرزاق ص۵۳۳۲) (سند سیح میں روایت آپ کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں (عبدالرزاق رقم الحدیث ۲۳۳۲) (سند سیح کے)۔ لہذا انوار صاحب جو جواب ۱۲ دن کا دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے پندرہ دن کا ہے۔

ہے)۔ انہدا انوار صاحب ہو ہوا ہا دن 8 دیں نے وہی ہوا ب ہماری طرف سے چدرہ سیدنا علی مرتضٰی رفائنۂ فرماتے ہیں کہ جب دس دن قیام کرے تو نماز پوری پڑھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۴۰۰ ج۲ والمحلی ص۲۱۷ ج۳)۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص و الله شام میں ایک مہینہ رہے تو نماز کو قصر کرتے رہے، جب کہ آپ کے ہم سفر امام عبد الرحمٰن بن مسور قصر کرتے رہے, جب امام عبد الرحمٰن نے آپ پر اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا ہم (سنت) کوزیادہ جاننے والے ہیں۔

(مصنف عبد الرزاق ص٥٣٥ ج٢ رقم الحديث ٤٣٥٠).

بیتمام آثار انوار صاحب کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہیں، سند کے لحاظ سے تمام کے تمام صحیح ہیں فلما کان حوابکم فھو حوابنا۔

الغرض بيد مسئله صحابه كرام ميں مختلف فيه ہے، اور جن مسائل ميں صحابه كرام كا اختلاف ہو وہاں اقوال صحابه كرام و ا

(۲٬۳۲۸) انوار صاحب نے مرر اس روایت کو کتاب الجبة للامام محمد ص ۵۰ سے پھر کتاب



الا ثار سے پھر، جامع المسانيد سے نقل كيا ہے۔ (حديث اور ابل حديث ص٢٢٧)

الجواب: اولاً ان تمام كى اسناد مين، موى بن مسلم ، راوى ب اوريد ابن رومان ب اس امام ابو

حاتم اور ذہبی نے مجہول قرار دیا ہے۔ (تہذیب ص۲۲۲ج، میزان ص۲۲۲ جم)۔

ٹانیا: پہلے عرض کردیا گیا ہے کہ یہ مسلم صحابہ کرام میں مختلف فیہ ہے بلکہ سیدنا ابن عمر رہائنڈ کا ایک تول بھی ان کے اس قول کے خلاف ہے اور جس مسلم میں اختلاف صحابہ ہو وہاں ان کے اقوال حجت

نہیں ہوتے (راجع مقدمہ)۔

(۵) عن سعيد بن المسيب قال اذا قدمت بلدة فاقمت خمسة عشر (يوما) فاتم الصلاة.

(كتاب الحجة ص١٧١ ج١).

حضرت سعید بن میں بڑلتے ہے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شہر میں آؤ اور اس میں پندرہ دن تھہرو تو نماز پوری پڑھو، (حدیث اور اہل حدیث ص۲۲۷)

الجواب: اولا اس اثر کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کم مدت قیام کرنا ہوتو قصر ہی کرو، کیونکہ امام سعید بن میں سب سے محم سند کے ساتھ بیافتوی بھی منقول ہے کہ اگر چار دن تھہرنے کا ارادہ ہوتو نماز پوری پڑھی جائے۔

ر مصنف عبد الرزاق ص ۵۳۸ ج۲، مصنف ابن ابی شیبه ص ۵۵۸ ج۲، والمحلی ص ۲۱۷ ج۳)۔ بلکه نین ۱ن قیام کرنے پر بھی وہ قصر کی بجائے پوری نماز پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ سه ۲۵۵)۔ دهم ن۲۰)۔

لہذا انوار صاحب جو تین اور چار دن کے فتو کی کا جواب دیں گے وہی ہماری طرف سے پندرہ دن کا تصور کرلیں۔

ثانیا: حنفیہ کے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی حدیث صحیح الاسنادمل جاتی ہے تواسی کو لیتے ہیں اور جب صحابہ کرام رفخانیہ کے اقوال وآثار ملتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک قول کو نتخب کر لیتے ہیں۔ اور ان کے دائرہ سے نہیں نکلتے ،البتہ جب کوئی قول تابعین کا آتا ہے (اور ہمارے فیصلہ کے خلاف ہوتا ہے) تو اس سے مزاحت کرتے ہیں۔

(الجواهرالمضيه ص ۲۰۰ ج۲ و مقدمه انوار الباري ص ۲۰ ج۱)

اس سے ثابت ہوا کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک تابعین کے اقوال جمت نہیں، ان کو دلیل سے رد بھی کیا سکتا ہے۔ اور اصول فقہ حنفیہ میں بھی دلائل کو چار قرار دیا گیا ہے (۱) قرآن (۲) سنت (۳) اجماع (۴) اور قیاس، مگر اقوال صحابہ کرام رشی اندین اور تابعین کا ان میں ذکر نہیں، لیکن انوار صاحب نے زیر

#### www.ircpk.com\_www.ahluhadeet

بحث مسلد میں اولہ اربعہ سے کوئی ولیل بھی درج نہیں گی۔ ہاں بیضرور فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ بیلعین کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس میں عقل و رائے کو دخل ہو اور ان حضرات نے خود ہی بیافعین کرلی ہواس لئے یہی کہا جائے گا کہ ضرور ان حضرات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے س کریا آپ کے ممل کود مکھ کر ہی بیتین کی ہے، لہٰذا ان کے بیز فقاو کی حدیث مرفوع کے حکم میں ہوں گے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۲۵۵) محترم، ہوں گے، سے بات نہیں بنتی ہے کوئی دلیل عنایت کریں مدت اقامت کے متعلق اگر آثار صحابه کرام و فی الله مرفوع کے حکم میں بیل تو آپ سیدنا سعد بن ابی وقاص والنفی کے قول تمیں دن کو مرفوع بھی مان لیں اور سیدنا علی رہائیۂ کے اثر وں ون کو بھی مرفوع تشکیم کرلیں۔سیدہ عائشہ مزانعہا فرماتی ہیں کہ

جب مسافر پڑاؤ ڈال دے تو نماز پوری پڑھے۔

(ابن ابي شيبه ص٥٥٥ ج٢)\_ امام حسن بھری (ایضا) اور امام سعید بن جبیر سے بھی یہی منقول ہے۔

(مصنف عبد الرزاق ص٣٩ه ج٢)-

تو کیا یہ تمام آثار مرفوع کے حکم میں ہیں؟ اس نالائق کو اتنا بھی علم نہیں کہ نماز قصر کے احکام میں اختلاف صحابہ کرام و فالدیم معروف ہے۔ اگر بیآ ثار مرفوع کے حکم میں ہوتے تو تابعین عظام اور امت مرحومہ میں اختلاف نہ ہوتا، مزید برآل ابن عمر رہائی کے فقادی میں بھی اختلاف ہے۔ تو کیا یہ مرفوع حدیث میں اختلاف ہے حالانکہ اجماع امت ہے کہ نبی مکرم مَنافِیمِ کے ارشادات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کوبھی چھوڑ یئے انوار صاحب وضاحت کریں کہ بیدس دن کے فتویٰ کی بجائے ۱۵ دن کا ضعیف فتویٰ ہی مرفوع کے حکم میں کیوں ہے؟

اور حکماً مرفوع ہونے میں دن دن کا کیوں شامل نہیں؟ محترم اگر حکما مرفوع ہیں تو تمام آ ثار صحابہ ہی حکماً مرفوع ہیں۔

خلاصہ کلام: پیر کہ انوار صاحب اپنے مؤقف پر قرآن وسنت سے کوئی دلیل بھی درج نہیں کر سکے، جو بھی زیب فرمایا ہے وہ ادلہ اربعہ سے مدف کر ہے۔ پھر ابن عمر بٹائٹیئہ اور ابن میتب کے اقوال میں بھی تعارض ہے اور وجہ ترجیح میں موصوف نے کوئی دلیل درج نہیں کی۔بایں ہمدعالمے الل حدیث پر اعتراض کے شوق میں پہلے فاوی ثنائیہ ص ۱۰۱ ج اسے جار دن کی مدت نقل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فیصلہ فرمائیں کہ بیرحدیث کی موافقت ہے یا مخالفت؟ (حدیث اورابل حدیث ص ۲۵)

پہلا تو آپ کا یہی جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے کوئی حدیث درج نہیں کی صرف آ ٹار صحابہ کرام نے کوئی ذکر نہیں کیا تیسری غلط بیانی ریہ کی کہ حاشیہ میں وضاحت تھی کہ جار دن کی مدت حدیث سے



متنط ہے ان کے الفاظ ہیں۔

ہے (ترزی ص ۱۸۵)۔

بعض محدثین کا مسلک ہے جو حجاج کے بعد فراغت تین روز کی اجازت سے مستبط ہے۔ (حاشیہ فاوی ثائیص ۲۰۱ی)۔

ہم وضاحت کرآئے ہیں کہ امام سعید بن میتب بھی چار دن کی مدت قرار دیتے ہیں موصوف نے انہیں خالفت حدیث کا طعنہ نہیں دیا ، لیکن فاتح قادیان کودھرلیا، کاش آپ نے دورہ حدیث کرنے کی بجائے کہیں سے حدیث ہم کا بھی درس لیا ہوتا، تو آپ کومعلوم ہوجاتا کہ چار دن کی مدت بے دلیل نہیں بلکہ حدیث سے مستبط ہے جوعند المحد ثین معروف ہے اور مسند احمر ۵۲ ج۵، پہتی ص ۱۲۵ ج۳ کی علاوہ سنن نبائی رقم الحدیث جوعند المحد ثین معروف ہونا قابت کرنا تو آپ کا حق ہے، مگر بیآپ کو قطعا حق استباط پر گرفت کرنا اور اس کا دلائل سے غیر صحیح ہونا ثابت کرنا تو آپ کا حق ہے، مگر بیآپ کو قطعا حق حاصل نہیں کہ اسے حدیث دشنی سے تعبیر کرنا آپ کا سولہ آنے جھوٹ ہے۔ پھر بیموقف فقط حالگ بحث ہے، لیکن اسے حدیث دشنی سے تعبیر کرنا آپ کا سولہ آنے جھوٹ ہے۔ پھر بیموقف فقط فات کی تاب سرون فقط فات کی تاب سرون فقط فات کی تاب موقف فقط ہے یا حصیح بیر القرون میں ان کا شار ہوتا فات کو تابی ، قرار دیتے ہیں جوغیار امت سے ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے غیر القرون میں ان کا شار ہوتا فقط ہے۔ افسوس اس بات کا ہے محتر م کو اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی تھی لیکن موصوف نے سی ان کا شار ہوتا کردی ہے۔ چنا نچہ خواجہ قاسم مرحوم فرماتے ہیں۔ گویا مصنف کے نزد یک بیصرف غیر مقلدین کا مسلک کردی ہے۔ چنا نچہ خواجہ قاسم مرحوم فرماتے ہیں۔ گویا مصنف کے نزد یک بیصرف غیر مقلدین کا مسلک ہے اگر مصنف کی بے خبری کا یہی عالم تھا تو کیا کسی علیم نے بتایا تھا کہ ۱۹ اس علی بی مالم مالک، امام شافعی، امام احمد بن ضبل پرسطیے کا بھی یہی نہ جب ہے۔ میرے بھائی! آئمہ خلاشہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن صنبل پرسطیے کا بھی کہی نہ جب

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس کے مطابق نبی کا گائی آئے مہاجرین مکہ سے فرمایا تھا کہ مکہ میں تین روز سے زیادہ قیام نہ کریں۔

اور یہ استدلال اسی طرح کا ہے جیسے حنفی تین روز کی مسافت کے لیے موزوں یامحرم والی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ (حدیث اورغیراہل حدیث ص۲۲اطبع جدید)۔



# (۲۴) باب نماز قصر رخصت ہے یا عزیمت؟

### فصل اول

امت مرحومہ میں صحابہ کرام رفخ اللہ سے لے کر تاحال اس مسئلہ میں احتلاف ہے کہ قصر نماز عزیمیت ہے یا رخصت ہے۔ سیدنا عثان عنی زلائنہ اور سیدہ عائشہ وٹلائنہا رخصت کے قائل ہیں۔ امام احمد اور امام الک سے بھی ایک روایت یہی ہے جب کہ امام شافعی رخصت کے تو قائل ہیں مگر پوری نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ کتب حدیث اور شروحات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس طرح علمائے اہل حدیث میں سے بھی بعض کی بیرائے کہ قصر رخصت ہے، عزیمیت نہیں لہذا اگر پوری نماز پڑھ لی جائے تو مندیث میں سے بھی بعض کی بیرائے کہ قصر رخصت ہے، عزیمیت نہیں لہذا اگر پوری نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہوجائے گی، ہاں البتہ قصر اضل ہے۔ اس کی تردید کے لئے انوار صاحب نے ایک مستقل باب تحریر کیا ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ علمائے اہل حدیث میں سے اکثریت کا مؤقف عزیمیت ہی ہے۔ اور ہم بھی یہی مؤقف رکھتے ہیں۔ ہم پہلے چند اکابر محدثین کا مسلک نقل کرتے ہیں پھر پاک و ہند سے علمائے اہل حدیث میں انواری دلائل میں سے بعض ہند سے علمائے اہل حدیث کی بعدہ فصل دوم میں انواری دلائل میں سے بعض کا بے انوار ہونا ثابت کریں گے۔ ان شا اللہ تعالی۔

(۱) امام ابن حزم نے ، المحلی بالا ثار مسئلہ نمبر ۵۱۲ میں اس پر نہایت پر مغز بحث کی ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سفر میں قصر عزیمت ہے رخصت نہیں ہے۔اس پر انہوں نے قرآن وسنت اور آثار صحابہ کرام درج کئے ہیں ، مثلا سیدنا عمر فاروق و کائٹیڈ، سیدنا ابن عمر و رفائٹیڈ، سیدنا ابن عباس و کائٹیڈ، سیدنا و بی میں کہ حذیفہ و رفائٹیڈ، سیدنا و بی میں کہ

فمن أتمها عامد فان كان عالما بان ذلك لا يجوز بطلت صلاته،

اگر جان بوجھ کر نماز پوری پڑھے اور یہ بھی جانتاہے کہ پوری نماز پڑھنا جائز نہیں تو اس کی نماز یا ہے۔

(المحلى بالاثار ص١٨٥ ج٣).

ر) امام ابن تیمید رشالت نے، قاعدۃ فی الاحکام ، میں اس پر بیس صفحات پر محیط بحث کی ہے کہ سفر میں قصر عزیمیت ہے دلائل کا مدل جواب میں قصر عزیمیت ہے دلائل کا مدل جواب میں قصر عزیمیت ہے دلائل کا مدل جواب میں دیا ہے۔ ( کی مجوع فاوئ س ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۲ تا ۲۳۶)۔

(۳) امام شوہ نے نیل الاوطار، میں اس برمفصل بحث کی ہے فریقین کے دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اسفار میں کے بعد فرماتے ہیں کہ میں پوری نماز پڑھنے کو افضل کہنا غلط ہے، کیونکہ نبی مکرم مَا اللّٰ اللّٰ اسفار میں

جی حدیث اور اہل تقلیہ جلد دفع کے جی ہے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاضل کو چھوڑ کر مفضول پر عمل ہمیث قصر کرتے رہے ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاضل کو چھوڑ کر مفضول پر عمل کرتے رہے ہوں (نیل الاوطارص ۲۱۵ جس)۔

کرتے رہے ہوں (نیل الاوطار ۱۵ تھ ۳)۔

(۱۲) نواب صدیق حسن خال مرحوم محدث قنوجی کا بھی یہی نظریہ ہے، ہم ان کا یہال پر مفصل فتو کی ورج کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ علائے سلف و خلف میں سے بہت سے وجوب قصر کے قائل ہیں خطابی معالم میں فرماتے ہیں اکثر علائے سلف اور فقہاء عصر کا خیال ہے کہ یہ واجب ہے۔ حضرت علی، عمر، ابن عمر، اور ابن عباس، کے علاوہ عمر بن عبد العزیر، قادہ حسن سے بھی یہی مروی ہے حماد بن ابی سلیمان تو اس قدر فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں کوئی چار رکعت پڑھ لے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر سفر میں کوئی چار رکعت پڑھ لے تو وہ دوبارہ فماز پڑھے، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر وقت باقی ہے تو دھرالے، نووی نے بھی بہت سے اہل علم کی طرف اسے منسوب کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رہائھی میں خیال اس کی رخصت کے قائل ہیں۔ ابن عباس (ایک روایت میں) شافعی اوراحد کا بھی یہی خیال ہے نووی نے اس فعل کو بھی اہل علم کے ایک گروہ کی طرف منسوب

یا ہے۔ قاتلین وجوب کے دلائل میں سے صحیحین کی یہ صدیث ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحبت النبی عَلَیْلِیْ و کان لایزید فی السفر علی رکعتین و ابا بکر و عمر و عثمان -

بی میں آنخضرت مَا اللّٰیَمُ کے ساتھ رہا آپ سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس طرح

الو بكر عمر عثمان كالممل تقار (بخارى كتاب التقصير باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة الحديث ١١٠١ و مسلم كتاب صلاة

المسافرين باب قصر الصلاة بمنى الحديث ٩٥١ واللفظ للبنمارى).

کیکن اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔صرف مداومت سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل بیرحدیث ہے۔

الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر، پهلے صرف دو ركعت فرض رہى۔ ركعت نماز فرض ہوئی، پهر حضر میں چار ركعتیں كردی گئیں ليكن سفر میں وہى دوركعت فرض رہى۔

(بخارى كتاب التقصير باب قصر اذا خرج من موضعة، الحديث ١٠٩٠، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث ١٠٧٠ تا٧٧٢).

اس سے استدلال یوں ہے کہ حضر میں جار رکعت سے زیادہ پڑھنا جس طرح ناجائز ہے اسی طرح سفر میں دو سے زیادہ پڑھنا ناجائز ہے۔

اس کا جواب مید دیا گیا ہے کہ میہ حضرت عائشہ رظافتہا کا قول ہے اور وہ فرضیت نماز کے وقت حاضر نہ تھیں۔ میہ جواب اتنا عمدہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ میہ ایسا معاملہ ہے جس میں اجتہاد کو دخل نہیں ، للہذا میہ

مرفوع کے حکم میں داخل ہے۔ نیز حضرت عائشہ رہائیم کا بوقت فرضیت نماز حاضر نہ ہونا قادح نین، اس لئے کہ انہوں نے کسی صحابی سے سنا ہوگا۔ اور مراسل صحابہ باجماع اہل اصول ججت ہیں۔ اسی پر بیہ

اعتراض بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے متعارض ہے۔روایت یول ہے۔

فرضت الصلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين

(مسلم باب سابق الحديث ١٥٧٥).

، بهاب سابق الحديث °۷°۱). لعنی حضر میں چار اور سفر میں دو رکعتیں فرض ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث اور اس سے پہلی حدیث میں تطبیق ممکن ہے کہ شب معراج تو دو رکعت ہی فرض ہوئی کیکن بعد میں زیادہ کردی گئی، چنانچید حضرت عا کشہ رخالیجہا سے مروی ہے۔

فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين فلما أقام النبي الني المدينة و زيد في صلاة الحضر ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القرأة وصلاة المغرب لانهاوتر النهار ليعني سفر وحضر مين دو دو ريعتين فرض تهين جب آپ سَلَطْيَةِ أَمد ينه تشريف لائے اور امن ہو گيا تو حضر میں نماز کی رکعتیں بڑھا دی گئیں نماز فجر اس طرح رہی کیونکہ اس کی قراُۃ کمبی ہوتی ہے اور نماز مغرب دن کے وتر ہیں ا۔

(ابن خزيمه رقم الحديث ٩٤٤، ٣٠٥، ابن حبان (موارد) رقم الجديث ٤٤٥ و بيهقي ص١٤٥ ج٣٦٣، ٣٦٣٠ ج ١ ومسند احمد ص ٢٤١

رخصت کے قاتلین اس مدیث کا معنی یہ کرتے ہیں ، فرضت بمعنی قدرت، لیکن یہ تاویل تکلف تحض ہے نیز مدیث کا دوسرا حصہ فاقرت فی السفر و زیدت فی الحضر ، اس کی نفی کرتا ہے، نووی کہتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جوقصر کرنا چاہے اس پر ہی فرض ہے، لیکن یہ پہلے سے بھی زیادہ تکلف ہے۔ قائلین وجوب کی تیسری دلیل مسلم کی بدروایت ہے

عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم عَلَيْكُ على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا والحوف ركعة

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُنالِّیْ ﷺ کے ذریعہ سے مسافر پر دو رکعت فرض کی ہیں اور مقیم پر چار اور بحالت خوف صرف ایک رکعت۔ (مسلم ص ۲۴۱ج۱)۔

اس حدیث میں تصریح ہے کہ بحالت سفر فرض ہی دو رکعت ہے،، اللہ کی فرض کی ہوئی رکعات پر زیادتی درست نہیں۔

چوشی دلیل ان کی حضرت عمر کی حدیث ہے جونسائی میں ہے۔

صلاة الاضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، و صلاة

الجمعة ركعتان، تمام غيره قصر على لسان النبي عليه المسان المسان النبي عليه المسان ال

(نسائی رقم الحدیث ۱۵۲۷٬۱۶۶۱)۔

اس مدیث کے رجال سیح بخاری کے ہیں۔ اس میں تصریح ہے کہ مسافر کی نماز دور کعت ہی ہے۔ اور بیق ضربیں بلکہ مکمل ہے

یانچویں دلیل۔ ابن عمر خالفی کی بیروایت ہے۔ امر نا ان نصلی رکعتین فی السفو۔ لینی ہمیں سفر میں دورکعت پڑھنے کا ہی حکم ہے۔ (نیائی بحالہ نصب الرامیص ١٩٠ ت٢)۔

اور جو قصر کو واجب نہیں سمجھتے ان کی پہلی دلیل بیآیت ہے۔

(۱) لیس علیکم جناح ان تقصرو من الصلاة، تم پر گناه نہیں اگرتم نماز قصر کرو۔ بیر الفاظ رخصت پر دلالت کرتے ہیں۔ وجوب پر نہیں۔ اس کا جواب بیر ہے کہ بیر آیت صلاق

یہ الفاظ رخصت پر دلائٹ کرتے ہیں۔ وبوب پر بین۔ ان کا بواب یہ ہے کہ لیہ میں اسلام الکون میں، ای طرح اس کا نقص الخوف سے متعلق ہے قصر دو چیزوں میں ہے۔ تعداد رکعات میں اور ارکان میں بھی قصر ہوگا، اور تعداد مجھی دو چیزوں سے ہے، ضرب فی الارض (سفر) اور خوف ہوں گے تو ارکان میں بھی قصر ہوگا، اور تعداد

بی دو چیزوں سے ہے، صرب کی الارس رسفر) اور توف ہوں سے و اربان میں قصر ہوگا۔ اس طرح رکعات میں بھی، اگر خوف بحالت ا قامت ہوتو تعداد مکمل رہے گی۔ لیکن ارکان میں قصر ہوگا۔ اس طرح جب سفر ہولیکن خوف نہ ہو اس وقت قصر تعداد ہوگا۔ لیکن ارکان کممل ادا کئے جائیں گے۔ ظاہر ہے میہ

آیت صلاۃ الخوف کے متعلق ہے۔ اس میں قصر عدد کا ذکر نہیں بلکہ قصر ارکان کا ذکر ہے۔ قائلین رخصت کی دوسری دلیل مسلم اور سنن کی بیر روایت ہے۔

(۲) عن يعلى بن امية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفر وافقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسالت

رسول الله عليه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته-يعنى انہوں نے حضرت عمر شائيئ سے كہا كہ الله تعالى نے بحالت خوف نماز قصر كرنے كى اجازت

دی تھی, اب توامن ہو چکا ہے اب قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا تو رسول اللّهُ مَا لَيْنِيْ نِے فرمایا؟ بیتو صدقہ ہے جو اللّه تعالیٰ نے تم پر کیا ہے اس کا صدقہ قبول کرو۔

مسلم ص ۲۲۱ ج ا)۔ اس سے استدلال یوں ہے کہ صدقہ کے الفاظ دلالت کرنے میں واجب نہیں، لیکن اس کا جواب

یہ ہے امر وجوب کے لئے ہوتا ہے اور آنخضرت مُلَّاتِیْمُ فرماتے ہیں ۔ فاقبلو اصدقته الله، کا صدقہ قبول کرو۔اس لئے یہ دلیل ان کے خلاف جاتی ہے۔ (۳) تیسری دلیل ان کی بیر ہے کہ صحابہ نے ایک دفعہ آنخضرت مَلَّاتِیْمُ کے ہمراہ سفر کیا۔ بعض نے

روزہ رکھا بعض نے افطار کیا۔ بعض نے نماز قصر کی بعض نے پوری پڑھی کسی نے دوسرے پر اعتراض نہ کیا۔

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے کھیں گئی گئی ہمیں اس نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہمیں اس میں نہیں ملی ، اس کا جواب یوں ہے کہ اس حدیث میں ذکر نہیں کہ نبی سائل ایک کے اس امر کی اطلاع تھی اس کے برعکس آپ کے اقوال و افعال اس کے خلاف موجود ہیں حضرت عثان نے جب منی میں پوری نماز پڑھی تو کئی صحابہ اس پرمعترض ہوئے۔

قائلین رخصت کی چوتھی دلیل نسائی دار قطنی اور بیہق کی بیر روایت ہے۔

(٣) عن عائشة قالت خرجت مع النبىء النبىء في عمرة في رمضان فافطر و صمت و قصرت و اتممت فقال احسنت يا عائشة قال الدارقطني هذا اسناده حسن

یعنی حضرت عائشہ وٹائیم فرماتی ہیں میں آنخضرت مٹائیکی کے ساتھ رمضان میں عمرہ کے لئے روانہ ہوئی، آپ نے روانہ ہوئی، آپ نے روانہ ہوئی، آپ نے روانہ سے دریافت کیا تو فرمایا تونے اچھا کیا اے عائشہ!

(نسائی رقم الحدیث ۱۲۵۷ وبیهقی ص۱۲۲ ج۳ و دارقطنی ص۱۸۸ ج۲)۔

اس کی سند میں عبد الرحمٰن بن برید حضرت عائشہ وظافتها سے روایت کرتا ہے اور اس کے متعلق ابن حبان کہتے ہیں ثقات سے نہیں۔ البتہ ابن معین نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔

(۵) ان کی پانچویں دلیل دارقطنی ص۱۸۹ ج۲ کی بیروایت ہے۔

عن عائشة ان النبيءَ الله كان يقصر في السفرو يتم ويفطِر ويصوم- ليني ٱنخْضِرتَ كَاللَّهُ عَلِمُ عَالَمُ اللَّهُ سفر میں قصر بھی کرتے تھے بھی پوری بھی پڑھ لیتے تھے، اسی طرح بھی روزہ رکھتے کیکن بھی افطار كرليتي، دارقطني نے اس مديث كو صحيح قرار ديا ہے۔ اس كا جواب بيہ ہے امام احمد نے اس مديث كومنكر قرار دیا ہے۔ چنانچہ صاحب الخیص الحیر نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں وصحته

بعیدة، كه اس كالتیج مونا بعید ازامكان باس كئے كه حضرت عائشه طالعتها نے أنخضرت كى وفات كے بعد نماز پوری پڑھنی شروع کی ،عروہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت عثمان رضافیٰ کی طرح تاویل کی، اگر حضرت عائشہ وہالی کی اس کوئی مرفوع روایت ہوتی ہے تو عروہ ایسے نہ کہتے، الہدی میں منقول ے كه شخ الاسلام ابن تيمية نے اسے بھى كذب على الرسول مَنْ الله الرادايا ہے۔ (زاد المعادص ١٥٨ ج١) الغرض اس طرح کی ضعیف روایات قائلین وجوب کے دلائل کے معارض ہونے کے قابل نہیں، تحقیق یہی ہے کہ قصر واجب ہے۔ رخصت نہیں۔ چنانچہ شوکانی، وہل الغمام میں لکھتے ہیں حق بات یہی ہے کہ قصر واجب ہے۔ احادیث کامقتضی یہی ہے۔

(الدليل الطالب ص٢٧٩ بحواله فتاوى علمائے حديث ص٢٠٦ ج٤)-بلاشبه علمائے اہل حدیث میں سے بعض کا یہی مؤقف ہے کہ قصر رخصت ہے عزیمیت نہیں پوری

نماز بڑھی جاسکتی ہے۔لیکن بیمو قف صرف چند علائے اہل حدیث کا ہی نہیں بلکہ جلیل القدر صحافی اور خلیفہ راشد سیدنا عثان رضائفۂ اور سیدنا عائشہ رظائفہا کا بھی ہے امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور آیک روایت میں امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے۔انوار صاحب جو توجیح خلیفہ راشد رضائیۂ اور سیدہ عائشہ رضائعہا ے عمل کی کریں گے وہی جواب ہماری طرف سے بعض علائے اہل حدیث کے مؤقف کاسمجھ لیں۔

ممکن ہے کہ انوار صاحب سیدنا عثان وہائتہ کے عمل کو بیہ کہہ کر رد کردیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں گھر بنالیا تھا، لہذامنی میں پوری نماز پڑھنا بوجہ اقامت تھی، پہلی بات تو یہ ہے که روایت منقطع ہے۔ ( فتح الباری ص ۲۵ ج ۲)۔ دوسری بات سے کہ حاجی پر منی میں قصر ہی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ دار قطنی کی روایت کوامام احمہ نے منکر کہا ہے اور اس کی صحت بعید ہے کیونکہ عائشہ رخان کھا سفر میں پوری نمانہ پڑھا کرتی تھیں۔عروہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت عثان والٹیئہ کی طرح تاویل کی تھی

(المخیص الحبیر ص۴۴ ج۲)۔ حافظ ابن حجرنے جس روایت عروہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بخاری (۱۰۹۰) ومسلم ۱۹۵/۵ وغیرہ میں ہے اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اتمام کے لئے تاویل کی تھی اگر مکہ کے بای ہو چکے تھے تو

تاویل کی ضرورت نہ تھی ثابت ہوا کہ ان دونوں صحابہ کرام ڈاٹھ کے نزدیک قصر رخصت تھی۔



فصل دوم

` اب ہم انوار صاحب کے بعض ضعیف و کمزور دلائل کا ذکر بھی کردینا جاہتے ہیں ،تا کہ بات پوری طرح صاف ہوجائے۔

جس نے سنت (بیعنی اس طریقہ) کو چھوڑ انتحقیق اس نے کفر کیا۔ (حدیث اور اہل حدیث ۷۲۷) ال

الجواب: اولاً اس روایت کی رو سے تو مسافر قطعی طور پر دو رکعت پڑھنے کا پابند ہے مغرب کی تین رکعت ادا کرے گا وہ بھی کافر ہوجائے گا۔ حالانکہ بید حنفیہ کا بھی مسلک نہیں ہے۔

ثانیا: اس روایت کی رو سے دوگانہ پڑھنا سنت قرار پاتا ہے،متن روایت میں صاف سنت کا لفظ ہے مگر احناف کے نزدیک سنت نہیں بلکہ واجب ہے, انوار صاحب نے اس تقیقیت پر پردہ ڈالنے کے لئے مرکز میں سند ترکز معنی طراق کر دیا سے ملائک متن روایہ تا میں از اکوئی قربہیں

بریکٹ میں سنت کامعنیٰ ،طریقہ ، کردیا ہے حالا تکہ متن روایت میں ایسا کوئی قرینہ نہیں۔ ثالث: امام ابن حزم نے (انحلی ص١٨٦ج٣) میں جو ایس کی سند درج کی ہے اس میں عبد اللہ بن

رجاء رادی ہے امام احمد فرماتے ہیں ہیں اس کی کتب جل گئ تھیں، اور حافظہ سے روایت کرتا تھا، اور اس کے پاس منا کیر ہیں (میزان ۲۱ ج۲) یہی وجہ ہے کہ بھی بیمرفوع بیان کرتا ہے اور بھی موقوف بیان کرتا ہے جیسا کہ خود امام ابن حزم نے محلی میں صراحت کی ہے۔ اور نمبر مہ میں انوار صاحب نے بھی بحوالہ (مجمع الزوائد ص ۱۵ ج۲) موقوف نقل کیا ہے، گومیشی نے کہا ہے کہ اس کی سند کے راوی صحح کے بین لیکن اس سے فدکورہ اعتراض کا جواب نہیں بنتا کیونکہ عبد اللہ بن رجاء ثقہ و صدوق ہے۔ اس کی روایات میں منا کیرکتب جل جانے کی وجہ سے آئی ہیں ہاں اگر اس کا کوئی ثقہ متابع مل جائے توروایت درجہ صحت کو بین جاتی ہے۔

(۲) عن ابى الكنود سالت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان نزلتا من السماء فان شئتم فردوهما ـ

(مجمع الزوائد ص٧٢٨).

حضرت ابو الکنو د مجلطی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر فالٹھا سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: دو رکعتیں ہیں جو آسان سے اتری ہیں جاہوتو ان کو رد کردو۔ (حدیث ادراہل حدیث ص ۷۸۷)

الجواب ابوالكو و راوى كى سى محدث نے توشق نہيں كى صرف ابن حبان نے اسے نقات ميں ذكر كيا ہے۔ (تقريب ص٢٦٣) كينى كيا ہے۔ (تقريب ص٣٢٣) كينى متابعت كى صورت ميں ورنہ لين الحديث ہے۔ (مقدمہ تقريب) اور يہاں متابعت ثابت نہيں۔ دوسرا رادى اس ميں شريك بن عبد اللہ ہے۔ (طبرانی صغير ص١٨٨) جما رقم الحديث عبد ١٩٩٤) اور يہ خلط ہے

الغرض بيردايت ضعيف ہے۔

(m) عن السائب بن يزيد الكندى ابن اخت النمر قال فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد

فى الصلاة الحضر واقرت صلاة السفر\_ (مجمع الزوائد ص٤٥١ ج٢).

حضرت سائب بن یزید خالفی نمر کے خواہر زادے فرماتے ہیں کہ نماز سفر دو دو رکعت فرض ہوئی تھی پھر حضر کی نماز میں اضافہ ہوگیا اور سفر کی نماز یونہی برقرار رکھی گئی۔

( حدیث اور اہل جدیث ص ۷۲۸)

الجواب: بیثی نے اسے (طبرانی کبیر ص۱۵۵ ج۷) سے نقل کیا ہے گویہ کہا ہے کہ اس کے رادی صحیح کے رادی میں مگر یہ ان کا وہم ہے کیونکہ سند میں سعد بن سعید الانصاری ہے جوسٹی الحفظ ہے۔ (تقریب ص۱۱۸)۔

ایسے راویوں کی روایات متابعت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔

(٣) عن ابن عباس قال صلى رسول الله عَلَيْهُ حين سافر ركعتين وحين اقام اربعا قال وقال ابن عباس فمن صلى في السفر اربعا كمن صلى في الحضر ركعتين الحديث (مجمع الزوائد ص٥٥٠ ج٢).

حضرت ابن عباس فرائے ہیں کہ رسول الله طُلُقَادِ جب سفر کیا تو دو دو رکعتیں پڑھیں اور جب آپ مقیم ہوئے تو چار پڑھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عباس فرائے ماتے ہیں جو شخص دوران سفر چار رکعتیں پڑھتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جو حضر میں دو رکعت پڑھے، (حدیث ادر اہل حدیث ۲۰۰۷)

الجواب: آپ نے روایت کا مکمل متن درج نہیں کیا۔ انوار صاحب کے نقل کردہ الفاظ سے آگے ں عبارت یہ ہے۔ ا



العقيلي قال الدارقطني لا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات.

یعن ابن عباس بھائی نے فرمایا کہ نبی کرم مکا الیکے ایک بار نماز کو قصر کیا تھا جب آپ نے دورکعت اورلوگوں نے آپ کی اقتدا میں ایک ایک رکعت پڑھی تھی۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے۔ اور سند میں حمید بن علی راوی ہے امام داقطنی فرماتے ہیں کہ اس سے احتجاج نہ کیا جائے ، ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ص ۱۵۵ ج۲ ، وفی نسخة الاخری ص ۱۵۸ ج۲) انوار صاحب نے اگلا حصہ مطلب برآری کے لیے حذف کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک صلاة خوف کی سے کیفیت نہیں بلکہ ان کے نزدیک طائفہ اولی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر چلی جائے ، پھر طائفہ اولی ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر چلی جائے ، پھر طائفہ ابن کے نزدیک ماتھ پڑھ کر جلی جائے ، پھر بہلا طائفہ آ کر اپنی نماز پوری کرے ، اس کے بعد دوسرا طائفہ آ کر اپنی نماز پوری کرے ۔ (صدایہ ص۱۳ جا) شرح نقایہ ۱۳۲ جا)۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مطریقہ احادیث سے ثابت نہیں (فتح الباری ص۱۳۵ ج)۔

چونکہ اس طریقہ سے مذکورہ روایت سے نفی ہوتی تھی۔ اس لئے انوار صاحب نے جان بوجھ کر آ دھی حدیث نقل کر کے اپنے مسلک کی لاج رکھ لی۔

(۵) عن ابى هريرة قال سافرت مع رسول الله عليه ومع ابى بكر وعمر كلهم صلى من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها ركعتين فى المسير والمقام بمكة.

(مجمع الزوائد ص١٥٦ ج٢).

حضرت ابو ہریرہ خالفۂ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مگالفی مخترت ابو بکر اور حضرت عمر خالفہ کے ساتھ سفر کے ساتھ سفر کے دوران بھی اس کے دوران بھی اور دان بھی اور مدیث اور اہل حدیث سن سنر کے دوران بھی اور مکہ مکرمہ اقامت کے دوران بھی۔ (حدیث اور اہل حدیث سن ۲۳۷)

الجواب: میتی نے اسے طبرانی الاوسط اور مند ابو یعلی کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن طبرانی الاوسط (۱۵۷۸)۔ میں یہ روایت ابن عمر والٹیئ سے مختصر مروی ہے جب کہ سیدنا ابو ہریرہ وُلٹیئ سے مند ابو یعلی ص ۳۳۰ ج۵) رقم الحدیث ۵۸۳۱) میں ہے سند حسن درجہ کی ہے۔ لیکن انوار صاحب جو اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ محض فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا ہاں البتہ افضلیت کی بات جدا ہے۔

(۲) عن عطاء بن يسار قال ان ناسا قالوا يا رسول الله عَلَيْتِهُ كنا مع فلان في السفر فابي الا ان يصلى لنا اربعا اربعا فقال رسول الله عَلَيْتُهُ اذا والذي نفسي بيده تضلون ـ (المدونه الكبري ص١٢١ ج١).

حضرت عطاء بن بیار مسطیر فرماتے ہیں کہ چھ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُلَا اَیْنَا اِم

المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل تقليد جِلْد دوم المرابل المراب

فلاں صاحب کے ساتھ سفر میں تھے انہوں نے ہمیں نماز پڑھانے سے انکار کیا بجز اس صورت کے کہ وہ جار جار رکعت بڑھا کیں گے، رسول الله منافی ایک فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے الیی صورت میں تم گراہ ہوجاؤ گے۔

( مدیث اور اہل مدیث ص ۷۳۳)

الجواب: اولاً يه روايت كذب اور بہتان ہے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْم ير، تفصيل اس اجمال كى يہ ہے كه کتاب مدونہ الکبریٰ کی اسناد مخدوش ہیں پھر اس کا طریق بھی مرسل ہے۔

ثانيا: سيدنا عثان رخيفيهٔ اور ام المومنين صديقه كائنات سيده عائشه وخيفها كا سفر ميں پوري نماز پڑھنا

تو بخاری و مسلم کی احادیث سے ثابت ہے اور طحاوی نے (شرح معانی الا ثار ص ۲۴۶ ج۱) میں سیدنا سعد بن ابی وقاص و الله است سی سند کے ساتھ سفر میں بوری نماز بر هنا بیان کیا ہے۔ اور تابعین عظام

سے ایک گروہ رخصت کا قائل ہے آئمہ اربعہ میں سے امام احمد، امام مالک، امام شافعی، قصر میں رخصت کے قائل ہیں۔ (درس ترندی ص۳۲۵ج۲)۔

سوال یہ ہے کہ آیا مذکورہ تمام بزرگ گراہ ہو گئے تھے۔ انوار صاحب وضاحت کریں کہ قرآن و سنت میں گمراہی پر کیا وعید آئی ہے؟ سیدنا عثان رخالٹنۂ اور سیدنا سعد رخالٹنۂ تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں مگر

انوار خورشید صاحب شرم وحیاء کو بالاے طاق رکھ کر ان پر کفر کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے کوئی عار محسوں نہیں کرتا۔ اس نالائق کی جس قدر مزمت کی جائے تم ہے لاٹھی اور سانپ میں تمیز کیے بغیر دلائل نقل كرتے جانا، علم نہيں، جہالت ہے، سنيت نہيں رافضيت ہيے۔ ديني خدمت نہيں، اغيار كى ترجمانى ہے، محرّم نے یہاں حاطب اللیل بن کر قابل ستائش کام نہیں کیا، اہل علم بیدار مغز ہوا کرتے ہیں، وہ دلیل

کی صحت وسقم کو پر کھتے ہیں اور منفی اثرات کو ذہن میں رکھ کر بیان کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر حمیکنے والي چز سوناتہيں ہوتی۔

(ك) عن ابراهيم ان ابن مسعود قال من صلى في السفر اربعا اعاد الصلاة-

(معجم طبرانی کبیر ص۲۸۹ ج۹)۔

حضرت ابراہیم مخعی عطفیے سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود والتی نے فرمایا جس نے سفر یں چار رلعتیں بڑھیں وہ اپنی نماز لوٹائے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۳۳)

الجواب: اولاً اس اثر سے ثابت ہوا کہ مسافر اگر جار رکعت پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گ - حالانکہ حنفیہ کے نزدیک باطل نہیں ہوتی بلکہ نماز ہوجاتی ہے اگر نمازی نے قعدہ اولی کیا ہو۔ (بدایہ ص١١١ جا وشرح نقابيص١٢ ج١)\_

ثانيا: اگر نماز نهيں ہوتی توانوار صاحب وضاحت کریں کہ سیدنا عثان ڈلٹٹھۂ سیدہ عائشہ نطانتھا اور

کی حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی دوم کی دوم کی اور آیا وہ بے نماز ہی فوت ہوئے آئی وسنت میں بے نماز پر سیدنا سعد زلائین کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ اور آیا وہ بے نماز ہی

سیدنا شعد رفاقیّهٔ می مماز میں ہوی می اور آیا وہ بے ممار می ہوت ہوئے ایک و سنت کی جے ممار پر جو فتو کی ہے اس کی بھی ذرا وضاحت کرد بچئے چھر آئمہ اربعہ میں سے تین آمام بھی رخصت کے قائل ہیں

کیا بیسب بزرگ بے نماز اور آئمہ هدی سے خارج ہیں؟

ثالثا: بیشی فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے ابن مسعود رہائیڈ سے کچھ بھی نہیں سنا (مجمع الزوائد ۱۵۵ج۲)۔

گویا روایت منقطع ہے۔ راقم عرض کرتا ہے کہ سند میں۔ غالب بن عبید الله راوی ہے امام یجیٰ بن مجعین فرماتے ہیں۔ ثقه نہیں امام دار قطنی کہتے ہیں۔ متروک ہے (میزان ۳۳۱ ج۳)۔ امام ابن مدین فرماتے ہیں کہ ضعیف اور بیچ محض ہے ابن سعد، عقیلی، ساجی نے ضعیف قرار دیاہے۔

رات ین می سیاری کی سیاری کی میروک اور منکر الحدیث قرار دیا ہے عجلی ابن جارود، ابن شاہین نے ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ (لسان المیز ان ص ۱۵ سی کوئی ادنی کلمہ تو ثیق بھی راقم کو کتب رجال سے

اس کے حق میں نہیں ملا۔ الغرض بدروایت سخت ضعیف ہے۔

(فتح الباري ص٢٥١ ج٢).

# (۷۵) باب نماز قصر میں سننوں کا پڑھنالازم نہیں

### فصل اول

(۱) عن عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنى ابى انه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله المسلطة فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر و عثمان كذلك المسلمة المس

امام عیسی اپنے والد حفص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبد لللہ بن عمر بنالٹھ کو سے فرماتے ہوئے سے میں رسول الله مُنالِقَانِیم کے ساتھ رہا۔ آپ عَالِیناً دو رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق زبالٹی سیدنا عمر فاروق زبالٹی سیدنا عثان زبالٹی بھی دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔

(بخارى كتاب التقصير باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، الحديث ١١٠٢)-

(۲) عن حفص قال صحبت ابن عمر في طريق مكة ، قال فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم اقبل واقبلنا معه، حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال مايصنع هو لاء؟ قلت يسبحون، قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتى، يا ابن أخى انى صحبت رسول الله الله الله في السفر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم، يزد على ركعتين، حتى قبضه الله، وقد قال ركعتين، حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب ۲۱).

سیدنا عمر فاروق رہائی کے پوتے امام حفص بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے راستہ میں سیدنا عبد اللہ بن عمر وہائی کے ساتھ آیا، آپ نے ہمیں ظہر کی دورکعت نماز پڑھائی پھر وہ آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ آئے بہاں تک کہ اپنے اتر نے کی جگہ پنچے اور بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو آپ کی نگاہ اس جگہ پڑی جہاں ہم نے نماز پڑھی تھی۔ کچھلوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، دریافت کیا یہ کیا کرتے ہیں میں نے عرض کی کہ سنتیں پڑھتے ہیں، تو آپ کہنے لگے اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں نماز پوری پڑھتا, پھر فرمایا کہ اے میرے بھتے! میں سفر میں رسول اللہ تکا اللہ بھی ساتھ رہا، آپ نے دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں۔ حتی کہ آپ کی وفات ہوگئ، اور میں ابو بکر وہائیڈ کے ساتھ رہا، آپ نے دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں بہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ، اور میں ابو بکر وہائیڈ کے ساتھ رہا، آپ نے دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ، اور میں عمر وہائیڈ کے ساتھ رہا، آپ

(صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة وقصرها الحديث ٢٥٧٩).

(٣) عن كريب عن اسامة بن زيد براي الله على الله عن كريب عن اسامة بن زيد براي الله عن الله عن عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له، الصلاة فقال، الصلاة امامك فجاء المزدلفة فتوضاء فاسبغ ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله، ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما

امام کریب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا اسامہ بن زید وہ اللہ اسا کہ آپ فرما رہے تھے۔
کہرسول الله مُلَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللللّ

(بخارى كتاب الحج باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، الحديث ١٦٧٢، مسلم كتاب الحج باب الافضة من عرفات الى المزدلفة ٣٠٩٩).

(٣) عن ابن عمر والنه قال جمع النبي النبي المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما باقامة، ولم يسبح بينهما و لا على اثر كل واحدة منها

سیدنا عبداللہ بن عمر وہ اللہ استے ہیں کہ نبی مکرم مُثَاثِیَّا نے مزدلفہ میں مغرب وعشاء کی نماز ایک ہی اقامت سے جمع کرکے پڑھیں۔ اور ان دونوں کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں اور نہ ہی ان دونوں سے پہلے یا بعد میں سنتیں پڑھیں۔

(بخارى كتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع، الحديث ١٦٧٣، مسلم كتاب الحج باب سابق الحديث ٢١١١).

(۵) عن انس يقول خرجنا مع النبيء النبيء من المدينة الى مكة، فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة الحديث.

سیان الس فالفی فرماتے ہیں کہ ہم نبی مرم منگالی کے ساتھ مدیند منورہ سے مکہ مرمہ گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دو دور کعتیں ہی بڑھتے رہے حتی کہ ہم مدینہ طیبہ میں واپس آگئے۔

(بذارى كتاب التقصير باب ماجاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر الحديث ١٠٨١ ومسلم كتاب صلاة

المسأفرين بالمسلاة المسافرين وقصرها الحديث ١٥٨٦).

(٢) على ابن عون عن مجاهد قال سألناه أكان ابن عمر يتطوع في السفر فقال، لا،

فقلت فركعتين قبل الفجر قال ما رأيته ترك تينك في سفر والاحضر

امام ابن عون فرماتے ہیں کہ ہم نے امام مجاہد سے سوال کیا کہ کیا سیدنا ابن عمر رہائی سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ، نہیں، میں نے کہا کیا صبح کی سنیں بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں

نے سفر وحضر میں ان دو رکعتوں کوترک کرتے تہیں دیکھا۔ (مصنف ابن ابی شیبرص ۳۸۰ ج۱)۔

(2) عن ابن عمر انه كان لا يتطوع في سفر قبل الصلاة ولا بعدها وكان يصلي من

یں سیدنا ابن عمر نٹائیٹۂ سفر میں نماز سے پہلے اور بعد میں نفل نہ پڑھا کرتے تھے۔ اور رات کو (تہجد) ٹےھا کرتے تھے۔

(مصنف ابن الی شیبه ۲۸۰ ج۱)۔

(A) عن عبد الله بن دينار قال كان ابن عمر يتطوع بالليل ولا يتطوع بالنهار في السفر كان يصلى الى بعيره-

امام عبد الله بن دینار کہتے ہیں کہ سیدنا عبد الله بن عمر رضائفہ سفر میں دن کے وقت نوافل نہ پڑھا کرتے سے ہاں رات کوسواری پر پڑھ لیا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۵۸ ج۲ رقم الحديث ٢٣٣٧)\_

(٩) عن نافع ان ابن عمر كان لايتطوع في السفر في الصلاة النهار

امام نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر وظافی سفر میں دن کی نمازوں (کے ساتھ) نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۵۸ ج۲ رقم الحديث ۲۳۴۷)

امام سعید بن بیار فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبد اللہ بن عمر دفائید کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستے پر چل رہا تھا مجھے صبح ہونے کا ڈر ہوا تو سواری سے اتر کر وتر پڑھا سیدنا عبد اللہ بن عمر دفائید نے فرمایا کہ کیا آپ کے لئے رسول اللہ کا لئی گاسوہ حسنہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قتم، تو آپ نے فرمایا کہ



(بخارى كتاب الوتر باب الوتر على الدابة، الحديث ٩٩٩، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز صلاة

النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت الحديث ١٦١٠).

(۱۱) عن ابن عمر قال كان النبي عَلَيْكَ يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومى ايما صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته

سیدنا عبد الله بن عمر رضائفه راوی بین که نبی مکرم مَثَلِقَیْهُمْ سفر میں رات کی نماز اورور اونٹی پر ہی اشارے سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ جدھر چاہے آپ علیه الصلاۃ والسلام کو لے جاتی، مگر فرض نماز (سواری سے از کر پڑھتے تھے)

(صحيح بخارى كتاب الوتر في السفر الحديث، ١٠٠٠، مسلم باب سابق الحديث ١٦١٠).

قارئین کرام مذکورہ حدیث و آثار کی وضاحت سے پہلے ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ زیر بحث مسئلہ میں امت مرحومہ کے تعامل کی وضاحت کردیں ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ سفر میں نوافل ادا کرنے کے متعلق علائے امت میں تین مؤقف ہیں (۱) مطلق منع ہیں (۲) مطلق جائز ہیں (۳) سنتوں اورنوافل کا فرق کرتے ہیں۔ اور یہ ابن عمر رفائٹی کا مذہب ہے کہ عام نوافل تو بڑھے جائیں جب کہ سنتوں کو ترک کیا جائے۔

(م) حافظ صاحب کہتے ہیں کہ چوتھا ندہب سے کہ دن اور رات کا فرق کرتے ہیں۔

(۵) نماز سے قبل کی جائز ہیں بعد میں نہیں۔ (فتح الباری ص۲۲ ج۲)۔

ان کے علاوہ بھی کی اقوال ہیں مثلا حالت سیر میں ترک کرنا اورحالت قیام میں پڑھنا افضل ہے، علامہ عینی نے ،عمدہ القاری ص ۱۳۲ ج کے میں علامہ ہندوانی کا بیقول نقل کیا ہے۔ عام اکابر دیو بند کا یہی ملک ہے کیونکہ امام محمد سے ایک روایت میں یہی منقول ہے۔ ویکھئے بزل الحجود ص ۲۵۱ ج۲ وفتح المہم ص ۲۵۱ ج۲ فیض الباری ص ۳۹۹ ج۲ حاشیہ بخاری ص ۱۲۹ وغیرہ۔

ہارے نزدیک سیدنا عبد اللہ بن عمر ہلائیہ کا مؤقف سب سے زیادہ پختہ ہے کہ عام نوافل وغیرہ پڑھے جاسکتے ہیں جب کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کو نہ پڑھا جائے اور ان کا نہ پڑھنا ہو۔ اولی و بہتر ہے کیونکہ ان کا پڑھنا رسول اللہ ملکی ہیں ہیں جائے ہیں ایبا ہی خلفاء راشدین جن اللہ سے بھی فابت نہیں ایبا ہی خلفاء راشدین جن اللہ سے بھی فابت نہیں، ہاں البتہ صبح کی سنتوں کو پڑھا جائے جیسا کہ ( بخاری ص ۱۲۹ جا و مسلم ص ۲۳۹ جا) میں مرفوعا فابت ہے وتر کو بھی ادا کیا جائے جیسا کہ آخری دو حدیثوں کا مفاد ہے۔

باتی جودن اور رات کا فرق کرتے ہیں یا حالت سیر اور قیام کا فرق کرتے ہیں۔ یہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے کیونکہ دن اور رات دونوں میں نوافل ادا کرنا حضور علیہ الصلاج والسلام سے ثابت ہیں۔

وريث اورا الى تقلير جلد دوم كالمنظلين المرامل تقلير جلد دوم كالمنظلين المرامل تقلير جلد دوم كالمنظل المنظل رات کا ثبوت تو ہماری آخری نقل کردہ حدیث سے ثابت ہے جب کہ دن میں نوافل پڑھنے کا ثبوت میہ ہے کہ نبی مرم مَنَّالَیْکِمْ نے فتح مکہ کے دن سیدہ ام ہانی فالٹھا کے گھر جاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ (بخارى ص ١٥٤ ج ١ ،مسلم ص ٢٣٩ ج ١) \_

یہ حدیث جہاں دن کے وقت مسافر کے نوافل پڑھنے پر دلیل ہے وہاں ہی حالت نزول میں نوافل ادا کرنے کی بھی دلیل ہے، اورحالت سیر میں نماز پڑھنے کا جُوت یہ ہے کہ آپ نے نماز ور اور

تہجد حالت سیر ہی میں پڑھی ہے۔

الغرض مسافر دن رات اور نزول و قیام کی صورتوں میں نوافل پڑھ سکتا ہے سنتوں کو بھی پڑھ لے

تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے لیکن مسافر کے لئے بیر مؤکدہ نہیں۔خواہ حالت سیر میں ہو یا نزول میں، دن ہو یا رات کیکن فجر کی سنتیں بہرحال مسافر کے لئے بھی مؤکدہ ہی ہیں۔ رسول اللّٰمُثَافِیْنِمُ کا معمول پڑھنے کا ہی تھا۔سیدنا ابن عمر رہائشۂ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے اس مؤقف کی کوئی دلائل سے تر دید کر دے تو ہم قبول کرنے کوتیار ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ حالت سفر میں صبح کی سنتوں

اوروتر کے علاوہ کوئی نوافل رواتب مؤکرہ نہیں، گویا پڑھنے اور نہ پڑھنے میں سرے سے اختلاف ہی نہیں۔لہذا انوار صاحب نے جو یہاں پر بحث اٹھائی ہے وہ سرے سے غلط اور خلط مبحث ہے۔

(١) عن البراء بن عارب قال صحبت رسول الله عليسة ثمانية عشرة سفرا فما رايته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر-

(ترمذی ص۱۲۳ ج $\langle Y \rangle$ ۔

حضرت براء بن عازب وظلفهٔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھارہ سفروں میں رسول اللهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ کے ساتھ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے دو رکعتیں چھوڑی ہوں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۷۳۸)

الجواب: اولاً اختلاف عام نوافل مین ہیں (ہم بھی جواز کے قائل ہیں) بلکہ نوافل رواتب میں ہے جنہیں عرف عام میں سنتیں کہا جاتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ نماز ظہر سے پہلے کی سنتیں دونہیں جار بیں۔ اگر احادیث برنظر نہیں تو (ہرایہ ص ۹۵ ج۱) شرح نقایا ص٠٠١ ج٢ و کبیری ص٣٨٣ کو بى ديکھ ليا ہوتا۔ ان میں صاف صراحت ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے جار رکعات سنت مؤکدہ ہیں اور دو رکعت ظہر کی نماز کے بعد،، ام المؤمنین صدیقه کا تنات سیدہ عاکشہ والعجا راویہ ہیں کہ نبی مکرم شکالی فیا ظہر کی نماز سے

يهلے حار ركعت ترك نه كرتے الحديث \_(بخاري ص١٥٤ ج١)\_



اوراگر پہلے ادانه کر سکتے تو بعد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ (زندی ص ۸۹)۔

ٹا بت ہوا کہ مٰدکورہ روایت سنن کے متعلق نہیں عام نوافل تھے جو نبی مکرم مَثَلَّاتُیْمَ پڑھا کرتے تھے۔ اگر سنتیں ہوتیں تو دو کی بجائے چار رکعت ادا فرماتے۔

علامہ عینی فرماتے ہیں۔

لا نسلم ان هاتين الركعتين من السنن الرواتب وانما هي سنة الزوال الواردة في حديث ابي ايوب الانصاري.

ہم بیشلیم نہیں کرتے کہ بید در رکعتیں سنت مؤ کدہ تھیں۔ بلکہ زوال کی دو رکعت تھیں جبیبا کہ ابو ابوب انصاری کی روایت میں وارد ہے۔ (عمرۃ القاری ص۲۱۰ج کے طبع جدید و بزل المجبودص۲۲۰ج۲)۔ مولانا فخر الحین گنگوہی حنفی فرماتے ہیں۔

وبعضه گفت اند كه اين دو ركعت از مطلق نوافل بود نه رواتب واين قول سعيدست -

لینی بعض نے کہا ہے کہ بیہ دو رکعت عام نوافل تھے سنت مؤکدہ نہ تھیں، اور بیر قول اچھا ہے۔

(حاشيه ابو داؤد ص٢١ ح١)\_

ثانیا: سند میں ابو بسری الغفاری راوی ہے اس کی کسی محدث نے تویش نہیں کی علامہ ذہبی نے مجبول قرار دیا ہے۔ (میزان ص ۹۵ مح می حافظ ابن حجر نے مقبول لکھا ہے۔ (تقریب ص ۳۹۳) یعنی متابعت کی صورت میں ورنہ لین الحدیث (مقدمہ تقریب) اور یہاں متابعت ثابت نہیں۔ علامہ البانی نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔ (ضعیف ابوداؤد۳۲۲،۲۲۳ضعف ترنی ۵۵۲،۸۳۵)۔

(۲) عن ابن عمر قال صليت مع النبى السلم الحضر والسفر فصليت معه فى الحضر الظهر اربعا وبعدها ركعتين وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شئيا والمغرب فى الحضر سواء ثلث ركعات لا ينقص فى حضر ولا سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين.

(ترمذی ص۱۲۳ ج۱)

حضرت عبد الله بن عمر فراق الله فرمات بین که میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر وحضر میں نماز پڑھی ہے میں نے آپ کے ساتھ حضر میں ظہر کی چار رکعتیں اوراس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں، سفر میں ظہر کی دو رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں ایسے ہی عصر کی دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد کھے نہیں دور اس کے بعد کھے نہیں بیان مغرب کی نماز سفر و حضر میں برابر ہے بیکل تین رکعتیں ہیں جو کہ نہ کم ہوتی ہیں نہ برھتی ہیں اور بیدن کے وتر ہیں ان کے بعد بھی دور کعتیں پڑھیں ہیں۔

(m) عن ابن عمر اله قال صليت مع رسول الله المناطقة اربعا وليس بعد ها شيئي وصلى

المغرب ثلثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار لاتنقص في سفر ولاحضر وصلى العشاء اربعا وصلى بعد ها ركعتين قال وصلى في السفر الظهر ركعتين وصلى بعد ها ركعتين وصلي العصر ركعتين وليس بعدها وصلي المغرب ثلثا وبعدها ركعتين وصلي العشاء

ركعتين وبغدها ركعتين

(طداوی ص۲۸۵ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن عمر فِالله المراتع بين كه مين في رسول الله الله على الله على الله عصر كى )

چار رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد بچھ نہیں مغرب کی تین رکعات پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعتیں آپ مالیو اے فرمایا یہ دن کے ور ہیں جو سفر وحضر میں کم نہیں ہوتے، عشاء کی حیار رکعتیں پڑھیں

اوران کے بعد دو رکعتیں ، حضرت عبد الله بن عمر خلیجا فرماتے ہیں که آپ ملی اللہ علیہ کی دو ر کعتیں پڑھیں اور ان کے بعد دو رکعتیں پھر عصر کی دو رکعتیں اور ان کے بعد پچھ نہیں، مغرب کی تین ر معتیں روسیں اور ان کے بعد دو رکعتیں، عشاء کی دو رکعتیں روسیں اور ان کے بعد دو رکعتیں۔

( حدیث اور اہل حدیث ص ۲۸۸ تا ۷۴۰)

الجواب: اولا یہ ایک ہی روایت ہے اور اس کی سند کا مرکزی راوی ابن الی کیلی ہے کیکن انوار صاحب نے ایک ہی دوایت کو دوبارہ درج کردیا ہے ان کے دوبار اقل کرنے کا شکریہ، ہم قارئین کرام

کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان دونوں کو مکرر ایک نظر دیکھے لیں، اس کے متن میں اضطراب ہے۔ ثانیا: اس روایت کا خلاصہ یہ نکلا کہ دان رات میں کل چھ رکعت سنیں مؤکدہ ہیں کیونکہ ظہر کے بعد

دو، مغرب کے بعد دو،عشاء کے بعد دو، حالانکہ جوسنتیں مؤکدہ ہیں ان کی تعداد تو صرف نماز ظہر میں ہی چھ رکعت ہوجاتی ہے،معلوم ہوا کہ یہ عام نوافل تھے۔سنن مؤکدہ نہ تھیں، ورنہ ظہر سے پہلے کی بھی جار

ثالثًا: سند میں ابن ابی لیل سینی الحفظ ہے، تفصیل مسله رفع الیدین میں گزر چکی ہے۔ الغرض سے روایت ضعیف ہے، جبیبا کہ علامہ البانی نے صراحت کی ہے۔ (ضعف زندی ۸۵-۵۵۸)۔

(٣) عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْتُ التدعوا ركعتي الفجر ولوطردتكم

(مسند احمد ص٥٠٥ ج٢٠ ابوداؤد ص١٧٩ ج١)-

حضرت ابو ہرریہ رضائفیہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مالیا فیا نے فرمایا فیجر کی دوسنتوں کو نہ جھوڑو اگر جہ

تمہیں گھوڑے دوڑائے لئے چلے جارہے ہوں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ١٩٨٠)

الجواب: اولاً گویا صبح کی سنیں لازم قرار پائی خواہ گھوڑے دوڑائے لیے چلے جارہے ہول-

جھر تحدیث اور اہل تقلید جِلْد دوّم کی کھی کے حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوّم کی کھی کہ اس کے اللہ انوار صاحب کا یہ مسلک نہیں ان کے نزدیک اگر ممکن ہوتو تب سنن کو پڑھا جائے جیسا کہ ان کے باب کی سرخی سے ثابت ہوتا ہے ، لیکن روایت مذکورہ میں غیر ممکن صورت میں بھی ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔

ثانیا: بیہ روایت ضعیف ہے سند میں، ابن سیلان راوی مجہول ہے جبیبا کہ علامہ ذہبی ابن قطان وغیرہ نے کہا ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔

(ارواء الغليل ص١٨٤ ج٢ (٤٣٨).

(۵) ابو داؤدص ۲۳ ج امیں ہے کہ نبی مکرم مُنگائی آنے لیلۃ التعریس کے واقعہ میں صبح کی سنتیں بھی پڑھیں تھیں (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۹۷)

الجواب: صبح كى سنتول كے رابط كے ہم بھى قائل ہيں راجع دين الحق ص ١٣١ ج ا)\_

(۲) عن عامر بن ربيعة انه رأى النبيء السيام يصلى السبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به

(بخاری ص۱٤۹ ج۱، مسلم ص۲٤٤ ج۱)۔

حضرت عامر بن ربیعہ و النفویت بے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ دوران سفر رات میں نفل ادا فرما رہے تھے اپنی سواری کی پشت پر وہ سواری آپ کو لے کر جس طرف کا بھی رخ کرتی۔ (حدیث اورائل حدیث عمرہ)

الجواب: اولاً بیر حدیث عام نوافل پر محمول ہے اس کا قرینہ، فی اللیل کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد سفر کی حالت میں سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کے معتمد خاص حناب علامہ ظفر احمد تھانوی صاحب نے بھی اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ (اعلاء اسنن ص۳۳۰ ج۷)۔

تہجد تو حالت قیام میں بھی لازم وضروری نہیں چہ جائے کہ سفر میں اس کا وجوب تشکیم کیا جائے، محترم اختلاف فقط نوافل رواتب میں ہے اس کی دلیل دیجئے۔

ثانیا: اگر انوار صاحب اس پر ہی ضد کریں کہ یہ حدیث سنتوں پر ہی محمول ہے تو تب بیران کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی اگر مسافر راستے میں ہوتو سنتوں کو ترک کردے اوراگر منزل میں ہوتو پڑھ لے، ویکھئے۔ ( مرقاۃ ص۲۲۶ ج۳ وحلبی کبیر ص۵۰۰ وبزل المجھود ص۲۶۱ ج۲ فتح الملھم ص۲۰۱ ج۲، وحاشیه بخاری ص ۲۶۹ ج۱)۔

مولانا انورشاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں

قال محمد بن الحسن يتركها ان كان سائرا ويصليها ان كان نازلا\_

یعنی امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر حالت سفر میں ہوتو سنتوں کوترک کردے اور اگر تھہرا ہوا ہوتو پڑھ لے۔

چنر سطروں کے بعد فرماتے ہیں والعمل عندی علی ما قاله محمد میرے نزدیک اسی پر ممل ہے جوامام محمد نے کہا ہے۔ (فیض الباری ص ۳۹۹ ج۲)۔

جب کہ آپ کی درج کردہ روایت میں حالت سفر کی بات ہے

جب رب به بي ورق وره روايك يان في عن مكة دعا رسول الله عَلَيْتُ بما ء وسترت ام هاني (٤) عن ام هاني قالت لما كان يوم فتح مكة دعا رسول الله عَلَيْتُ بما ء وسترت ام هاني

وام سليم ام انس بن مالك بملحفة ثم دخل بيت ام هاني فصلى الضحى اربع ركعات.

محمع الزوائد ص ۲۳۸ ج۲)-

مجمع الزوائد ص۲۴۸ ج۲)۔ حضرت ام ہانی رخالتی فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰهُ عَالَیْہُ اِنْے فتح مکہ کے دن (عنسل کے لئے) یانی منگوایا ام

ہانی اور ام سلیم یعنی انس بن مالک رفیانی کی والدہ نے جادر سے پردہ کئے رکھا پھر آپ غسل کر کے ام ہانی

' کے گھر تشریف لے گئے اور حیاشت کی چار رکعت بڑھیں۔ (حدیث اوراہل حدیث ۵۴۳۷) کے گر تشریف لے گئے اور حیاشت کی چار رکعت بڑھیں۔ (حدیث اوراہل حدیث ۵۴۳۷) کی کر مصروبا گئی ہے۔ تہ سنتیں بھی رڑھنی

' الجواب: اولاً انوار صاحب نے الل باب کا عنوان, دوران سفر اگرممکن ہو تو سنیں بھی پڑھنی چاہئیں، منعقد کیا ہے۔ مگر سنتوں کی دلیل دینے کی بجائے عام نوافل کی روایت درج کردی ہے! کون نہیں، منعقد کیا ہے۔ مگر سنتوں کی داڑھی میں علم نہیں جانتا کہ نماز جاشت سنن رواتب سے نہیں, لیکن مؤلف حدیث اور اہل حدیث کی داڑھی میں علم

رڑھتے رڑھاتے سفیدی آگئ ہے گر اسے آج تک میہ خبر نہیں کہ نماز چاشت سنن رواتب سے نہیں، تدریس کو چھوڑ کر کہیں سنری کی دوکان کرلیں آپ کے لئے یہی بہتر ہے۔

فانیا: بیثی نے اسے (طرانی کبیر ص ۱۳۴ ج ۲۴۳ وطرانی الاوسط ۱۴۰ ج۱) سے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں بلاشبہ اوسط کے راوی ثقه ہیں مگر طبرانی کبیر کی سند سخت ضعیف ہے۔ عتاب بن بشیر اور خصیف دو راوی ضعیف ہیں۔ اور بیٹی نے طبرانی کبیر کی روایت کا ہی متن درج کیا

عماب بن بسیر اور مصیف دو راوی مسیف ہیں۔ اور کی سے جراف بیر کی روزیت کا من کی حدیث ہے۔ اور اس کا متن منکر ہے کیونکہ فتح مکہ کے دن سیدہ ام ہانی وظافتها کے گھر نماز پڑھنے کی حدیث بخاری ص20 جاری سلم ص749 جا کے علاوہ متعدد دیگر کتب حدیث میں ہے دیکھئے (ارواء الغلیل

بخاری ص۱۵۷ جا ہستم ص۲۴۹ جا کے علاوہ متعدد دبیر نتب حدیث میں ہے دیصے رارواء اسیں ص۲۱۸ ج۲)۔ ان میں آٹھ رکعت نماز چاشت پڑھنے او رہاری پیاری بہن سیدہ فاطمہ زلائنٹا کے پردہ کرنے کا ذکر ہے۔ممکن ہے کہ قارئین کہہ دیں کہ انوار خورشید علل الحدیث میں اتن سطحی معلومات رکھتا

ھے کہ بخاری ومسلم کی حدیث کو چھوڑ کر پانچویں درجہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے۔ تو ہم اپنے قارئین کرام سے عرض کریں گے کہ انوار صاحب نے ایسا عدم علم کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر بددیانتی کی ہے اس بددیانتی کی وجہ یہ ہے کہ انوار صاحب کے تقلیدی مذہب میں ننگے سرنماز پڑھنا مکروہ

ہے جب کہ مسلم وغیرہ میں صراحت تھی کہ آپ عَالِيلاً نے نماز صرف ایک کپڑے میں ادا کی تھی، جس کا لازی نتیجہ یہ تھا کہ نماز چاشت کو نبی مکرم مَا لَاثِیاً نے ننگے سر پڑھا تھا، اس روایت کو پیش نہ کرنے کی یہی

وجه تحى والله اعلم

# www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net مديث اورائل تقليد جلد دفع المحالات الله المحالات المحالات

(A) عن ابن عباس قال قد فرض لرسول الله المسلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين فكما يتطوع ههنا قبلنا ومن بعدها فكذالك يصلى في السفر قبلها وبعدها (طحاوى ص٢٨٧ ج١).

حضرت عبد الله بن عباس والنيئة فرمات بين كه تحقيق رسول الله منالية المراسك لئے فرض كى گئى بين حضر ميں وار كعت اور سفر ميں دوركعت ، پس جيسے نماز سے پہلے اور بعد يہاں نفل پڑھے جاتے ہيں ايسے ہى سفر ميں نماز سے پہلے اور نماز كے بعد نفل پڑھا كرتے تھے۔

(حديث اور ابل حديث ص٧٢)

الجواب: اولاً بدروایت متن کے اعتبار سے مضطرب ہے ابن ماجہ (۱۰۷۲) میں یہی روایت ہے جس میں، فرض رسول الله مُناتِیْمَ مُن کے الفاظ ہیں۔

ثانیا: سند میں، اسامہ بن زید راوی ہے یہ اسامہ کون ہے بحوالہ وضاحت کی جائے کہ یہ لیٹی ہے یا عدوی؟ اگر عدوی ہے تو روایت سخت ضعیف ہے اسے امام احمد نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔امام ابن معین نے ہی محض اور جوز جانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تہذیب ۱۸۲۵)

علامدالبانی نے اس روایت کومنکر قرار دیا ہے۔ (ضعیف ابن ماجه ص ۷۹،)

ثالثًا: بيروايت آپ كي خلاف بي تفصيل انوار صاحب كى وليل نمبر ٢ ميں گزر چكى بـ- (٩) عن قتادة ان ابن مسعود و عائشة كانا يتطوعان في السفر قبل الصلوة و بعدها،،

(مجمّع الزوائد ١٢٣ ج٢)

حضرت قمادہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رفائقہا سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد نوافل پڑھا کرتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث ص۲۳۳)

الجواب اولا بیثمی نے آگے ہی لکھا ہے

رواه الطبراني في الكبير وقتادة لم يسمع من ابن مسعود ولا عائشة و بقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائ. ص١٦٣ ج٢).

اس سے ثابت ہوا کہ روایت منقطع ہے۔ انوار صاحب نے تقلیدی ہاتھ کی صفائی دکھا کر اس جرر، کو ڈکار لئے بغیر ہضم کر لیا ہے۔

ثانیا: سند میں حماد بن سلمہ راوی ہیں (طبرانی کبیرص ۴۰۱ ج۹ رقم الحدیث ۵۰۵۹) اور یہ ختلط ہیں۔ (تقریب ص ۸۲) دلیل سے ثابت کیا جائے کہ راوی عنہ نے اختلاط سے قبل ساع کیا ہے۔

خلاصہ کلام: انوار صاحب نے کوئی ایک دلیل بھی نہیں دی کہ حالت سفر میں نوافل رواتب کا التزام کیا جائے، اس سلسلہ میں جو بھی زیب رقم فرمایا ہے وہ غیر متعلقہ ہے رہا یہ کہ صحابہ کرام و گاللہ میں پڑھ لیا

كرتے تھے۔ ہم بھى كہتے ہیں كه براھے جاسكتے ہیں۔ اور براھتے بھى ہیں۔ ليكن ان روايات سے نوافل رواتب کی آ کدیت ثابت نہیں ہوتی لیکن انوار صاحب ان روایات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔مسافر کو حالت اطمینان میں جب کوئی تشویش اورجلدی نہ ہو فرض نمازوں میں قصر کے ساتھ سنتیں

مجمى ادا كرنى جابي - (حديث اورابل حديث ٢٥٥)

ہم مؤلف حدیث اوراہل حدیث کو پہلنج کرتے ہیں کہ وہ اپنی کسی دلیل پر انگلی رکھیں جس کا بیمعنی و

مفہوم ہو کہ اطمینان ہو۔ تشویش اور جلدی نہ ہوتو مسافر سنتیں ادا کرنے کا پابند ہے۔ انوار صاحب کیا اوران کے دلائل کیا ہم پوری ذریت دیوبند کو پہلنج کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی حدیث سیجے سے اپنا مؤقف ثابت كرير ـ مولانا صادق صاحب نے حديث ابن عمر فالنيز كے تحت لكھا تھا كه معلوم ہوا كه سفر ميں

سنیں تفل سب معاف ہیں۔ انوار صاحب نے اسے حدیث کی مخالفت قرار دیا ہے۔ اور کہا ہے کہ بیہ لوگ دوران سفرسنن ونوافل بالکل نہیں پڑھتے اور اگر کوئی پڑھے تو اس سے الجھتے ہیں۔ اور اسے رو کتے

بي (حديث اور ابل حديث ص ٢٥٧)

انوار خورشید کا یہ دعوی کذب صریح اور بہتان ہے اگر اسے اینے قول کا یاس ہے تو اسے ثابت كرے ورند،، لعنت الله على الكاذبين، كى وعير شديد سے ور جائے محرم آپ نے خود ہى چند سطروں کے بعد لکھا ہے کہ نواب وحید الزمان صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ مسافر کے لئے سنن مؤکدہ کا ر چھنا مسنون نہیں ہے۔ سوائے فجر اوروز کے اوراگر کوئی پڑھ لے تو کوئی مضا نقہ نہیں تاہم اولی و بہتر نہ یر هنا ہے (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۸۷)

آپ کے افتراء کی حقیقت اس عبارت نے کھول دی ہے کہ آپ نے بوڑھی عمر میں جب انسان کو الله کی طرف رجوع کرنا جاہئے آپ نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹ لکھا ہے تو بہ کرلیں ہے منافقت کی علامت ہے۔ آپ کے مولانا تقی عثانی فرماتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک بھی اگر گنجائش ہو تو سنن رواتب کے ادا کرنے میں فضیلت ہے اور ترک کردینے میں کوئی حرج نہیں,اس کئے کہ حالت سفر

میں سنن رواتب کی آ کدیت ختم ہوجاتی ہے۔ البتہ سنت فجر اس سے مشکنی ہے۔ (درس ترندی ص ۳۳۷ج۲)۔ کاش آپ نے بیعبارت نقل کر کے اس کا بھی رد کیا ہوتا کیونکہ بیبھی آپ کے مدعا کے خلاف ہے اور یہی اہل صدیث کا مؤقف ہے، مولانا عبید الله رحمانی محدث مبار کپوری فرماتے ہیں والراجح عندى ان لايترك في السفر الوتر وسنة الفجر واما غيرها من الرواتب القبلية

والبعدية فهي الى خيرته ان شاء فعلها وحصل ثوابها، وان شاء تركها ولا شئي عليه أعنى انها لا تبقى في حقه متاكدة كسنة صلاة الاقامة لعنی میرے نزدیک راج تول میہ ہے کہ وتر اور فجر کی سنتیں نہ چھوڑی جائیں اور ان کے علاوہ فرض

نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں میں مسافر اختیار رکھتا ہے جائے تو بردھ لے اسے ان کا ثواب ملے گا، جاہے تو ترک کردے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لینی اس کے حق میں بیمؤ کدہ نہیں ہیں جیسے اقامت کی حالت ميں مسنون ہيں \_(مرقاۃ الفاتيح ص ٣٩٥ جم)\_

محدث مبار کبوری فرماتے ہیں۔

المختار عندي المسأفر في سعة ان شاء صلى الرواتب وان شاء تركها\_

میرے نزدیک مختاریہ ہے کہ مسافر کوسنن پڑھنے میں وسعت (اختیار) ہے جاہے تو پڑھے جاہے نه يرا هفي (تحفه الاحوذي ص٢٨٦ ج١)\_

نواب صدیق حسن خال محدث قنوجی فرماتے ہیں۔

ان شاء فعلها وحصل ثوابها وان شاء تركها ولاشئي عليه

(السراج الوهاج ص٢٨٢ ج١).

صرف بدنام كرنا پيش نظرتها۔

یمی بات علامہ شوکانی نے ، نیل الاوطار ص۲۳۸ جس میں کہی ہے۔ فاتح قادیان شیخ الاسلام مولانا ثناء الله امرتسری نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔

(فتاوی علماء حدیث ص ۲۱۶ ج٤ وفتاوی ثنائیه ص ۲۰۱ ج۱)۔

علمائے اہل حدیث کی تحریرات کا استیعاب مقصود نہیں ورنہ ہم اس پر حضرات متقد مین و متاخرین کی بفضلہ تعالی بیسیوں عبارات پیش کر سکتے ہیں کہ سفر میں سنتوں کو پڑھا جائے تو ثواب ہے اگر نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں یہی بات ہمارے ہاں متداول ہے اس کے برعکس حفیہ کا قول گوتح ریات کی حد تک تو ہمارے موافق ہے مگر عملی تواتر یہ ہے کہ یہ حضرات سنتوں میں عزیمت کے قائل ہیں۔ نہ پڑھنے والے پرنکیر کرتے ہیں اس عملی تواتر کی وجہ سے ہی انوار صاحب نے بیہ باب لکھا ہے جس سے ان کا مقصود مسلدی وضاحت کرنا نہ تھا صرف اہل حدیث کو بدنام کرنا مطلوب تھا پی حضرات نوافل سے دہمنی رکھتے ہیں اور اس کی دلیل میر ہے کہ سفر میں نوافل پڑھنے والے سے لڑتے والجھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارادامن اس سے صاف ہے ، ہم پڑھنے والے کو نہ منع کرتے اور نہ ہی لڑتے ہیں بیصرف انوار صاحب کا جھوٹ اورغلط بیانی ہے ہاں ہم بیضرور کہتے ہیں کہ نوافل رواتب لازم وضروری نہیں۔ بوجہ سفر اس کی آ کدیت نہیں رہتی۔ اس مؤقف کے رد پر انوار خورشید نے کوئی بھی دلیل درج نہیں کی ، رہا آپ کا علامہ وحیدالزمان سے بیفل کرنا کہنہ پڑھنا اولی ہے جوابا عرض ہے کہ اولی وغیر اولی کا مطلب جائز و ناجائز نہیں ہوتا، اسے افضل اور غیرافضل سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مگر آپ نے پورے باب میں اِس اختلاف پر تو ایک سطر بھی تحریز نہیں کی، اگرآپ کچھ لکھتے تو ہم یقیناً غور کرتے لیکن آپ کا مقصد ہی تفہیم مسکدنہ تھا

اور اہل تقلیہ جلد دوم پھی ہوں ہو ہے ہوں ہو اوم کی ہو اور اہل تقلیہ جلد دوم ہو مسلمان پر فرض ہے شہری ہو یا دیہاتی

# فصل اول

(۱) یا یہا الذین امنوا اذا نو دی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذرو البیع۔

اے ایمان والو! جب جمعہ کے روزتم کو بلایا جائے نماز کے لیے تواللہ کی یاد کو دوڑو اور خرید و فرخت بند کردو۔ (۱۲-۱۰)۔

(۲) عن ابن عمر عن حفصة عن النبيء النبيء قال، على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل.

سیدنا عبد الله بن عمر خالینی ام المومنین سیدہ حفصہ وظالی اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم مُلَّالَّیْنِ الله عبد فرمایا کہ ہر بالغ پر نماز جمعہ پڑھنے جانا ہے اور ہر جانے والے پر عنسل ہے۔

(ابوداؤد كتاب الطهارة باب في الغسل للجمعة الحديث ٣٤٢، وللفظ له، ونسائى كتاب الجمعة باب التشديد في التخلف من الجمعة، الحديث ١٣٧٢، بيهقى ص١٨٨ ج٣، ابن خزيمه ١٧٢١، ابن حبان (موارد) رقم الحديث ٥٦٤.

(موارد) رقم الحديث ٢٥٥. (٣) عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي تُلْطِينية قالت قال رسول الله تَلْطِينية، الجمعة واجب

علی کل محتلم وعلی من راح الی الجمعة الغسل۔
سیدنا عبد الله بن عمر فرالی نبی مرم مَالی الیک بیوی محتر مه سیده هفصه و الله بیات کرتے ہیں که انہوں نے کہا که رسول الله مَالی الله عَلَی الله مایا که جمعه ہر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعه پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعه ہر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعه پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعہ ہر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعه پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعہ ہر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعہ پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعہ بر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعہ پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعہ بر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعہ پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعہ بر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعہ پڑھنے جائے اس پر عنسا الله مایا کہ جمعہ بر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعہ پڑھنے جائے اس پر عنسان اللہ مایا کہ جمعہ بر بالغ پر فرض ہے اور جو جمعہ پڑھنے جائے اس پر عنسان اللہ مایا کہ بالم کے اس کے

(المعجم الأوسط للطبراني ص٤١١ ج٥ رقم الحديث ٤٨١٣).

(٣) عن طارق بن شهاب عن النبي النبي قال، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبى او مريض.

سیدنا طارق بن شہاب رطانی راوی ہیں کہ نبی مکرم مَثَانَیْمُ نے فرمایا کہ جمعہ ہرمسلمان برحق اور فرض ہے جماعت کے ساتھ مگر چار آ دمی اس سے مشتیٰ ہیں غلام، عورت، بچہ، اور بیار۔ (سنن ابو داؤد کتاب الصلاة باب الجمعة للمملوك الحدیث ۱۰۲۷)۔

(۵) عن طارق بن شهاب عن ابى موسىٰ عن النبى النبى المحمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة اوصبى او مريض هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و وافق الذهبى-

حدیث اور اہل تقلیر جلد دفع کے محمد کا سیدنا طارق بن شہاب رفائینہ سیدنا ابو مولی اشعری رفائینہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی مکرم منافینہ نے فرمایا کہ جمعہ ہر مسلمان پر حق اور فرض ہے، مگر چار آ دمی اس سے مشتیٰ ہیں۔ غلام، عورت، بچہ اور مربض

(مستدرك للحاكم ص٢٨٨ ج١ كتاب الجمعة باب من يجب عليه الجمعة).

(۲) عن تميم الدارى عن النبي عَلَيْكُمْ قال، الجمعة واجبة الاعلى امرأة او صبى أو مريض او عبد او مسافر

سیدنا تمیم داری والنی راوی ہیں کہ نبی مکرم مَلی النیکم نے فرمایا کہ جمعہ فرض ہے مگر عورت، بچہ، غلام، اور مسافر بر فرض نہیں۔

(المعجم الكبير للطبراني ص٥١ م ج٢ رقم الحديث ١٨٤٠١، بيهقي ص١٨٤٠١٨٣ ج٣)-

(2) عن مولى لال الزبير قال قال رسول الله الله المسلم الجمعة واجبة على كل حالم الا اربعة الصبى والعبد والمرأة و المريض ـ

سیدنا زبیر رضائفہ کی آل کا غلام راوی ہے کہ رسول الله منظ الله علی الله منظ الله علی الله علی الله منظ الله علی میں کیے، غلام ،عورت، اور مریض۔ مگر جار آدمی اس سے مشتی ہیں، بچے، غلام ،عورت، اور مریض۔

(مصنف ابن ابي شيبه ص١٠٩ ج٢، بيهي ص١٨١ ج٣)\_

علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند سی ہے اور تمام راوی ثقہ ہیں۔ سوائے، غلام آل زبیر کے۔ اگر صحابہ سے ہیں توان کی جہالت مضر نہیں اور یہی رائج ہے کیونکہ اس سے روایت کرنے والا راوی ابو حازم مسلمان کوفی تابعی ہے اور اگر صحابی نہیں تو اس کی جہالت کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔ (ارواء الغلیل صرح جسا)۔

سیدنا عبد الله بن عمر فی این کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالیہ اسے سنا آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ کہ نماز جمعہ فرض ہے مگر غلاموں اور ذی علت (لیعنی مسافر وغیرہ) پر فرض نہیں۔

(السنن الكبرى للبيهقى ص١٨٤ ج٣).

(٩) عن جابر ان رسول الله الله الله قال من كان يومن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة الامريض او مسافر او امرأة او صبى او مملوك الحديث.

سیدنا جابر مِن اللهُ راوی ہیں کہ رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے۔ مگر بیار، مسافر ،عورت، بچہ، غلام پر فرض نہیں۔

المريث اورائل تقليد جِلْد دوم المراجل عليه المرائل تقليد جِلْد دوم المرائل الم

(سنن دارقطنی ص۳ج۲،بیهقی ص۱۸۶ ج۳،واخبار اصبهان ۲۹۰ ج۲).

(١٠) عن ابي هريرة قال قال رسول الله الله الله من كان يومن بالله واليوم الاخر فعليه

الجمعة الا عبدا او امرأة او صبيا، الحديث

سیدنا ابو ہریرہ وخلیم راوی ہیں کہ رسول الله علی الله علی الله علی الله تعالی ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، مگر غلام، عورت اور بچہ پر فرض نہیں۔

(المعجم الاوسط للطبراني ص٢٤٦ ج٨ رقم الحديث ٧٧٠٦)

(١١) عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله الله عن كان يؤمن بالله واليوم الاحر فعليه الجمعة يوم الجمعة الاعلى امراة اوصبى او مملوك اومريض

محمد بن كعب قرظي وطلني (تابعي مرسل روايت كرتے ہيں كه) رسول اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن فرمايا جو شخص اللَّه تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، مگر عورت ، بچہ، غلام اور بیار پر

(مصنف ابن ابي شيبه ص١٠٩ ج٢ كتاب الصلوات باب في من لا تجب عليه الجمعة)۔

(۱۲) عن محمد بن كعب انه سمع رجلا من بني وائل يقول قال النبي عَلَيْكُ تجب

الجمعة على كل مسلم الا امرأة او صبى او مملوك

امام محر بن كعب فرماتے ہیں كم انہوں نے بن واكل كے ايك شخص سے سنا كهدرہ سے كم نبي مكرم مَنَا الله عَلَى الله عَمِه برمسلمان برفرض ہے۔، مرعورت بچہ، اور غلام برفرض نہیں -

(السنن الكبرى للبيهقي ص١٧٣ ج٣ كتاب الجمعة باب من تجب عليه الجمعة).

(١٣) عن عبد الرحمن بن مالك وكان قائد ابيه بعدما ذهب بصره، عن ابيه كعب بن مالك، انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة توحم لا سعد بن زرارة، قلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن زرارة ، قال، لا نه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له، نقيع الخضمات قلت، كم انتم يومئذ؟ قال، اربعون-

امام عبدالرحمٰن بن كعب سے روايت ہے اوروہ اسنے والدكو راہ دكھانے والے تھے جب ان كى جمعه کی اذان سنتے تو سیدنا اسعد بن زرارۃ رہائی کے لئے دعا کرتے اور میں نے (عبد الرحمٰن) کہا جب آپ اذان جمعہ سنتے ہیں تو سیدنا اسعد رہائی کے لئے دعا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لئے کہ پہلا جعد انہوں نے ہزم النبیت (مدینه منوره کے قریب ایک بستی) میں قائم کیا تھا جو بنی بیاضه کی زمینوں میں سے بے تقیع وہ مقام ہے جہاں پانی بحرا رہتاہے جے نقیع الخضمات کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا



آپ اس وقت کتنے آدمی تھے؟ تو آپ نے جواب دیا چالیس افراد۔

(ابوداؤد كتاب الصلاة باب الجمعة في القرئ الحديث ١٠٦٩، بيهقي ص١٧٦ ج٣ ، مستدرك حاكم ص١٨٨ ج١٠٤١ وطنى ص٥ ج٢٠١بن خزيمه ص١١٣ ج٣ رقم الحديث ١٧٢٤).

نوث حره بني بياضه مدينه منوره سے ايك ميل فاصله برگاول تھا۔ (التلخيص الحبير ص٥٠ ج٢).

(۱۲) عن ابى مسعود قال اول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير وهو اول من جمع يوم جمعهم قبل ان يقدم رسول الله المساللة فصلى بهم

(المعجم الكبير للطبراني ص٢٦٧ ج١٧ رقم الحديث ٧٣٤،طبراني الاوسط ١٦٠ ج٧، رقم الحديث ٦٢٩).

علامہ البانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سیدنا اسعد رہائی نے مدینہ سے ایک میل کی مسافت بنی بیاضہ میں پہلے جعد قائم بیاضہ میں پہلے جعد قائم کیا ہواور سیدنا مصعب بن عمیر رہائی نے خاص مدینہ میں سب سے پہلے جعد قائم کیا ہو۔(ارواء الغلیل ص ١٩ جس)۔

(۵) عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت في الأسلام بعد جمعة في مسجد رسول الله المسلطة الله عليه الله عليه الله المسلطة الله عليه المسلطة المسلطة

سیدنا عبد الله بن عباس ولی کی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی متجد نبوی کے بعد اسلام میں سب سے بہلا جعد بڑھا گیا وہ جواٹا گاؤں میں تھا، جو بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے امام عثان راوی حدیث کہتے ہیں، عبدالقیس کے گاؤں میں سے ایک گاؤں تھا۔

(سنن ابوداؤد كتاب الجمعة باب الجمعة في القرأى الحديث ١٠٦٨).

(١٢) عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت في مسجد رسول الله عَالَتُهُ في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين\_

سیدنا عبد الله بن عباس رفاتی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما الله علی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ قبیلہ عبد القیس کی متجد میں ہوا جو بحرین کے ملک میں مقام جوا ٹا میں تھی۔

(صحيح بخارى كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن الحديث ٨٩٢).

(١٤) عن ابن عباس فَيُّ قال اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله الشَّكَ الله عَلَيْكَ مُ

المنظم المنظير جلد دوم المنظم سیدنا عبداللہ بن عباس فالھا ایان کرتے ہیں کہ سجد نبوی کے بعدسب سے پہلا جمعہ قبیلہ عبدالقیس

کی مسجد میں بمقام جوا ثامیں پڑھا گیا جو بحرین کا ایک گاؤں تھا۔

(صحيح بخارى كتاب المغازى باب وفد عبد القيس الحديث ٤٣٧١).

(١٨) عن كعب بن عجرة رُفِاتِنَهُ إن النبيءَاللِّهُ جمع اول جمعة حين قدم المدينة في

مسجد بني سالم في مسجد عاتكة

سیدنا کعب بن عجر ہ رہالنے سے روایت ہے کہ نبی مرم منالیج جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بنی سالم کی مسجد عا تکه مین پہلا جمعہ پڑھایا۔

(اخبار المدينة للعمر بن شبه بحواله آثار السنن ص١٨٤).

نوك بروف برصة وقت ميرے فاضل دوست الشيخ زبير على زكى حفظه الله تعالى محدث حصرون اس روایت کی سند بتائی تھی جو، اخبار المدینة ص ۱۸ جا میں ہے، اس میں ابراہیم بن يحيى اسلمی راوی متروک ہے، اور ابوغسان محمد بن سیجیٰ کنانی راوی کے حالات کتب رجال سے دمنتیاب نہیں ہوئے، کہذا بهردوایت سخت ضعیف ہے،

(١٩) عن ابى هريرة انهم كتبوا الى عمر بن الخطاب يسالونه عن الجمعة و هم بالبحرين؟ فكتب اليهم ان جمعواحيثما كنتم

ابو ہر ریہ وظائیے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سیدنا عمر فاروق وظائیے کی طرف خط لکھا اور جمعہ کے متعلق سِوال کیا، ان دنوں ابو ہر ریرہ دخالتی بحرین میں تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق خالتی نے جواباً لکھا کہتم جہاں کہیں بھی ہوجمعہ بڑھو۔

. (المحلى بالاثار ص٢٥٣ ج٣ مسئله نمبر ٢٣٥).

(٢٠) عن ابي هريرة انهم كتبوا الى عمر يسالونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث

سیدنا ابو ہربرہ زالنی سے روایت ہے کہ لوگول نے سیدنا عمرفاروق زائین کی طرف خط لکھا اور ان

سے جمعہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے جوابا لکھا کہتم جہاں بھی ہوجمعہ قائم کرو۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۱ ج۲)۔

(٢١) عن ابن عباس قال ، اذن النبي النسال الجمعة قبل ان يهاجروا ولم يستطع ان يجمع بمكة فكتب الى مصعب بن عمير اما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود الزبور فاجمعوا نسائكم وابنائكم فاذا مال النهار عن شرطه عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا الى الله بركعتين قال فهو اول من جمع حتى قدم النبي عُلَيْكُ المدينة\_

(دارقطني بحواله التلخيص الحيير ص٥٥ ج٢ زير رقم الحديث ٦٢٥).

(۲۲) عن نافع قال كان ابن عمر يرى اهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب

عليهم

امام نافع بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان پانی پر رہنے والے لوگ نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور سیدنا عبد اللہ بن عمر فرائھ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ اور ان کے جمعہ پر کوئی حرف گیری اور اعتراض نہ کرتا تھا۔

(مصنف عبد الرزاق ص ١٧٠ ج٣ رقم الحديث ١٨٥٥).

(۲۳) عن ايوب ان عمر بن عبد العزيز كتب الى اهل المياه بين مكة والمدينة، ان تجمعوا۔

امام ابوب وطنطیمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے اہل میاہ کی طرف خط لکھا کہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان رہتے تھے کہتم جمعہ قائم کرو۔

(مصنف عبدالرزاق ص١٦٩ ج٣ رقم الحديث ١٨١٥).

قارئین کرام قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ ہر مکلّف مسلمان پر فرض ہے اوراحادیث سے بھی یہی ثابت ہورہا ہے کہ جمعہ ہر مکلّف پر فرض ہے کسی صحح وحسن بلکہ ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آیت جمعہ سے دیہاتی خارج ہے اور اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ احادیث سے ثابت ہے کہ نماز جمعہ گاؤں والوں پر بھی فرض ہے کیونکہ نبی مکرم مُنگائی ہے ہر بالغ پر جمعہ لازم وحق کہا ہے اور ہر مومن پر جمعہ فرض قرار دیا ہے، اور مومن صرف شہری ہی نہیں دیہاتی بھی ہیں، اسلام شہر کے باسیوں کی جا گرنہیں کہ گاؤں والوں کو اس سے علیمدہ کردیا جائے، جو اس کی تخصیص کا قائل ہے وہ قرآن کی آیت کے بالمقابل سنت صححہ اور احادیث مشہورہ پیش کرے۔

پھر نبی مکرم مَنَا اللّٰهُ کم حین حیات میں عبد القیس کے گاؤں میں نماز جعد پڑھی گئی اور صحابہ کرام آپ

علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں از خود کوئی کام نہ کرتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے اورام فرمانے رتعیل ارشاد ہوتا تھا۔ سیدنا اسعد بن زرارہ رفائیؤنے ہجرت سے قبل مدینہ منورہ کے

اور بجرت کے وقت مدینہ طیبہ کا گاؤں ہونا سیح بخاری ص۲۵۲ ج اسے مرفوع حدیث سے ثابت ہے میرے پیارے آقا و مولی سیدنا محمد مصطفیٰ مَنْ النَّائِمُ فرماتے ہیں۔ امرت بقریة تاکل القریٰ یقولون

يثرب وهي المدينة، الحديث.

امام ابن حزم فرماتے ہیں۔ من اعظم البرهان علیهم ان رسول الله عَلَيْكُم اتى المدينة وانما هى قرأى صغار مفرقة

بنو مالك بن النجار فى قريتهم حوالى دورهم اموالهم ونخلهم و بنو عدى بن النجار فى دارهم كذلك وبنو ساعدة كذلك وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلك وبنو الحارث الانصار كذلك وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الاشهل كذلك وسائر بطون

الانصار كذلك فبنى مسجدة فى بنى مالك بن النجاروجمع فيه قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هنالك فبطل قول من ادعى ان لاجمعة الا فى مصر وهذا امر لا يجهله احد لا مومن ولا كافر بل هونقل الكواف من شرق الارض الى غربها-

یعنی دیہات میں جمعہ سے رو کنے والوں پر سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ جب نبی مکرم منگائی آمدینہ طیبہ تشریف لائے تو بیہ خود چھوٹی جھوٹی بستیوں کی صورت میں تھا، بنو مالک بن نجار کا مال اور مجھوروں کے باغ الگ تھے، بنو عدی، بنو مازن بنو سالم، بنو ساعدہ، بنو حارث، بنوعمرو بن عوف، بنوعبدا شہل وغیرہ بھی سے طرح میں گاگی رہائی ن گی لیہ کہ تر تھے انصار کرتمام قائل اسی طرح قائلی زندگی گزار

کے باغ الگ تھے، بنوعدی، بنو مازن بنوسالم، بنوساعدہ، بنو حارث، بنوعمرو بن عوف، بنوعبرا سہل وغیرہ بھی اسی طرح الگ الگ و یہاتی زندگی بسر کرتے تھے۔ انصار کے تمام قبائل اسی طرح قبائلی زندگی گزار تے تھے۔ انصار کے تمام قبائل اسی طرح قبائلی زندگی گزار تے تھے۔ نبی مرم مُثانی ایک بنیاد بنو مالک بن نجار میں رکھی اور جمعہ قائم فرمایا، جو چھوٹی سی آبادی تھی، یہاں کوئی شہر آباد نہ تھا۔ بیصورت حال ہر مسلمان اور کافر پر ظاہر ہے بلکہ مشرق ومغرب کے تمام مؤرخین نے اسے نقل کیا ہے۔

ورین سے اسے ما یہ ہے۔ (المحلی بالاثار ص۲۰۸ ج۳)۔

سیدنا عمر فاروق والنی نے بھی بحرین کے رہنے والوں کو یہی جواب دیا کہ جہاں چاہو جعہ قائم کرو مکہ و مدینہ کے درمیان بعض قبائل قبائلی زندگی بسرکر تے تھے،جہاں پانی ملا وہاں ہی ڈیرا ڈال دیا۔ وہ زمانہ صحابہ کرام و گاہیم میں جعہ پڑھا کرتے کوئی ان پر حرف گیری نہ کرتا، بلکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز والنے نے انہیں پڑھنے کا تھم دیا۔

الغرض قرآن وسنت اورتعامل صحابه كرام وكالنيم سے يهى ثابت مواكه مرجكه جعه قائم كيا جاسكتا

حی صدیف اوراہل تقلیہ جِلْد دفع کے لائق کوئی فرد ہو اوروہاں اسے آدی جمع ہوجائیں جن سے جماعت ہوسکتی ہو جہاں بھی جمعہ پڑھانے کے لائق کوئی فرد ہو اوروہاں اسے آدی جمع ہوجائیں جن سے جماعت ہوسکتی ہے وہاں جمعہ قائم کیا جاسکتا ہے اور قائم کرنا چاہئے اپنی طرف سے شہر وغیرہ کی قبود لگانا ہے ثبوت اور قرآن و سنت پر اضافہ ہے، حفیہ کے علاوہ کسی کے نزدیک بھی جمعہ کے لئے شہر ہونا شرط نہیں، یہ صرف کوئی فقہ کا ہی بے مغز اور فضول مسئلہ ہے، جس کے فضول اور خرافت ہونے کا انہوں نے عملی طور پخود ہی اعتراف کرلیا ہے۔ پاکستان بالخصوص سندھ و پنجاب میں حفی چھوٹے چھوٹے گاؤں و دیہات میں بھی جمعہ قائم کر کیا ہیں۔

الغرض حفیه کا یہ مسکہ خارج میں ان کے اپنے ہاتھوں ہی موت کی نیندسو چکا ہے۔ اب صرف انوار صاحب جیسے ضدی حضرات کی کتب میں عجائب گھر کا مال ہو کر رہ گیا ہے۔ الحمد الله یہ تحریک اہل حدیث کی کامیا بی اور ثمرات ہیں کہ حفیت آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ کوچ کر رہی ہے تقلید پر نزاع کا عالم طاری ہے۔ وہ جان کی میں مبتلا ہے، انوار خورشید جیسے محقق اسے آ سیجن لگا کر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسے ایسا خون وے رہے ہیں جس کا گروپ اس سے نہیں ماتا۔

# لصل ووم

(۱) عن عائشة في حديث طويل حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول، فقام ابوبكر للناس وجلس رسول الله عَلَيْتُ صامتا فطفق من جاء من الانصار فمن لم ير رسول الله عَلَيْتُ يجئى ابا بكر حتى اصابت الشمس، رسول الله عَلَيْتُ فاقبل ابو بكرحتى ظل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عَلَيْتُ عند ذلك فلبت رسول الله عَلَيْتُ في بني عمر و بن عوف بضع عشرة ليلة (وفي رواية انس بن مالك اربع عشرة ليلة،) اسس المسجد الذي اسس على التقوى وصلى فيه رسول الله عَلَيْتُ ثم ركب راحلته فساريمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول الله عَلَيْتُ بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل و سهل غلامين يتيمين في يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل و سهل غلامين يتيمين في حجر اسعد بن زرارة فقال رسول الله عَلَيْتُ حين بركت به راحلته هذا ان شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله عَلَيْتُ الغلامين فساو مهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهبه لك يا رسول الله عَلَيْتُ فيبي رسول الله عَلَيْتُ ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا الله عَلَيْتُ فيبي رسول الله عَلَيْتُ ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا اله مسجدا الله عَلَيْتُ فيبي رسول الله عَلَيْتُ ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا الله عَلَيْتُ فيبي رسول الله عَلَيْتُ ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا الله عنهما ثم بناه مسجدا الله عَلَيْتُ الله عَلْتُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْتُ الله عَلْهُ الله المَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله

الحديث (بخاري ص٥٥٥ ج١)۔

حضرت عائشہ وظافیہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول الله مَالَیْتُوَ نے (مقام قباء قبیلہ) بنوعمرو بن عوف کے یہاں نزول اجلال فر مایا اور یہ ماہ رہیج الاول کا پیر کا دن تھا حضرت ابو بکر رفالٹیہ

المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل المرابل تقلير جِلْد دوم آنے والے لوگوں سے ملنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور رسول الله ما الله عاموش بیٹھے رہے، انصار میں سے جو بھی آتا جس نے رسول الله منافیاتی کو پہلے نہیں دیکھاتھا وہ حضرت ابو بکر رفائی کے پاس آتا بہاں تک کہ آنخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ وهوپ لگنے لگی حضرت ابو بکر زالتی اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چا در سے آپ يرسايا كيا اس وقت لوگوں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ كُو بِهِجانا ، رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَبيله بنوعمرو بن عوف ميں دس رات سے کچھ اوپر (حضرت انس کی روایت کے مطابق چودہ رات) قیام فرمارہے اورآپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی (بعنی مسجد قباء کی) اوررسول الله مَنَافِیْتِمَاس میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ آپ کی سواری مدینہ طیبہ میں رسول الله منافیا فیکا فیکا کی مسجد کے پاس آکر بیٹھ گئی۔ اس جگہ اس وقت کچھ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اور بیر جگہ دویتیم بچوں سہیل اور تہل کی جو اسعد بن زرارۃ کی پرورش میں تھے ان کی تھجوریں خشک کرنے کی جگہ تھی، جس وقت آپ کی سواری آپ کو لے کر اس جگہ بیٹھی تھی تو آپ نے فر مایا ان شاء الله میں منزل ہوگی، پھر رسول الله منافیاتیا نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور اس جگہ کا ان سے بھاؤ کرنے گلے تاکہ آپ وہال معجد بنائیں، وہ دونول بچے کہنے لگے ہم آپ کو بیر جگہ مبد کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مَن اللَّهُ اللهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور ان سے وہ جگه خرید لی پھر وہاں مسجد بنائی۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵ کتا ۵۱)

انوار صاحب وجدات دلال میں فرماتے ہیں پہلی حدیث سے ثابت ہورہا ہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ عَلَم نے جب مکد معظمہ سے ہجرت فرمائی تو مقام

قباء میں جو مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ پیر کے دن پہنچے اور قبیلہ بنی عمرہ بن عوف کے یہاں نزول اجلال فرمایا۔ وہاں مسجد کی بنا ڈالی گئی، عامہ سلمین کی جماعت کے ساتھ علانیہ نماز ادا ہونے گئی اور آپ حضرت انس زفائیڈ کی روایت کے مطابق چودہ شب وہاں رہے۔ پھر آپ نے وہاں سے مدینہ طیبہ کوچ فرمایا اور بنونجار کے محلّہ میں پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری زفائیڈ کے مکان کے باس مدینہ طیبہ کوچ فرمایا اور بنونجار کے محلّہ میں بہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری زفائیڈ کے مکان کے باس تشریف فرما ہوئے اور مہینوں وہاں رہے یہاں تک کہ آپ کے لئے مسجد و مکانات تعمیر ہوگئے جب میج بخاری سے یہ ثابت ہوا کہ آپ قبا میں چودہ دن رہے تو لازمی بات ہے کہ اس دوران دو جمع بھی آئے بخاری سے یہ ثابت ہوا کہ آپ قبا میں چودہ دن رہے تو لازمی بات ہے کہ اس دوران دو جمع بھی آئے

بحارات سے میں بور عدمی بیس پر بہت کی است میں کہ وہاں آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی ہو بلکہ آپ کی پہلی نماز جمعہ یا تورینہ طیبہ میں ہوئی یا بنوسالم کی مسجد عاتکہ میں جو مدینہ طیبہ کا ایک محلّہ ہے جوشہر سے باہر ہے، اب قابل غور بات یہ ہے کہ باوجود یہ کہ نماز جمعہ فرض ہو چکی تھی، قبا میں آپ نے نماز جمعہ کیوں ترک کی،

ہ مل روب سے بیا ہے ہو اول کو کیوں تھم نہیں دیا، اور جب مسافر کے لئے جمعہ جائز ہے اور بالفرض قباء اگر آپ مسافر تھے تو قبا والوں کو کیوں تھم نہیں دیا، اور جب مسافر کے لئے جمعہ جائز ہے اور بالفرض قباء والوں پر نماز جمعہ فرض تھی تو آپ قباء میں نماز جمعہ ضرور قائم فرماتے ، آپ کے خود جمعہ قائم نہ فرمانے

اوریہ ان بات ال رس ساری تقریر کا صغری و بعد رس میں اور میں الجواب: اولا اس ساری تقریر کا صغری و کبری ہے ہے قبامیں نبی مکرم منگائی کا نماز جمعہ پڑھنا ثابت نبیں محترم عدم ذکر سے عدم شک لازم نبیں آتا یہ آپ کی بھول ہی نبیں بلکہ زیادتی ہے فور کریں مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے وہاں بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کرلیا، تو کیا آپ کسی محیح یا حسن روایت سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ مہاج بن حبشہ اور نجاشی نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، اگر آپ یہ ثابت کر دیں

تو فی لفظ ایک ہزارنفد انعام، اگر آپ ثابت نہ کر سکے یقیناً ثابت نہ کرسکیں گے، تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ مصر میں بھی جمعہ جائز نہیں۔ ہے کہ مصر میں بھی جمعہ جائز نہیں۔ ثانیاً: قباء میں نبی مکرم مَثَالِیَّا مسافر سے اور مسافر پر بالاتفاق جمعہ فرض نہیں، لہذا اگر آپ کی بات

تسیلم کر لی جائے تو تب بھی ہمارے خلاف نہیں, رہا آپ کا یہ معارضہ کہ قباء والوں کونماز جمعہ پڑھنے کا کیوں حکم نہیں دیا، جوابا عرض ہے کہ کیا قباء والوں کو جمعہ پڑھنے سے منع کیا ہے؟ دلیل دیں، رہا یہ امر کہ حکم کرنا ثابت نہیں۔ تو محترم گزارش ہے کہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ قباء والوں کو پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا تھا اگر الیا کوئی حکم نامہ آپ کے پاس ہے تو دکھا دیں، اس حکم نامہ سے جمعہ کا حکم بھی دکھا دیں گے، انشاء اللہ، اگر آپ نہ دکھا سکے تو کیا قباء والوں پر پانچ نمازیں بھی فرض نہ تھیں۔

ٹالٹا: رہا آپ کا بیہ کہنا کہ پہلی نماز جعہ یا تو مدینہ طیبہ میں ہوئی یا بنوسالم کی مسجد عاتکہ میں جو کہ مدینہ طلبہ کا ایک محلّہ تھا ،غلط محض ہے۔ کسی نے بھی بینہیں لکھا کہ پہلی نماز جعہ مدینہ میں ہوئی، تمام اہل سیر بالاتفاق یہی لکھتے ہیں کہ پہلی نماز جعہ موضع بنی سالم کی مسجد عاتکہ میں ہوئی۔

دلائل النبوة للبيهقي ص٠٠٠ ج٢ وسيرة ابن هشام ص١٣٩ ج٢ ،تاريخ طبري ص٥٥٠ ج٢ وسيرا

علام النبلاء ص٢٣٦ ج١ طبع جديد وقتح الباري ص١٩٥ ج٧ وسيرة النبي للشبلي ص١٧٤ ج١٠ وسيرة مصطفى للكاندهلوي ص٤٠١ ج١ وضياء النبي للبهيروي ص١١٦ ج٢)-

اور بنوسالم مدینه کامحله نہیں بلکہ قباء اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا جیسا کہ امام بیہق نے معرفة السنن والا ثار میں مویٰ بن عقبہ سے روایت کیا ہے۔ (بحواله التلخیص الحبید ص٤٥ج٢)؛

اور المحدنبوی ہے تقریبا ایک میل دور ہے۔

آپ کی اس دلیل سے ثابت ہوا کہ گاؤں میں نماز جمعہ جائز ہے۔

رابعا: باتفاق فقہائے حفیہ جب گاؤں میں امام کے حکم سے کوئی مجد بنائی جائے تو وہاں جمعہ برائی جائے تو وہاں جمعہ برخت جا برخت اس میں اقامت جمعہ کا حکم دینا ہے فاوی الدیناری میں لکھا

اذا بني مسجد الرستاق بامر الامام فهو امر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرحسي والر ستاق القرى كما في القاموس\_

لینی جب رستاق میں تھم امام سے مسجد بنائی گئی تو وہاں بالاتفاق جمعہ کا تھم ہے۔جیسا کہ علامہ سرهسی نے کہا ہے قاموں (لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ) رستاق کامعنی گاؤں ہے۔

(بحواله فآوی شامی ص ۱۳۸ ج۲)۔

اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ قباء میں مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بنائی گئی تھی، اور جوانوار صاحب نے بخاری سے حدیث نقل کی ہے اس سے ثابت ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد ہی خود نبی مُلَاثِیْرُ ا نے ڈالی للہذا انوار صاحب وضاحت کریں کہ باوجود کہ وہاں جمعہ جائز تھا۔ پھر آپ عَلَیْنا کے نماز جمعہ كيول ترك كي، اگر آپ مسافر تھ تو قباء والوں كو كيول نماز جمعه براھنے كا حكم نه ديا؟ فما كان

جوابكم فهو جوابنا\_

خامسانه مقام بني عمرو بن عوف جهال رسول اللهُ عَلَيْتُهُم نه نزول اجلال فرمايا تقا اور مسجد قباء كى بنياد ڈالی تھی۔عند الحفید توابع مدینہ و فنائے مدینہ سے ہے، اور ہر وہ جگہ جو توابع مصر و فنائے مصر ہو، اس میں حضیہ کے نزدیک بھی جعہ جائز ہے اور وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض و واجب ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انوار صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بن عمرو بن عوف کا مقام مدینہ طیبہ سے تین میل تھا۔ مگریہ درست نہیں۔ کیونکہ مقام بنی عمر و بن عوف مدینہ منورہ سے دومیل کے فاصلہ پر ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں۔

قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينه

یعنی بن عمرو بن عوف کا مقام، (قباء) مدینہ سے دومیل ہے۔ (شرح صحیح مسلم ص۱۲۰ ج۱) یکی بات حافظ این حجرنے، فتح الباری س۲۲ ج۲) میں

مولا ناشبیر احمد عثانی دیوبندی نے (فتح الملهم ص ٢٠١ ج٢) میں مولانا ظفر احمد تھانوی نے، (اعلاء

اسنن ص ٢٠ ج٨) میں کہی ہے۔ اور جو مقام شہر سے دومیل کے فاصلہ پر ہو وہ حنفیہ کے نزد یک توالع ممراور فائے ممر سے ہے۔ درمتار میں ہے۔ والمحتار للفتوی تقدیرہ بفرسخ ذکرہ الولواجي، لینی فتوی کے لئے مخاریہ ہے کہ فنائے مصر کا اندازہ ایک فرسخ مینی تین میل مقرر کیا

جائے۔ (در مختار مع شامی ص ۱۳۹ ج۱)۔

انوار صاحب غور کریں کہ فنائے مصر کا اندازہ ایک فرسخ (یعنی تین میل پانچ کلومیٹر) مقرر کیا گیا ہے اور مفتی کو فتوی دیتے وقت یہی مختار بتایا گیا ہے ، جب کہ بنی عمرو بن عوف کا مقام تو دومیل ہے (اورآج جب وہال عمارات کی جر مار ہے تب بھی انسان پیدل چل کر وہاں آ دھے گھنٹے میں بہنچ جاتا

ہے)، البذا مقام بن عمرو بن عوف كا فنائے مدينہ ميں مونا ثابت موگياہے ، محقق على الاطلاق جناب ابن مام فرماتے ہيں۔

واختلفوا فيه فعن ابى يوسف ان كان الموضع يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابع المصر والا فلا وعنه انها تحب في ثلاث فراسخ وقال بعضهم قدر ميل وقيل قدر ميلين وقيل ستة اميال وقيل ان امكنه ان يحضر الجمعةويبيت من اهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة والا فلافى البدائع وهذا حسن

لین فقہائے حفیہ توالع مصر وفنائے مصر کی تعریف وتحدید میں مختلف ہوئے ہیں، قاضی ابو یوسف سے ایک روایت ہے ہے، اور اگر نہ سی جائے وہ توابع مصر میں سے ہے، اور اگر نہ سی جائے تو پیر نہیں، اور ایک روایت ہے کہ نماز جمعہ اس موضع میں واجب ہے، جوشہر سے تین فرسخ بعنی نومیل کے فاصلہ پر ہواوربعض نے توابع مصر کی حد ایک میل بعض نے دومیل اوربعض نے چھ میل بتائی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو شخص شہر میں نماز جمعہ بڑھ کر شام تک بلاتکلف اپنے گھر واپس جاسکتا ہے, تو اس شخص بر نماز جمعہ واجب نہیں، بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ بھر جمعہ واجب نہیں، بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ بھر چینی تعریف خوب ہے۔

(فتح القدير ص٢٥ ج٢ طبع المكتبه الرشيديه كوئثه.

ابن ہام کے کلام پرغور کریں اس میں توابع مصر کی چھ تعریفیں مذکورہ ہیں، ان میں سے دو کے ملاوہ تمام تعریفیں مقام بنی عمرو بن عوف پر صادق آتی ہے۔ اور آخری تعریف تو قباء والوں پر بہت اچھی طرح صادق آتی ہیں، اور اسی تعریف کو علامہ کاسانی نے حسن (بہت خوب) کہا ہے۔ (بدائع الصائع ص ۲۲۰ جا)۔ اسی کے متعلق ابن نجیم فرماتے ہیں کہ صاحب بدائع کا فیصلہ احوط اور اولی ہے۔ (الجو الرائق ص ۲۲۱ جا)۔

اس تعریف کو ملحوظ رکھا جائے تو مقام بنی عمرو بن عوف والوں پر جعہ فرض ثابت ہوا کیونکہ سیح حدیث سے ثابت ہے کہ بیلوگ عصر کی نماز مسجد نبوی میں آپ مَالِیلاً کی اقتدا میں پڑھ کرغروب آفتاب سے پہلے ہی قباء میں پہنچ جاتے تھے۔، (بخاری ۲۸ جا،مسلم ص۱۲۵ جا)۔

سادسا: این دلیل کی اصل بنیاد ایں بات پر ہے کہ نماز جعہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی تھی، مگر انوار صاحب نے اس پر کوئی دلیل درج نہیں کی، اگر درج کرتے تو ہم اس کا مکمل محاسبہ کرتے۔

(۲) عن جابر بن عبد الله (فی حدیث طویل فی حجة النبی عَلَیْكُ فاجاز رسول الله عَلَیْكُ متی اتی عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتی اذا زاغت الشمس امر باقصواء فرحلت له فاتی بطن الوادی فخطب الناس (الی ان قال) ثم اذن ثم اقام فصلی

الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا

(مسلم ص۳۹۷ ج۱)۔

حضرت جابر بن عبد الله فالله الله عني اكرم مَنْ اللهُ اللهُ عني الله من الله مين الله لمبي حديث مين فرمايا تو رسول اللهُ مَا لِينَا آگے بڑھ گئے، يہاں تک كه آپ عرفات ميں تشريف لائے تو آپ نے ايك قبه ديكھا جو آپ کے لئے دھاری دار جادر سے بنایا گیا تھا،اس میں تشریف فرما ہوگئے تھے حتی کہ جب سورج وھل

گیا تو آپ نے (اپی انٹنی) قصواء کے لانے کا حکم دیا چنانچہ وہ کجاوہ ڈال کر حاضر کردی گئی آپ نے بطن وادی پہنچ کر لوگوں سے خطاب فر مایا چر حضرت بلال نے اذان کہی چر اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی (حضرت بلال نے) پھرا قامت کھی تو عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نماز وں کے

درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۷۵۲) وجه استدلال میں فرماتے میں۔

دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ انتخضرت سکی ایک ججہ الوداع کی نویں ذی الحجہ کو مقام عرفات میں وقوف فرمایا تو وہاں آپ نے ظہر کی نماز اوا فرمانی حالانکہ صحیح روایات سے ثابت ب کریے جمعه كا ون تها ـ (معرفة السنن والاثار ص٢٢ ج٤).

اگرچہ آنخضرت مَالْقَیْلِم پرنماز جعہ وہاں مسافر ہونے کی وجہ سے فرض نہ تھی۔ مگر اہل مکہ پر تو نمان جعہ فرض تھی، کیکن انہوں نے بھی جعہ کی نماز نہیں پڑھی ظہر کی پڑھی، آپٹائٹیڈا کے ساتھ اہل مکہ کا نماز جعدنہ پڑھنااس بات کی ولیل ہے کہ غیر آبادی کی وجہ سے مقام عرفات نماز جعد کامحل ہی نہ تھا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل قریة پر جعد فرض نہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث)

الجواب: اولاً اگریہ شلیم کرلیا جائے کہ جعه کی نہیں ظہر کی نماز پڑھی تھی۔لیکن اس ہے کسی اور صحرا اورگاؤں میں نماز جمعہ کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ ویکھئے حنفیہ کے نزدیک میدان عرفات میں ظہر وعصر کی نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے مگر اس ہے کسی اور صحرا ومقام پر دونمازوں کا جمع کرنا حنفیہ کے نزدیک لازم ثانیا: اگر مکہ کے رہنے والوں نے جعہ ادانہیں فرمایا تو کیا انہوں نے نبی اکرم مُنافِیْز کے ساتھ ظہر و عصر کی نمازوں کو جمع کر کے قصر ادانہیں فرمائی؟ اگر انہوں نے نمازوں کو قصر ہی کیا ہے، یقیناً کیا ہے

کیونکہ سی حدیث سے ثابت نہیں کہ مکہ والوں نے بوری نماز بر طی تھی، یا نبی مرم مَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا تھا ، اس سے ثابت ہوا کہ اہل مکہ بھی مسافر ہی تھے۔ اور ہم سابقہ باب میں حدیث وآثارے ثابت کرآئے ہیں کہ میل مافت پرقص ہے۔ جبکہ مکہ مرمہ سے عرفات کا فاصلہ ۱۲میل شرى ہے تقریبا ہیں بائیس کلومیٹر، لہذا بوجہ مسافر جمعہ نہ پڑھا گیا تھا۔

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net حديث اورا ال تقليد جلد دفع المجادد فع المجا

فلا اعتراض:

ثالثًا: حنفیہ کے مزدیک دونمازوں کو جمع بوجہ نسک کیا گیا تھا تو کیا وجہ ہے کہ ترک جمعہ کے لئے ہیہ عذر قبول نہیں کرتے۔ حالا تکہ ان کے درمیان تفریق کی کوئی وجہ ثابت نہیں۔

(٣) عن عائشة زوج النبيءَالطلة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي\_

(الحديث بخاري ص١٢٣).

حضرت عائشہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ کے لوگ مدینہ طیبہ میں نماز جمعہ بڑھنے کے لئے اپنی اپنی منازل اورعوالی سے نوبت بنوبت یعنی باری باری آتے تھے۔ (ص۷۵۲)۔

وجہاستدلال میں فرماتے ہیں۔

تیسری حدیث سے ثابت ہورہا ہے کہ اہل عوالی جمعہ میں شریک ہونے کے لئے مدینہ طیبہ نوبت بنوبت لینی باریاں مقرر کرکے آتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل عوالی پر جمعہ فرض نہ تھا۔ کیونکہ اگر اہل عوالی پر جمعہ فرض ہوتا تو وہ وہیں جمعہ کروا لیا کرتے انہیں اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیکن برسی حدیث سے ثابت نہیں ۔ (حدیث اورابل حدیث ص ۷۵۹)

الجواب: اولاً اگر انوار صاحب کی اس دلیل کوچیج تشکیم کرلیا جائے تو لازم آئے گا کہ اہل مدینہ پر بھی جعد فرض نہ تھا۔ کیونکہ حدیث میں ،الناس، کا لفظ اہل مدینہ اورعوالی کے رہنے والوں کے لئے آیا ہے۔ پس اس حدیث کا مطلب توبیہ ہوا کہ لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد نبوی میں اپنے گھروں

اورعوالی سے باری باری آتے تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ مدینہ کے لوگ بھی باری باری آتے تھے, او رمصنف نے، الناس ، کامعنی جو ، باہر کے لوگ کیا ہے وہ غلط ہے اورمغالطہ بھی ، الغرض الناس کے ترجمہ میں باہر کے لوگ، انوار صاحب کا کذب ہے، مولوی عبد القیوم حقانی نے، (توضیح السنن ۱۸۵ ج۲) میں

مولوی عابد الرحمٰن کا ندهلوی نے، (ترجمه مسلم ص۷۰۱ ج۱) میں مولوی محمد زکریا اقبال نے، (تفہیم انسلم ص ۱۰۰ ج ۱) میں اور مولوی غلام رسول سعیدی بریلوی نے، شرح (سیجے مسلم ص ۱۲۵ ج۲) میں اس کا معنی کیا ہے کہ لوگ اینے گھروں اور بالائی علاقوں سے جمعہ پڑھنے کے لئے باری باری آتے تھے۔

مولوی خلیل احمر سہار نپوری فرماتے ہیں۔

من منازلهم في المدينة والقريبة من المدينة، لين ميندمنوره كوك اور اردكرد ك لوگ اینے گھروں سے آتے تھے۔ (بزل المجودص ۱۲۳ ج۲)۔

چے مسلم میں، منارلهم ومن العوالي کے الفاظ بین-

(صحيح مسلم كتاب الجمعة با ب وجوب غسل الجمعة ..... الحديث ١٩٥٨),

اس حدیث میں العوالی، اور منازلهم، کے درمیان واوعطف کی دلیل ہے کہ منازلہم سے وہ

منازل ہیں جوعوالی کے علاوہ ہیں, اور بیمنازل عام ہیں، خواہ مدینہ کے اندر ہوں یا باہر، انوار صاحب کا استدلال درست سليم كيا جائے تو لازم آئے گا كه الل مدينه يرجهي جمعه فرض نه تھا۔اور يدكوئي بھي نہيں كہتا

اور نہ ہی کسی کا مؤقف و مذہب ہے جب یہ باطل ہوا تو ملزوم خود بخود باطل تھہرا۔ ثانیا: انوار صاحب نے بنتابون کامعنی نوبت بنوبت لینی باری باری آتے سے کیا ہے یہ بددیانتی

ہے جو حقیت کی وکالت میں کی گئی ہے، لغت میں انتیات کے معنی نوبت بنوبت آنے کے نہیں بلکہ، پے در بے اور بار بار آنے کے بیں۔ صراح ، میں ہے انتیاب پیایے آمدن یقال فلان انتیاب القوم ای اتاهم

مرة بعد اخرى،، قاموس ميل م انتابهم انتيابا اتاهم مرة بعد احرى- صاصال

اس وجه سے امام نووی نے شرح سیح مسلم ص ١٨٠ ج ا میں الما ہے كه قوله ينتابون الجمعة، حدیث کا مطلب سے کے کہ صحابہ کرام وی اللہ انماز جمعہ پڑھنے کو اپنے اسنے گھروں سے اورعوالی سے رسول 

ہیں، جوباب تفاعل سے ہے۔ اور انتیاب کے معنی بنہیں،، مزید برآل سنن نسائی میں یہی حدیث سیدہ عائشہ رفالتہا سے مروی ہے جس مین، بیعضرون، کے الفاظ ہیں۔

انما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة ، الحديث (سنن نسائي رقم الحديث ١١٣٨٥). و کھتے اس مدیث میں بنتابون، کی بجائے یحضرون آیا ہے۔ اگر انتیاب کا وہ معنی لیا جائے

توحدیث میں اختلاف لازم آئے گا۔ اور یہ باطل ہے۔ ثابت ہواینتابون کامعنی بار بارآنا ہے۔ ثالثًا: اگر اس كا وہي معنى كيا جائے جو انوار صاحب نے اختيار كيا ہے تو تب سي حديث حفيہ كے بھى

خلاف ہے، کیونکہ فنائے مصر میں ان کے نزدیک بھی جعہ جائز ہے، اور انوار صاحب کی دلیل نمبرا کے جواب میں ہم اس کی وضاحت، خامسا، کے تحت کرآئے ہیں۔ وہاں سے ایک باراہے دیکھ لیا جائے۔ جب آپ نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا تو اب سنے! کہ مدینہ سے بعض عوالی تو ایک میل پر بھی تھیں صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول الله مَا الله مَا انتقال ہوا تو سیدنا ابو بکر وَاللَّهُ مَقَام سے پر تھے، حافظ ابن حجر

فرماتے ہیں کہ بیقنبلہ خزرج کی شاخ بنی حدث کی عوالی تھی۔ جومسجد نبوی سے ایک میل دور تھی۔ (فتح الباري ص ٢١ ج ٤) - يبي بات علامه عيني ني عدة ، القارى ص ٢٥٦ ج١١ ميس كبي ہے - تو كيا يدايك میل والے بھی ہاری ہاری ہی آتے تھے؟ جن پر عند الحفیہ بھی جمعہ فرض ہے۔ حقیقت میر ہے کہ عوالی مدینہ کے وہ تمام لوگ جن پر جمعہ فرض تھا وہ مسجد نبوی آ کر جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث بخاری میں

ینتابون ، کے لفظ سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ (٣) عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله عليه في مسجد عبد القيس بجواثي من البحرين -

(بخاری ص۱۲۲ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن عباس فطائها فرماتے ہیں کہ رسول الله منگالی الله منگالی مسجد میں جمعہ قائم ہونے کے بعد سب سے پہلے بحرین کے ایک شہر جواثی میں عبد القیس کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی گئی۔ (حدیث ادائل جدیث میں 40 ا

وجہ استدلال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ۔ چوکی حدیث سے ثابت مورہا ہے کہ جب تک جوا ثا میں جمعہ قائم نہیں ہوامسجد نبوی کے سواء کسی اور مقام میں جمعہ نہیں ہوتا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہجرت کے كتنے دن بعد جمعہ قائم ہوا حافظ ابن حجر والسيايا كے بيان كے مطابق اہل جوا ثانے جمعہ اس وقت قائم كيا تھا جب ان کے وفد مدینہ طیبہ سے ہوکر واپس چلے گے تھے۔ (فتح الباری ) اور قاضی عیاض وغیرہ نے وضاحت کی ہے کہ بیلوگ یے دہری میں مدینه طیبہ آئے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ جوا ثامیں جمعہ ہجرت کے آٹھ سال بعد قائم ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتن مدت میں سینکڑوں اہل عوالی و اہل قریبہ مسلمان ہو چکے تھے،اسلام دور دراز کی بستیوں تک پہنچ چکا تھا، بہت سی بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں آگئی تھیں، خیبر بھی فتح ہو چکا تھا، جا بجا مسجدیں بھی تھیں، پھر مسجد نبوی کے سواکسی اور جگہ نماز جمعہ کیوں نہیں ہوئی، اور تو اور موضع قباء جو مدینہ طیبہ سے تین کوس کے فاصلہ پر تمار جہال آ تخضرت مَا اللَّيْكِمُ ہر ہفتہ تشریف لے جاتے تھے، جہال کی مسجد کی اتنی بڑی فضیلت کہ اس کی بنیاد خود آپ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ع جس کی شان میں قرآن مجید میں، اسس علی التقویٰ وارد ہوا، الیی متبرک مسجد پھر بھی وہاں آپ نے نہ تو ا سوقت جمعہ پڑھا جب جرت کے بعد وہاں قیام فرمایا تھا۔ اور نہ ہی مدینہ طیبہ قیام کے بعد آپ نے وہاں جمعہ قائم فرمایا۔ فرض تو فرض اگر وہاں صرف جائز ہوتا تو گو فرض نہ سہی جب بھی جواثا سے بہت پہلے وہاں ضرور جمعہ قائم ہوجاتا تا کہ لوگ جمعہ کے روز قبا ہی رہ جاتے تھے۔ اور مدینہ طیبہ نہیں آتے تھے۔ وہ نماز جعہ سے محروم نہ رہتے قباء وغیرہ مقامات میں جمعہ نہ ہونا بلکہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جرت کے آٹھ برس بعد جوا المیں ہونا جو بحرین میں واقع ہے اس سے ثابت ہوا کہ وہ مواضع محل

ا قامت جمعه نه تھے۔ اور چھوٹی چھوٹی بستیوں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ (حدیث اورائل حدیث ۲۷۰)

الجواب: اولاً جوا ثاشر نہیں گاؤں تھا، تفصیل فصل اول میں گزر چکی ہے۔ لہذا انوار صاحب کا راوی حدیث کے بالتقابل اسے شہر قرار دینا محض ضد اور تقلیدی تعصب ہے۔

ثانیا: اہل قباء پر نماز جمعہ فرض تھی ، اوروہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھنے کے پابند تھے۔ جیسا کہ ہم یتنابون کے معنی میں تفصیل عرض کر چکے ہیں اور بعض ضعیف روایات میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ۔

www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net امرنا النبي عَلَيْكُ إِن نشهد الجمعة من قباء، لعني بمين رسول اللَّمَا لَيْمَا عَلَيْمَ فَي قباء سي نماز جمعه را صنے کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ (ترمذی رقم الحدیث ٥٠١)۔ ان اهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله عُلَيْتُهُ يوم الجمعة\_ اہل قباء جمعہ کے دن رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ کے ساتھ نماز جمعہ براها کرتے تھے۔ (سندحسن ہے) (ابن

ماجه باب ما جاء من اين توتى الجمعة الديث ١١٢٤). الغرض اہل قباء اور تمام اہل عوالی نماز جعہ کے لئے مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ مزید تفصیل انوار

صاحب کی دلیل تمبر کے جواب میں آرہی ہے۔ ثالثان انوار صاحب کا میتمام صغری و کبری باطل و فاسد ہے اوردلائل کی رو سے کاسد ہے، کیونکہ اہل عوالی کے علاوہ نسی قریة کا اہل جوا ثا ہے پہلے مسلمان ہونا ثابت نہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

وفيه دليل على تقدم اسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كالوا بينهم وبين المدينة وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والا هامن اطراف العراق ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم وانا تاتيك من شقة بعيدة قال ابن قتيبة الشقة السفر وقال الزجاج هي الغاية التي تقصد ويدل على سبقهم الى الاسلام مارواه المصنف في الجمعة من طريق ابي حمزة ايضا عن ابن عباس قال اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله عَلَيْكُ في مسجد بجواثي من البحرين وجواثي بضم الجيم وبعد الالف مثلثه مفتوحة وهي

قرية شهيرة لهم وانما جمعوا بعد رجوع وفدهم اليهم فدل على انهم سبقوا جميع القرى الى الاسلام -

(فتح البادی ص۸۰ کتاب الایمان باب اداء الخمس من الایمان) حاصل اس عبارت کا بید ہے اسلام قبول کرنے عاصل اس عبارت کا بید ہے کہ عبد القیس کا اسلام قبول کرنا تمام اہل قربیہ کے اسلام قبول کرنے

علامة بلى نعمانى فرماتے ہیں۔

بحرین ایران کی حدود حکومت میں داخل تھا، عرب قبائل وادیوں میں آباد تھے جن میں مشہور اور باثر خاندان عبد القیس بكر بن واكل اور تميم تھے ان میں سے عبد القیس كے قبیلہ میں سے منقذ بن حبان تجارت کے لیے نکلے۔ راہ میں مدینہ پڑتا تھا وہاں کھہرے آنخضرت مَلَّاتَیْنَم کومعلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اسلام کی وعوت دی انہوں نے اسلام قبول کیا اور سورۃ فاتحہ اور اقراء سیمی آ تخضرت مَلَّى اللَّهِ إِن كو ايك فرمان عنايت كيا، وه سفر سے واپس گئے تو چند روز تك سى سے اس كا اظہار نہیں کیا،لیکن انکی بیوی نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے باپ منذر بن عائذ سے شکایت کی،

انہوں نے منقد سے دریافت کیا۔ بحث مباحثہ کے بعد منذر بھی مسلمان ہوگئے، اور آنخضرت کا نامہ مبارک لوگوں کوسایا سب نے اسلام قبول کرلیا۔

می بخاری میں روایت ہے کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جس مسجد میں ادا کیا گیا وہ بحرین کی مسجد تھی جو جوائی میں واقع ہے، اس سے ثابت ہوا کہ بحرین میں ابتدائی زمانہ میں اسلام کی

اشاعت ہو چکی ہے۔

(سيرة النبي سَلَيْنَةُ إص ٢٥ ج٢ بعنوان بحرين مين اسلام مطبوعه الفيصل ناشران كتب ١٩٩١هـ) علامہ شبیراحمد عثانی نے بھی بینفصیل لکھنے کے بعد لکھا ہے۔

انهم سبقوا جميع القرى الى الاسلام، بلاشبه وه (قبيله عبدالقيس) تمام قرية سايمان لان

ميس سابق بيس- (فتح الملهم ص١٨٢ ج١)-

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ قبیلہ عبد القیس تمام اہل قریة سے پہلے اسلام لائے اور ان سے پہلے سی قربه کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ، لہذا مؤلف کا بیہ کہنا کہ اسلام دور دراز کی بستیوں تک پہنچ چکا تھا خبير فتح هو چڪا تھا،

مغالطه بلکه كذب صريح ہے۔ الغرض انوار صاحب كى بيد دليل حفيه كے خلاف اور مارے موافق

(۵) كان انس في قصره احيانا يجمع واحيانا لآ يجمع وهو بالزاوية على فرسخين-

(بخاری ص۱۲۳ ج۱)

حضرت انس فالني اپنے قصر میں بمقام زاویہ جو بصرہ شہر سے چھمیل دور تھا رہتے تھے بھی وہ جمعہ يره صفى اور بھى نہيں يره صفى تھے۔

(٢) عن ابي البختري قال رايت انسا شهد الجمعة من الزاوية هي فرسخان من البصرة

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۰۲ ج۲)۔ حضرت ابو البختري فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت انس فالليد كو ديكھا كه آپ جعه برا صف ك

لئے زاویہ سے تشریف لاتے جو بھرہ سے چیمیل کے فاصلہ پر ہے۔

( مديث اورابل مديث ص ٢٥٣)

وجداستدلال میں فرماتے ہیں۔

پانچویں اور چھٹی حدیث سے ثابت ہورہا ہے کہ حضرت انس خالفی شہر بصرہ سے چھمیل دور زاوب نامی ستی میں اپنے قصر میں رہتے تھے جب آپ کو جمعہ پڑھنا ہوتا تو آپ بصرہ شہر میں تشریف لا کر جمعہ

ادا فرماتے اوراگر آپ وہیں رہتے تو جعہ ادا نہ فرماتے میر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ گاؤں میں جعہ

حديث اورا ال تقليد جِلْد دونم على المنظم ال

حا ترجیس \_ (حدیث اور الل حدیث ۲۷) الجواب: إولاً انوار صاحب في جويد كها ب كه جمعه يراهنا موتا توبهره تشريف لات اور جب نه

آتے تو جمعہ نہ پڑھتے تھے۔متن روایت میں کن الفاظ کا بیمعنی ومفہوم ہے؟ کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس

بات کی دلیل ہو بیانوار صاحب نے جھوٹ بولا اور کذب تحریر کیا ہے۔

ثانیا: احیانا یجمع واحیانا لایجمع، کے دومطلب ہو سکتے ہیں، پہلا یہ کہ سیرنا انس فالليد مقام زاویہ میں بھی نماز جعہ پڑھتے اور بھی یہاں نہ پڑھتے تھے۔ دوسرا مطلب میمکن ہے کہ مقام

زاویہ سے نماز جمعہ پڑھنے کے لئے شہر بھرہ میں بھی آتے تھے، اور بھی نہیں آتے تھے، اور بھی نہیں آتے

تھے۔ انوار صاحب پہلا مطلب اختیار کریں یا دوسرا کسی صورت میں اس اثر سے گاؤں میں جعہ کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا، اگر پہلا مطلب اختیار کریں تو یہ آپ کے خلاف ہے کیونکہ زاویہ چھوٹی سی بستی ہے اس میں سیدنا انس زالٹیو کا نماز جمعہ اوا کرلینا گو بھی کبھار ہی سہی مگر حنفیت کے خلاف ہے اوراگر دوسرا

مطلب اختیار کریں کہ جب بھرہ میں پڑھتے تو گاؤں میں نہ پڑھتے تو یہ ہمارے خلاف نہیں، رہا انوار صاحب کا بیکشید کرنا کہ جب بھرہ میں نہیں پڑھتے تھے تو کہیں بھی نہیں پڑھتے تھے، غلط ہے کیونکہ مقام زاویہ سیدنا انس زائنی کے نز دیکے محل اقامت جمعہ ضرور ہے، کیونکہ وہاں آپ کا نماز عید بڑھنا ثابت

ہے۔ بخاری میں ہے۔ وامر انس بن مالك مولاه، ابن ابي عتبة بالزاوية فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل المصر وتكبير همـ

اورسیدنا انس بن مالک و النی نظام نے اپنے غلام ابن ابی عتب کو زاویہ میں علم دیا انہوں نے انس والنی کے سب گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اورانس زائنیئے نے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائی اور والی ہی تكبيرين كهين\_(بخاري ص١٣٦ ج١)\_

حفیہ کے نزدیک جس جگہ عید جائز ہے وہاں جمعہ بھی جائز ہے، لہذا متعین ہوا کہ سیدنا انس وفائند جب بھرہ میں جعد کے لئے تشریف نہ لے جاتے تو گاؤں میں جعدادا کرلیا کرتے تھے ثانیاً: بخاری کی روایت آپ کے موافق نہیں یہی وجہ ہے کہ مولانا رشید احد گنگوہی فرماتے ہیں کہ زاویہ فنائے بھرہ سے تھا اس لئے سیدنا انس والنجا بھی جعد گاؤں زاویہ میں چھ لیا کرتے تھے اور بھی

بهره میں اوا فرماتے تھے۔ (لا مع الدراری ص١٦ج١). جب کہ مصنف ابن ابی شیبہ ص۱۰۱ج۲ سے جو روایت آپ نے قال کی ہے وہ منقطع ہے، کیونکہ

ابی البختری سے امام وکیج نے روایت کی ہے اور ابوالبختری کی وفات میں کھے کو ہوئی تھی، اور امام وکیج المال صلى الله على بيدا موع تقى (تهذيب التهذيب ص ١٥ جهم ١٥٠ جاس ١١٠ ج١١)-

الغرض بیددیل آپ کے دعویٰ کی دلیل نہ ہونے کے باوجود سند منقطع ہے۔

(2) عن ابن عمر انه قال انما الغسل على من تجب عليه الجمعة على من ياتي اهله

(معرفة السنن والأثار للبيهقي ص٩١٥ ج٤).

حضرت عبداللہ بن عمر فرائن سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس پر جمعہ واجب ہے اس پر عنسل ہے اور جمعہ اس مخص پر واجب ہے جو جمعہ پڑھ کر گھر واپس آ سکتا ہے۔

( حدیث اورابل حدیث ص ۷۵۳ )

وجہ استدلال میں فرماتے ہیں کہ: حضرت عبد اللہ بن عمر وہا ہی کے نزدیک اس شخص پر جوشہر سے اتی دور رہتا ہو کہ شام تک گھر واپس نہ آسکے جمعہ فرض نہیں لہذا ہے حدیث ان لوگوں کے خلاف ہوئی، جو کہتے

ہیں کہ ہر جگہ ہر مقام پر جمعہ فرض ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۷۱۱) الجواب: اولا آپ کی اس دلیل سے ثابت ہوا کہ گاؤں والوں پر نماز جمعہ فرض ہے کیونکہ شہر میں

ا بواب اولا آپ کا آن دیں سے عابت ہوا کہ اون والوں پر مار بمعہ برن ہے یولانہ ہریں کہ بات دور جدید جمعہ اوا کر کے انسان گر میں بخو بی بہنچ جا تا ہے۔ ممکن ہے کہ انوار صاحب بیا عذر کریں کہ بات دور جدید کی نہیں بلکہ زمانہ رسالت اور خیر القرون کی ہے۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد دیہات کے مرجعے والے صحابہ کرام رفخاندہ عوالی مدینہ سے نبی مکرم بگاتی کیا گاتہ اور نماز یوس آکر نمازی پڑھا کرتے تھے، اور نماز عصر پڑھ کر جب عوالی میں پہنچ جاتے تو تب بھی سورج بلند ہوتا تھا۔ حالانکہ بعض عوالی مدینہ سے چارمیل کے فاصلہ پڑھیں۔ (بخاری ص ۷۸ے جا،ملم ص ۲۲۵ جا)۔

جب کہ نماز جمعہ پڑھ کر ان عوالی میں غروب آفاب سے قبل پہنچ جانا نہایت آسان تھا اس سے ثابت ہوا کہ عوالی مدینہ کے رہنے والوں پر جمعہ فرض تھا حالانکہ انوار صاحب کے نزدیک ان پر جمعہ

عابت ہوا کہ والی مدینہ سے رہے والوں پر بلند ران ما ماہ مدہ رواعا مب مصر برای ہے ۔ فرض نہ تھا جیسا کہ انہوں نے اپنی پہلی دوسری اور تیسری دلیل سے ثابت کیا ہے۔ فیما کان جو ابکم

فهو جوابنا۔

ثانیاً: کیا وجہ ہے کہ الجمعة علی من یاتی اهله کا بیمطلب ندلیا جائے کہ نماز جمعہ ہر بالغ پر فرض ہے, اتی اهله، سے مجامعت مراد لینا لغت عرب میں معروف ہے۔

صحیح بخاری ۹٤۰ ج۲ میں ہے باب ما یقول الرجل اذا اتی اهله ، حافظ ابن حجر نے فتح البادی صحیح بخاری بین السطور میں لکھا ہے ای

جامع اورحدیث سی میں مروی ہے۔ علی کل محتلم رواح الجمعة وعلی کل من راح الغسل، <sup>یعنی</sup> ہربالغ پر جمعہ پڑھنے جانا

واجب ہے اور ہر جانے والے پرغسل ہے۔

(ابو داؤد كتاب الطهارة باب في الغسل للجمعة الحديث ٣٤٢، نسائي كتاب الجمعة باب التشديد في التخلف من الجمعة الحديث، ١٣٧٢، بيهقي ص١٨٨ ج٣ وابن خزيمه ١٧٢١، وابن حبان (موارد) ٦٤٠٠

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے راوی ثقه ہیں (فتح الباری ص ۱۸۵ ج۲)۔

ملحوظ رہے کہ یہ روایت سیدنا عبد اللہ بن عمر وی اللہ ہے ہی بواسطہ سیدہ ام المومنین حفصہ وی اللہ

روایت کی ہے اور طبرانی اوسط میں بیالفاظ بھی مروی ہے۔ الجمعة واجب على كل محتلم وعلى من راح الى الجمعة الغسل،

یعنی جعد ہر بالغ پر واجب (فرض) ہے۔ اور جو جعد کی نماز کے لئے جائے اس پر عسل (واجب)

المعجم الاوسط للطبراني ص ٢١١ ج٥ رقم الحديث ٤٨١٣). حافظ ابن حجر نے، فتح الباری ص ۲۸۵ ج۲ میں اس کے راویوں کو بھی ثقه قرار دیا ہے۔ اور سیر حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بیمق کی روایت کامعنی مدہے کہ

الجمعة على من يمكنه ان يجامع اهله، ب اوريمعنى بى درست بي كيونكه مرفوع حديث ے اس کی تفسیر ہوگئ ہے لہذا انوار صاحب نے جو اس کا مطلب لیا ہے وہ قطعی طور پر غلط اور نا قابل

(٨) قال ابوعبيد ثم شهدت العيدمع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من اهل العالية ا ن ينتظر الجمعة

فلينتظرها ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. (موطا امام مالك ص١٦٥). حضرت ابوعبید والسی فرماتے ہیں کہ چھر میں حاضر ہوا عید کی نماز پڑھنے کے لئے حضرت عمان بن عفان رہی ہی کے ساتھ آپ تشریف لائے نماز پڑھی پھر لوگوں کو خطبہ دیا۔ اور فرمایا اس دن تہماری دو عیدیں انتھی ہوگئی ہیں اہل عوالی میں سے جو سے چاہے کہ وہ جمعہ کی نماز کا انتظار کرے تو وہ کرے اور جو

عاہے واپس چلا جائے تو میری طرف سے اسے اجازت ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۷۵۲) الجواب: اولا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خطبہ عید نماز عید کے بعد ہے مگر تمام حنفی اس سنت کے

منکر ہیں کہ یہ پہلے خطبہ پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ثانیا: عید اور جمعہ جب اکٹھے آ جا کیں توجعہ کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے جی جا ہے تو نماز جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے تفصیل آ گے ایک متقل باب میں آرہی ہے۔ اور سیدنا عثان رفائقۂ کی رخصت وینا اس مولا نا عبد الحی لکھنوی فرماتے ہیں۔

اقتدى فيه عثمان بالنبي عُلَيْكُ فانه لما اجتمع العيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة

وقال من شاء ان يصلى فليصلى اخرجه النسائى وابو داؤد عن زيد بن ارقم

اقتداء کی ہے۔ اس لئے کہ جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوة والسلام فقد الله علیہ السلام فقد میں رخصت دی اور فرما یا کہ جوچاہے نماز جمعہ پڑھے۔(التعلیق

لمجدص١٣٦)

محدث مبار کپوری فرماتے ہیں کہ قداجتمع لکم فی یومکم ہذا عیدان ان کے بعد لفظ من پر فاکا آنا بھی صاف بتارہا ہے کہ حضرت عثان کے اذن دینے کی علت البتاع عیدین ہی ہے نہ پھھ اور؟

ثالثا: سيرنا عثمان راللين في في احب من اهل العالية سے تمام الل عاليه كو گر جانے كى اجازت دى، حالانكه مدينه سے بعض عوالى صرف ايك ميل كى مسافت پر بيں۔

(الوفاء الوفاء للسمهودي بحواله التعليق الممجد ص١٣٦) -

پہلے تفصیل گزر چی ہے کہ جب نبی مکرم مُنالِقَائِم کی وفات ہوئی توسیدنا ابو بکر رہالٹی مدینہ کی عالیہ سخ میں تھے۔ جو مسجد نبوی سے صرف ایک میل کے فاصلہ پرتھی، ظاہر ہے شہر سے اتن مسافت پر جوگا وَل ہوتے ہیں ان میں احناف کے نزدیک بھی جعہ فرض ہے۔تفصیل گزرچکی ہے۔

(9) عن عبد الرحمن السلمى عن على قال لاجمعة ولا تشريق الافى مصر جامع - حصرت ابوعبد الرحن سلمى عرضي حضرت على والني سے روایت كرتے ہيں كر آپ نے فرمایا جائز

نہیں ہے جمعہ اور تشریق مگر مصر جامع (بڑے شہر) میں۔(مصنف ابن ابی شیبرس ۱۷۸ ج۲)۔ (۱۰) انوار صاحب نے مکرر سے، مصنف ابن ابی شیبر ص ۱۰۱ ج۲ سے نقل کیا ہے۔ جس میں لا

تشریق ، کی بجائے ولا صلاہ فطرولا اصحی، کے الفاظ ہیں, اور مصر جامع کے ساتھ او مدینہ عظیمہ کے الفاظ زائد ہیں۔

(۱۱) پھر تیسری بار اسے معرفۃ اسنن والا ثار ص۳۲۳ جہ سے نقل کیا ہے۔ اورالفاظ نمبر 9 کے ہی میں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۴)

الجواب: اولاً آپ نے نمبرہ کومصنف کے جس صفحہ کے طرف منسوب کیا ہے وہ درست نہیں بلکہ صفحہ اوا بی ہے۔

ٹانیا: آپ نے جومصر جامع ، کی وضاحت بریکٹ میں۔بڑا شہر، کی ہے وہ اکابر احناف اور خود سیرنا علی بڑائٹیئر کی تضریحات کے خلاف ہے کیونکہ عبد الرزاق کی روایت میں وضاحت ہے کہ۔ وکان یعد الا مصار ، البصرة، والکوفة، والمدینة، والبحرین، ومصر، والشام، و

الجزيرة، وربما قال، اليمن واليمامة

اور آپ زلائی شهر بھی گنواتے تھے۔ بھرہ، کوفہ، مدینہ، بحرین، مصر، شام، جزیرہ، اور بھی یمن

اوریمامہ کے نام بھی لیتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ص ۱۶۸ جس رقم الحدیث ۵۱۷۷)۔

اس چیز کولمحوظ رکھا جائے تو مذکورہ شہروں کے علاوہ کسی بھی شہر میں جمعہ جائز نہیں، ممکن ہے کہ انوار صاحب کہہ دیں کہ اس سے مراد ان جیسے شہر ہیں نہ کہ صرف مذکورہ شہر، جوابا عرض ہے کہ روایت میں ،

کالبصر و الکوفة، کے الفاظ نہیں بلکہ البصرة و الکوفة کے لفظ ہیں۔ للبذا ثابت ہوا کہ ان شہروں کے عادہ کی بھی دوسر ہے شہر میں جعہ حائز نہیں ہیں

علاوہ کسی بھی دوسرے شہر میں جمعہ جائز نہیں ہیں ثالثا: قرآن مجید اور احادیث صححہ یا کم از کم لغت عرب سے،مصر جامع کی تعریف مطلوب ہے،

اور جو تعریف فقہاء احناف نے کی ہے۔ وہ مختلف ہے، اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بی تعریف ضحیح ہے اس پر بھی قرآن وسنت اور لغت سے کوئی دلیل نہیں دی جاتی ،اور جب تک اس کی تعریف قرآن وسنت

اور لغت سے ثابت نہ کی جائے۔ اس وقت تک اثر علی رہائٹۂ سے استدلال کرنے کا حنی کوئی حق نہیں رکھتے۔ دیکھئے حنفیہ کے معتبر

محدث امام طحاوی فرماتے ہیں خبر القلتین صحیح و اسنادہ ثابت ولکن ترکناہ لا نا لا نعلم ما القلتان ولا نه روی

قلتين او ثلاثا على الشك

(بحواله مرقاة ص٥٥ ج٢ مطبوعة مكتبه حقانيه ملتان).

ہم بھی اثر علی والنیو کی نسبت یہی تقریر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

اثر على صحيح اسناده ثابت ولكن تركناه لانا لا نعلم ما المصر الجامع ولانه روى لافي مصر جامع اومدينة عظيمة على الشك-

الافی مصر جامع اومدینة عظیمة علی الشك الافی مصر جامع اومدینة عظیمة علی الشك اس تقریر کی طرف امام شافعی مطلق نے اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ امام بیہی نے معرفة اسنن

والا ثار، ص ٧٤ م ج ٢ طبع دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ء ميل تقل كيا ہے كه ولاندرى ماحد المصر الجامع، ليني جميں معلوم نہيں كه مصر جامع كى حد كيا ہے-

رابعا: بدمُسلّمہ اصول ہے کہ جب سی مسلہ میں صحابہ کرام دی اُلیے ہے آثار مختلف ہوں تو تب وہ جس نہیں ہوا کے تیار مختلف ہوں تو تب وہ جس نہیں ہوا کرتے، اور ہم فصل اول میں آثار صحابہ کرام دی اُلیے ہیں کر کے احادیث مرفوع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور مرفوع فرضیت پر دلیل ہیں۔ لہذا آثار کو ترک کر کے احادیث مرفوع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور مرفوع حدیث میں ہر بالغ پر جمعہ کی فرضیت ثابت ہے اور بالغ شہری ہی نہیں دیہاتی بھی ہوتا ہے، رہا انوار

حدیث میں ہر بالغ پر جمعہ کی فرضیت ثابت ہے اور ہائی سہری میں دیہاں من مرد من ہوں کہ مارہ من مرد من مرد من مرد م صاحب کا اثر علی رفائقۂ کو مرفوع قرار دینا کہ اس میں قیاس کو دخل نہیں تو جوابا عرض ہے کہ فصل اول میں

بیان کردہ آ ٹارکو آپ جس دلیل سے موقوف قرار دیں گے اسی دلیل سے اثر علی ڈاٹنڈ بھی موقوف قرار

یائے گامحترم ایک ہی مسئلہ میں جب آ ثار صحابہ کرام ڈٹی کھیم مختلف ہوں تو پھر ایک کو مرفوع اور دوسرے کو موقوف کہنا، ہٹ دھرمی اور ضد ہے۔ اور میں نہ مانوں کا کوئی علاج تا حال دریافت نہیں ہوا۔

خامسا: لاجمعة میں لاتفی جنس کانہیں بلکہ کمال کا ہے معنی سے بنتا ہے کہ گاؤں میں نماز جمعہ کمال درج كانبيس موتا اقص ہوتا ہے۔ جو جواز كو ثابت كرتا ہے كيكن انوار صاحب اس كامعنى جائز نہيں، کرتے ہیں جو صریحا بددیانتی ہے کیونکہ آئر سیدنا علی فٹائیڈ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ ناجائز ہوتا تو الفاظ

لا يجو ز ، ہوتے۔

(١٢) عن حديفة قال ليس على اهل القرى جمعة انما الجمع على اهل الامصار

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۰۱ ج۲).

حضرت حذیفہ خالی فرماتے ہیں کہ اہل قریہ (گاؤں دیہات والوں) پر جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ شہر والوں پر ہی ہے۔ جیسے شہر مدائن۔ (حدیث اوراال حدیث ۷۵۵)۔

الجواب: اولاً بيروايت منقطع بي كيونكه سيدنا حذيفه ولي سيدوايت كرنے والا ابراميم تخعى ب اورابراہیم کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں جیسا کہ امام علی بن مدینی نے صراحت کی ہے۔ (مراسل

ابن الى حاتم ص٩)\_

ثانیاً: آپ کے بعض دلاکل سے قربہ والوں پر نماز جمعہ فرض ثابت ہوتی ہے جب کہ بیر روایت اس

ثالًا: مصر سے انوار صاحب تو بڑے شہر مراد لیتے ہیں۔ مگر بڑے کی وضاحت نہیں فرماتے کہ کس

قدر برا ہو کراچی جیسا برا ہو یا لاہور کی طرح یا اسلام آباد جیسا مطلوب ہے۔یا تحصیل لیول مراد ہیں یا تھانہ تھم کے شہر بھی گزارہ کرجاتے ہیں، یا جھے عرف عام میں شہر کہتے ہیں وہ مراد ہیں، جو بھی مراد لیں قرآن وسنت اور لغت سے اس کا شوت دیں,آپ کے علامہ تھانوی فرماتے ہیں کہ مردم شاری کے لحاظ ہے کم و پیش تین ہزار کی آبادی ہو، مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آبادی تو ڈیڈھ ہزار ہو مگر ضروریات زندگی پائے جاتے ہوں، مثلا ڈاک خانہ، سکول، ہیبتال، آٹے کی مشین، دوکانیں، موچی،

كمهار، لوبار، دهو بي وغيره اور ايك سے زائد مسجديں مول تو جمعه درست ہے۔ بحوالہ توضيح النن ص٥٣٣ ج١)۔ اس تعریف کو مد نظر رکھا جائے تو جھوٹے جھوٹے قصبات میں بھی جعہ فرض ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اثر حذیفہ زائفہ میں مصر کی تعریف میں مدین جیسے شہر قرار دیے گئے ہیں الغرض یہ روایت جہال

ضعیف ہے وہاں ہی خنفیہ کے خلاف ہونے کے علاوہ غیر واضح ہے۔

حديث اورائل تقليد جلد دفع الم (١٣) قال الأمام شافعي\_

قد كان سعيد بن زيد و ابوهريرة يكونان بالشجرة على اقل من ستته اميال فيشهدان الجمعة ويدعا نها وقد كان يروى ان احدهما كان يكون بالعقيق فيترك الجمعة ويشهدها ويروى ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها ـ

حضرت امام شافعی وطنیلیه فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو ہر برہ بنائیما مقام شجرہ میں ہوتے تھے۔ چیمیل سے کم فاصلہ پر وہ بھی جمعہ کے لئے تشریف لاتے اور بھی جمعہ چھوڑ دیتے تھے، اور پیر بھی روایت کیاجا تا ہے کہ ان دونوں حضرات سے کوئی مقام عقیق پر ہوتا تھا تو بھی وہ جمعہ چھوڑ بھی

دیتا تھا، اور بھی جمعہ کے لئے حاضر ہوتا تھا، اور روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص شاہنے طائف ہے دومیل کے فاصلے پر ہوتے تھے، وہ بھی جمعہ کے لیے تشریف لاتے تھے اور بھی چھوڑ دیتے تھے۔

(حديث اور ابل حديث ٤٥٢)

الجواب: اولاً بيتمام روايات منقطع بين، امام شافعي وطنيبي كي ان متنول سے ملا قات نہيں۔ ثانیا: چیمیل اوردومیل کا فاصله حفیه کے نزدیک فنائے مصراور توابع کا حکم ہے (جیسا کہ پہلے عرض كرديا كيا ہے) - جس كى وجه سے اہل فنا ير نماز جعہ واجب ہے للذا انوار صاحب وضاحت كري كه يه

لوگ بھی بھی جمعہ کیوں ترک کردیتے تھے۔فما کان حوابکم فھو حوابنا۔ (١٣) عن هشام عن الحسن ومحمد انهما الجمعة في الامصار\_

(حضرت بشام ، حسن بقری، اور حضرت محمد بن سیرین رحمهما الله سے روایت کرتے ہیں که ان

دونوں نے فرمایا جمعہ شہروں میں ہی ہوتا ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۵۲)

الجواب: الجمعة في المصار ، كا آپ في علط كيا ب درست ترجمه بير ب جمعه شرول ميل ہے (دیکھئے توضیح اسنن ص ۵۵ ج۲)اور اس سے گاؤں میں جمعہ کا ناجائز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ الجمعة، میں الف لام کمال کے لیے ہے۔ مطلب اس کا بیہ ہے کہ جمعہ علی وجد الکمال شہروں میں ہوتا ہے الف و لام كمال كے لئے كثرت سے متعمل ہوتا ہے جيسے ان احادیث میں ، المسلم من سلم المسلمون

من لسانه ويده و المهاجر من هجر مانهي الله (بخاري رقم الحديث ٢٣٨٨) ليس الشديد بالصرعة ـ انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

(بخارى رقم الحديث ١١١٢)-

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ۔

قيل الالف واللام في الكمال نحو زيد الرجل اي كامل في الرجولية، وقال اثبات اسم

الشئى على معنى اثبات الكمال له مستفيض في كلامهم

(فتح الباري ص٥٥ ج١).

لہذا حسن بھری اور محمد بن سیرین کے آثار ہمارے خلاف پیش کرنا انصاف نہیں

(١٥) عن ابي بكر بن محمد انه ارسل الى ذي الحليفة ان لا تجمعوا بها وان تدخلوا

الى المسجد مسجد رسول الله عليهم

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۱ ج۲)۔

حضرت ابو بكر بن محمد سے روایت ہے كہ انہوں نے ذوالحليفه والوں كو پیغام بھیجا كہتم وہاں جمعہ قَائَمُ نَهُ كِروب بلكه رسول الله مَا الله عَلَيْدُ إلى مسجد مين آكر جمعه براهو (حديث اورابل حديث)

الجواب: محترم آپ بوڑھے ہوگئے ہیں قوت حافظہ جواب دے گئی ہے امام ابو بکر بن محمد کے نز دیک اہل قری پر نماز جعہ فرض تھی، ورنہ ذی الحلیفہ کو چھ سات میل کی مسافت پر مسجد میں حاضر ہونے

كى بركز تكليف نه ديت ان لا يجتمعوا كے بعد، وان تدخلوا الى المسجد الخ ..... ك الفاظ بنا رہے ہیں کہ اہل ذی الحلیفہ جمعہ پڑھنے کے مكلف تھے۔ جب كه حنفید كے نزديك كاؤں والوں

یر جعه فرض ہی تہیں۔ اگر انوار صاحب کہددیں کہ ذی الحلیفہ والے بوجہ توالع وفنائے مدینہ ہونے کے ان پر جعہ فرض

تھا تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے نزدیک فنائے مصر والوں پر جمعہ فرض ہے ایسے ہی فنائے مصر کے دیہات میں فقہائے احناف نے جمعہ پڑھنے کی ا**جازت** بھی دی ہے۔

الغرض مياثر حفيه كے خلاف ہے۔

(١٢) عن ابرهيم قال كانوا لا يجمعون في العساكر

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۱ ج۲)

حضرت ابراہیم مخعی وسطیایہ فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین لشکروں میں جمعہ قائم نہیں کرتے تھے۔

( مديث اور الل مديث ص ٢٥٦) الجوابُ: لشكروں ميں بوجہ سفرنماز جمعہ نہيں پڑھتے تھے۔

(١٤) عن ابراهيم قال لاجمعة ولا تشريق الافي مصر جامع\_

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۱ ج۲)۔

حضرت ابراہیم مخعی فرماتے ہیں جائز نہیں ہے جمعہ اورتشریق (عید) مگر بڑے شہر میں۔

(حديث اورائل حديث 404)

الجواب: اس معنی ومفہوم کا قول سیدنا علی زلائیہ سے بھی مروی ہے اور اس کا جواب نمبر 9 تااا میں

عديث اورا الى تقليد جلد دوم بي معرف المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي الم

گزر چکا ہے۔ مزید برآں اس میں ہشیم بن بشیر راوی مدلس ہے۔ (طبقات المدلسین ص سے)۔ اور سند میں ساع کی صراحت نہیں بلکہ معنعن مروی ہے لہذا ضعیف ہے۔

(١٨) قال حجاج و سمعت عطاء يقول مثل ذلك

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۰۱ ج۲)۔

حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن ابی رباح عطیعی کوبھی یہی فرماتے سنا ہے ( کہ جمعہ اورتشریق جائز نہیں مگر بڑے شہر میں)۔ (حدیث اور اہل حدیث ۷۵۷)

( کہ جمعہ اور سرین جاموی کر بوتے ہرین) کہ رحدی اور اس کی صحیح سند پیش کرے الجواب: بیدروایت مصنف میں بلاسند ہے جو اس کی صحیح سند پیش کرے امام عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر سند نہ ہوتی توجو کوئی چاہتا کہہ دیتا۔

امام تبداللد بی سبارت رواح بین مهر تر عدمان توجه و معام تبداللد بی مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۰)-تا معام تا مسلم رقم الحدیث ۳۲)-تا ما مسلم تا مسلم تا

ر تقدیمات میں جمعہ ولیل پیش نہیں فاصہ کلام: انوار صاحب قرآن وسنت اور آثار صحابہ کرام ڈی الکتیم میں ہے کوئی بھی دلیل پیش نہیں فلاصہ کلام: انوار صاحب قرآن وسنت اور آثار صحابہ کرام ڈی الکتیم میں جمعہ قائم کر سکے کہ گاؤں میں جمعہ قائم

کرنا مکروہ تحریمی ہے اور تمام حنی اس حرام کے مرتکب ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جمعہ قائم کر چکے ہیں اور عدم جواز کا مسلمصرف کتابوں میں عجائب گھر کامال ہو کر رہ گیا ہے بلکہ مفتی کفایت اللہ صاحب تو زندگی بھریہ فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ جس گاؤں میں جمعہ ایک مدت سے ہوتا آرہا ہے وہاں جمعہ قائم ہی رکھا جائے، کفایت امفتی ، میں اس پر متعدد فقاویٰ ہیں صرف ایک نقل کردیا جاتا ہے فرماتے

بیں جو لوگ (گاؤں میں) جمعہ کو جائز سمجھ کر جمعہ پڑھتے ہیں ان کا فرض ادا ہوجاتا ہے۔(کفایت المفتی ۱۸۵ج۳)۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی، مولوی یعقوب، مولوی حاجی امداد الله مفرور کمی، مولوی عبد الخالق دیوبندی

وغیرہم دیہات میں جعہ پڑھتے رہے ہیں۔ (کفایت اللمفتی ۱۸۱ ج۲). مفتی رشید صاحب نے ایک دفعہ کوشش کی کہ اکابر علماء دیو بند سے مل کر سندھ کے دیہاتوں سے جعہ پڑھنا چھوڑایا جائے تو مفتی صاحب کو دیو بندی علماء نے یہ جواب دیا کہ آپ کو زنا، شراب، سود

بعد پر سب پر روی بات میں ہور ہوں ہے۔ وغیرہ فواحش کی روک تھام کے لیے کام کرنا چاہئے ، آپ کی نظر میں بڑی برائی جعد فی القری ہے۔ (احسن الفتادی ص ۱۷۵ جس)۔ الغرض بیر مسئلہ تو حفیوں کے ہاتھوں ہی موت کی نیندسو چکا ہے، کیکن انوار صاحب تاحال اس پر

رت یہ سر کہ نہیں صاحب گاؤں میں جمعہ جائز نہیں، پھر اس سلسلہ میں انہوں نے جو بھی زیب رقم فرمایا بھند ہیں کہ نہیں صاحب گاؤں میں جمعہ جائز نہیں، پھر اس سلسلہ میں انہوں نے جو بھی زیب رقصیل بیان ہے وہ دلائل کی بجائے قیاس فاسدہ اور مغالطات کاسدہ، اور معنوی تحریفات پر بھنی ہے۔ مکر رتفصیل بیان کے وہ دلائل کی بیان میں سے پہلی تین روایات مرفوع کردی جاتی ہے۔ انوار صاحب نے کل دلائل اٹھارہ درج کئے ہیں، ان میں سے پہلی تین روایات مرفوع

ہیں۔ دس روایات موقوف ہیں, اور یانچ آثار تابعین ہیں، مرفوع روایات میں سے احناف کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خلاف ہیں، چوتھی دلیل ہماری ہے۔ سیدنا انس رہائید ، سیدنا عبد الله بن عمر والنيز سے بھی احناف كا مسلك ثابت نہيں ہوتا۔ سيدنا عثان وظائمذ نے بوجہ عيد عوالي مدينہ كے لوگوں کو جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت دی، ہاں حضرت علی خلائفہ کا قول صحیح ہے ، مگر اس سے حنفیہ کا مسلک بوجہ اجمال ثابت نہیں ہوتا مزید یہ کہ انوار صاحب نے اس سے نفی صحت مراد لی ہے حالانکہ اس سے وجوب

کی نفی بھی مراد ہو عمتی ہے (کفایت لمفتی ص191 نہ ۳)۔

سیدنا حذیفہ بنائی سیدنا سعید بنائی سیدنا ابوہررہ بنائی سیدنا عمرو بن العاص بنائی کے اقوال منقطع اور اسناد ضعیف ہیں۔ تابعین سے امام عطاء کا قول بے سند ہے۔پھر ہم کسی کوفی بصری پر ایمان نہیں لائے، قرآن و سنت سے ہر مسلمان پر جمعہ فرض ہونا ثابت ہے جو اس کی شخصیص کرتا ہے اور ویہاتی کومتثنی قرار دیتا ہے وہ اس کے لئے حدیث صحیح پیش کرے قرآن کی آیت کو تابعین کے اقوال ہے رونہیں کیا جا سکتا۔



### (۲۷) باب شرائط جمعه

مصر جامع، بڑے شہر کا ہونا، گاؤں دیہات میں جمعہ جائز نہیں کیونکہ آیت مبارکہ میں جملہ، و درو البیع، (جمور دوخرید وفرخت) سے ثابت ہو رہا ہے کہ بیر آیت شہر والوں ہی کے واسطے ہے۔ اس لیے کہ اس میں اذان کے وقت رکھے کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔، اور بھے وشراء جس کو تجارت کہتے ہیں۔شہر ہی میں ہوتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث سے ۱۵ میں۔ شہر ہی میں ہوتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث سے ۱۵ میں۔

الجواب: محترم نے شہر کی کوئی تعریف نہیں کی، صرف بڑے شہر کہہ کر گرراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا اخلاقی فرض تھ کہ جمعہ کی شرائط میں مصر کا ہونا ان کا فدہب تھا، تو مصر کی تعریف بھی کردیتے تا کہ مسلہ پوری طرح کھل جاتا ہم اس حقیقت سے بخو بی واقف ہیں کہ انوار صاحب نے اسے کیوں نہیں چھیڑا، اس لئے کہ تب فقہ مصر کی تعریف پر اختلاقات سے بھری پڑی ہیں، کوئی بچھ کہتا ہے ،کوئی بچھ کہتا ہے ،کوئی بچھ کہتا ہے ، کوئی بچھ کہتا ہے ، کوئی بچھ کہتا ہے ، الغرض حقنے منہ اتی با تیں رہا انوا رصاحب کا یہ کہنا کہ تجارت صرف شہروں میں ہوتی ہے خالص مغالطہ ہے۔ ہر دیبات وگاؤں میں دوکانیں ہوتی ہیں۔ جس سے اہل بستی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں، بلکہ بعض قصبات میں تجارتی منڈیاں بھی ہوتی ہیں، گندم، چاول، سبزیاں، گاؤں سے بی خرید کر یہ کے تاجہ دول میں لے جاتے ہیں۔ اس نالائق کو آج تک یہ خبرنہیں کہ ملکی معیشت کا انحصاراتی فیصد دیباتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔

انوار صاحب وضاحت کریں کہ الی زمین جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں وہاں کسان کا باغ ہے جس سے پھل خریدنے کے لئے شہر سے تاجر آتے ہیں ہر روز صبح سویرے وہاں ایک بازار لگ جاتا ہے جو مغرب تک جاری رہتا ہے۔ کیا وہ جنگل آپ کے نزدیک شہر کا حکم رکھتا ہے، اور اس مقام پر آپ کے نزدیک شہر کا حکم رکھتا ہے، اور اس مقام پر آپ کے نزدیک جمعہ جائز ہے۔

یہ صرف احمال ہی نہیں ہم اس پر ہزاروں مقامات دکھا سکتے ہیں، حفی عرس کرتے ہیں وہاں کئی روز تک میلہ لگا رہتا ہے جس میں بازار ہوتے ہیں، مویشیوں کی منڈی لگتی ہے تو کیا یہ میلے آپ کے نزدیک شہر کا حکم رکھتے ہیں۔

ہمارے نزدیک نارنگ موڑ ہے، اس میں تقریباً دوسو کے لگ بھگ دوکا نیں ہیں، دو عدد پٹرول پہر اللہ ہیں، ادویات، عام استعال کی چزیں وہاں دستیات ہیں، کیا آپ کے نزدیک بیہ شہر ہے؟ قطعاً مہیں، آپ کے ہاں شہر کی تعریف بیہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا حاکم ہو جو مظلوم کی داد رسی کرنے اور ظالم کو لگام دینے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے توابع گاؤں گئے جاتے ہوں، اس کے متعدد کو چے و محلے ہوں۔ علامہ حلی شرح منیہ میں فرماتے ہیں۔



فى تحفة الفقهاء عن ابى حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سلك و اسواق ولها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته و علمه او علم غيره يرجع الناس اليه فيما نقع من الحوادث و هذا هو الاصح-

تخذ میں امام ابو حنیفہ رشک سے مروی ہے شہر وہ ہوگا جو برا ہواس میں سرکیں، بازار، سرائے، ہول وہاں کوئی ایسا والی ہو جو اپنے دبد بہ اپنے علم یا غیر کے علم کی وجہ سے ظالم سے مظلوم کو انصاف دلاسکیں، حوادثات میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اور یہی اصح ہے۔ (غنیة المستلمی ص ٥٠٠)

انوار صاحب وضاحت کریں کیا یہ سب، و ذروا البیج، ہے، شاید یہ حرف واؤ سے وال، بناتے ہوں، ذال سے نقطہ گرا کر دال مرادلیکر، یقدر، کا لفظ، سجھتے ہوں، لفظ، را، سے، رساتین، بنایا ہو دوسری واؤ سے مظلوم اور الف سے، انصاف، لام سے، علمہ، ب، سے، بلدة کبیرة، کی، سے، برجع الناس الیہ اور حرف، ع، سے، نفع، بنا کر یہ تعریف شہر و وضع کی ہو، انا اللہ وانا الیہ راجعون، محترم دنیا میں ابھی عقل مند ہیں، آپ وضاحت کریں کہ ان شروط کے بغیر جس مقام پر تجارت ہوتی ہے وہاں آپ کے نزویک جعد کیوں ناجائزہے؟ پھر فنائے مصر میں کیوں جائز ہے۔ ممکن ہے کہ انوار صاحب اس تعریف میں کیڑے ڈالیس کہ فلاں فقہی نے یہ تعریف کی ہے اور فلال نے اس کے مفتی بہ ہونے کی صراحت کی ہم اس کی صراحت کی ہے مہری پڑی ہیں کہ فقوئی مطلق قول امام پر دیا جائے گا۔

لہذا ہم نے جو قول نقل کیا ہے یہ فقہ حنی کی ظاہر الروایۃ ہے، اس کے خلاف کوئی قول قابل قبول نہیں،الغرض یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ قر اُن کے حکم ، وذروالبیج ، سے فقہائے حفیہ کی شرط مصر ثابت نہیں ہوتی۔

(۱) عن مولى لأل سعيد بن العاص انه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ماتري في الجمعة قال نعم اذا كان عليهم امير فليجمع

(معرفة السنن والاثار للبهقي ص٢٢٣ ج٤).

حضرت سعید بن العاص و و تالی کی آل کے ایک مولی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و و تالی کہ وہ بستیاں جو مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہیں ان میں جعد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر ان پر امیر مقرر ہوتو وہ انہیں جعد پڑھائے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۱۵)

الجواب: محرّم نے اس روایت سے صحت جمعہ کے لئے امیر ہونے کی شرط ثابت کی ہے، مگر اس استدلال سے بیاتو تسلیم کر لیا کہ قرآن و سنت میں صحت جمعہ کے لے امیر کی شرط موجود نہیں! ورنہ صحابی

خر مديث اورابل تقليد جلد دوم المستحدد وم المستحدد وم المستحد دوم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد وم المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ا كا قول پيش نه كرتے۔ رہا اس كى سند كا حال تو وہ واضح ہے كدمولى آل سعيد مجبول ہے، ان كم معتلد

خاص جناب علامہ نیموی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی سند میں جہالت ہے۔ (آثار اسن ص ١٨٨)۔

اور ان سے بھی قبل علامہ ابن تر کمانی حفی نے لکھا ہے کہ اس کی سند مجہول ہے (الجوہرائقی ص ۱۷۸ج۳) اور الله تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین مجہول لوگوں سے لینے کا نہیں کہا، الغرض یہ روایت من گفرت

اور باطل ہے۔ پھریہ روایت آپ کے خلاف ہے، تفصیل آگلی روایت میں آرہی ہے۔

(٢) عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدى بن عدى ايما اهل قرية ليسوا باهل عمود ينتقلون فامر عليهم امير يجمع بهم

(مصنف ابن ابي شيبه ١٠٢ ج٢ معرفة السنن والاثار ٣٢٢ج٤)-

حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حضرت عدی بن عدی کولکھا کہ الیی بستیوں والے جو ستونوں والے نہ ہوں جو منتقل ہوتے رہتے ہیں تو آپ ان پر ایک امیر مقرر

كرد يجيئ جو انبيس جمعه برطهائي (حديث اورابل حديث ١٩٢٧)

الجواب: اولاً امارت سے یہاں امارت شرعی نہیں کیونکہ وہ تو سیدنا عمر بن عبد العزیز ہی تھے دوسرا کوئی مخص منصب امارہ پر قائم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ممکن ہے کہ انوار صاحب نائب امیر کا ڈھکوسلہ پیش کردیں جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ متن روایت میں نائب کی نہیں بلکہ امیر کی بات ہے ، اور امارت سے مراد امارت شرعی تو ممکن نہیں بلکہ خطیب و امام ہی ہوسکتا ہے ظاہر ہے کہ جعہ پڑھے پڑھائے بغیر نہیں ہوتا، بلكه خطيب صاحب بى ميفريضه انجام ديتے ہيں۔ الغرض روايت ميں امير سے مراد سلطان وخليف يا اس کا نائب نہیں ہے۔

ثانیا: مقرر کرنے ہے، امیر، نائب امیر، کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی زیادتی ہے۔ رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَم ماتے ہیں کہ جب تین آدمی سفر کریں تو ان میں سے ایک کو امیر مقرر کردو۔ (ابو داؤد رقم الحديث ٢٧٠٩،٢٧٠٨)\_

تو کیا سفر کرتے وقت امیر مقرر کرنا سفر کے لئے شرط ہے؟ حدیث میں الفاظ فلیؤموو ۱، امر ک ہیں۔ گر دیوبندی اے شرط واجب ماننا تو کجا سنت بھی تشکیم نہیں کرتے بلکہ مستحب کا درجہ دیتے ہیں۔ ( بذل المجودص ۲۳۴ جبر)\_

اسے بھی جانے دیجئے یہ بتایا جائے اگر تین مسافر امیر مقرر کر کے سفر کریں تو کیا وہ گاؤں میں جعبہ ادا کر سکتے ہیں ، جس اثر سے آپ نے استدلال کیا ہے وہ لوگ بھی مستقل رہائش پذیر نہ تھے، تبلیغی جماعت جب جاتی ہے ان میں ایک امیر ہوتا ہے آپ کے نزد یک دو گاؤں میں جمعہ قائم کرنے کا مجاز ہیں، اگر آپ کہہ دیں کہ وہ امارت شرعی نہیں ہماری طرف سے بھی یہی تمجھ لیجئے۔

عدیث اور اہل تقلید جِلَد دوم کی کھی ہوا کہ جمعہ جنگل وصحرا میں بھی قائم کیا جاسکتا ہے کیونکہ اثر میں وضاحت ہوائی کی کوئی مستقل رہائش نہ تھی، وہ ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے، جہاں پانی اور مویشوں کے لیے چارہ دستیاب ہوا وہاں ہی پڑاؤ ڈال دیا، تو کیا آپ کے نزدیک جنگل وصحرا میں بھی جمعہ قائم کیا جاسکتا ہے، اگر نہیں یقیناً نہیں تو گابت ہوا کہ یہ آپ کی دلیل نہیں بلکہ ہماری ہے اور آپ کے خلاف جاسکتا ہے، اگر نہیں یقیناً نہیں تو گابت ہوا کہ یہ آپ کی دلیل نہیں بلکہ ہماری ہے اور آپ کے خلاف

رابعا: اس کی سند منقطع ہے۔ مولانا نیموی فرماتے ہیں۔

قلت اسناده ضعیف لان جعفر بن برقان لم یسمع من عمر بن عبدالعزیز و کذلك لم یشت سماعه من عدی بن عدی وانه لم یسنده، ولم یذكر انه شهد الكتابة.

میں کہتا ہوں کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ جعفر بن برقان کا عمر بن عبد العزیز سے ساع ثابت نہیں اور اس طرح عدی بن عدی سے ساع نہیں اور جعفر نے اس کی سند بیان نہیں کی اور نہ ہی یہ ذکر کیا ہے کہ وہ خط لکھنے کے وقت حاضر تھے۔ (العلیق الحسن علی آثار السنن ص ۲۸۸)۔ منقطع ہونے کے علاوہ سند ضعیف ہے، ابن تر کمانی حفی فرماتے ہیں کہ سند میں، عبد اللہ بن ولید عدنی رادی ہے جسے ساجی نے مضعیف قرار دیا ہے (الجو ہر انقی ص ۱۷۸ جس)

خامساً: عمر بن عبد العزيز تابعی میں اور تابعین کے اقوال ہے کوئی دین مسله ثابت نہیں ہوسکتا، خود امام ابو حذیقہ وطلقہ فرماتے ہیں۔ تابعین بھی (ایک کلمہ گومسلمان) آدمی ہیں اور ہم بھی ہیں۔

(الجواهر المضية ص ٢٥٠ ج٢، مقدمة أنوار الباري ص ٦٥ ج١).

جب معاملہ ابراہیم، شعمیٰ، حسن اور عطاء کی طرف آیا تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا اسی طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ (مناقب الامام ابوحنیہ ۴۰)۔

(٣) عن ابى رافع ان ابا هريرة كتب الى عمر يسئله عن الجمعة وهو بالبحرين فكتب اليهم ان جمعوا حيث ما كنتم

(صحيح ابن خزيمة بحواله معرفة السنن والاثار ص٣٢٣ ج٤).

حضرت ابو رافع براضی سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رہائی نے حضرت عمر رہائی کو اقامت جمعہ کے بارے میں سوال سے متعلق خط لکھا جن دنوں آپ بحرین میں عامل تھے، عمر رہائی نے جواب دیا کہتم جہال بھی ہوجمعہ قائم کرو۔ (مدیث اوراہل مدیث سر۲۱۷)

الجواب: اولاً سیدنا ابو ہریرہ فرائش کو بحرین کا گورز ہونے کی محترم نے کوئی دلیل درج نہیں کی اگر کرتے تو ہم اس پر ضرور غور کرتے کتب تراجم سے ہمیں ایک روایت ،،عبد اللہ بن طلحہ کی ملی ہے۔ (طبقات ابن سعد ص ۳۳ ج٤ سیر اعلاء التبلاء ص ۱۹۸ ج٤).

عدیث اور ابل تقلیر جلد دفع کی محمد علی التحق کی محمد علی التحق کی محمد علی التحق السلام کے وقت بحرین کے گورنر سیدنا

ابان بن سعید بن تند تھے۔ خلافت صدیقی میں ان کی خواہش کے احترام میں سیدنا ابوبکر براٹھ نے ان کی حکمہ سیدنا ابو ک حکمہ سیدنا علاء بن حضر می بنائند کو مقرر کردیا، اور ساتھ ۱۶ جا خاروں کی جماعت روانہ کی جن میں سیدنا ابو

ہریرہ فرانٹند بھی تھے۔ سیدنا علاء خرانٹنڈ کی گورنری کے زمانہ میں سیدنا ابو ہریرہ فرانٹنڈ وہاں مؤذن تھے۔ اور خلافت فاروقی میں بھی علاء ہی گورنر تھے حتی کہ ان کی وفات ہوگئ تو سیدنا عمر فاروق فرانٹنڈ نے قدامہ بن مظعون کو بحرین کا گورنر مقرر کیا مگر انہیں بوجہ معزول کردیا،اور عثمان بن العاص کو گورنر مقرر کردیا، گو

اس دوران حرمین شریفین بھی آتے رہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انوار صاحب نے کس دلیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جب سیدنا عمر فاورق بنائی کونط لکھ تھا۔ اس وقت وہ بحرین کے گورنر تھے،

اگر انوار صاحب کید وی کہ جماری ولیل، و هو بالبحرین کے الفاظ ہیں, تو ہم معذرت کے ساتھ عرض کریں گئے کہ آپ کو معلوم عرض کریں گئے کہ آپ کو معلوم جوجائے کہ ، بوضمیر ہے، یہ بمعنی ، گورنر ، نہیں آتی ، ہاں آپ کے لئے بیات مفید ہے کہ جب آپ کسی خارجی دلیل سے بیاض کررن ہی تھے۔ جب خارجی دلیل سے بیاض کورنر ہی تھے۔ جب

کنتھ کے الفاظ کا بھی مفاد ہے سراپ اس سے سر ہیں, یوںلہ بس و حرایں آپ سے ہاں معہ جا ر نہیں،الغرض بیرروایت جمارے موافق اور آپ کے مخالف ہے۔ مشروع ہوئی کا سلہ بھر کر اس میں مواہد کر جا کہ اور آپ کے میں استان کا میں اسالہ اور کا کہ اور کا میں کا میں کی

ٹالٹا: بالفرق اگریہ بات سلیم بھی کرلی جائے کہ سیدنا ابو ہر رہ وٹالٹیڈنے نے جب خط لکھا تو آپ بحرین کے گورز ہی تھے۔تو اس سے بیہ کس طرح ثابت ہوا کہ جمعہ والی کے بغیر نہیں ہوتا اور اقامت جمعہ کے کے سلطان یا اس کا نائب ہونا ضروری ہے۔

(٣) عن ابى سعيد الحدرى قال خطبنا النبى النبى النبى الله كتب عليكم الجمعة فى مقامى هذا فى ساعتى هذا فى شهرى هذا فى عامى هذا الى يوم القيامة من تركها من غير عذر مع امام جائر فلا جمع الله له شمله ولا بورك فى امره الا ولا صلوة له الا ولا حج له الا ولا برله الا ولا صدقة له

(مجمع الزوائد ص١٦٩ ج٢).

ع مرود کے سی میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ہمیں ایک دن خطبہ دیا تو

ور مديث اور الل تقليد جلد دفع المجادد فع ال

فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تم پر جمعہ فرض فرمایا ہے میری اس جگہ میں اس گھڑی میں میرے اس مہینے میں اس سال میں قیامت تک کے لئے جس نے بلا عذر جعہ چھوڑا امام عادل یا امام جائر ( ظالم ) کے

ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسے دلجمعی اوراستحکام نصیب نہ فرمائے، اور اس کے کاروبار میں برکت نہ ہو، خبردار ایسے مخص کی نماز قبول نہیں، خبردار ایسے کا حج قبول نہیں، خبر دار ایسے مخص کی کوئی نیکی قبول نہیں،

خردار السي تخص كاكوئى صدقه قبول نهيل - (حديث ادراال حديث ص٧٤٥)

الجواب: اولاً يه حديث ال بات كى دليل ہے كه نماز جمعه مدينه طيبه مين فرض جوكى تھى، حديث میں صاف الفاظ میں کہ جعد فرض اس جگہ اور اس وقت فرض ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ خطبہ آپ نے مدینہ

میں ارشاد فرمایا کیونکہ سیدنا ابوسعید الحذری وظائمۂ بالا تفاق انصاری ہیں۔جب کہ انوار صاحب کی تحقیق ہیہ

ہے کہ جمعہ بجرت سے قبل فرض ہو چکا تھا۔ (مدیث اور اہل مدیث ص ۷۵۷)

اگر انوار صاحب کے نزدیک بیروایت قابل احتجاج ہے تو ان کابیکہنا کہ جمعہ ہجرت سے قبل ہی فرض ہو چکا تھا، غلط ہے بلکہ ان کی بیردلیل کہ قباء کاجمعہ نہ پڑھنا گاؤں میں عدم صحت جمعہ کی دلیل ہے،

اس کے بھی منافی ہے الغرض انوار صاحب کے نزدیک اگر بیروایت سیجے ہے تو پھر بیشکیم کرلیں کہ جمعہ ہجرت کے بعد فرض ہوا ہے، لیکن یہ بھی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔

<u>خلاصہ کلام بیہ کہ</u>اس روایت پر انوار صاحب کا ایمان صرف حلق کے اوپر اوپر ہی ہے وہ بھی رو وہابیت کے لئے ورنداس کے تمام طرق کوسامنے رکھتے تو بیاستدلال بھی نہ کرتے ۔

ثانیا: رہا انوار صاحب کا یہ دعویٰ کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ نماز جمعہ اوردیگر

نمازوں میں فرق ہے اور ترک جمعہ کی وعید تب ہے جب امیر یا نائب موجود ہو، دوسری میہ کہ اقامت جعد کے لئے امام یا اس کا نائب ہونا شرط ہے (حدیث اورابل حدیث ص 241)

تو یہ غلط اور باطل ہے کیونکہ یہ روایت سیدنا جابر بن عبد اللہ فالنفؤ سے بھی مروی ہے جس میں

وضاحت ہے کہ۔

فمن تركها في حياتي او بعدي وله امام عادل او جائر استخفافا بها او جحود الها-یعنی جس نے جمعہ کومیری یا میری وفات کے بعد ترک کیا خواہ امام عادل ہو یا ظالم خواہ جمعہ کو حقیر جان کریا انکار کر کے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلوت باب في فرض الجمعة، الحديث ١٨٠١، بيهقي ص١٧١،٩٠٠ ج٣)-

ان الفاظ پر غور کریں کہ یہاں وعید امام کے ساتھ جمعہ نہ پڑھنے پر نہیں بلکہ جمعہ کو حقیر جان کریا اس کا انکار کرکے نہ پڑھنے پر وعید ہے، ظاہر ہے کہ ایک روایت دوسری کی تفسیر کرتی ہے۔ اور اس تفصیلی روایت سے انوار صاحب کا استدلال صرف باطل ہی قرار نہیں یا تا، بلکہ حنی مذہب کا بھی رد کرتی ہے۔

المرامل تقليد جلد دوم مي المرامل تقليد جلد دوم مي المرامل القليد جلد دوم مي المرامل القليد جلد دوم مي المرامل کیونکہ گاؤں وغیرہ میں جمعہ سے تو انہوں نے ہی انکار کیا ہے البذا وعید کے بھی یہی مستحق ہے۔

ثالثاً: بیه روایت ضعیف ہے، سیدنا ابو سعید الخدری وظافیہ سے روایت کرنے والا راوی موسیٰ بن عطیہ

البابلي ہے اوراس كاكتب رجال سے بتانہيں چلتا جيسا كو بيتى نے مجمع الزوائدص كا ج٢)، ميں اور علامه

البانی نے (ارواء الغیل ص۵۳ ج۳)۔ میں صراحت کی ہے گویا موصوف مجہول الحال ہے۔

پھر موی نے بیروایت فضیل بن مرزوق سے نقل کی ہے اور فضیل متکلم فیہ ہے۔ شدید قتم کا تشکیع تھا امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ صدوق ہے مگر اس سے احتجاج نہ کیا جائے ، امام ابن حبان کہتے ہیں کہ عطیہ

عوفی ہے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔ (خیرسے بدروایت بھی عطیہ عوفی سے ہی ہے)۔ (تہذیب التبذیب ص ٢٩٩ ط ٤)۔

فضیل نے بدروایت عطیہ عوفی سے قتل کی ہے۔ (طبرانی اوسط ص ۱۲ ج۸، رقم الحدیث ۲۲۳۲)۔

آئمہ جرح و تعدیل نے اس پر سکین قسم کی جرحیں کی ہیں۔ حافظ ابن حجر الطلق فرماتے ہیں ، صدوق ہے کثرت سے خطائیں کرتا ہے ندہب کے لحاظ سے شیعہ ہے تدلیس کرتا ہے (تقریب ص ۲۲۰) اور سند

میں عطیہ نے تحدیث کی صراحت نہیں گی۔ الغرض بدروایت ضعیف ہے جبیبا کہ علامہ البانی نے حکم لگایا ہے۔ (ارواء الغلیل ص۵۳ ج۳)۔

(۵) عن القاسم بن الوليد قال قال على لاجمعة يوم الجمعة الامع امام

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۳۵ ج۲)۔

حضرت قاسم بن ولید عظیمی فرمات ہیں کہ حضرت علی والٹیئ نے فرمایا جمعہ کے دن جمعہ جائز نہیں

مگر امام کے ساتھ۔ (حدیث اورائل حدیث ص ۷۲۷)

الجواب: اولاً بيروايت مرسل ہے كيونكه قاسم بن وليد تابعين سے روايت كرتا ہے مثلا مجامد، قماده

شعهیٰ اورعاصم بن بهدله وغیره سے۔ (تہذیب ۳۲۰ ج۸)۔ جواس کی سند متصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرے، الغرض بیردایت بعجہ ارسال ضعیف ہے۔

ثانیا: حنفیہ کے زد یک صحت جعہ کے لئے اذن امام یانائب امام بھی کافی ہیں لیکن مذکورہ اثر سے اس مؤقف کی بھی تفی ہوتی ہے۔ لہذا اس اثر کی روشی میں جمعہ صرف وہاں ہی جائز ہے۔ جہال سلطان نماز پڑھائے، یا نمازپڑھ، حرف مع معیت کے لئے آتا ہے۔جیسے ارشاد ربانی ہے ،ان اللہ مع الصابرين \_ الله تعالى صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے۔

(٢) عن الحسن قال اربعة الى السلطان الزكاة والصلاة (الجمعة) والحدود والقضاء)-(مصنف ابن ابی شیبه ۵۰۵ ج۹)۔

حضرت حسن بھری مسطیع فرماتے ہیں کہ جار چزیں بادشاہ کے ذمہ ہیں زکوۃ (کی

حر مديث اورائل تقليد جلد دوم على المسلمة المسل

وصولی) نماز (جمعه) کی اقامت حدود کی اقامت اورقضاء۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۱۸ م)۔ الجواب: اولا تابعی کے قول سے کوئی دینی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ انوار صاحب کی دلیل نمبر ۲ کے

جواب میں خامسا کے تحت امام ابو صنیفہ طلقہ کا قول گزر چکا ہے۔ راجع۔

ثانیا متن روایت میں جمعہ، کا لفظ قطعانہیں بیسب سے پہلے گی ابن جام نے (فتح القدريك ٢٢

ج۵) میں ماری تھی۔ پھر عینی نے (عمدة القاری ص٢٦٩ جس مطبوعہ قدیم) میں کھی پر تھی ماری ہے۔ اور چودھویں صدی کے دیوبندی محقق ظفر احمد تھانوی نے (اعلاء اسنن ص ۹۹ ج۸) میں اندھا اعتاد کیا

اور انوار صاحب نے کتب حدیث سے ورق گردانی کی مگر کوئی مرفوع حدیث انہیں دستیاب نہ ہوئی، مزید کوشش کی کسی صحابی کا قول بھی نہ ملا حالا تکہ ابن ہمام نے اسے سیدنا ابن مسعود سیدنا ابن عباس سیدنا

ابن الزبير و فالله كل طرف موقوف اور مرفوع منسوب كيا تها بهرحال انوار صاحب تلاش بسيار ك بعد سیدنا حسن بصری و النیبی تابعی کا قول تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر وائے قسمت! اس میں جمعہ کا لفظ نہ تھا۔ اس میں صرف ،الصلاة، بی تھا انوار صاحب نے بریکٹ میں اپنی طرف سے اس کا اضافہ

كرويا انا لله وانا اليه راجعون محترم ال الركا فقط اتنابى مقصد ہے كه بادشاه وقت زكاة نماز حدود اور قضاءكو نافذ كرے جيسا كه

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

الذين ان مكنهم في الارض اقامو ا الصلوة و اتو الزكوة\_ (الاية حج ٢١)\_

لینی اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکو ۃ (۲۲-۴۸)۔

الغرض حسن بھری کے قول کا مقصد ہے ہے کہ خلیفہ وقت ان برعمل کرائے نہ ہے کہ ان اعمال کی صحت کے لئے امامت شرط ہے۔ محترم غور کریں اس میں حسن بھری نے زکو ہ کا بھی ذکر کیا ہے اور آج اگر کوئی از خود ز کو ق دے تو کیا وہ عند اللہ قبول نہ ہو گی؟ اگر ہوگی، یقیناً ہوگی ای طرح اگر کوئی جمعہ بھی خلیفہ وقت

کے بغیر ادا کرے گا تو ہو جائے گا، دلیل وہی آپ والی کہ زکوۃ قبول ہے۔

(4) عن ابن محيريز قال الجمعة و الحدود والزكوة والفئي الى السلطان\_

(مصنف ابن آبی شیبة ص٤ دهج۹)

حضرت ابن محيريز ومسيلي فرماتے ہيں كه جمعه كي اقامت، حدود، زكوة اور فئے كي وصولي بادشاه كے فرمه ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۲۸۸)

الجواب: اولاً يه محرين، عبد الله بن محرين والسيد ورميان ورج ك تابعي بين اور تابعين ك اقوال سے کوئی دینی مسلد فابت نہیں ہوتا، اس کے لئے قرآن وسنت درکار ہیں۔ گر انوار صاحب قرآن وسنت سے دلائل دینے کی بجائے ادھرادھر سے اقوال نقل کرتے جاتے ہیں، جوہم پر ججت نہیں، اپنی

جر خدیث اور اہل تقلید جلد دوم کی کھی ہے۔ بے بی اور عابر ی کو چھپانے کے لئے موصوف نے بیر طریقہ واردات پوری کتاب میں اپنایا ہے۔

ٹانیاً سند میں حماد بن سلمہ راوی مختلط ہیں۔ (تقریب ص۸۲) اسے دلیل ہے ثابت کیا جائے کہ مروی عنہ نے ان سے اختلاط سے قبل ساع کیا ہے۔ ورنہ بیروایت ضعیف قرار پائے گی۔

مروی عند نے ان سے اختلاط سے بل ساع کیا ہے۔ ورنہ بیرروایت سعیف قرار پائے یں۔ ثالثا: ایس روایات سے نماز جمعہ کے لئے خلیفہ کا ہونا شرط ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ گزشتہ روایت

میں تفصیل گزرچی ہے۔

(٨) عن عطاء الخراساني قال الى السلطان الزكاة والجمعة والحدود (مصنف ابن ابي شيبه ٥٥٤ م ٩).

حضرت عطاء خراسانی مطلطینی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے ذمہ ہے زکوۃ کی وصولی، جمعہ کی اقامت اور مدود کی اقامت۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۷۱۸)

الجواب: بلاشبہ جہاں جمعہ قائم نہیں وہاں سلطان اسے جاری کروائے، نہ پڑھنے والوں کو تعزیر دے، یہ اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے، اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہاں آئین اسلام نافذ ہو جہاں جہاں جہاں خفی نماز جمعہ ادا نہیں کرتے وہاں سلطان ان پر جر کر کے جمعہ قائم کروائے، یا درہے کہ یہ ہمارے موافق ہے انوار صاحب بلا وجہ ایسے آثار کو درمیان میں لے آئے ہیں۔ نیکی کی نشر واشاعت کرنا برائی سے روکنا خلیفہ وقت کا فرض ہے اور کون ہے جو اس سے انکار کرے، مگر اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی ہے۔ جس کو بادشاہ ادا کرے دومرا کوئی شخص بھی نیکی کا تھم کرے اور برائی سے منع کرے تو اس کا ایسا کرنا ناجائز اور برکار ہے۔ دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کس خلیفہ اور بادشاہ کے تھم پر بنائی گئی تھی؟

(٩) عن طارق بن شهاب عن النبيء الله قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في حماعة،

(الحديث ابو داؤد ص٥٥١ ج١) ـ

رالحدیث آبو داود ص ۱۰۱ ج ۱۰. حضرت طارق بن شہاب رفائقہ نبی علیہ الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

جمعہ حق ہے۔ واجب ہے۔ ہر مسلمان پر جماعت میں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۹۹)

الجواب: اولاً صحت جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا، انوار صاحب نے اس حدیث کی بناء پرشرط قرار دیا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ صحت جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا شرط ہے محدث عظیم آبادی۔ فرماتے ہیں , لاتصح الا بجماعته، یعنی جمعہ بغیر جماعت کے صحح نہیں۔ (عون المعودص ۱۲ جماعته)۔

اور پوری امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ جماعت کے بغیر جمعہ جائز نہیں ہاں جماعت کے عدد میں اختلاف ضرور ہے۔ حافظ ابن جمر رشائلے نے (فتح الباری ص ۳۳۸ ج۲) میں پندرہ مذاہب بیان کئے ہیں

المرے نزدیک رائح قول میہ ہے کہ جتنے افراد سے جماعت ہو کتی ہے استے افراد صحت جمعہ کے لئے کافی

قانیاً: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جعد کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر انوار صاحب صرف شہری پر ہی فرض بناتے ہیں، دیہاتی لوگوں کو مشتیٰ قرار دیتے ہیں حالانکہ حدیث میں شہری و دیہاتی کی کوئی تقسیم نہیں، آپ احادیث کوصرف رد وہابیت کے لئے نہ پڑھا کریں، اس پڑمل کرنے کی نیت بھی کرلیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ پر دنیا و آخرت میں برکات ورحتیں نازل کرے گا۔ انشاء اللہ، تجربہ کرکے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کوتقلیہ جیسی موذی اور متعدی مرض سے شفا دے گا۔

(۱۰)عن ام عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله على المسلطة الجمعة واجبة على كل قرية وان لم يكن فيها الااربعة يعنى بالقرى المدائن.

(دارقطنی ص۷ ج۲)۔

حصرت ام عبد الله دوسيد والعلم فرماتى بين كه رسول الله طفي المائية فرمايا جمعه واجب ہے ہر قربيد والوں ميراگر جداس ميں جار ہى آدى كيول نه ہول اور قربية سے مراد شهر ہے۔

(حدیث اوراهل حدیث ص۲۹) ا

الجواب: اولا ثابت ہوا کہ جس قریۃ میں جارفرد بھی ہوں وہاں کے رہنے والوں پر جعد فرض ہے،

آگے جو قریۃ کی تفییر شہر ہے وہ راوی روایت کی تفییر ہے۔ مرفوع نہیں۔ جو متن روایت کے خلاف ہے۔
کیونکہ شہر ایسے نہیں ہواکرتے جس میں چار ہی افراد رہائش پذیر ہوں، اگر انوار صاحب یہ کہہ دیں کہ
چار افراد سے مراد چار مسلمان ہیں، یعنی باقی شہر تو کافر ہو گر اس شہر میں صرف چار ہی مسلمان ہوں،
تو تب بھی ان پر جعد بڑھنا فرض ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دار الحرب اوردار الكفر میں نماز جعد پڑھنا واجب ہے حالانکہ فقہ حفی کے مطابق دار الحرب اورکافروں کے شہروں میں جعد بڑھنا جائز نہیں، مولوی احمد رضا خال بر بلوی لکھتا ہے۔ ہاں اتنا خرور ہے کہ جعد اسلامی تھم ہے اس کے لئے اسلامی شہر ہونا ضرور ہے ولہذا دار الحرب میں اصلاً جعد نہیں اگر چہ کتنے ہی بڑے امصار عظام کبار ہوں جس میں دی لاکھ آ دمیوں کی آبادی ہو۔

(فتاوی رضویه ص۳۹۸ ج۸)

اور شہر کے اسلامی ہونے کے لئے بیضرور ہے کہ یا تو فی الحال اس میں سلطنت اسلام ہوخود مخار جیسے بحد اللہ تعالی عن شرور الزمان یا کسی جیسے بحد اللہ تعالی عن شرور الزمان یا کسی سلطنت کفر کی تابع جیسے اب چندروز سے سلطنت بخارا ،اوراگر فی الحال نہ ہوتو دو باتیں ضرور ہیں ایک بیکہ اس میں سلطنت اسلامی رہی ہو، دوسرے بیا کہ جب سے قضہ کافر میں آئی شعار اسلام مثلا

حدوہ جماعت واذان واقامت وغیر ہا کلا یا بعضا برابراس میں اب تک جاری رہے ہوں جہاں سلطنت اسلامی بھی نہ تھی نہ اب ہے۔ وہ اسلامی شہر نہیں ہوسکتے نہ وہاں جمعہ وعیدین جائز ہوں، اگر چہ وہاں کے کافر سلطین شعائر اسلامیہ کونہ رو کتے ہوں، اگر چہ وہاں مساجد بکثرت ہوں اذان واقامت جماعت علی الاعلان ہوتی ہوں اگر چہ وہاں ای جمعہ وعیدین بلا مزاحت ادا کرتے ہوں، چیسے کہ روس، وفرانس، وجرمن، پرتکال وغیر ہا اکثر شاید کل سلطنت ہائے یورپ کا یہی حال ہے۔ یونی اگر پہلے سلطنت اسلامی تھی پھر کافر نے غلبہ کیا اور شعائر کفر جاری کر کے تمام شعائر اسلام یکسر اٹھادیے تواب وہ شہر بھی اسلامی نہ رہے اور جب تک پھر از سرنو ان میں سلطنت اسلامی نہ ہو وہاں جمعہ وعیدین جائز نہیں ہو سکتے اگر چہ کفار غلبہ یافتہ ممانعت کے بعد بطور خود شعائر اسلام کی اجازت دے دیں خواہ ان کافروں سے دوسرے کافر چھین کراجرائے شعائر اسلام کردیں۔

(فتاوی رضویه ص۷۱٦ ج۳ طبع قدیم و ص۳۷۹ ج۸ طبع جدید).

ان دونوں عبارات کو ملاحظہ کریں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اتنا صاف اور روثن ہے کہ کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں ، پورے یورپ اورافغانستان وعراق جیسے دار الحرب میں جمعہ حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں۔ شہر کی تعریف میں اس قدر شروط و قیود حنفیہ نے لگائی ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے کہ۔

سے سی سے کہ حفیہ کا فدہب یہی ہے کہ نماز جمعہ کے لئے مصر شرط ہے، گاؤں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، لیکن مصر کی تعریف میں جو تدریجی تنزل فقہاء و مشائخ حفیہ کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پہلے ظاہر روایت کی بنا پر مصر کی تعریف بیتی کہ مصر وہ مقام ہے کہ جہاں امیر اسلام ہو اور صدود شرعیہ کی تعفیذ اور احکام اسلام کا اجراء ہو، ظاہر ہے کہ اگر اس تعریف کا اعتبار کیا جائے تو آج وہ بلی، شرعیہ کی تعفیذ اور احکام اسلام کا اجراء ہو، ظاہر ہے کہ اگر اس تعریف کا اعتبار کیا جائے تو آج وہ بلی، لاہور، اور ہندوستان کے کسی بڑے سے بڑے شہر میں بھی جمعہ جائز نہیں کیونکہ اس تعریف کے بموجب کوئی شہر مصر نہیں اس لیے فقہاء کرام نے امام ابو یوسف کی دوسری تعریف، مالا یسمع اکبر مساجدہ اہلہ المکلفین بھا، کومعتم اور محمول اور مفتی بہ بنالیا، اور فقہاء کا خود اقرار ہے کہ بی تعریف بہت سے قرای ہوکہ اس میں کم از کم دومبحد میں ہوں، او ران میں سے سب سے بڑی مبحد میں موضع تعریف صادق آتی ہوکہ اس میں کم از کم دومبحد میں ہوئی، اور ان میں سے سب سے بڑی مبحد میں موضع کے مکلفین بالجمعة نہ ساکیس تو اس میں غرب جفی مفتی ہے کے موافق تو دبلی اور ان ہور میں بھی (جمعہ) حنیفہ بطائن کی ورادا ہور میں بھی (جمعہ) حنیفہ بطائن کی خوال اور ان سے جو تعریف مصر مروی ہے اس کے موافق تو دبلی اور ان ہور میں بھی (جمعہ) جائز نہیں (کفایت المفتی ص ۲۰ میس مطبوعة مکتبہ تھانیہ ملتان)

مقلدین کی غیر مقلدی دیکھتے جانا کہ صاف اعتراف کرلیا ہے کہ امام ابوضیفہ کے مطابق تولا ہور

عرب اورابل تقلير جلد دفع المسلم ا

خطبہ نہ پائے۔ (نہ هیقنا نہ حکما) وہ چار رکعتیں پڑھے۔ (حدیث اورائل حدیث ص 24) الجواب: اولاً حفیہ کے لئے صحت جمعہ کے لئے جماعت میں چار آ دمی بمع امام ہونے شرط ہیں

الجواب: اولاً حنفیہ کے لئے صحت جمعہ کے لئے جماعت میں جار آدمی بہتم امام ہونے شرط ہیں جب کہ خطبہ میں ان کے نزدیک الیمی کوئی قید نہیں، خطبہ کو یہ واجب تو کہتے ہیں مگر اس میں عدد کے

جب کہ خطبہ میں ان کے نزدیک ایک لولی قید ہیں، خطبہ لوید واجب لو جہتے ہیں مر اس میں عدد نے قائل نہیں، اگر مذکورہ روایت درست سلیم کی جائے تو حفیہ کے مؤقف کی نفی ہوتی ہے۔ اس سے جان حیم ان کے لئے انوار صاحب نے مخلص تلاش کیا ہے کہ، نہ حقیقتا نہ حکما ، لکھ دیا ہے۔ حالانکہ ان

هیقنا ہی خطبہ مراد لیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ دو رکعت کے قائم مقام ہے۔اور حکما مراد لینا غلط ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں مراد لینا اغلط ہے، لہذا انوار صاحب پہلے اپنی پوزیشن صاف کریں, اور وضاحت کریں کہ اگر امام کے ساتھ خطبہ نہ ملے صرف جماعت میں شامل ہوتو آیا اس کا جمعہ ہوجا تاہے؟ اگر

ریں لدائر امام کے ساتھ حطبہ کہ سے سرف بھا سے میں سان ،و د میا ہوں ، سے دربا ہوں۔ انوار صاحب میہ کہہ دیں کہ جمعہ ہوگیا (جیسا کہ حنفیہ کا مؤقف ہے) تو یہ مؤقف مذکورہ اثر کے خلاف ہے، کیونکہ صاف وضاحت ہے کہ خطبہ دو رکعت کے قائم مقام ہے۔ جو خطبہ نہ پائے وہ چار رکعت ادا کرے، لہذا ہے آپ کے بھی خلاف ہے ، فما کان جوا بم فہو جوابنا۔

ثانیاً: یه روایت منقطع ہے۔ ابن الی شیبہ کی سند میں، یجیٰ بن ابی کثیر، راوی سیدنا عمر فاروق وظائفہ سے بیان کر رہاہے اور یجیٰ نے صرف سیدنا انس وظائفہ سے روایت کی ہے کسی صحابی سے ملاقات اور سماع شابت نہیں۔ (مراسل ابن ابی حاتم ص۲۳۳)۔

جب کہ عبد الرزاق کی سند میں، عمر و بن شعیب، راوی سیدنا عمر دخالفند سے نقل کرتے ہیں اور عمر و کی سیدنا فاروق اعظم دخالفند سے روایت مرسل ہے۔ (ایضاص ۱۳۸)۔

الغرض بیرروایت منقطع ہے جبیبا کہ علامہ البانی نے حکم لگایا ہے۔ (ارواء الغلیل ص21 جس رقم الحدیث ۲۰۵)۔

(۱۳) عن أبن شهاب قال بلغنى انه لاجمعة الا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر اربعار (۱۳) (المدونه الكبرى ص٥٨ م ١٠)

حضرت ابن شہاب زہری مطلبے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بی خبر پینچی ہے کہ جمعہ خطبہ کے بغیر جائز نہیں ہے۔لہذا جو خطبہ نہ پائے وہ ظہر کی چار رکعت پڑے۔

(١٢) عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة اربعا فحطت ركعتان للخطبة

(المدونه الكبرى ۱۰۸ ج۱)۔

حضرت سعید بن جبیر والطیلی فرماتے ہیں جعد کی چاررکعتیں تھیں دو خطبے کی وجہ سے کم ہوگئیں۔ (حدیث اور اهل حدیث ۷۷۰)

اس کی ابن شہاب سے مرویات میں وہم قلیل ہے (تقریب ص ۳۹۱) دوسری روایت میں خصیف بن عبدالرحمٰن راوی سئی الحفظ اور مختلط ہے، (تقریب ص ۹۲) مزید یہ کہ سفیان کی تدلیس کا بھی شبہ ہے۔

علاوہ ازیں خود مدونہ کتاب کی سند بھی مخدوش ہے۔ ثانیاً: ان دونوں روایات سے حنفیہ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا بلکہ دونوں آثار ان کے خلاف ہیں۔

کونکہ ان میں خطبہ نہ ملنے پر نماز ظہر ادا کرنے کا کہا گیا ہے، حالانکہ حفنیہ کے نزدیک تشہد میں بھی شامل ہوگیا تو جمعہ ہوگیا۔ ( فقاوی دارالعلوم دیو بندص ۲۲ ج۵ )۔ اس اعتراض سے جان چیٹرائے ہوئے موصوف فرماتے ہیں, ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک تو خطبہ کا نہ پانا حقیقہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد میں اس وفت آئے جب کہ خطبہ ختم ہو چکا ہے اس صورت میں اس شخص نے حقیقہ خطبہ نہیں پایا، اور ایک خطبہ کا نہ پانا حکما ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت آئے جب کہ نظبہ جمعہ نہ حقیقتا پایانہ حکما کیونکہ جو شخص آئے جبکہ نماز جمعہ ہو چکی ہو، اس صورت میں اس شخص نے خطبہ جمعہ نہ حقیقتا پایانہ حکما کیونکہ جو شخص آئے جبکہ نماز جمعہ ہو چکی ہو، اس صورت میں اس شخص نے خطبہ جمعہ نہ حقیقتا پایانہ حکما کیونکہ جو شخص جماعت میں شریک ہوجا تا ہے۔ وہ اتباع امام کی وجہ سے حکما خطبہ کو پالیتا ہے۔ اور اس کی نماز ہوجاتی ہے، اس لئے ہم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت عمر فاروق خلی تھا ورحضرت ابن شہاب زہری جسنیے کی احادیث کے ترجمہ میں خطبہ کے حققیتہ اور حکما دونوں طرح نہ پانے کی قید لگائی ہے۔ کیونکہ ان حضرات کے دیگر فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ دوسری بھی ملالے اور حضرات کے دیگر فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی وہ دوسری بھی ملالے اور اس کا جمعہ ہوگیا، حالانکہ خطبہ تواس کا رہ گیا وجہ ظاہر ہے کہ خطبہ رہ گیا لیکن حکما ہوگیا۔ (حدیث اورائل

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تقسیم ذرکورہ آثار میں موجود ہے۔ جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔ رہا یہ امر کہ ان کے دیگر فرامین کے پیش نظر انوار صاحب نے یہ توجیح کی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتویٰ صرف عبد اللہ بن مسعود زخالف سے مروی ہے مگر یہ حنفیہ کے خلاف ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں۔ جس نے ایک رکعت بھی نہ پائی وہ چار رکعت (نماز ظہر) بڑھے۔

(طبرانی کبیر ۳۰۹ ج۹ رقم الحدیث ۹۰٤٦ مصنف عبد الرزاق ص۲۳۰ج رقم الحدیث ۷۷؛۰۰ ومصنف ابن ابی شیبه ص۱۲۸ ج۱)۔

دوسری روایت کے الفاظ ہیں۔

حدیث ۲۷۷)

جس کی دوسری رکعت بھی فوت ہوجائے وہ جار رکعت (نماز ظہر) پڑھے۔

(طبراني كبير ص٩٠٩ ج٩، رقم الحديث ٩٥٤٩ و مصنف عبدالرزاق ص٥٣٥ ج٣ رقم الحديث ٩٧٤٥).

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کے معرف خطبہ دینا, دو خطبہ دینا, دو خطبہ دینا, دو خطبہ دینا کے دونوں کے درمیان بیٹھنا بھی فرض قرار بائے گا کونکہ کئی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ نبی عَالِیْلُ دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی فرض قرار بائے گا کونکہ کئی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ نبی عَالِیْلُ دو خطبوں کے

درمیان بیٹھنا بھی فرض قرار پائے گا کیونکہ کسی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں کہ نبی عَالِماً دوخطبوں کے درمیان بیٹھ نہ ہوں، یا صرف ایک ہی خطبہ دیا ہو یا بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا ہو، لیکن کتنے ستم کی بات ہے کہ اس دلیل سے خطبہ تو شرط قرار پائے گا مگر ،اذان، کھڑے ہو کر خطبہ دینا، دونوں کے درمیان بیٹھنا واجب بھی تسلیم نہ کیا جائے اسے صرف سنت قرار دیا جائے، یہ اعتراض امام ابن حزم نے آج سے بیٹھنا واجب بھی تسلیم نہ کیا جائے اسے صرف سنت قرار دیا جائے، یہ اعتراض امام ابن حزم نے آج سے

بیر منا واجب کی علیم نه لیا جائے اسے صرف سنت فرار دیا جا۔ ایک ہزِار سال پہلے حتی سپوتوں پر کیا تھا۔ (المحلی ص۲۹۳ج۳)۔

مگر مجال ہے کسی حنفی مائی کے لال کو اسے چھیڑنے کی ہمت ہوئی ہو۔ اس کے باوجود یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ اساطین علم کی محنتوں پر پانی پھیررہے ہیں، اور یہ کہ

حديث كى مخالفت ہے۔ (حديث اورابل حديث ١٨٠٠) محترم ہم کسی حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، اور نہ ہی اساطین کی محنتوں پر پانی پھیرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی دونوں شرطیں قر آن وسنت سے ثابت نہیں خطبہ و جماعت کو ہم بھی سنت مؤ کدہ سلیم کرتے ہیں، شاید آپ کے نزدیک سنت سلیم کرنا حدیث کا انکار کرنا ہے۔ محترم انکار تو تب ہوتا جب ہم ان کی حیثیت کو ہی تتلیم نہ کرتے ،لیکن ہم تو اسے سنت تتلیم کرتے ہیں شاید آپ کے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت نہیں پیصرف لفظی اختلاف ہے،معنوی اختلاف نہیں ، اگر معنوی اختلاف ہوتا تو ہم نماز جمعہ کوخطبہ اور جماعت کے بغیر بھی ادا کرنے کے قائل ہوتے، مگر ایسا ہر گزنہیں یہ بات ملحوظ رہے کہ ہارے نزدیک عبادت وہی ہے جوسنت کے مطابق ہے ، خلاف سنت عبادت کو ہم عبادت ہی تشلیم نہیں کرتے ، اور نہ ہی وہ عند الله قبول ہے ، ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمہ مصطفیٰ طلط ای طرح کرتے تھے۔ اس سے آ کے حضور کے فعل کو فقہی اصطلاحات پر تقسیم کرنے کے ہم قائل نہیں کہ عبادت کا بیہ حصہ فرض ہے اتنا حصہ واجب اور بقایا سنت سے بلکہ ہمارے نزد یک بورے طریقے کی اہمیت ایک جیسی ہے، اورہم، صلوا کمیا رایتمونی اصلی، پرعمل پیرا ہیں، خطبہ و جماعت کے لئے سنت کا لفظ بھی صرف ہم نے آپ کی تفہیم کے لئے لکھ دیا ہے۔ ورنہ ہمارے نزدیک اذان جعہ سے لے کرنماز جعہ کے سلام پھیرنے تک ایک ہی حکم ہے کہ اللہ تعالی نے جمعہ بڑھنے کا حکم دیا اور نبی مکرم طفی کیا نے اپنے عمل سے امت کو کرے دکھا دیا ، لیمکی تفسیر ہم من وعن قبول کرتے ہیں، اس میں کسی حک واضافہ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اسے آپ سفہاء کا مؤقف قرار دیں یا سادگی

دیا اور بی سر استان استان کے است میں است کا سیار است کا سیار کا سیار کا سال کا مؤقف قرار دیں یا سادگی سے تعبیر کریں ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں ہم اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ کے لئے مصر جامع اورامیر یا اس کی اجازت اور اذن عام ہونا شرط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے یا نبی مکرم

تطفر جائ اورامیر یا آن ن اجارت اور ادن عام ہوں سرط ہوں و ملد من کے بیاں رہے ہوں رہا۔ علقے آیا وضاحت کرتے، ہمارا رب بھول جانے سے پاک ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام احکام شرعیہ کو پہنچانے میں غلطی سے مبرا تھے۔لہذا بیشروط حنفیہ کی اختر اعات ہیں۔



# (۲۸) باب نماز جمعه کا وقت

# فصل اول

(١) عن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة.

سيدناسهل بن سعد رفايني فرمات بين كه بهم من كا ناشته اور دو پهر كا آرام نماز جمعه پڑھ كركرتے تھے۔ (بخارى كتاب الجمعة باب قول الله تعالى فاذا قضيت .... الحديث ٩٣٩).

سیدناسہل بھائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی مکرم منظیمین کے زمانہ میں صبح کا کھانا اور دو پہر کا آرام نماز جمعہ بڑھ کر کرتے تھے۔

(مسلم كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس الحديث ١٩٩١)-

(٣) عن سهل بن سعد قال ماكنا نتغدى في عهد رسول الله الله ولا نقيل الا بعد الجمعة.

سیدناسہل بن سعد فالنی فرماتے ہیں کہ ہم (صحابہ کرام) رسول الله طفی میں آئے عہد مبارک میں صبح کا کھانا اور دو پہر کا آرام نماز جمعہ پڑھ کر کرتے تھے۔

(ترمذى كتاب الجمعة باب في القائلة يوم الجمعه، الحديث ٢٥٠٠.

نوٹ: غداء عربی زبان میں اس کھانے کو کہتے ہیں جوطلوع آفاب کے بعد اور زوال سے پہلے پہلے کھایا جائے۔ هو طعام یو کل اول النهار۔

(مجمع بحار الانوار ص١٧ ج٤) (لسان العرب ص١١٨ ج١٠ تاج العروس ص٢٦٣ ج١١)-

(٣) حدثنا اياس بن سلمة بن الاكوع قال حدثني ابي قال وكان من اصحاب الشجرة

قال ، كنا نصلى مع النبي الشَّائِيمُ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه

امام ایاس وطنطیر این والدسیدنا سلمه بن الاكوع والنین سے روایت كرتے ہیں۔

جو بیعت رضوان میں شامل سے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی منالی کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھتے گھر ہم فارغ ہوکر واپس آتے توابھی تک دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ جس کی اوٹ میں ہم سایہ پکڑتے (بعنی مُس کے سایہ میں چل کر دھوپ سے بچتے)

(بخارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبة الحديث ١٦٨ ٤٠٠ مسلم كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس الحديث ١٩٩٣).

(۵) عن انس بن مالك رضي قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.

سیدنا انس بن مالک رہائٹو بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز جعد سورے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن نماز کے بعد دوپہر کا آرام کرتے تھے۔

(بخارى كتاب الجمعة باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس الحديث ٥٠٥).

(٢) عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله النافي الجمعة ثم نرجع الى القائلة فنقا \_

سیدنا انس بن مالک بھائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ اللہ کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قبلولہ کرنے کی جگہ برآ کرآرام کرتے۔

(مسند احمد ۲۳۷ ج۳)۔

(2) عن جعفر عن ابيه انه سال جابر بن عبد الله، متى كان رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن حديثه حين تزول الشمس

امام جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا جابر بن عبد اللہ رہائی سے سوال کیا کہ رسول الله مُنالِقَیْم جمعہ کی نماز کس وقت بڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا جب آپ علیہ الصلوة والسلام جمعہ بڑھ لیتے تب ہم جاتے اور اپنے اونٹول کو آرام دیتے تھے, راوی حدیث عبد اللہ نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کئے ہیں کہ سورج ڈھلتے ہی اونٹوں کو آرام دیتے۔

(مسلم كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس, الحديث ١٩٩٠).

امام جعفراپ والدامام محمد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا جابر بن عبد اللہ رفاق سے دریافٹ کیا کہ دسول الله مَا ال

(مُسْنَد أحمد ٣٣١ ج٣).

(٩) عن عبد الله بن سيدان السلمي قال، شهدت يوم الجمعة مع ابي بكر وكانت صلاته وخطبة قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته الى أن أقول انتصف

ه مديث اورا ال تقليد جلد دوم المستحدد من المستحدد من المستحدد وم المستحدد من المستحدد المستح

النهار، ثم شهدت مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول زال النهار، فما رايت احد عاب ذلك ولا انكره

تابعی کبیر عبد اللہ بن سیدان سلمی وطنت پر ماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن سیدنا ابی بکر رہائیۂ کے

ساتھ نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوا، آپ ڈٹاٹنہ کا خطبہ اورنماز جمعہ نصف النہار (زوال) سے پہلے تھا، پھر میں سیدنا عمر فاروق بھالین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوا، تو ان کی نماز اورخطبہ جمعہ اس وقت تھا

کہ میں کہنا تھا کہ نصف النہار (زوال) ہوچکا ہے، پھر میں سیدنا عثان رہائٹیز کے ساتھ نماز جمعہ بڑھنے كے لئے حاضر ہوا، تو ان كى نمازاور خطبه يہاں تك تھا كه ميں كہتا تھا كه دن وصل چكا ہے۔ اور ميں نے نہیں دیکھائسی ایک کوبھی جواس پر حرف گیری کرتا ہویا انکار کرتا ہو۔

(سنن دارقطنی ص۱۷ ج۲,مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۷ ج۲)۔

(١٠) عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى وقال حشيت عليكم

امام عبد الله بن سلمه وطلعيد فرمات بي كه جميل سيدنا عبد الله بن مسعود والله ني دوبير سے بيلے

نماز جمعہ پڑھائی اور کہا کہ میں تم پر گرمی کا خوف کھا تا ہوں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۷ ج۲)۔ (١١) عن سعيد بن سويد قال صلى بنامعاوية الجمعة ضحى\_

امام سعید بن سوید و سیسیایه فرماتے ہیں کہ ہمیں سیدنا معاویہ رفائقہ نے نماز جمعہ دو پہر سے پہلے

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۷ ج۲)۔

(۱۲) عن مصعب ابن سعد قال كان سعد يقيل بعد الجمعة.

امام مصعب ابن سعد فرماتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائی تماز جمعہ کے بعد دو پیر کا آرام کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۰۱ ج۲)۔

(٣) عن سعد الانصارى قال كنا نجمع مع عثمان بن عفان ثم نرجع فنقيل.

امام سعد الانصاری فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عثان رہائٹیہ کے ساتھ نماز جمعہ ریڑھ کر لوٹیے تو دو پہر کا آرام کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۰۱ ج۲)۔

(۱۲) عن ابن عمر كنا نجمع ثم نوجع فنقيل\_

المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل المرابل تقلير جِلْد دوم المرابل المرا

سیدنا ابن عمر فالٹھا سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر جب لوٹے تو تب دو پہر کا آرام کرتے ہیں۔(مصنف ابن ابی شیبرس ١٠٤ ج٢)۔

ان احادیث و آثار سے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ زوال سے پہلے بھی پڑھی جاسکتی ہے، صحابہ کرام جوزوال سے پہلے کھایا جائے۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ ہم دوپہر کا آرام نماز جمعہ کے بعد کرتے

تھے۔ حدیث میں اس کے لے بقیل کا لفظ آیا ہے۔

اور قبلولہ،نصف انہار کے آرام کے بعد کو کہتے ہیں گواس کے ساتھ نیند آئے یا نہ آئے۔

(ديكهئے لسان العرب ص٧٧ه ج١١، تاج العروس ص٩٢ ج٨)۔

پھر صحابی کہتا ہے کہ جب ہم رسول الله مُلَا لَيْنَا لَيْنَا لِيُعْرِكُ ساتھ نماز جمعہ پڑھ كر واپس آتے تو ديواروں كا سامیر بھی نہ ہوتا تھا ، گوان احادیث کی توجیحات کرکے زوال کے بعد جمعہ ادا کرنے کی احادیث سے موافقت ثابت کی گئی ہے۔ لیکن بہر حال بید مسئلہ سلف صالحین میں مختلف فیہ تھا، اور حدیث نمبر کے سے ا بت مورہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق والنی نے زوال سے پہلے نماز جعد پڑھایا اورسیدنا عمر فاروق والنیز نے عین زوال کے وقت پڑھایا۔ حافظ ابن حجر السلام نے اس روایت پر یہ جرح کی ہے کہ ابن سیدان راوی ضعیف ہے کیکن دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں کہ، حافظ کا

یداعتراض درست نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن سیدان کبار تابعین میں سے ہے۔ اور حافظ ابن عبد البرنے ان كو صحاب ميں سے شاركيا ہے، اور ابن حبان نے ان كو ثقات ميں ذكر كيا ہے۔ للندااس حديث كوسندكى بنياد يردنبين كيا جاسكتا۔

(بحواله درس ترمذي ۲۷۸ ج۲)\_

گوآ کے انہوں نے اس روایت کی تاویل کی ہے۔ مگر صحت کو تسلیم کر لیا ۔۔۔

علامہ مینی فرماتے ہیں کہ امام مجاہر عبد کے وقت میں جمعہ پڑھنے کوجائز کہتے ہیں امام آحد فرماتے ہیں زوال سے پہلے پڑھنا جائز ہے، ابن منذر نے امام عطاء بن ابی رباح اور اسحاق سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ اور ماور دی نے ابن عباس رہائیں سے دن کی ساتویں ساعت میں پڑھنائقل کیا ہے، ابن قدامہ فرماتے ہیں۔ کہ جمعہ کا ابتدائی وقت نماز عید کا وقت ہے امام جرمی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود سیدنا سعد سیرنا معاوید نگالیہ زوال سے پہلے جعہ پڑھنا مروی ہے قاضی اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ عید کے وقت میں ادا کرنا جائز ہے۔ اور یہی امام احمد بن طبل برالف سے مروی ہے۔

(عمدة القارى ص ٢٩٠ ج٦ مطبوعة مكتبه رشيديه كوئثه)

انوار صاحب نے نواب صاحب کا قول، الروضة الندية، سے نقل كر كے ايك مكمل باب تحرير كيا ہے،

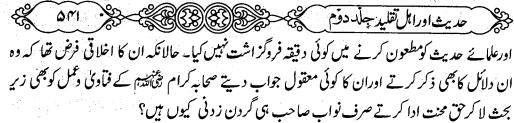

# فصل دوم

(۱) عن انس بن مالك ان رسول الله المسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس (بخارى ص١٢٣ ج١).

حضرت انس بن مالک رہائیں ہے روایت ہے کہ رسول اللّد کُلُیّی جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج دُھل جاتا تھا (حدیث اور اہل حدیث ۸۱۱)

الجواب: محرم نے وضاحت نہیں کہ کہ یصلی الجمعة، سے نماز جمعہ مراد ہے یا خطبہ؟ اگر خطبہ مراد لیتے ہیں تو سیاں کے مراد لیتے ہیں تو سیان کے مراد لیتے ہیں تو سیان کے خلاف ہے، کیونکہ آگے، حین تعمیل الشمس، کے الفاظ ہیں، حاصل مطلب یہ نکلا کہ نماز جمعہ سورج دُھلتے ہی پڑھا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان و خطبہ کس وقت ہوتا تھا؟ جب عَالَیٰ الله منبر پر تشریف لاتے تب سیدنا بلال رہائی اذان کہتے۔

(نسائی رقم الحدیث ۱۳۹۰، مسند احمد ص ٤٤١ ج٣)۔

اور آپ مَالِيلاً دو خطب ارشاد فرمات ان كے درميان بيٹے، لوگوں كو قرآن سناتے نصيحت كرتے تھے۔ (بخارى ص ١٢٥ ج امسلم ٢٨٣ ج١)۔ دونوں خطبوں كے درميان بيٹھنے كو احناف آ رام پرمخول كرتے بين، بيت بى درست ہے جب خطبه كولمبالشليم كيا جائے۔

ٹابت ہوا کہ اذان و خطبہ اور وعظ ونصیحت زوال سے پہلے ہوتے تھے۔ اور سورج ڈھلتے ہی نماز جمعہ اداکر لی جاتی تھی، حالانکہ حنفی ہمیشہ ایک بجے سے پہلے خطبہ شروع نہیں کرتے اور نماز تو بیہ دو اڑھائی بجے کے لگ بھگ اداکرتے ہیں۔

پچھے رمضان کی بات ہے کہ خاکسار جعہ کے روز نماز عصر پڑھ کر نارنگ موڑ گیا تو دیوبندی مکتب فکر کے علامہ طاہر ندیم صاحب نماز جعہ ادا کر کے سڑک کے کنارے دوستوں کے ساتھ جارہے تھے۔ ٹائم تقریبا سوا تین ہج کا تھا، ممکن ہے میں جلدی چلا گیا یا وہ نماز پڑھ کرتھوڑی دیر مسجد میں تھہر گئے ہوں، بہر حال حنی جب سردی کے ایام میں بھی نماز جعہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو وقت اڑھائی کے قریب ہوتا، بر ملوی حضرات کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے، تو کیا بیاسب، حین تعمیل الشمس کا وقت ہوتا ہے؟ ہمارے خلاف شور مجانے والو! اپنی حالت پر بھی غور کرو ہمیں نصیحت کرنے اور وعوت کا وقت ہوتا ہے؟

کر دینے سے پہلے اپنی حالت بھی سنواریں۔ فکر دینے سے پہلے اپنی حالت بھی سنواریں۔

(٢) عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال كنا نجمع مع رسول الله عليه اذا زالت

الشمس ثم نرجع نتتبع الفئى\_

(مسلم ص۲۸۳ ج۱)

حفرت سلمہ بن الاکوع وفائقۂ کے صاحبزادے ایاس اپنے والد سلمہ بن الاکوع وفائقۂ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم رسول الله مُقافِقۂ کے ساتھ جمعہ ادا کرتے جب کہ سورج ڈھل جاتا، پھر ہم سابیہ تلاش کرتے ہوئے لوٹتے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۸۷)

الجواب: گویا سورج ڈھلتے ہی نماز جمعہ پڑھ لیتے تھے، جب واپس جاتے تو دیواروں کا سابیہ اتنا فہ ہوتا کہ ہم اس میں چل سکتے، اس کئے نتبع الفئی، سابیۃ تلاش کرتے جاتے، ایمان سے کہنا جب حنی نماز جمعہ پڑھ کر گھروں کو جاتے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے؟ نہیں ہر گزنہیں۔ محترم زوال سے قبل نماز جمعہ کو پڑھنا نہ تسلیم کریں، گر اس سنت پر توعمل کرلیں، اذان و خطبہ زوال سے پہلے ہی شروع کر دیں اور سورج ڈھلتے ہی نماز جمعہ پڑھ لیا کریں، عوام جب واپس جارہے ہوں تو انہیں دیواروں کے سائے میں علنے کے لئے سابینہ ملے۔

انوارصاحب نے یہاں بھی ڈنڈی ماری ہے, یہ وضاحت نہیں کی کہ اذان و خطبہ کب ہوتا، اگر اس کی وضاحت کرتے تو بات کھل جاتی، وائٹ رہے کہ نجمع، کا معنی ہے نصلی المجمعة ہے، (فتح الملم ص۲۶ می وضاحت کرتے تو بات کھل جاتا، اس سے ص۲۶ می نماز جمعہ اس وقت پڑھتے، اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا، اس سے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تائید بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جو ہم فصل اول میں حدیث نمبر ہم کے تحت درج کرآئے ہیں، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ احتج بھذا المحدیث من جوز صلاة المجمعہ قبل الزوال، یعنی اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے اس نے جو زوال سے پہلے جمعہ پڑھنے کو جائز کہتے ہیں۔

(عمدة القارى ص٢٩٦ ج١١ كتاب المغازى زير حديث نمبر٢١٦).

الغرض میہ حدیث انوار صاحب کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں سورج ڈھلتے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کا بیان ہے۔ ظاہر ہے اذان جمعہ اور خطبہ وغیرہ زوال سے قبل شروع کرنا ثابت ہے۔ اور بیاحدیث حفیہ کے خلاف ہے۔

، (٣) عن جابر كان رسول الله عليه اذا زالت الشمس صلى الجمعة

(معجم طبراني اوسط بحواله التلخيص الحبير ص٥٥ ج٢).

حضرت جابر فالنفيز سے روايت ہے كه رسول الله مالينيام جب سورج و هل جاتا تھا تو جمعه برا ھتے تھے۔

(حديث اورابل حديث ص ٤٨١).

الجواب: مديث كے الله الفاظ بين، فنوجع وما نجد فيئا نستظل به

(المعجم الاوسط للطبراني ص٢٢٧ ج٧ رقم الحديث ٦٤٣٩).

ہم واپس آتے تو ہمیں سامیہ نہ مانا کہ جس میں ہم چلتے۔

(ترجمه مولوي عبد القيوم ديوبندي مندرجه توضيح اسنن ص ٥٦٨ ج٢)\_

یہ الفاظ چونکہ انوار صاحب کے مخالف تھے، اس لئے انہوں نے متن روایت کومکمل تقل نہیں گیا،

پھرتح بف کے الزام سے بیجنے کے لئے یہ ہوشیاری کی ہے کہ بحوالہ نقل کی ہے تا کہ اگر کوئی تحقیق کرے تو اس برتحریف واضح نہ ہو، یہ دینی خدمت نہیں بلکہ تدلیس ہے ممکن ہے، کہ انوار صاحب میہ کہ دیں کہ میہ

الزام تو حافظ ابن حجر السلط پر بھی عائد ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ حافظ کا دامن اس تحریف سے پاک ہے،

کیونکہ وہ بیر بحث ہی نہیں کر رہے جو انوار صاحب نے اٹھائی ہے، مزید مید کہ مجمع الزوائد تو انوار صاحب کے پاس پڑی تھی، کیونکہ بار باراس سے موصوف روایات نقل کرتے ہیں اس سے نقل کرتے آثار اسنن

بھی ان کے پیش نظر تھی۔ بلکہ اس کتاب کو انہوں نے بنیاد بنا کر کتاب تحریر کی ہے ان کتب کی بجائے " تلخیص کا حوالہ محض بدنیتی سے دیا گیا ہے۔ الغرض انوار صاحب نے متن روایت کومکمل اس لئے نقل نہیں کیا کہ بیران کے خلاف تھا۔ کیونکہ

پوری مدیث کوسامنے رکھا جائے تو بات صاف ہوجاتی ہے کہ سورج ڈھلتے ہی نماز جمعہ کو ادا کر لیا جاتا، جب صحابہ گھروں کو واپس جاتے تو سامیہ نہ ہوتا تھا۔ یعنی مغرب کی طرف سورج اتنا ڈھلا ہوتا کہ تھوڑا سا سایہ ہوتا، اس کی اوٹ میں چلا نہ جاسکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز حنفیہ کے خلاف ہے اور میرتب ہی ممکن

ہے جب اذان اور خطبہ کی ابتداء زوال سے قبل کی جائے۔

(٣) عن مالك بن ابي عامر انه قال كنت ارى طنفسة لعقيل بن ابي طالب يوم الجمعة تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشى الطنفسة، كلها ظل الجدار حوج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء (موطا امام مالك ص٦).

حضرت ما لک بن ابی عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عقیل بن ابی طالب رہائیے کی جاور کو دیکھا كرتا تها، جومسجد كي مغربي ديوار پر ڈالي جاتی تھي، جب پوري چا در كو ديوار كا سايہ ڈھانپ ليتا تو حضرت عمر بن خطاب رٹائی تشریف لاتے اور جمعہ پڑھاتے مالک بن ابی عامر کہتے ہیں کہ پھر ہم جعہ کے بعد لوشتے اور دو پہر کا قبلولہ کرتے۔ (مدیث اور اہل مدیث ص ۸۱۷)

الجواب: اولاً انوار صاحب كا اس الرسے استدلال تو جيسا ويا ہے وہ الگ رہامحرم نے ترجمہ

حدیث اور اہل تقلیہ جِلْد دفع کے جو کہ دفع کے جو کہ کہ کہ میں جو کہ میں جو کہ کہ کہ جادر کو دیکھا کرتا تھا، انوار صاحب اس کا معنی ہے بساط له یعنی میں سیدنا عقبل کے لے بور یا بچھا تا تھا۔ (او بڑر السالک ص١١ جا)۔ اور، تطوح المی الجدار المسجد، کا معنی، مبحد کی دیوار پر ڈالی جاتی، نہیں بلکہ اس کا معنی ہے، وانما کانت تطوح لیجلس علیھا، دیوار کے ساتھ تاکہ عقبل فرائی اس پر بیٹا اس کا معنی ہے، وانما کانت تطوح لیجلس علیھا، دیوار کے ساتھ تاکہ عقبل فرائی اس پر بیٹا کریں۔ (او جز المسالک ص١١ ج۱) مزیر تفصیل کے لیے علامہ ابن عبدالبرکی تالیف (الاستذکار ص١٩ کا) اور علامہ باجی کی تصنیف (المستی ١٣١ ج١) کی مراجعت کریں، لہذا مؤلف حدیث اور حدیث کو جمار برادرانہ مثورہ ہے آپ کتاب لکھ کرکسی عالم کو دکھا لیا کریں تاکہ ایسی اغلاط رہ نہ جا کیں، حرف الی بعد میں کتب تصنیف کرنے کا شوق بھی بعد علی نہیں آتا، آپ کسی فاضل سے پہلے علوم مروج پڑھ لیس بعد میں کتب تصنیف کرنے کا شوق بھی پورا کرلینا، ہم تو فقیرانہ نصیحت ہی کرسکتے ہیں۔

فانیا: فصل اول میں ہم زوال کے وقت نماز جمعہ پڑھانے کی روایت سیدنا عمر فاروق و النیئے سے نقل کر آئے ہیں، اس روایت اور سابقہ روایت میں موافقت کی صورت بھی ممکن ہے کہ بھی پہلے اور بھی بعد میں بڑھ لیا کرتے تھے۔

وقت ہے۔ علمائے اہل حدیث کا متوار عمل یہی وقت ہے۔ علمائے اہل حدیث کا متوار عمل یہی ہوتا کہ یہی وقت ہے۔ علمائے اہل حدیث کا متوار عمل یہی ہے کہ نماز جمعہ زوال کے بعدادا کرتے ہیں، تو کیا اس کا میرمطلب ہے کہ ہمارے نزویک اس سے قبل

جائز نہیں؟ البذا بعثنی دریتک انوار صاحب کوئی صریح حدیث پیش ندکریں ان کا مؤقف ثابت نہیں ہوتا۔ (۵) عن ابی القیس عمرو بن مروان عن ابیه قال کنا نجمع مع علی اذا زالت الشمس۔ (مصنف ابن ابی شیبه ۱۰۸ج۲)۔

حضرت ابوقیس عمر و بن مروان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ ہم حضرت علی خالفہ کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے، جب کہ سورج ڈھل جاتا۔

(حديث اور اهل حديث ٧٨٢)

الجواب: ابوقیس عمرو بن مروان رادی مجهول الحال ہے کتب رجال کی مراجعت کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس نام کا کوئی راوی موجود نہیں اگر یہ ابو العنبس انحی الکوفی ہے اور یہی معلوم ہوتا ہے، غالبًا ابن ابی شیبہ میں کتاب کی غلطی ہے یا نقیف سے ابو القیس لکھا گیا ہے، اگر یہ بات درست ہوتو تب روایت صحیح ہے، ابو العنس عمرو بن مروان انظی الکوفی کو، ذھی نے (تاریخ الاسلام ص ۱۱۸ جم) میں ابو جاتم نے، الجرو التعدیل ص ۲۱۱ ج۲) میں اور امام بخاری رات نے کہر ص ۱۲۵ جمال میں ذکر کیا ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے، گر اس سے انوار صاحب کا وعوی ثابت نہیں ہوتا۔

(٢) عن سماك قال كان النعمان بن بشير يصلى الجمعة بعد ماتزول الشمس\_

(مصنف ابن ابی شیه ۱۰۸ ج۲)۔

حضرت ساک عطینیا فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رہائیڈ سورج ڈھل جانے کے بعد جمعہ

یر ها کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۵۸۳)

الجواب: مولانا ظفر احمد تفانوی صاحب نے صراحت کی ہے کہ ساک بن حرب راوی ہے۔ (اعلاء السنن ص١٢ ج٨) ـ اور اس كا حافظه آخرى عمر مين بكر كيا تھا۔ لقمه كو قبول كرليتا

تھا۔ (تقریب ص ۱۳۷)۔ اور بیٹا بت نہیں ہوسکا کہ مروی عنہ (حسن بن صالح) نے ان سے کب ساع کیا ہے۔ الغرض میروایت ضعیف ہے۔

(ك) عن الوليد بن العيزار قال ما رأيت اماما كان احسن صلاة الجمعة من عمرو بن حريث كان يصليها اذا زالت الشمس

(مصنف ابن ابی شیبه ص۹۰ / ۲۶)۔

حضرت ولید بن عیزار فرماتے ہیں کہ میں نے جعد کی نماز بہترین طریقہ سے پڑھانے والا کوئی

امام حضرت عمرو بن حریث والنی سے بوھ کرنہیں دیکھا، آپ جمعہ اس وقت بڑھتے جب سورج وهل

عاتا، (مديث اورائل مديث ص ٤٨٣) الجواب: بلاشبه بياثر سندك لحاظ سے سيح ہے جيسا كه حافظ ابن حجر الله نے (فتح الباري ص ٣٨٨

ج٢) میں اور علامہ مینی نے ، (عمدة القاری ص ٢٨٨ ج٢) میں صراحت كی ہے۔ ليكن اس سے انوار ساحب کا دعوی ثابت نہیں ہوتا, جسیا کہ انوار صاحب کی دلیل نمبر س کے جواب میں ہم نے عرض کردیا ہے۔ لہذا کوئی ایسی دلیل عنایت کریں جو زوال سے قبل کی نفی کرتی ہو۔ مگر تاحال انوار صاحب نے ایسی کوئی ولیل ورج نہیں گی۔

(٨) عن الحسن قال وقت الجمعة عند زوال الشمسـ

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۰۸ ج۲)۔ حضرت حسن بصری وطنیایه فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت سورج وطلنے کے وقت ہے۔

(٩) عن ابراهيم قال وقت الجمعة الظهر-

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۰۹ ک حضرت ابراہیم مخعی وسطیلیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا وقت وہی ہے جوظہر کا وقت ہے۔

(حديث اور اهل حديث ص٧٨٣) الجواب: اولاً يه دونوں تابعين كے اقوال ميں۔ اور امام ابوصنيفه فرماتے ميں كه جب كوئى قول

تابعین کا آتا ہے ہم اس سے مزاحمت کرتے ہیں۔ (الجواہر المضیہ ص۲۵۰،مقدمہ انوار الباری ص۳۵،ج۱)۔

الغرض تابعین کے اقوال دین میں حجت نہیں۔

ثانیا: امام عطاء فرماتے ہیں عیرین اور جمعہ کا ایک ہی وقت۔

(مصنف عبد الرزاق ص١٧٤ ج٣). فماكان جوابكم فهو جوابنا۔

ثالث: میلی روایت تو سندا صیح ہے دوسری ضعیف ہے۔ ابراہیم مخعی سے روایت کرنے والے راوی

مشیم مدلس میں (طبقات المدلسین ۷۷) اور روایت بھی معنعن ہے۔

خلاصہ کلام: انوار صاحب کسی مرفوع حدیث سے بہ ثابت نہیں کر سکے کہ نماز جعہ کا وقت زوال آ فآب کے بعد ہوتا ہے اور نماز ظہر جتنا رہتا ہے۔ آ ثار صحابہ کرام ڈٹی کشیم سے بھی بید مسلہ وہ ثابت نہیں كرسك، ہاں يہ ثابت كياكه نبي مكرم مَثَالِيَّا المسورج و صلنے ير نماز جمعه اداكرتے تھے۔ مگريدان كے مؤقف

ی ترجمانی نہیں کرتا۔

ایسے ہی آ ثار صحابہ کرام رفخانیہ سے بھی ان کا استدلال غیر واضح اور ہمارے مخالف نہیں۔ کیونکہ ہم بھی زوال کے بعد ہی ادا کرتے ہیں۔ حدیث مرفوعہ اور آثار صحابہ کرام ڈی شیم سے زوال سے قبل ادا كرنے كا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اور انوار صاحب ايرى چوٹى كا زور لگانے كے باوجود اس كا رونہيں کر سکے، ہاں صرف حسن بصری کا قول ذکر کیا ہے مگر تابعی کے قول سے مرفوع احادیث کا رونہیں کیا جاسکتا، بالخصوص ان احادیث کے مطابق امام احمد بن حنبل الله کا فتوی بھی موجود ہے۔

ہماری تحقیق یہ ہے کہ گو زوال سے پہلے بھی جائز ہے، اور اگر کوئی ادا کرے تو اس پر اعتراض کرنا درست نہیں (جبیبا کہ ہم نے فصل اول میں دلیل نمبر ۹ میں سیدنا ابوبکر رہائین کاعمل نقل کیا ہے)، کیکن نماز جعد چونکہ عبادت کا معاملہ ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ احتیاطاً اسے زوال کے بعد ہی پڑھا جائے، لیکن اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ زوال کے فورا بعد اذان دے کر مخضر خطبہ بڑھ کر نماز جمعہ ادا کرلی جائے۔سیدناعلی مرتضٰی وظافی سے ایک روایت اس سلسلہ میں مروی ہے۔ ابی زرین کہتے ہیں کہ ہم سیدنا على خالفيُّ كى اقتدا مين نماز جعه ريره كرباهر فك تو تبهى سايه ديكه ليت اورتبهى نه و يكفت (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث ٥٢١٧)\_

سیدنا عمار بن یاسر زماننی نے نماز جعہ ریر هائی راوی کہنا ہے کہ میں نہ سمجھ سکا کہ سورج و هل چکا ہے یانہیں (عبدالرزاق ص۱۷ اجس)۔

الغرض زوال سے پہلے نہ پڑھا جائے مگر سورج ڈھل جانے پر تاخیر بھی نہ کی جائے بید مؤقف اتحاد امت کے علاوہ سب کواپیل بھی کرتا ہے۔ اور مرفوع احادیث کا بھی یہی تقاضا ہے۔



# (۲۹) باب جمعه کی پہلی اذان مسجد میں دینا جائز نہیں

# فصل اول

(۱) عن السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله عَلَيْكُم و ابى بكر و عمر فلما كان في خلافة عثمان و كثروا امر عثمان يوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك (بخارى ص١٢٥ ج١٠ ابو داؤد ص١٥٥ ج١٠ نسائل ص١٨٦ ج١)

حضرت سائب بن بزید رفائنی فرماتے ہیں کہ رسول الله مظافی مضرت ابو بکر اور حضرت عمر رفحانلہ میں جعد کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا، پھر جب حضرت عثان رفائنی کا دور خلافت آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثان رفائنی نے تیسری اذان (جمعد کی پہلی اذان) کا حکم دیا چنا نجید زوراء پر وہ اذان کہی گئی اور پھر یہ ایک مستقل سنت بن گئی (حدیث اور اہل حدیث م

اس حدیث میں وضاحت ہے کہ عہد رسالت میں اور سیدنا ابو بکر رضائیہ اور سیدنا عمر فاروق رضائی کے عہد خلافت میں جمعہ کی اذان ایک ہی ہوتی تھی، جو امام کے سامنے دی جاتی تھی، اور وہ اس وقت کہی جاتی تھی جب امام خطبہ کے لیے منبر پر رونق افروز ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان رضائی کے دور خلافت میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ کے حکم سے ایک اذان اور دی جانے لگی۔

# اذان عثانی کہاں ہوتی تھی

انوار صاحب نے ترجمہ حدیث میں صرف سے کہا ہے، زوراء پر وہ اذان کبی گئی، مگر سے صراحت نہیں کی زوراء، کیا چیز تھی اور کہاں تھی، ہاں آ گے چلکر کہا ہے، پہلے سے اذان زوراء پر دی جاتی تھی بعد میں مسجد میں دی جانے لگی (ص۷۸۷)

زوراء کیا چیز تھی انوار صاحب نے اسے بیان کرنے کی زحت نہیں کی،، ہاں یہ جھوٹ بول دیا کہ، بعد میں مسجد میں دی جانے گی، تا کہ عوام یہ سمجھیں کہ سیدنا عثان والله ہی نے بعد میں مسجد میں اذان کہلانی شروع کرا دی تھی، اگر موصوف کا یہی باور کرانا تھا تو یہ قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں، اور نہ ہی انوار صاحب نے کوئی دلیل درج کی ہے، اس کذب کے ساتھ انوار صاحب نے کہ داذان مسجد سے باہر ہوتی تھی۔



#### مقام زوراء کی تحقیق:

امام بخاری رخط فرماتے ہیں: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة ـ

لینی زوراء مدینه منوره کے بازار میں ایک مقام کا نام ہے۔(صحیح بخاری ص۱۲۲ ج۱)۔

سیدنا سائب بن بزید رخالنیٔ فرماتے ہیں کہ:

فلما كان عثمان وكثرالناس، زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء

الحديث

لینی جب سیدنا عثمان رہائیئہ خلیفہ ہوئے اور لوگوں کی کثرت ہوگئی تو تیسری اذان زیادہ کردی گئی جو بازار میں ایک گھریر ہوتی تھی جسے زوراء کہا جاتا تھا۔

سنن ابن ماجه كتاب اقام الصلوات باب ماجاء في إذان يوم الجمعة الحديث ١١٣٠ د

روایت کے بید الفاظ امام طرانی نے بھی، (المجم الکبیر ص ۱۲۵ جی، رقم الحدیث ۲۲۳۲)، میں نقل کیے ہیں، لیکن اس میں۔ زاد النداء الثالث، کی بجائے، فامر النداء الاول، کے الفاظ ہیں۔ مگر اس سے کوئی جو ہری فرق نہیں پڑھتا کیونکہ سیدنا عثان فائٹ نے جو اذان کہلائی شروع کی تھی وہ ترتیب کے لحاظ سے بہلی اور تعدد کے لحاظ سے تیسری تھی، واضح رہے کہ اس حدیث میں تین اذانوں سے مراد ایک اقامت ہے۔ (عمرة القاری وفتح الباری)۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ زوراء مسجد نبوی میں داخل کسی جگہ کا نام نہیں تھا بلکہ مدینہ طیبہ کے بازار میں ایک مکان کا نام تھا، حافظ ابن حجر رشائلند فرماتے ہیں۔

قوله على الزوراء بفتح الزاى وسكون الواو و بعدها راء ممدودة وقوله قال ابو عبد الله هو المصنف وهذا في رواية ابى ذرة وحده وما فسر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بانه حجر كبير عند باب المسجد وفيه نظر لمافي رواية ابن اسحاق عن الزهرى عند ابن خزيمة وابن ماجة بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال له الزوراء وفي رواية عند الطبراني فامر بالنداء الاول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليها فاذا جلس على المنبر اذن مؤذنه الاول فاذا نزل أقام الصلاة وفي رواية له من هذا الوجه فاذان بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس الجمعةقد حضرت ونحوه في مرسل مكحول المتقدم وفي صحيح مسلم من حديث انس ان نبى الله وأصحابه كانوا بالزورا والزوراء بالمدينة عند السوق، الحديث رفتح البارى ص٣٥٥ ج٢)-

اس عبارت کا خلاصہ مطلب بیا ہے کہ زوراء مدین طیب کے بازار میں تھا، امام بخاری السف نے جو

المرابل تقليد جلد دوم المحري المرابل تقليد جلد دوم المحري المرابل تقليد جلد دوم المحري المرابل تقليد جلد دوم المحري

کہا ہے وہی درست ہے۔ ابن بطال کا اصرار ہے کہ زوراء ایک پھرتھا جومسجد نبوی کے دروازے کے قریب واقع تھا مگر ان کا میے کہنا درست نہیں جبیا کہ ابن خزیمہ اور ابن ماجہ نے ان الفاظ سے میروایت

تقل کی ہے کہ تیسری اذان مدینہ کے بازار میں ایک مکان پر کہی جاتی تھی اسے زوراء کہا جاتا تھا۔ اور سیدنا عثمان کے لئے مؤذن اذان کہتا تھا جب وہ منبر پر بیٹھتے تھے، اور خطبہ کے بعد جب منبر سے

اترتے تو اقامت کہنا تھا، اوراس میں ہے کہ زوراء پر اذان سیدنا عثان کے (گھرسے) نکلنے سے پہلے ہوتی تھی تا کہ لوگ جان لیں کہ جمعہ کا وقت ہوگیا ہے اوراسی طرح مکول کی مرسل روایت میں ہے، اور سیج مسلم میں سیدنا انس زلائی سے مروی ہے کہ نبی تالینی مع اصحاب زوراء پر تھے اور زوراء مدینہ کے بازار کے ماس ہے۔ (فتح الباری باب الاذان یوم الجمعة )۔

معروف شخ محمود محمر سبکی نے بھی ابو داؤد کی شرح میں، (امنہل العزب المورودص ۲۴۵ ج۲) میں یمی لکھا ہے، مولانا بوسف بنوری فرماتے ہیں کہ۔

ثم زاد عثمان أذانا خارج المسجد على الزوراء، لعني پھرسيدنا عثمان رئي الله نے ايک اذان

زیادہ کی جو مسجد سے باہر مقام زوراء پر ہوتی تھی۔

(معارف السنن ص ٣٩٥ ج٤).

الثینج عطیہ سالم فرماتے ہیں ۔ یہ بات ثابت سے کہ سیدنا عثمان زائنی نے مسجد نبوی سے دور بڑنے والی آبادی کو جعہ کے وقت

اطلاع کے لئے مقام زوراء پر پہلی اذان کہلوانی شروع کردی تھی، رہی یہ بات کہ مقام زوراء کہال اور مبجد نبوی سے کتنے فاصلے پر تھا، اس سلسلہ میں تاریخ مدینہ کے علماء کی محقیق بیہ ہے کہ زوراء دراصل ایک بازار کا نام ہے، دوسرا قول میہ بھی ہے کہ میہ مقام مدینہ کے بازار کی ایک او کچی گھائی پر احجار زیت کے قریب ہے، اور یہ بھی ہے یہ مقام حضرت مالک بن سنان رہائیں کی قبر کے پاس واقع ہے، اور سوق

عباء کے نزدیک پڑتا ہے۔ میری رائے میں مقام زوراء وہاں تھا جہاں اب باب المصر ی کے سامنے بازار میں مبحد فاطمہ واقع ہے بہرحال میرے نزدیک راجج یہی ہے کہ اذان عثان اسی مقام پر کہی جاتی تھی، اور بیسوق مدینہ کے وسط میں واقع ہے جو کہ مسجد نبوی سے تقریبا دوصد بچاس میٹر دور ہے۔ (تغییر with many اضواء البيان ص٢٣٢ج ٨ملخصا)\_

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ مقام زوراء مسجد نبوی سے تقریبا اڑھائی صدمیٹر دوو تھا ا In ela ela

اذان کیوں جاری ہوئی

حدیث میں وضاحت ہے کہ سیدنا عثمان رہائی کے عہد خلافت میں مدینہ کی آبادی زیادہ ہوگئی,

جی حدیث اور اہل تقلیر جِلْد دوم کی دوری ہے ۔ ۵۵۰ کی دوایت کے نگارہ الصدر حدیث کے الفاظ، فلما کان فی خلافة عثمان و کثر وا،، اور عبد بن حمید کی روایت کے

يه الفاظ، فلما تباعدت المنازل و كثر الناس - (بحواله عمده القارى ٢٠٠٣ ج٢) -

اس بات کی دلیل ہیں کہ مدینہ کے محلے دور دور تک پھیل گئے اور خطبہ جمعہ والی اذان ان کو سنائی نہیں دیتی تھی۔اورلوگوں کے آتے آتے نماز جمعہ ختم ہوجاتی تھی،لوگوں کی اس محبوری کے پیش نظر سیدنا عثان رٹائیڈ نے اجتہاد کرکے اس سے پہلے اذان کی طرح ڈالی تھی۔

علامه الثينج محمود محمد خطاب فرماتے ہیں۔

فان الغرض الذى زاد عثمان الاذان لاجله وهو انه لما كثر الناس وانتشر المنازل كان من عند الزوراء لا يسمع الاذان الذى عند المسجد زاد، اذانا ثانيا (خارج المسجد) على الزوراء لاسماعهم فاذا اجتمع الناس فى المسجد وجلس الخطيب على المنبر اذان المؤذن ثانيا: خارج المسجد على الباب او على السطح كما كان فى زمن النبي المسجد على الباب او على السطح كما كان فى زمن النبي المسجد على الباب او على السطح كما كان فى زمن النبي المنافي المنافي الذى احدث الاذان الثانى من اجله فى زمن عثمان والمسجد موجودا فى زماننا فاننا لم نرى اذانا يفعل بعيدا عن المسجد،

(المنهل العرب المورود شرح سنن ابي داؤد ص٢٤٦ ج٦).

لیعنی جس غرض کے لئے سیدنا عثمان رفائقہ یہ مروجہ پہلی اذان کہلانی شروع کی تھی۔ وہ بیتھی کہ ان کے عہد خلافت میں مدینہ کی آبادی میں خاصا اضافہ ہوگیا تھا۔ اور رہائش مکانات دور دور تک پھیل گئے تھے۔ اور مہجد نبوی سے دور ہونے کی وجہ سے مقام زوراء سے آگے بسنے والوں کو خطبہ والی اذان سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس لئے بامر مجبوری ان لوگوں کو جمعہ کے وقت سے آگاہ کرنے کے لئے مقام زوراء پر آپ نے اس اذان کو رواج دیا، چونکہ اب یہ غرض موجود نہیں اس لیے ہم اس کی ضرورت محسول نہیں کرتے۔

علامہ احمد شاکر مصری فرماتے ہیں۔

لان المدينة لم يكن بها الا المسجد النبوى وكان الناس كلهم يجمعون فيه و كثر وا عن ان يسمعوا الاذان عبد باب المسجد فزاد عثمان الاذان الاول ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاة \_

لیعنی اذان عثانی کا پس منظریہ ہے کہ مدینہ میں اس دور میں مسجد نبوی کے علاوہ اور کوئی مسجد نہ متحق اور تمام لوگ اس میں جمعہ پڑھتے تھے۔ اور وہ اتن زیادہ تعداد میں تھے کہ جمعہ کے خطبہ کے آغاز میں مسجد کے دروازے پر پڑھی جانے والی اذان س نہ سکتے تھے، لہذا امیر المؤمنین سیدنا عثان رہائٹن کو میں مسجد کے دروازے میں رہنے والوں کو جمعہ کے مروجہ پہلی اذان اس لئے کہلانی پڑی، تاکہ بازار میں اور اس کے گرد ونواح میں رہنے والوں کو جمعہ کے



(حاشیه ترمذی ص۳۹۳ ج۲ بحواله مرعاةص۲۹۲ ج٤)۔

اسی رائے کو محدث رحمانی نے بھی، مرعاۃ میں اختیار کیا ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ سیدنا عثمان رہائٹیز نے ایک مقامی ہنگامی ضرورت کے تحت اس اذان کو اور جو دیا تھا۔

# سيدناعلى مرتضلى خالثير، كاعمل

آپ بھی کوفہ میں اپنے دور خلافت میں صرف ایک ہی اذان کہلاتے تھے۔ جبیبا کہ امام قرطبی نے صراحت کی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ص۸۸ ج۱۸)۔

# سیدنا ابن عمر رضی عنه کی رائے

امام نافع بيان كرتے ہيں كه: عن ابن عمر قال الااذان الاول يوم الجمعة بدعة،

سیدنا عبدالله بن عمر ظی تنها فرماتے تھے کہ جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه ١٩٠٠ ن٢) \_

### امام حسن بصری تابعی کی رائے

عن الحسن انه قال النداء الاول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الامام والذي قبل دلك بدعة محدث\_

امام حسن بھری فرماتے ہیں کہ اصل میں جعہ کی پہلی اذان وہ ہے جو خطبہ کے شروع میں اس وقت کہی جاتی جب خطیب خطبہ کے لئے آجاتا ہے۔ اور جو اذان اس خطبہ والی اذان سے پہلے کہی جاتی ہے وہ ایک نئی چیز ہے۔ (مصف ابن ابی صشیبہ ۴۸ ج۲)۔

### امام زہری تابعی کی رائے

عن الزهرى قال كان الاذان عند خروج الامام فاحدث امير المؤمنين عثمان التاذينة الثالثة على الزوراء ليجمع الناس

امام زہری سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے پہل جعد کی اذان خطبہ کے شروع میں کہی جاتی تھی۔ جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لئے آجاتا تھا، بعد میں سیدنا عثان ڈٹاٹنڈ نے لوگوں کو جمع کرنے

### www.ircpk.com www.ahlu



کپلی اذان کا کوئی وجود نہ تھا۔ نیز نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد میں بھی مؤذن ایک ہی ہوتا تھا، (الأجوبة النافعة ص•ا)\_

اہل مغرب کا عمل: حافظ ابن حجر رشطنۂ فرماتے ہیں۔

وبلغني ان اهل المغرب الادني الأن لا تاذين عندهم سوى مرة.

لینی مجھے بیخبر ملی ہے کہ اہل مغرب کے ہاں جمعہ کے دن صرف ایک ہی اذان کا دستور رائج ہے۔ (فتح الباري ۱۵ ج۲)\_

#### علامہ احمد شاکر مصری کی رائے

وحرصوا على ابقاء الاذان قبل حروج الامام وقد زالت الحاجة اليه لان المدينة لم يكن بها الا المسجد النبوى .... اما الان قد كثرت المساجد وبنيت فيها المنارات وصار الناس يعرفون وقت الصلاة باذان المؤدن على المنازة فانا نرى ان يكتفى بهذا الاذان وان يكون عند حروج الامام اتباعا للسنة.

لوگ جمعہ کی مروجہ پہلی اذان کو بحال رکھنے پر حریص واقع ہوئے ہیں جب کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ جس دور میں یہ اذان شروع کی گئی تھی اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ کوئی دوسری مسجد (جمعه) نه تھی۔ مگر اب مساجد بکثرت موجود ہیں اور ان میں بلند و بالا منارات تقبیر ہو کیے ہیں۔ اور منارہ پر جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو لوگوں کونماز کے وقت کا بآسانی پیۃ چل جاتا ہے، لہذا ہاری رائے میں خالص سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے ایک ہی اذان پر اکتفا کیا جائے اور بداذان ا کمی جائے جب امام خطبہ کے لئے تشریف لے آ۔ ا

(حاشيه ترندي ٣٩٣ ج٢، بحواله مرعاة ص٩٩٣ ج٩)\_

# علامه محمود محمد خطاب السبكي كي رائے

هذا الغرض الذي احدث الاذان الثاني من اجله في زمن عثمان رَفَّالنَّيُّ ليس موجودا في زماننا فاننا لم نرى أذانا يفعل بعيدا عن المسجد فاذا يطلب الاقتصا و على اذان واحد في الجمعة في زماننا كما كان في زمن النبي السلام وصاحبيه ابي بكر و عمر لعدم الغرض الذي احدث الاذان الثاني من اجله ومن لم يقتصر على اذان واحد فقد خالف سيدنا عثمان فضلا عن غيره وهذا معلوم لمن اطلع على ما هو مقرر في كتب السنة.

جس غرض کے لئے سیدنا عثان والنی نے اس اذان کی داغ بیل ڈالی تھی۔ وہ غرض اب ہمارے

حدیث اورا الم تقلید جِلَد دفع می کنی کا کی خرورت نہیں ، اس لئے اب اس اللہ اللہ اللہ علی خرورت نہیں ، اس لئے اب اس طرح ایک میں مبد سے دور اذان کی ضرورت نہیں ، اس لئے اب اس طرح ایک ہی اذان پر اکتفا کرنا چاہیے جس طرح رسول الله مظافیۃ کا سیدنا ابو بکر وظافیۃ اور سیدنا عمر وظافیۃ کے عہد مبارک میں ایک ہی اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اب پہلی اذان کی ضرورت نہیں رہی۔ لہذا اب جو ایک اذان پر اکتفا نہیں کرتا وہ رسول الله مظافیۃ اور سیدنا ابو بکر وعمر وظافیۃ کے ساتھ سیدنا عثمان وظافیۃ کی بھی خالفت کر رہا ہے۔ (المنهل العزب المودود ص ۲٤٧ ج ۲).

#### خلاصه بحث

<u>لا عمیہ جنتے</u> اس یوری تفصیل کو سامنے رکھا جائے تو حسب ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

اولاً: نبی مرم مَنَّا اللَّهِ عَهد مبارک سے لے کر سیدناعثمان رہائی کے ابتدائی دور خلافت تک صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ اور وہ اس وقت دی جاتی تھی، جب امام خطبہ ارشاد فرمانے کے لئے منبر پر

ثانیا: سیدنا عثمان بڑائی کے زمانہ خلافت میں مدینہ کی آبادی بکثرت ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی کے باہر مقام زوراء پر ایک مزید اذان دی جانے گئی تا کہ زوراء سے پرے بسنے والے لوگ خطبہ جعبہ سے محروم نہ ہوں، بلفظ دیگر ایک مقامی و ہنگامی ضرورت تھی، امام عطاء بن ابی رباح نے کہا ہے کہ اذان سے مرادمشروع اذان نہیں بلکہ اعلان مراد ہے۔

ثالثا: بلاشبه سیدنا عثان و افتائه نے اذان کا اضافہ اپنے اجتہاد اور صحابہ کرام و التیابی موجودگی میں کیا ، مگر دور صحابہ کرام و التی التی التحدیث میں اسے قبول عام حاصل نہ ہوا۔ جو کہ متوارث اور مسنون اذان کو حاصل تھا۔ ورنہ سیدنا علی و التی اور سیدنا عبد اللہ بن زبیر و التی اپنے دور خلافت میں اسے نظر انداز نہ کرتے اور سیدنا عبد اللہ بن عمر و التی جیسے متبع سنت صحابی امام زہری اور حسن بھری جے جلیل القدر تابعی اس اذان کو بدعت و محدث کہنے کی ضرورت محسوں نہ کرتے۔

رابعاً: صحابہ کرام رفی کلیم تابعین عظام اور امام شافعی جیسے مجتبد ذیثان کی مذکورہ تقیدات و تقیعات سے قطع نظریہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جس مقصد کے لئے یہ اذان جاری کی گئی تھی وہ اب اس ترقی یافتہ دور میں علت اور سبب محقق نہیں رہا علامہ البانی فرماتے ہیں

معلامہ ہباں رہ سے یں ۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عثان خلافۂ نے جمعہ کی اذان محض اس کئے جاری فرمائی ۔ تھی تاکہ لوگوں کو جمعہ کے وقت کا علم ہوجائے، مگر اب ہمارے زمانہ میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ ایجاد ہو چکے ہیں لہٰذا جب مجمدی اذان اس پر کہی جائے تو اس ایک اذان کے ساتھ وہ مقصد حاصل ہوجائے گا جس

کے حصول کے لئے سیدنا عثان رفائق نے اذان کا اجراء فرمایا تھا، میرا گمان ہے اگر ان کے عہد خلافت کے حصول کے لئے سیدنا عثان رفائق نے اذان کا اجراء فرمایا تھا، میرا گمان ہے اگر ان کے عہد خلافت میں اس آلہ کی ایجاد ہوتی اور وہ اسے جائز سجھے تو وہ صرف ایک اذان ہی پر اکتفافر ما نے۔(متر ہما الاجوبة

مولانًا عبيد الله رحماني فرماتــ

قلت اذا وقعت اليوم الحاجة الى النداء العثمانى فى بلدكما وقعت بالمدينة فى عهد عثمان رضي فلا باس بان يؤذن على موضع مرتفع كا لمنار اوسطح البيت خارج المسجد قبل خروج الامام كما كان فى زمن عثمان رضي واما بغير الحاجة وعند الضرورة فالاكتفاء بالاذان عند خروج الامام هو المتعين عندى ، اما كون هذا الاذان امام الخطيب مواجهة قريبا عند المنبر فليس فى شيى من السنة.

فصل دوم

#### انوار صاحب كايبلا اعتراض

فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مُنْ الله میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، چنانچہ یہ اذان باجماع صحابہ رائج ہوگئ، اور ہر زمانے میں اس پر عمل رہا، کسی امام اور کسی فقیہ و مجتهد نے اس سے اختلاف نہیں کیا، (حدیث اوراہل حدیث ص ۷۸۷)

یه تمام قصه محض افسانه ہے کیا سیرنا علی رہائیۂ اور سیرنا عبد اللہ بن زبیر رہائیۂ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام یا امام شافعی درجہ اجتہاد نہیں رکھتے تھے۔

#### دوسرا اعتراض

بیسنت عثانی ہے اور وہ بلا اختلاف خلیفہ راشد ہیں، اور حضور الله کا ارشاد ہے کہ میری اور اللہ میری کا دیث ۱۸۷)

ان المال تقليم جلد دفع مي المال المال تقليم جلد دفع مي المال ا

ہم ثابت كرآئے ہيں كہ سيدنا عثان رظائف نے بيداذان مسجد نبوى سے باہر مدينہ كے بازار ميں مقام زوراء پر دلوائی تھى، اور آپ مسجد كے اندر كہتے ہيں۔ لہذا بيسنت عثانی نہيں بلكہ سيدنا عثان رظافف كے تمم كى مخالفت ہے۔

#### تيسرا اعتراض

<u>یہ ر کے</u> بیراذان مسجد نبوی کے اندر دی جاتی ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۸۷)

خیر القرون میں یہ اذان مسجد نبوی کے باہر ہی ہوتی تھی، اور وہی اولی ہے، رہی اس زمانے کی بات تو یہ ابن حرمین ہے جہاں سے محترم کے بزرگوں کے لئے مولوی احمد رضا خال نے کفر کا فتوی حاصل کیا تھا۔ جو

صام الحرمین کے نام سے مارکیٹ سے دستیاب ہے اور اکابر دیوبند نے ان پر کفروشق وغیرہ کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ تفصیل تحفہ حنفیہ ۲۹۳ ہے ایس عرض کردی گئی ہے۔ وہاں سے ایک نظر دیکھ لیں۔ پھر مولانا سرفراز خاں صفدر کا بیہ بیان بھی ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ بے شک حرمین شریفین کی

نصوص میں بردی نُصَیات اور رتبہ ثابت ہے۔لیکن شرعی دلائل صرف جار (قرآن وسنت، اجماع اور قیاس) ہیں۔اگر حرمین الشریفین میں اچھے کام ہوں تو نور علی نور، ورنہ ہر گر جمت نہیں، چنانچے حضرت ملا

على القارى تحرير فرماتے بيں۔ فى الحرمين الشريفين من شيوع الظلم وكثرة الجهل وقلة العلم وظهور المنكرات وفشوع البدع واكل الحرام والشبهات

(مرقات ص۲۷۱ ج۲). حرمین شریفین میں ظلم شائع ہے, جہالت کثیر ہے، علم کم ہے، منکرات کا ظہور ہے بدعات رائے ہیں،

حرام کھایا جاتا ہے۔ دین شہبات بھی بکثرت ہیں۔ (راہ سنت ص ۱۲۷)۔

### چوتھا اعتراض

جمعہ کی پہلی اذان جو خلیفہ راشد حضرت عثمان رہائی کے حکم سے جاری ہوئی، جس پر تمام صحابہ کرام رہی تنظیم نے اجماع کیا، جوچودہ صدیوں سے تمام ممالک اسلامیہ میں بلائکیر دی جا رہی ہے۔ جس سے کسی امام اور کسی فقیہ و مجتبد نے اختلاف نہیں کیا آج وہ اذان مسجد میں ہونے کی وجہ سے غیر مقلدین کے دور میں بدعت ہوگئی۔ (حدیث اور اہل حدیث 209)۔

اولاً: اجماع صحابہ کرام رفی اللہ چودہ صدیوں کا تعامل اور کسی امام وفقہی کا اختلاف نہ کرنا، بیانوا صاحب کے تمام دعوے جھوٹے اور باطل ہیں، ہم اس کے برعکس اقوال صحابہ اور تعامل صحابہ پیش کر چکا صاحب

المرافل تقليد جلد دوم مريث اورا الل تقليد جلد دوم مريث الرافل تقليد جلد دوم مريث الرافل تقليد جلد دوم مريث الرافل المريث المريث الرافل المريث الرافل المريث الرافل المريث الرافل المريث الرافل المريث المريث الرافل المريث المريث

ہیں، تابعین عظام اور آئمہ کبائر کے فیصلے بھی نقل کئے جا چکے ہیں امام شافعی کا اس سے اختلاف بھی بیان ہوچکا ہے۔

بیان اوچھ ہے۔ ثانیا: ہم نے گزشتہ فصل میں علائے اہل حدیث کی تحریرات بھی نقل کردی ہیں کہ اگر آج بھی

عابید بہ کے برستہ ال یک ماہا ہے اس مدید کے باہر کہلا یا جاسکتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آج بلاضرورت اور بازار کی بجائے متجد میں کہنا بھی سنت عثانی ہے کہ نہیں ؟ محتر م نے اس پرکوئی دلیل درج نہیں گی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ انوارصاحب نے مکمل بحث کے دوران بین السطور ہی کوئی دلیل درج کی ہو۔ لیکن ہم بری طرح ناکام رہے، اور ہم آج بھی پوری ذمہ داری سے عرض کرتے ہیں کہ سیدنا عثان والتی تو کجا کسی بھی صحابی کا یمل دکھایا جائے کہ انہوں نے دو اذا نیس دلوائی ہوں۔ اور دونوں ہی مسجد کے اندر ہوئی ہوں، مزید رعایت دیتے ہیں۔ کسی تابعی کا فتوی وعمل ہی دکھا دیں۔ بلکہ زمانہ خیر القرون سے اس کا وجود دکھا دیں۔ اگر آپ اس کا ثبوت دے دیں تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں۔ محض آپ کے باطل دعادی سے مسلم حل نہیں ہوا کرتا۔ یہاں ثبوت جا ہے گھر اسے بدعات کہنے والے سیدنا عبداللہ بن

القدر تابعین کرام امام عطاء امام زہری امام حسن بصری اور محدث وفقہی امام شافعی وغیرہ، وہ اجماع بھی کیسا اجماع بھی کیسا اجماع ہے۔ کیسا اجماع ہے حس سے مذکورہ بزرگ ہستیوں کو اختلاف ہے۔ پھر فقہائے احناف نے صراحت کی ہے کہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے۔

عمر فظفیا ہیں۔ اس اذان کی مخالفت کرتے ہیں سیدنا علی وٹاٹھا اور سیدنا عبد اللہ بن زبیر رٹاٹھ اور جلیل

دیکهئے فتاوی قاضی خاں ص۳۷ ج۱ مطبوعة نولکشور، فتح القدیر ص۲۱۰ ج۱ وص۲۹ ج۲،مطبوعه مکتبه رشیدیه کوئٹه، بحر الرائق ص۲۰۰ ج۱ مطبوعه ایضاء وحاشیه طحطاوی علی مراقی الفلاح

پاک وہند کے حفی فرقوں میں سے بریلوی مکتب فکر کا یہی نظریہ ہے، اور مولوی احمد رضا خال نے اس پرمستقل رسائل تحریر کئے ہیں۔ (بزل المجہو دص ۱۸ ج۲)، اور دیو بندی فرقے کے نزدیک بھی مسجد میں اذان دینا مکروہ تنزیبی اور خلاف اولی ہے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی اور مفتی رشید احمد نے صراحت کی ہے۔ (احن الفتادی ص ۲۹۲ ج۲)۔

مزید تفصیل اگلے باب میں آرہی ہے۔



# فصل اول

(۱) عن ابن عمر الله قال كان النبي السياد الله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون

سیدنا عبداللہ بن عمر فاٹھا بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم مُلَالیّنِ خطبہ کھڑے ہوکر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے، جبیہا کہتم اب کرتے ہو۔

(بخارى كتاب الجمعة باب الخطبة قائما الحديث، ٩٢٠، مسلم كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها الحديث ١٩٩٤)-

(٢) عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي الله خطبتان يجلس بينهمايقرأ القرآن ويذكر

سیدنا جابر بن سمرہ والنی بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم اللی کا دو خطبے ہوتے تھے۔ ان میں تلاوت قرآن کرتے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ (مسلم کتاب الجمعة باب سابق الحدیث 1948)۔

(٣) عن جابر بن سمرة السوائى قال كان رسول الله عليه الموعظة يوم الجمعة انما هن كلمات يسيرات.

سیدنا جابر بن سمرہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله کا ٹیکا جعہ کے دن وعظ لمبا نہ کرتے تھے صرف مخضر اور آسان کلمات کہتے تھے۔

(ابو داؤد كتاب الجمعة باب اقصار الخطب الحديث ١١٠٧).

(٣) عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله المسلطة اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم و مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين، ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى، ويقول ، اما بعد! فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمدوشر الامور محد ثاتها، وكل بدعة ضلالة ثم يقول انا اولى بكل مؤمن نفسه من ترك مالا فلا هله ومن ترك دينا او صياعا فالى وعلى-

سیدنا جابر بن عبد الله فالنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آپ کی میں مرخ ہوجاتی اور آواز بلند ہوجاتی اور غصہ زیادہ ہوجاتا۔ گویا آپ ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے

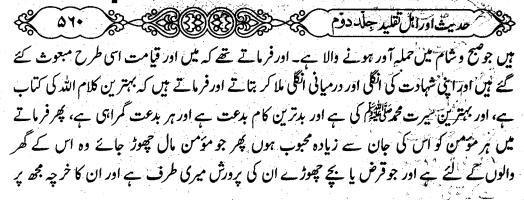

( صَحْيِحٌ مُسْلَم كَتَابِ الجَمَعَة بَاب تَحْفيف الصلاة والخِطْبة ، الجَدِيث ٥٠٠٠).

(۵) عن عدى بن ثابت قال كان النبى النظام قام على المنبر استقبله اصحابه بوجوههم السيدنا عدى بن ثابت اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كہ نبى مرم سَلَّ النَّا الله علی خطبہ كے ليے منبر پر كوت تو آپ صحابہ كرام كى طرف منہ كرتے تھے۔

(ابن ماجه كَتِّابُ إقامَةُ الصلوات باب ما جاء في استقبال الأمام وهو يخطب، الحديث ١١٣٦).

امام شعیب بن زریق بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے صحابی رسول سیدنا تھم بن حزن وظائی کی مجلس کی تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ طَائِی کَا کہ ہم نے آپ کی زیارت کی ہماری بہتری کی دعاء سے جے ، آپ نے ہمیں ہوتے ہور اس وقت مسلمانوں کی حالت تکلیف دہ تھی۔ پھر ہم چند ایام مدینے میں رہے اور جھر نبی مکرم مُلِ کُی اور اس وقت مسلمانوں کی حالت تکلیف دہ تھی۔ پھر ہم چند ایام مدینے میں رہے اور جھر نبی مکرم مُلِ کُی کُی ساتھ پڑھا، آپ خطبہ میں عصایا کمان پر طیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ جل جالہ کی تحریف و ثنا بیان کی چند کلمات سے جو نہایت بلکے اور پاکیزہ اور مبارک تھے، پھر فر مایا کہ لوگوتم کو ہرگر ظافت نبین میرے ہر کھم کو بجالانے کی ، لیکن مضبوط رہو اور خوش خبری سناؤ۔ (ابو داؤد کُتُابَ الصلاۃ باب الدجل یخطب علی قدس ، التحدیک ۴ م اور).

س قار کین کرام اس طرح کی متعدد احادیث مزید بھی پیش کی جاسکتی ہیں، ان احادیث پرغور کریں تو

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع میں عصالے کرعوام الناس کی طرف منہ کرے خطاب کرے، فابت ہوگا کہ امام منبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ میں عصالے کرعوام الناس کی طرف منہ کرے خطاب کرے، جس میں لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ خطاب مخضر اور جامع ہو، خطاب کی ابتداء اللہ کی حمد و ثناء سے کی جائے، دوران خطاب آواز کو بلند کیا جائے، اس قدر کہ آواز میں غصہ کے آثار ہول چرہ سرخ ہوجائے، اب یہ خطاب پنجابی، سندھی،اور پشتو ہولئے والے ناخواندہ حضرات کو ایہا الناس، ایہا الناس ، کہہ کر کیا اب یہ خطاب پنجابی، سندھی،اور پشتو ہولئے والے ناخواندہ حضرات کو ایہا الناس، ایہا الناس ، کہہ کر کیا

اب یہ خطاب پنجابی، سندھی،اور پشتو بولنے والے ناخواندہ حضرات کو ایہا الناس، ایہا الناس ، کہہ کر کیا جائے تو خطاب کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد تو لوگوں کونصیحت کرنا ہے۔ اب نصیحت تو اسی زبان میں ہوگئ جس کوسامعین جانتے ہیں۔

لہذا ثابت ہوا کہ سامعین جس زبان کو جانتے ہوں اس میں تقریر خطبہ کرنا عین شریعت کو مطلوب ہے، انوار صاحب نے جو اس پر تواتر کا دعویٰ کیا ہے وہ قطعی طور پر مردود ہے، انہوں نے خود فاویٰ شامی ص ۱۲۵ ج۲ سے امام ابوحنیفہ کا قول نقل کیا ہے کہ عربی زبان میں خطبہ دینا شرط نہیں۔

(حدیث اوراہل حدیث ۸۰۳)

انوار صاحب کا دعویٰ ہے کہ ابو حنیفہ تابعی ہے، جب تابعی کا فتویٰ موجود ہے تو تواتر کا دعویٰ فضول ہے، ظاہر ہے کہ فتویٰ ضرورت کے تحت دیا جاتا ہے۔

# فصل دوم

(۱) عن السائب بن يزيد كان بلال يؤذن اذا جلس رسول الله السينة على المنبر يوم الجمعة فاذا نزل اقام ثم كان كذلك في زمن ابي بكر و عمر الشيء -

(بخاری ص۱۵۷ ج۱ مسند احمد ص۱۶۱ ج۳).

حضرت سائب بن بیزید و و الله و

(۲)عن ابن عمر قال كان النبى عَلَيْكَ يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرغ اراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب

(ابو داؤد ص١٥٦ ج١).
حضرت عبد الله بن عمر ظافی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوق والسلام دو خطبے دیتے تھے۔ جب آپ منبر
پر چڑھتے تو بیٹے جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اذان سے فارغ ہوتا، پھر آپ کھڑے ہوتے اور (پہلا)
خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹے جاتے اورکوئی کلام نہ کرتے، پھر کھڑے ہو کر (دوسرا) خطبہ ارشاد
فرات

#### www.ircpk.com www.ahlu



(بخاری ص۱۲۵ ج۱، مسلم ص۲۸۳ ج۱)۔

حضرت عبدالله بن عمر فالنها فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے،

پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے جبیاتم اب کرتے ہو۔

(٣) عن عبد الله قال كان النبيء النبي عاملي يخطب خطبتين يقعد بينهما (بخاري ص١٢٧

حضرت عبد الله بن عمر فالنتا فرمات میں کہ نبی اکرم مَا لَیْنِیم دو خطبے دیتے تھے، اور دونوں کے درمیان بنھتے تھے۔

(۵) عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي عَلَيْكُ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

(مسلم ص۲۸۳ ج۱)۔

حضرت جابر بن سمرہ خالفیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو خطبے ہوتے تھے۔ دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے ان میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نقیحت فرماتے۔

(حديث اور الل حديث ص ٤٩١، ٢٩١)

انوار صاحب فرماتے میں مذکورہ احادیث وآثار سے درج ذیل امور ثابت ہوئے۔

(۱) جب امام خطبه جمعه کے لئے آئے تو آگر پہلے منبر پر بیٹھے کیونکہ آنخضرت مُلَاثِيَّا جب خطبه جمعه کے لئے مسجد میں تشریف لاتے تو پہلے آپ منبر پر بیٹھتے تھے۔ جیسا کہ حدیث نمبر آ، اور ۲ سے واضح

(۲) جب امام منبر پر بیڑے جائے تو مؤذن منبر کے پاس امام کے سامنے اذان وے کیونکہ حضرت بلال خالفیٰ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جبیبا کہ حدیث نمبر اسے ظاہر ہے اس پراجماع ہے۔ (۳) امام کو جائے کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر دو خطبے دے، (حدیث اور اہل حدیث ص ۲۹۲)

الجواب: اولاً دو خطبے کھڑے ہو کر ڈینے اور ان کے درمیان بیٹھنا اور آتے وقت بھی بیٹھنا ان احادیث سے ثابت شدہ مسائل ہیں۔ اور ہم بفضلہ تعالی ان پرعمل کرتے ہیں۔مگر آپ اس کے عملی طور پر منکر ہیں، کیونکہ حنفی آتے ہی وعظ شروع کردیتے ہیں جو تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ پھر مؤذن اذان کہتا ہے خطیب صاحب دادا جان کا خریدا ہوا خطبہ نکال لیتے ہیں، اس سے دیکھ کرعربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، حالانکہ مذکورہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی مکرم مُلَّاثَیْنِ جب مسجد میں تشریف لاتے تو سیدھا منبر پر بیٹھ جاتے اور سیدنا بلال رہائینہ اذان شروع کردیتے گویا نبی مکرم مَا کَانْتَیْمُ کے بیٹھنے اور اذان

حریث اور اہل تقلید جلد دوم کے کہ دوم کے کہ الفاظ پرغور اللہ واللہ میں سے پہلی کے الفاظ پرغور اللہ واللہ وال

کان یجلس اذا صعد المنبوحتی یفوغ اراه المؤذن، جب آپ منبر پر چڑھتے تو بیٹھ جاتے

حتی کہ مؤذن اذان سے فارغ ہوتا۔ حدیث ادرائل حدیث صا۹۵۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آتے ہی جو منبر پر بیٹھتے تھے اس کی مقدار اس قدر ہوتی کہ مؤذن اذان سے فارغ ہوجاتا، ملاعلی القاری طبی سے فقل کرتے ہیں۔

والمعنى كان رسول الله على المناطقة يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من اذانهـ ( على ١٧٠ على ) المناطقة الم

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حقی علماء کا عمل خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ آتے ہی وعظ وقسیحت شروع کردیتے ہیں، جو سامعین کو تھکا دینے والی ہوتی ہے، جس میں اردو کے اشعار کے علاوہ دوسرے فرقے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ حکومت وقت پر تنقید کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت دینی مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر مؤذن اذان کہتا ہے، حالا تکہ آپ کی نقل کردہ حدیث نمبر ۵ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وعظ و نصیحت حضور علیہ السلام خطبہ میں کرتے لیکن آپ خطبہ سے قبل کی جانے والی تقریر میں کرتے ہوں۔

ثانیا: آپ نے جو ان احادیث سے نتیجہ نکالا ہے کہ اذان منبر کے پاس امام کے سامنے دی جائے،، شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کریہ بھی کہہ دیا ہے کہ حضرت بلال رُٹائیدُ ایسے ہی کرتے تھے۔

(حديث اور الل حديث ص٩٩٧\_)

یہ سب آپ کا جھوٹ اور متن احادیث میں تحریف معنوی ہے۔ ہم قارئین کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ انوار صاحب کی نقل کردہ احادیث کو بہتے ان کے تراجم کے مکرر پڑھ لیں کسی حدیث کا بھی یہ معنی ومفہوم نہیں کہ سیدنا بلال وٹائیڈ اذان منبر کے پاس کہتے تھے۔ بلکہ سیدنا سائب بن یزید وٹائیڈ کی حدیث کے طرق کو اگر سامنے رکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اذان مسجد کے دروازے پر ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔

یعنی اذان اس وقت کہی جاتی جب رسول الله مُنالِقَيْظُ منبر پر بیٹھ جاتے اور اذان آپ کے سامنے مسجد

کی صدیث اور اہل تقلیر جلد دفع کی کھی ہے۔ کی جاتی (ابوداور ص ۱۵ م)۔ کے دروازے یر کہی جاتی (ابوداور ص ۱۵ ما)۔

اذان کی تغریف ہی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کے وقت کاعلم ہوجائے،

ابو داؤد مع عون ص ٢٠٠٨ ج ا ميں حديث ہے كہ سيدنا بلال رفائقة صبح كى اذان بنى نجاركى ايك عورت ابو داؤد مع عون ص ٢٠٠٨ ج ا ميں حديث ہے كہ سيدنا بلال رفائقة صبح كى اذان بنى نجاركى ايك عورت كے مكان كى حجت پر كہتے تھے۔ اس كى سند ميں ابن اسحاق راوى مدلس ہے اور ساع كى صراحت نہيں جب كہ (سيرة ابن ہشام ص ١٥٦ ج٢) ميں تحديث كى صراحت ہے، يہى وجہ ہے كہ امام ابن دقيق العيد نے اس روايت كو حسن قرار ديا ہے۔ (نصب الرايہ ص ٢٨٠ ج ا)۔ اور ابن سعد نے (طبقات ص ٢٠٠٠ ج٨) ميں روايت كى ہے كہ ام زيد بن ثابت رفائقة ابيان كرتى ہيں كہ ميرا مكان مسجد نبوى كے آس پاس مكان ہے ہيں كہ ميرا مكان مسجد نبوى كے آس پاس مكان ہے سيدنا بلال رفائقة صبح كى اذان مير ے مكان كى چھت پر كہتے تھے۔ پھر جب مكان تى جھت پر كہتے تھے۔ پھر جب مكان كى جھت پر كوئى بلند چيز ركھ كر اذان كہنے كي، (گر اس كى سند ميں واقدى كذاب ہے) ابوشخ نے روايت كيا ہے كہ سيدنا ابن عمر فرائة ابيان كرتے ہيں كہ سيدنا ام مكتوم رفائقة اذان

حصت پر کہتے تھے۔ (بحوالہ نصب الرابیہ ص۲۹۳ ج۱)۔ سند ضعیف ہے۔
اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اذان کسی بلند جگہ پر کہی جائے ، تا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سنائی دے سکے، اب چونکہ آلہ لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوگیاہے اس لئے متجد کے اندر بھی دینے سے گزارہ ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ سنت ہی یہ ہے کہ خطیب کے بالکل قریب منبر کے پاس اذان کہی جائے۔ بدترین جہالت ہے۔ خیر القرون میں اس کا قطعی طور پر وجود ثابت نہیں، ایشنے محمود محمد السبکی فرماتے ہیں۔

واما يفعل الان من وقوع الاذانين في مكان واحد او احدهما فوق المسجد والاخر داخل المسجد والاخر داخل المسجد فليس موافقا لما كان عليه سيدنا عثمان ولا ما كان عليه النبي السلام وابو بكر و عمر فَيْنَها ـ

لیعنی اب جو دونوں اذانیں ایک ہی جگہ (مسجد کے اندر منبر کے نزدیک) دی جاتی ہیں یا ایک مسجد کی حصت پر اور دوسری حصت کے پنچے تو یہ نہ تو سیدنا عثان زمائٹیڈ کے طرزعمل کے موافق ہے اور نہ ہی نبی اکرم مَا اللّٰیَا کی سنت اور سیدنا ابو بکر زمائٹیڈ اور عمر زمائٹیڈ کے طرزعمل کے مطابق،

(المنهل العزب المورود ص٢٤٦ ج٦).

انوار صاحب ال پر اجماع امت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نسل در نسل تعامل بھی کہتے ہیں پھر اس کا شوت دیتے ہوئے، (الاوسط للا بن منذرص ۵۹ جس) سے عبارت بھی نقل کرتے ہیں، حالانکہ امام ابن منذر نے یہ بات قطعاً نہیں کہی جو انوار صاحب ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم اپنے قارئین کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حدیث اور اہل حدیث ص۹۴ سے امام ابو بکر بن المنذر کی عبارت کو پڑھ لیں، اس میں صرف ہے کہ امام جب منبر پر بیٹھے تو مؤذن اذان کے ایکن انوار صاحب اس کا بی

مفہوم بیان کرتے ہیں کہ امام کے سامنے منبر کے پاس اذان دے، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، محرّ م آپ حفیت کی وکالت ضرور کریں مگر جھوٹ بولنا جھوڑ دیں اس پر اجماع کا دعویٰ قطعی طور پر کذب

امام ابن عبد البرنے امام مالک بن انس عظیمیا ہے نقل کیا ہے امام کے پاس اذان دینا ایک نیا رواج ہے، امام ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں بدعت ہے۔ (بحوالہ عون المعبود ص۲۲۲ ج۱)۔ رہا آپ کا

علامه شرنبلالی سے نقل کرنا اذان امام کے سامنے ہو۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۵۹۵) تو یہ آپ کے لئے مفیرنہیں، بین یدیہ، امام کے سامنے ، سے منبر کے قریب ہونا لازم نہیں آتا، پیر آپ کی زیادتی ہے مزید برآل شرنبلا کی حفی ہیں ان کا قول ہم پر جست نہیں، کسی مسلمہ امام کا قول پیش

(۲) عن ابى وائل خطبنا عمار فاوجز وابلغ فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت و اوجزت فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهة فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان سحرا

حضرت ابو واکل زلانی ہے روایت ہے کہ حضرت عمار زلانی نے ہمیں خطبہ دیا تو بہت مخضر اور انتہائی

بلیغ خطبہ دیا، جب وہ منبر سے اتر ہے تو ہم نے کہا اے ابوالیقظان آپ نے نہایت بلیغ اور مخضر خطبہ دیا ہے اگر آپ اسے ذرا طویل کرتے تو بہت اچھا ہوتا، حضرت عمار بنائٹنے نے فرمایا میں نے رسول الله مَانْائْتِيْكُم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آ دمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو مختصر کرنا اس کے سمجھ دار ہونے کی نشانی ہے۔ سوتم نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبہ کو مختصر اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث الجواب: اولاً بلاشبه نبي مكرم مَا لينا خطبه جعه مخضر ديتے تھے۔ مگر اس كا بيد معنى نہيں كه نماز كي نسبت

خطبه جمعه مختصر ہو بلکہ عام وعظوں کی نسبت مختصر ہو اور مذکورہ حدیث میں خطبہ جمعه کی قید قطعا نہیں صرف، خطبنا، کے الفاظ ہیں جو جمعنی خطاب آتے ہیں اور اس میں جمعہ کا لفظ شامل کرنا انوار صاحب کی زیادتی ہے۔ 

كرو، ال لحاظ سے اگر تقرير كو خطبه قرار ديا جائے تو حضور عليه الصلوة والسلام كى تھلى مخالفت لازم آئے كى \_ (حديث اورابل حديث ص٠٠٠)

غلط ہے کیونکہ حدیث میں نماز جمعہ سے خطبہ مخضر کرنے کا حکم نہیں، اگر ہے تو انوار صاحب اس لفظ

حدی صدیث اورا الی تقلید جلد دفع کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وعظ و تھے ت کہ وعظ و تھے ت کا خطاب مختصر کرنا اور نماز طویل ادا کرنا خطیب کے فقہی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے جو انوار صاحب بیان کرتے ہیں ہو ہے خلاف ہے۔ کیونکہ نماز جمعہ دو رکعت ہے جوعمو ما پانچ منٹ دل منٹ میں ختم ہوجاتی ہے۔ جب کہ حنفی عربی میں جو خطبہ پڑھتے ہیں۔ وہ تقریبا پندرہ ہیں منٹ منٹ بینے ہیں، اس قدر وقت تو وضو کرتے گزر جاتا ہے، پھر حدیث میں آتا ہے کہ آنے والا خطبہ کے دوران ہی ہلکی سی دو رکعت نماز پڑھے، (جیسا کہ آگے آتا ہے)۔ تو اس حکم کی تغیل بھی مشکل ہے، پھر انوار صاحب نے خود احادیث نقل کی ہیں کہ خطبہ کے درمیان بیٹھنا نبی مکرم مُنافینی سے ثابت ہے۔ اگر خطبہ خضر پانچ دس منٹ کا مراد لیا جائے تو آرام کے لئے بیٹھنے کی کوئی وجہ نہیں، حالانکہ ہے۔ اگر خطبہ مختصر پانچ دس منٹ کا مراد لیا جائے تو آرام کے لئے بیٹھنے کی کوئی وجہ نہیں، حالانکہ احادیث میں بیٹھنے کی کوئی وجہ نہیں، حالانکہ احادیث میں بیٹھنے کی وجہ راحت بیان ہوئی ہے۔

سیدنا بریدہ بن حصیب ضائفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم سُکاٹیکٹی جب خطبہ پڑھتے تو دیر تک کھڑے رہے اور اس سے مشقت یاتے ، الحدیث (اسن داری ص ۲۹ جارتم الحدیث ۳۲)۔

سیدنا ابو ہریرہ فرانسی راوی میں کہ نبی مکرم منگالیکی مجور کے تنے کے ساتھ طیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ فرمایا مجھ پر کھڑا ہونا (دیر تک) مشکل ہوگیا ہے

الحديث (طبقات ابن سعد بحواله فتح الباري ص ۱۹۸ ج۲)\_

اگر خطبہ جمعہ دو رکعت نماز سے بھی مختصر ہونا۔مطلوب شرعی ہے تو مشقت کے چہ معنی؟ کیا نبی مکرم مُثَاثِیَّا مُا اتنی دیر کھڑے ہونے سے بھی مشقت پاتے تھے۔

حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت نہایت اچھی تھی, بڑھاپے کے آثار بھی صحیح طرح سے معودار نہیں ہوئے تھے۔ وفات کے وقت واڑھی اقدس اور سر مبارک میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔ (بخاری رقم الحدیث ۳۵۲۸٬۳۵۲۷)۔

سيدنا جابر بن عبد الله والله في الله عبي كه

رسول اللهُ مَا اللهُ عَالِيهُ عَلَيْهِ جب خطبه جمعه ارشاد فرماتے تو آپ عَالِيلاً کی آنگھيں سرخ ہوجا تيں اور آواز بلند ہوجاتی اورغصه زیادہ ہوجا تا۔ الحدیث (مسلم ص۲۸ ج۱)۔

ظاہر ہے کہ ایسا جوش آٹھ دس منٹ میں پیدا ہوناممکن نہیں۔سیدنا عبد اللہ بن عمر ظافی اراوی ہیں کہ رسول اللّٰمَظَافِیَا نِے فرمایا کہ جے مسجد میں جعہ کے دن نیند آئے وہ اپنی جگہ بدل لے۔

(ترندي رقم الحديث ٥٢٦، ابو داؤد رقم الحديث ١١١٩)\_

حديث اورا ال تقليد جلد دفع المحدوم ال

سیدنا عبد الله بن عمر فال فا فرماتے ہیں کہ جسے خطبہ جمعہ میں نیند آئے وہ اپنی جگہ بدل لے۔ ( کتاب الام ص ۳۲۰ ج ۳) سند سیج ہے۔ الام ص ۳۲۰ ج ۱۱ الام ص

سیدنا سمرہ بن جندب رہائنڈ راوی ہیں کہ نبی مکرم مُلَا لِیُنْ اِن کہ جب کسی کو جمعہ میں نیند آئے تو

وه اپنی جگه بدل لے۔ (طرانی کبیر رقم الحدیث ۲۹۵۲،۳۰۲،۷۹۵۲ ج۷)۔

ظاہر ہے کہ اگر خطبہ ہی اتنی مقدار میں ہو جو دو رکعت نماز سے بھی مختصر ہوتو نیند آنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ بلکہ ثابت ہوا کہ خطبہ جمعہ کو کچھ طول دیا جائے۔

الغرض خطبہ کے مختصر ہونے کا یہ معنی لینا کہ خطبہ نماز جمعہ سے چھوٹا ہو، کسی صورت صحیح نہیں ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رفیاتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مگرم منگاتیکی کی اقتدا میں نمازیں بڑھی ہیں آپ کی نماز اور خطبہ (جمعہ) درمیانے درجے کا ہوتا تھا۔

(صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث ٢٠٠٤،٢٠٠٣).

(ح)عن ابن شهاب قال بلغنا ان رسول الله على المنبر فاذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الثانية حتى اذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى قال ابن شهاب وكان اذا قام اخذ عصا فتوكا عليها وهو قائم على المنبر ثم كان ابو بكر الصديق وعمر وعثمان يفعلون ذالك.

(مراسیل ابی داؤد مع سنن ابی داؤد ص۷)۔

حضرت ابن شہاب زہری عراقے ہیں کہ ہمیں یہ بات بینی ہے کہ رسول الله منافی ایندا منبر پرتشریف فرماتے، پھر جب مؤذن اذان دے کر خاموش ہوجاتا تو کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے یہاں تک کہ جب خطبہ پورا فرما لیتے تو استغفر اللہ کہتے پہلا خطبہ ارشاد فرماتے پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے یہاں تک کہ جب خطبہ پور فرما لیتے تو استغفر اللہ کہتے، جاتے پھر کھڑے ہو کہ جب نظبہ بور فرما لیتے تو استغفر اللہ کہتے، لیکھڑے، حضرت ابن شہاب عرائے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو لاکھی پکڑ کر اس پر طیک لگاتے، اس حال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عمان وی اس حال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عمان وی اس مال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عمان وی اس مال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمان وی اس مال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمان وی اس مال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمان وی اس مال میں کہ آپ منبر پر کھڑے ہوتے، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمان میں اس طرح کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۹۵۷)

الجواب: اولا انوار صاحب نے اس باب میں دومسکے ثابت کرنے کی سرخی قائم کی ہے، الف، اذان منبر کے پاس ہو، ب خطبہ عربی زبان میں ہو، مگر پورے باب میں صراحت نہیں کہ اس روایت سے بیمسائل کسی طرح ثابت ہوتے ہیں۔

فقاہت کا راگ الأپنے والوں کے شیر بہادر نے صرف اتنا ہی اشارہ کیا ہے کہ اس روایت سے دو خطبوں کے درمیان تھوڑی در بیٹھا جائے۔490)۔

المعالمة ال

لیکن یہ ہمارے خلاف نہیں ہم بھی بفضلہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، اور اسے مسنون جانتے ہیں۔ اور خود انوار صاحب نے بھی اس پرسیدنا ابن عمر رخالفۂ اور سیدنا جابر بن سمرۃ رخالفۂ سے مرفوع احادیث نقل کی ہیں میں اس نمیہ یو بعد بھر یہ میں تفصیل گن چکی ہے۔ اور سیدنا عبد اللہ بن عال بخالفۂ سیر

جبیرا کہ نمبر ۵،۲،۲،۲، میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اور سیدنا عبدا للد بن عباس رفائقہ سے (ابن ابی شیبه طبرانی کبیرو الاوسط کذافی) مجمع الزوائد ص۱۸۷ ج۲،اور مسند احمد ص۲۰٦

رابل ابی سیب مبردی -بیرن -د ج۱)

میں مروی ہے ، اورسیدنا جابر بن عبد الله رفائنی سے ، (بیہقی ص۱۹۸ ج۳) میں سیح اسناد سے مروی ہے۔ (راجع ارواء الغلیل ص۷۱ ج۳)۔

روسی کو مسلوں ہے۔ اگر انوار صاحب کو اس مسلہ پر زیادہ دلائل جمع کرنے کا شوق تھا تو مذکورہ روایات کو بھی نقل کردیتے ابن شہاب کی مرسل (ضعیف) کی ضرورت ہی کیاتھی۔

یں انیا: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی مرم مَلَا قَیْرَاً خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے عصاء پر ٹیک لگایا

اس مرسل روایت کے علاوہ یہ چیزسیدنا تھم بن حزن دخائیۃ بھی بیان کرتے ہیں جیسا کہ ابو داؤد (۱۰۹۱)۔ میں حسن سند سے مروی ہے، اور ان کے طریق سے امام بیہق نے، (اسنن الکبریٰ ص۲۰۱) جس) میں اور امام احمد نے، (مندص ۲۱۲ جس) میں روایت کیا ہے۔ بلکہ امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا جابر دخائیۃ سے بھی مرفوعانقل کیا ہے (منداحمدص ۱۳۳۳ جس)۔
لیکن کتے ستم کی بات ہے، کہ دوران خطبہ عصاء پر ٹیک لگانے کو حفی مکروہ کہتے ہیں۔

(خلاصه بحواله در مختار مع شامی ص ۱۹۳ ج س) -مفتی رشید احمد دیو بندی فرماتے ہیں، مکروہ و بدعت ہے۔ (احس الفتادی ص ۱۵۲ ج س) -

مولانا تھانوی کی ایک عبارت سے معنا اس کا مکروہ ہونا ثابت ہے۔(بہتی زیورص۸۳۸مطبوعة مکتبہ انعلم

1797

مولوی احمد رضا لکھتا ہے اس کا ترک بہتر ہے (فاویٰ رضویہ ۳۰۳ج۸ جدید ۱۸۴ ج۳ قدیم)۔ ثالثا: بوجہ مرسل بیدروایت ضعیف ہے۔ (مقدمہ کتاب کی مراجعت کریں)۔

(٨) عن عمر بن الخطاب انه قال انما جعلت الخطبة مكان الركعتين ، الحديث

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۲۸ ج۲۰مصنف عبد الرزاق ص۲۳۷ ج۳)۔

حضرت عمر بن خطاب خالئيز فرماتے ہیں کہ (جمعہ کا) خطبہ دو رکعتوں کی جگہ رکھا گیا ہے۔

(٩) عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة اربعا فحطت للخطبة

(المدونة الكبرى ص١٥٧ ج١)

حدیث اور اہل تقلید جِلد دوم کی جار رکعتیں تھیں، دو خطبہ کی وجہ سے کم ہوگی۔

حضرت سعید بن جبیر وطنی فرماتے ہیں جمعہ کی جار رکعتیں تھیں، دو خطبہ کی وجہ سے کم ہوگی۔

حدیث اور اہل حدیث ص ۲۹۳)

حدیث اور ان حدیث ن اولاً الجواب: اولاً شرائط جمعه کی بحث میں ہم وضاحت کر آئے ہیں کہ بید دونوں روایات سنداضعیف و ملقطع میں ، ، اچع

مطلع ہیں۔ رائ۔ ثانیا: کسی چیز کا دوسری چیز کے قائم مقام ہونے کا بید مطلب نہیں کہ ہر طرح اس کے عظم میں

ہے سیدہ عائشہ والعما فرماتی ہیں۔

نماز دو دو رکعت فرض ہوئی تھی، سوائے مغرب کے، وہ تین رکعت فرض ہوئی تھی، اور نبی مکرم مَلَّاتَیْکِمُ جب سفر کرتے تو اول فرض کی گئی نماز دو دو رکعت ہی ادا کرتے سوائے مغرب کی نماز کے، اور جب حالت قیام میں ہوتے تو مغرب کی تین رکعت ادا کرتے کیونکہ یہ وتر ہے اور بقایا کے ساتھ دو دو رکعت

ملاتے (لیعنی جار رکعت بڑھتے) لیکن صبح کی نماز دو رکعت ہی ادا فرماتے، لانه یطول فیھا القرأة، کیونکہ اس میں قرائت طویل ہوتی ہے۔ (منداحد ص۲۱۵ج۲)۔

لیونکہ اس میں فرات طویل ہوئی ہے۔ (منداحمۃ ۲۱۵ع۲۰)۔ ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ: سفرو حضر کی نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی۔ جب رسول اللّمثَالَّةُ عَمَّاً میں میں میں میں میں میں دور میں میں میں ایک سال اور کو کہ دن کہ جدی میں میز داگرا، کھونک

ہیں روہ یک میں ہوت کی تو حصر میں دور کعت کا اضافہ کر دیا گیا اور فجر کو دور کعت ہی رہنے دیا گیا، کیونکہ اس میں قر اُت طویل ہوتی ہے، اور مغرب دن کے وتر ہیں (اس لئے تین رکعت ہی رہیں)۔ (ابن خزیمہ

رقم الحديث ٩٢٢ وابن حبان رقم الحديث ٢٧٧٤)\_

حافظ ابن جر الله نے ، (فتح الباری ص ۱۹ س ج۱) میں اس روایت پرسکوت کیا ہے۔ اور جس روایت پر سکوت کیا ہے۔ اور جس روایت پر حافظ ابن حجر الله فتح میں سکوت کریں وہ روایت اکابر دیو بند کے نزدیک کم از کم حسن ہوتی ہے (درس ترمذی ص ۷۶ ج۱ وقد اعد فی علوم الحدیث ص ۸۹ ومعارف السنن ص ۱۹۷ م ۲۸۰٬ ۲۸۰ ج۱)۔

ثابت ہے۔ ٹھیک اس طرح خطبہ کو سمجھ لیں کہ ہر تھم میں نماز کے قائم مقام نہیں۔مثلا انوار صاحب نے خود لکھا

ہے کہ طہارت، خطبہ میں سنت ہے، ص ۷۹۷) حالانکہ نماز میں طہارت شرط ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جب کہ خطبہ پڑھا تو خطبہ نہیں ہوتی، جب کہ خطبہ پڑھا تو خطبہ بہر حال ہوجائے گا۔ (علمی بیرص ۵۵۱ و قادی شامی ص ۱۵۰ ج)۔

برطان ادبات ناد میں قبلہ رخ منہ کرنا شرط ہے مگر خطبہ میں سامعین کی طرف منہ کرنا لیعنی قبلہ کی طرف پشت کرنے کوخود انوار صاحب نے آ داب خطبہ اورسنن خطبہ سے قرار دیا ہے۔اسی طرح نماز میں اصل

المريث اورا ال تقلير جلد دؤم المراجي ا اخفی ہے جب کہ خطبہ میں جہرانوار صاحب نے بھی سنت کہا ہے۔صے 29۔

خطبہ کی ابتداء حمد باری تعالی سے ہوتی ہے۔ جب کہ نماز کی تکبیر سے، خطبہ پورے کا پورا کھڑے

ہو کر دینا انوار صاحب نے بھی سنت قرار دیا ہے۔ جب کہ نماز اس کے برعس ہے۔ اس میں جھکنا اور سجدہ کرنا فرض ہے، نماز میں قرأت بالاتفاق فرض ہے جب کہ خطبہ میں نہیں۔ آخری تشہد تو احناف کے نز دیک بھی فرض ہے ، مگر خطبہ میں تشہد پڑھنا فرض تو کجا سنت بھی نہیں ، نماز میں ہاتھ باندھنا احناف کے نزدیک سنت ہے جب کہ خطبہ میں ہاتھوں کا باندھنا بقول مفتی رشید احمد صاحب بدعت ہے۔ (احن

الفتاوي ص٣٣١ ج٣)\_ الغرض خطبه تمام صورتول میں دو رکعت کے قائم مقام نہیں، زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب بیہ ہے

کہ خطبہ ثواب کے لحاظ سے دو رکعت نماز کے قائم مقام ہے، اگر ہر لحاظ سے خطبہ کو دو رکعت کے قائم مقام قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ جس کا خطبہ رہ جائے اس کا جعمہیں ہوا۔ حالانکہ دیو بندیوں کے

نزدیک تشہد میں بھی نمازی ملے تو ظہر کی بجائے جعہ ہی ادا کرے۔ (مراقی القلاح ص۲۸۱ وخیر الفتاوی ص۲۷ج۳).

صیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز شبیع وتکبیر اور قر اُت قر آن ہے۔ ( <sup>۱</sup> مر۲۰۳ ج۱)۔

جب كه خطبه بيرے كه

يقرأ القرآن ويذكر الناس، ليني قرآن پڑھتے اور لوگوں كونفيحت كرتے \_ (مسلم ٢٨٣ ج١٠) - گویا خطبہ بیہ ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو نصیحت کی جائے، حالانکہ نماز میں بالاتفاق لوگوں کو نصیحت کرنا جائز نہیں، اور قرائت قرآن بھی بہنیت وعظ نہیں ہوتی، اور نیت سے حکم شرعی کا بدل جانا احناف کومسلم ہے۔ بیرحالت جنابت میں قرائت قرآن کے قائل نہیں۔ جب کہ دعا کی نیت سے جواز کے قائل ہیں۔

الغرض انوار صاحب كا ان آثار سے جہال استدلال باطل ہے وہاں ہى ان كے مخالف بھى ہے اور سند کے لحاظ سے بدروایات ضعیف بھی ہیں۔ مہلی وجہ: انوار صاحب فرماتے ہیں۔

جعہ کے دونوں خطب عربی زبان میں ہونے جا ہمیں، عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اس کی بہت می وجوہات ہیں، پہلی وجہ رہے کہ خطبہ کی اصلی حقیقت ذکر اللہ، ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ کو ذکر اللہ ہی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے،

اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ـ جب اذان ہونماز کی جعہ کے دن تو دوڑ واللہ کی یاد کو۔

وي مديث اورا ال تقليد جلد دوم المجمود وم المحمد عام مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ ہے، ایسے ہی آنخضرت مُنَا لِيُنْكِمُ نے بھی خطبہ جمعہ کو ذکر اللہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔

اذا كان يو م الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة، ثم بيضة فاذا

خرج الامام طو او صحفهم ويستمعون الذكر- (بخاري ص١٢٧ ج١ مسلم ص٢٨٦ ج١).

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور شروع میں آنے والے کی مثال اس مخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے پھراس کے بعد دو نمبر برآنے والے کی مثال اس مخص کی سے جو گائے پیش کرنے والے کی، پھر اس کے بعد انڈا پیش كرنے والے كى، پھر جب امام خطبہ كے لئے منبركى طرف آتا ہے تو فرشتے اپنے لكھنے واليا دفتر لييك لیتے ہیں، اور ذکر سننے میں شریک ہوجاتے ہیں۔

( حديث اورابل حديث ص ٢٩٧، ٢٩٧)

الجواب: اولا قرآن مجيد مين الله كا كلام، اذا نودي للخطبة (يعني جب خطبه كے لئے اذان دى جائے)۔ نہیں بلکہ اذا نودی للصلاة (لین جب نماز کے لئے اذا ن دی جائے) تو صلاة جمعنی خطبہ نہیں بلکہ نماز آتا ہے ، لہذا اس آیت میں نماز ہی مراد ہے، خطبہ قطعانہیں۔

ثانیا: حدیث کے الفاظ یہدی، کا معنی قربانی نہیں بلکہ صدقہ ہے (فتح الباری ص۲۹۳ ج۲ وعدة القاری ص ۱۲۸ ج۲)\_

اگراس کامعنی قربانی کیا جائے جیسا کہ انوار صاحب نے کیا ہے تو لازم آئے گا کہ مرغی اور انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔

ثالثاً: انوار صاحب نے ، مجر ، کا معنی اول وقت دوپہر میں آنے والے ، کیا ہے، اگر ان کا بیہ مقصود ہے کہ جمعہ کے اول وقت پر آنے والے کے لئے بیداجر و ثواب ہے، تو قطعی طور پر بیمفہوم باطل ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، لاشئی من الفضیلة لمن جاء بعد بعد الزوال، اسے کوئی فضیلت حاصل نہ ہوگی، جو زوال آفتاب کے بعد آیا ہے (عدہ القاری ص ٢١٦ ج٢)۔

رابعاً: انوارصاحب نے، یستمعون الذكر، كامعنى كيا ہے ذكر سننے ميں شريك ہوجاتے ہيں، پھر ذکر سے مراد خطبہ لیا ہے, حالائکہ حدیث کا معنی ہے کہ مافی الحطبة من المواعظ و نحوها، لینی خطبه میں جو وعظ ونصیحت کی باتیں ہیں وہ سننے لگ جاتے ہیں۔

(عمدة القارى ص ٢٥٠ ج٦ وفتح البارى ص ٢٩٣ ج٢) ـ

انوار صاحب نے یہاں چند غلط بیانیاں کی ہیں،، الف،، ذکر کا معنی ترک کردیا ہے، حالانکہ ذکر



بمعنیٰ تصیحت قرآن میں آتا ہے، فذکر انھا انت مذکر، (سورۃ الغاشیہ آیت ۲)۔ب، پھر ذکر جمعنیٰ خطبہ عربی لیا ہے اور وعظ ونصیحت کو اس سے خارج کیا ہے۔

طبہ رب بیا ہے اوروسے و بیت وہ سے کا دن یا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انوار صاحب نے پہل وجہ میں قرآن و حدیث سے جو استدلال کیا ہے، قرآن کی جس آیت سے انہوں نے خطبہ کو ذکر قرار دینے کی کوشش کی ہے، اس آیت میں ذکر کونماز قرار دیا گیا ہے۔ اور جس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس میں ذکر سے مراد وعظ ونصیحت کو

ہے۔ اور جس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس میں ذکر سے مراد وعظ ونصیحت ہے، اور وعظ ونصیحت کو انوار صاحب خطبہ تسلیم نہیں کرتے، انوار صاحب کے لیے بیہ حدیث تب مفید ہے جب بیاسی دلیل سے ثابت کریں کہ وعظ ونصیحت صرف عربی میں ہی کی جاسکتی ہے۔ غیر عربی میں وعظ تصحیت جائز نہیں

دوسری وجہ: خطبہ جمعہ نماز جمعہ کی دور کعتوں کے قائم مقام ہے، جس کی ایک دلیل تو وہ آثار ہیں دوسری دلیل ہے۔ دوسری دلیل ہیں ہے۔ دوسری دلیل ہیں ہے کہ جو افعال وحرکات بحالت نماز ممنوع ہیں خطبہ میں بھی حرام ہیں۔ (حدیث وراهل حدیث ص۷۹۹)

ثانیا: نماز میں قبلہ کی جانب منہ کرنا شرط ہے، اگر جان بوجھ کر نماز بیں منہ غیر قبلہ کی طرف کیا تو نماز ادا نہ ہوگی جب کہ خطبہ جمعہ میں قبلہ کی جانب پشت اور منہ سامعین کی طرف کرنا سنت ہے۔ پھر خطبہ جمعہ میں قبلہ کی جانب پشت اور منہ سامعین کی طرف کرنا سنت ہے۔ پھر خطبہ جمعہ میں وعظ ونصیحت کرنا آپ بھی سنت سلیم کرتے ہیں، جب کہ حالت نماز میں وعظ ونصیحت کرنا نماز کو باطل کردیتا ہے۔ خواہ عربی زبان میں ہی کہا جائے کہ اللہ تعالی کی حدود کو قائم کیا جائے۔ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اللہ ورسول کی اطاعت کی جائے، نماز کو پابندی سے ادا کیا جائے، بروں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے، وغیرہ یہ سب چیزیں وعظ ونصیحت ہیں اورخطبہ میں حنفیہ کے زد یک مسنون ہیں لیکن نماز میں کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے، کیوں؟ وجہ فرق صاف ہے کہ خطبہ زدد یک مسنون ہیں لیکن نماز میں کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے، کیوں؟ وجہ فرق صاف ہے کہ خطبہ

ثالثا: رہا انوار صاحب کا اسے ذکر قرار دے کر اپنا الوسیدھا کرنا، تو اس کے متعلق ہم عرض کرآئے میں کہ جس معنی میں انوار صاحب خطبہ کو ذکر قرار دیتے ہیں، اس پر کوئی دلیل شرعی ثابت نہیں۔ اور مطلق خطبہ کے ذکر ہونے سے اس کا نماز ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

حدیث میں سب سے افضل ذکر لا الله الا الله ، کو کہا گیا ہے۔

اورنماز ایک چزنهیں۔

(ترمذی رقم الحدیث ۳۳۸۳، ابن ماجه رقم الحدیث ۳۸۰۰،مستدرك حاکم ص۴۹۸ ج۱، ابن حبان (موارد) رقم الحدیث ۲۳۲۹، الترغیب والترهیب ص۴۱۵ ج۲).

حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے کھی کھی کھی ہے۔ اگر نہیں یقیناً نہیں، تو ثابت ہوا کہ خطبہ انوار صاحب وضاحت کریں کہ کیا لا الہ اللہ کہنا نماز ہے؟ اگر نہیں یقیناً نہیں، تو ثابت ہوا کہ خطبہ بھی بوجہ ذکر ہونے کے نماز نہیں۔

رابعا انوار صاحب نے خطبہ کو ذکر قرار دے کر کہا ہے کہ ذکر نماز ہے آخر اپنے راگ کی تان اس پر توڑتے ہیں کہ جب خطبہ نماز کے قائم مقام ہے تو ضروری ہے کہ خطبہ جمعہ عربی زبان میں ہو، کیونکہ نماز کی زبان عربی ہے، نماز کسی اور زبان میں نہیں ہوتی (ص۵۹۵)۔

موں وہ جو رہ ہے۔ ہم عرض کر آئے ہیں کہ نماز میں وعظ ونصیحت جائز نہیں، اور یہ پوری بنیاد قیاس فاسد پڑمنی ہے۔ ہم عرض کر آئے ہیں کہ نماز میں وعظ ونصیحت جائز نہیں، اور قبلہ سے انحراف بھی جائز نہیں، جب کہ خطبہ میں وعظ ونصیحت اور قبلہ سے منہ کا انحراف سنت ہے، فسا

كان جوابكم فهو جوابنا\_

ثم اقول، کس منہ سے کہتے ہو کہ نماز دوسری زبان میں نہیں ہوتی آپ کے امام ابو حنیفہ کا تو بیفتو کا سے کہ نماز کسی دوسری زبان میں پڑھی گئ خواہ عربی جانتا بھی ہوتب بھی نماز ہوجائے گ، (ہدایہ مع فق

انوار صاحب نے خودصفحہ ۸۰۳ پر قاوی شامی ص ۱۳۷ ج۲ سے نقل کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک خطبہ کا عربی میں ہونا شرط نہیں۔خواہ عربی پر قادر بھی ہو، پھر (عمدة الرعابة ص ۳۰۰ ج اسے نقل کیا ہے کہ خطبہ کا عربی میں ہونا شرط نہیں ہے۔لہذا اگر فارسی یا کسی اور زبان میں بھی خطبہ دے دیا جائے تو جائز ہوگا۔ یعنی نماز جمعہ ادا ہوجائے گ۔ (حدیث اور اہل حدیث ۳۰۳)

تیسری وجہ: خطبہ جمعہ بالا جماع شرط صلاۃ ہے اس کئے جو زبان صلاۃ کی ہے وہی زبان شرط ہے این خطبہ کی ہوئی چاہیں ہوسکتا کہ شرط صلاۃ مسی محدث طریقے یعنی غیر عربی سے اداکی جائے۔

ص ۸۰۰۔ الجواب: اولاً ثابت ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت حنی زبان سے جو رٹے رٹائے الفاظ سے نیت

الجواب: اولاً ثابت ہوا کہ نماز شروع کرتے وقت کی زبان سے جو رہے رہائے انعاظ سے سیت کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ورنہ میر بی زبان میں ہوتی۔

ثانیا: گزشتہ جواب میں ہم وضاحت کرآئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ راللہ کے نزدیک غیر عربی میں مجمی نماز ہوجاتی ہے، البذا انوار صاحب کا یہ استدلال ان کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہے۔ ثالی: انوار صاحب نے خودصفحہ ۵۳۵ پر صحیح مسلم ص۲۰۳ جاسے حدیث نقل کی ہے کہ انعا ہو

۔ لہٰدا آن کا تمار پر قیا ن ترما در ست میں۔ رابعا: ہم بھی بفضلہ تعالی وعظ ونصیحت سے پہلے خطبہ مسنونہ کو عربی زبان میں ہی پڑھتے ہیں، تعوذ

وسید کے بعد قرات قرآن کے بعد ترجمہ کیا جاتا ہے۔

اور لوگوں کو قرآن وسنت سمجھایا جاتا ہے۔ گویا جو کلمات نبی اکرم مَنَّا اللّٰیَّا وعظ وضیحت سے پہلے پڑھا کرتے تھے اسے ہم بھی عربی میں ہی پڑھتے ہیں صرف لوگوں کے متعلقہ جھے کو سامعین کی زبان میں ادا کرتے ہیں۔ عربی جھے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم مَنَّالِیُّا اِرِ درود و سلام اور تلاوت قرآن کے ساتھ اللہ کے وحدہ لاشریک ہونے کی گواہی ہوتی ہے۔ اور اس قدر عربی زبان میں ہونے سے خطبہ ادا ہوجانا حنیہ کو مسلم ہے، آگے وعظ ونصیحت کو عوامی زبان میں کرنے پر انہیں اعتراض کرنا درست نہیں کیونکہ جتنی چیز لازم تھی وہ بہر حال عربی زبان میں ہی ادا ہوئی، مولوی ارشاد حسین رامپوری فرماتے ہیں کہ اشعار فاری وغیرہ خطبہ میں پڑھنا جائز ہیں اس واسطے کہ جب خطبہ بقدر تشہد مسنون کے زبان عربی میں پڑھا اور چھے فاری یا اردو وغیرہ میں تو خطبہ بقدر مسنون زبان عربی میں ادا ہوگیا اور اشعار فاری وغیرہ واسطے تفہم عوام کے اور پندو نصیحت کے چھے منافی خطبہ کے نہیں، پس جواز اشعار فاری وغیرہ میں پچھ تامل نہیں اوراگر بالفرض خطبہ بالکل کی زبان میں سوائے عربی کے پڑھا جب بھی، عند الامام ابی حنیفہ جائز نہیں اوراگر بالفرض خطبہ بالکل کی زبان میں سوائے عربی کے پڑھا جب بھی، عند الامام ابی حنیفہ جائز ہوا اور اس یرفتو کی ہے۔

(بحواله امداد الفتاوي ص٢٣٨ ج١)\_

مولانا اشرف علی تھانوی سے سو ال کیا گیا کہ جمعہ کے خطبوں کے درمیان میں یا آخر بطور وعظ خطبہ کا ترجمہ کردینا جائز ہے یانہیں؟ الجواب جائز ہے (امداد الفتادی ص۳۵۵ ج۱)۔

چوتھی وجہ: آنخضرت مُنَافِیَّا نے حکم دیا کہ خطبہ مخضر کرو اور نماز کو دراز کرواس لحاظ سے اگر گھنٹے آدھ کے گئی اردو تقریر کو خطبہ قرار دیا جائے تو حضور عَالِیلا کے حکم کی کھلی منافت لازم آئے گی، (حدیث ادراہل حدیث ص٠٠٠)

الجواب: اولا تقرير كوعربى مين خطبه كها جاتا ہے۔ للذا اسے خطبه تسليم نه كرنا آپ كا حقيقت سے الكار ہے۔ جس كے لئے بهانے ہزار ہيں ۔

ٹانیاً: اس کی وضاحت ہم انوار صاحب کی چھٹی دلیل کے جواب میں کرآئے ہیں۔ کہ مختصر کا کیا فہوم ہے۔

ٹاڭ اگرآپ كى بات كوشليم كرليا جائے تو سوال پيدا ہوتا ہے كہ اگر خطبہ مسنونہ كے بعد صرف دو منٹ كا اردو ميں خطاب كيا جائے تو كيا بيآپ كے نزد يك جائز ہے؟ اگر نہيں يقيناً نہيں تو پھراليى دليل درج كريں جوآپ كے مسلك كى ترجمانى كرے۔

یا نیجویں وجہ: آنخضرت مَنَّالَیْمُ نے ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ دیا، ایسا ہی صحابہ کرام دی اللہ سے بھی ہمیشہ عربی میں خطبہ ارشاد فرمایا، (حدیث اور اہل حدیث ۸۰۰)

الجواب: اولا آنخضرت مَلَا عَلَيْهُ عُرِبِي كَ علاوه كوئى زبان نبيس جانتے تھے اور آپ عليه الصلوة والسلام خطبه بھی عربی لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ خطبہ جعد تو کجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر عربی میں تقریر

ثابت نہیں،مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں۔

لان النبي عُلِيلِهُ واصحابه قد خطبوا دائما بالعربية، ولم ينقل عن احد منهم انهم خطبوا خطبة ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية

اس لئے کہ نبی مکرم مَنافِینِ اور صحابہ کرام و کانتیم ہمیشہ عربی میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور کسی ایک ہے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے عربی زبان کے علاوہ خطبہ ارشاد فرمایا ہو۔خواہ جمعہ کے علاوہ بھی خطاب

كيا بور (آكام النفائس ص٨٨ مندرجه مجموعه رسائل الكصنوي ص٢١٣ ج٨)\_

چلو چھٹی ہوئی ،خطبہ جمعہ سے قبل اردو تقریر بھی ناجائز ثابت ہوگئی تبلیغی جلسے اور کانفرنسوں سے بھی چھٹکار ا ہوا، رائے ونڈ کا تبلیغی اجماع بھی مکروہ ہو گیا۔ الغرض غیر عربی میں ہر خطاب کی حرمت ثابت ہوگئ، کیوں؟ اس لئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر عربی میں خطاب نہیں کیا، ہم آپ کی فقاہت کے قائل ہو گئے واقعی آپ کے پاس مغز ہے اور محدثین پنساری ہیں۔ مگر آپ ہماری مشکل حل کردیں بورپ کے چند افراد آتے ہیں، وہ ذاتی تحقیق کی وجہ سے اسلام کے قریب آچکے ہیں لیکن وہ چند اشکال رفع کرانا چاہتے ہیں،ان کی مادری زبان انگریزی ہے،عربی وہ جانتے نہیں، وہ اشکال پیش کرتے ہیں،

دیتے ہیں۔ ان کے بلے پچھنہیں بڑتا، پاس ایک پنساری انگریزی میں ان سے کلام کرتا ہے ان کے شبہات دور کرتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے مطابق پنساری نے مکروہ کا م کیا ہے, انا للہ

وانا الیہ راجعون، انوار صاحب اسے مکروہ کہنے والا پرلے درجے کا جاہل اور روح شریعت سے ناواقف ہے۔ محترم ناراض نہ ہونا آپ کے فقہی مسائل کی حقیقت اس لطیفہ سے کم نہیں ، ایک کوچوان مولانا صاحب کے پاس گیا ان سے یوچھا کہ حضرت روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ فاسد ہوتا

ہے کہ نہیں؟ مولانا فرمانے لگے، لا ، کوچوان تانگہ لے آیااور مفتی صاحب سے کہنے لگا آئے تشریف لائے! مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے کب تانگہ لانے کو کہا تھا کوچوان کہنے لگا کہ مولوی ہوتے ہی بے زبانے ہیں، اس نے ابھی کہا تھا، لا،۔



# (۷۱) باب دوران خطبه تحیة المسجد ادا کرنا فصل اول

سیدنا جابر بن عبد الله فالله ایان کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَالله اِنْ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک (مسجد میں) آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبہ کے لئے نکلا ہوتو آنے والا دورکعت نماز بڑھے۔

(بخارى كتاب التهجد باب ماجاء في التطوع مثني مثني، الحديث ١١٦٦)-

(٢) عن جابر بن عبد الله ان النبي عُلَيْتُ خطب فقال اذا جاء احدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتير-

سیدنا جابر بن عبد الله فالم روایت کرتے ہیں کہ نبی منالی ایک نم نطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ کے دن مسجد میں آئے او رامام خطبہ کے لئے آگیا ہوتو وہ دور کعت نماز پڑھے۔ (مسلم کتاب الجمعة باب التحیة والامام یخطب، الحدیث ۲۰۲۲).

(٣) عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي الله الله قال أصليت يخطب يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ فقال ، لا، قال قم فا ركع

سیدنا جابر بن عبد الله رفائنی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نبی مکرم مَلَا الله علیہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے ،تو آپ نے اسے کہا کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑا ہوجا اورنماز (دو رکعت) ہڑھ۔

(بخارى كتاب الجمعة باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره أن يصلى ركعتين الحديث ٩٣٠، و مسلم كتاب الجمعة باب التحية والامام يخطب، الحديث ٢٠١٨)-

(٣) عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي عَلَيْكُ يخطب فقال أصليت، قال لا، قال فصل ركعتين.

سیدنا جابر و الله بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن معجد نبوی میں داخل ہوا اور نبی مکرم مُثَالِیَّا اِلَّمَ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اسے کہا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہانہیں، آپ نے فرمایا کہ دورکعت نماز بڑھ۔

(بخارى كتاب الجمعة باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، الحديث ٩٣١).

(۵) عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة و رسول الله مُلْكُلُلُهُ يخطب، فجلس فقال له، يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال اذا جاء احدكم

يوم الجمعة والامام يخطب ، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما

سیدنا جابر بن عبد الله وظافه بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول الله مَنْ الله عُظیم خطبہ ارشاد فرما رہے ۔ تھے۔سیدنا سلیک غطفانی والله فظافی والله تشریف لائے اور بیٹھ گئے، آپ مَنْ الله عَنْ فرمایا اے سلیک! کھڑا ہواور دو رکعت نماز ہلکی اور مختصر پڑھ، پھر فرمایا کہتم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ ہلکی ومختصر دو رکعت نماز پڑھے۔

(صحيح مسلم كتاب الجمعة باب التحية والامام يخطب الحديث ٢٠٢٤).

(۲) عن عياض بن عبد الله بن ابى سرح ان ابا سعيد الحدرى دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلى، فجاء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله ان كا دوا ليقعوابك فقال، ماكنت لأتركهما بعد شئى رايته من رسول الله عليه الله عليه في هيئة بذة والنبى صلى عليه يخطب يوم الجمعة في هيئة بذة والنبى صلى عليه يخطب يوم الجمعة فامره فصلى ركعتين والنبى عليه يخطب

امام عیاض بن عبد اللہ بن ابی سرح ورائے بیان کرتے ہیں کہ مروان بن عکم خطبہ دے رہا تھا کہ سیدنا ابوسعید الحذری واللہ تشریف لائے اور کھڑے ہوکر نماز شروع کردی، بہرے دار انہیں بٹھانے کے لئے آیا تو سیدنا ابوسعید خدری واللہ نے نماز پوری مکمل کئے بغیر بیٹھنے سے انکار کردیا، جب انہوں نے سلام چیرا تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا اللہ تعالی آپ پر رحم کرے قریب تھا کہ بہرے دار آپ پر حملہ کر دیتا سیدنا ابوسعید خدری واللہ فائلہ فائلہ فائلہ کے میں نے نماز کو قطعانہیں چھوڑ نا تھا، اس چیز دار آپ پر حملہ کر دیتا سیدنا ابوسعید خدری واللہ فائلہ فائلہ کے کہ میں نے نماز کو قطعانہیں چھوڑ نا تھا، اس چیز علی کے بعد کہ جو میں نے رسول اللہ مالی اللہ فائلہ فائلہ ہوں نے اس محص کا ذکر کیا جو اپنی پھٹی پرانی حالت کے ساتھ مسجد میں آیا اور رسول اللہ مالی فائلہ ہمعہ کے دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آپ مالینا خطبہ حاری رکھا۔

نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس نے (خطبہ کے دوران ہی) دو رکعت نماز پڑھی اور نبی مکرم مالینا فیلے خطبہ حاری رکھا۔

(سنن ترمذى كتاب الجمعة باب ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب، الحديث ١١٥)-

(2) عن ابى سعيد قال جاء رجل والنبى عَلَيْكُ يخطب فقال أصليت؟ قال لا، قال فصل ركعتين

سیدنا ابوسعید الحدری رہائی فرماتے ہیں که رسول الله مُلَّالَیْنِ خطبه پڑھ رہے تھے کہ ایک آ دمی آیا ، آپ نے فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہانہیں، تو آپ نے فرمایا که دور کعتیں نماز پڑھ لے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلات بابماجاء ثيمن دخل المسجد والامام يخطب الحديث ١١١٣)



(٨) عن ابى سعيد ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله عَلَيْكَ يخطب، فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صل ركعتين، ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صل ركعتين الحديث.

سیدنا ابوسعید الخدری رضائی راوی بین که ایک شخص مسجد میں جمعہ کے دن آیا اور رسول الله مَالَیْمَا خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نماز پڑھ، پھر وہ دوسرے جمعے میں آیا اور آپ نے فرمایا نماز پڑھ، پھر تیسرے جمعے آیا تو آپ نے فرمایا کہ دور کعتیں نماز پڑھ الحدیث۔

(نسائى كتاب الزكاة باب اذا تصدق وهو محتاج اليه هل يرد عليه الحديث ٢٥٣٧)-

(٩) عن ابى هريرة قال جاء سليك الغطفانى ورسول الله السيالية يخطب فقال له أصليت شئيا؟ قال، لا، قال صل ركعتين تجوز فيهما

سیدنا ابو ہریرہ وٹائنڈ راوی ہیں کہ سیدنا سلیک غطفانی وٹائنڈ تشریف لائے اور نبی مکرم مُلَّائیُّ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو آپ نے فرمایا ہلکی ومخضر دو رکعت نماز پڑھ۔

(سنن ابو داؤد كتاب الصلاة باب اذا دخل الرجل والامام يخطب، الحديث ١١١٦)\_

سیدنا سلیک رضائفہ راوی ہیں کہ رسول الله طَّلَقَیْم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی ایک جب مسجد میں آئے اور امام خطبہ جمعہ دے رہا ہوتو وہ ہلکی سی دور کعت نماز پڑھ لے۔

(رواه أحمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ص١٨٧ ج٢)-

(۱۱) عن من سمع النبي عَلَيْكَ يُقول لرجل دَّحُل المسجد يوم الجمعة ورسول الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَالله عَلَيْكَ المسجد يوم الجمعة ورسول الله عَلَيْكَ المسجد يوم الجمعة ورسول الله عَلَيْكَ المسجد يخطب، قال، قم فصل ركعتين ـ

(صحابی رسول مَنَّالَیْمِ سے روایت ہے جنہوں نے) نبی مکرم مَنَّالِیَّمِ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے، جب وہ مسجد میں داخل ہوا اور آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما کر ہے تھے کہ کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھ لے۔

(علل الحديث ٢١٢ ج ارقم الحديث ١١٥)\_

الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن جابر بن عبد الله قال وسول الله عليه الله عنين قبل ان يجلس

سیدنا جابر بن عبد الله رفالفیهٔ راوی ہیں که رسول الله مالی کے فرمایا که جبتم میں سے کوئی شخص اس

حديث اورائل تقلير جلد دفع المحاسبة الم حالت میں (مسجد) آئے کہ امام خطبہ جمعہ دے رہا ہوتو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔

(حلية الأولياء ص١٨٢ ج٧ رقم الحديث ١٠١٣١)-(۱۳) عن الربيع بن صبيح البصرى قال رايت الحسن يصلى ركعتين والامام يخطب

وقال الحسن قال رسول الله عُلَيْتُهُ اذا جاء احد كم والامام يخطب فليصل ركعتين

خفيفتين يتجوز فيهار

امام رہیج بن صبیح بھری فرماتے ہیں کہ امام حسن بھری کو میں نے دیکھا کہ وہ جب امام خطبہ جمعہ دے رہا ہوتا تو دو رکعت نماز بڑھ لیتے۔ اور امام حسن بصری نے فرمایا که رسول الله منافید ان فرمایا که جبتم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ ملکی سی دو رکعت نماز پڑھ لے اور ان میں قرائت طویل نہ کرے۔

(سنن دارمي ص٤٣٨ ج١ كتاب الجمعة باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة ..... الحديث ١٥٥٣).

(١٣) عن ابي قتادة السلمي ان رسول الله على قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس

سیدنا ابوقادہ سلمی والفید راوی ہیں کہ رسول الله ملی الله علی الله علی کے خرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے تووہ بیٹھنے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے۔

(بخاري كتاب الصلاة باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين، الحديث ٤٤٤، مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تحيتة المسجد ..... الحديث ١٦٦٤).

(١٥) عن ابي هريرة أن رسول الله عليه قال أذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى

يركع ركعتين سیدنا ابو ہر کی وظافی راوی ہیں کہ رسول اللہ منافی اللہ علی نے فرمایاتم میں سے کوئی ایک جب مسجد میں داخل ہوتو دورکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔

(ابن ماجه كتاب اقامة الصلوات باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، الحديث ١٠١٢). مذكورہ احادیث و آثار سے ثابت ہوا كہ انسان جب بھی مسجد میں آئے وہ دو ركعت نماز تحیة المسجد ادا كركے بیٹے، اس كے لئے كوئى وقت كى تحصيص وقيد نہيں، اور نبي مرم مَثَاثَيْنَا نے حالت خطبه ميں صحابي کو رہ صنے کے لئے حکم دیا ہے، اور سیدنا ابوسعید خدری واللین کاعمل بھی یہی تھا، اور سیدنا ابوسعید والنفو کی سى صحابي نے خالفت نہيں كى كه حالت خطبه ميں دو ركعت تحية المسجد ادانہيں كرنى حاصة، جيسا كه امام ابن حزم نے لکھا ہے (الحلی بالا فارص ٢٧٧ جس)۔

او رجلیل القدر تابعی امام حسن بصری کا بھی یہی عمل تھا۔ یہی مؤقف و ندہب امام ابن عیدینه، امام

حدیث اورائل تغلیہ جلد دفع کے مدید اورائل تغلیہ جلد دفع کے مدید اورائل تغلیہ جلد دفع کے گئی ہے۔ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں کہ ابھی مولوی صاحب نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دماغ چاٹناہے، مزید برآل یہ کہ نماز جمعہ سے بل حلقہ بنا کر بیٹھنے سے رسول اللہ منگائی کے منع فرمایا ہے۔ (ابن ماجہ رتم الحدیث ۱۱۳۳)۔

گواس حدیث میں نماز کا ذکر ہے مگر انوار صاحب کے نزدیک خطبہ جمعہ اور نماز کا ایک ہی تھم ہے جیسا کہ سابقہ باب میں تفصیل گزر چکی ہے، انوار صاحب کے اس اقبالی بیان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خطبہ و نماز سے قبل حلقہ بنا کر مسجد میں بیٹھنا جائز نہیں، مگر تمام حنی اس حدیث کے منکر اور فرمان نوی علیہ التحیۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ الغرض ان کی یہ بدعت الی ہے جوصر یحا حضور عالیہ اللہ کے ارشاد کے خلاف ہے۔

(٣) عن عطاء الخرساني قال كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله السلم الذا اغتسل يوم الجمعة ثم اقبل الى المسجد لا يوذي احدا فان لم يجد الامام خرج صلى ما بداله وان وجد الامام قد خرج فاستمع وانصت حتى يقضى الامام جمعته وكلامه ان لم يغفرله في جمعته تلك ذنوبه كلها ان تكون كفارة للجمعة التي قبلها-

حضرت عطاء حراسانی برطنے ہیں کہ حضرت نبیشہ بدی وظاہر اسول اللہ فائید کا یہ ارشاد کل فرماتے سے کہ سی کو ایذا نہ دے، پھر اُراتے سے کہ سی کو ایذا نہ دے، پھر اگر ویکھے کہ امام ابھی (خطبہ کے لے) نہیں نکلا تو جتنی چاہے نماز پڑھتا رہے اور اگر دیکھے کہ امام نکل آیا ہے تو بیٹھ جائے اور خاموثی سے خطبہ سننے لگے، یہاں تک کہ امام خطبہ و نماز سے فارغ ہوجائے تواگر جمعہ کے اس کے سارے گناہ معاف نہ ہوئے تو دوسرے جمعہ کے لیے یک فارہ ہوجائے گا۔ حدیث اور اہل حدیث اور اہل حدیث ۸۰۸)

الجواب: بدروایت منقطع ہے۔ کیونکہ امام عطاء خراسانی کوسیدنانبیشہ ہذلی زائی ہے ملاقات وساع فابت نہیں جیسا کہ منذری نے صراحت کی ہے۔ (الترغیب والتر ہیب ص ۴۸۷ ج۱)، الغرض یہ روایت بوجہ انقطاع ضعیف ہے۔

(٣) عن ابى هريرة رُالتُي قال قال النبى النبى النبى النبى الدي يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذى يهدى بدنة ثم كالذى يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذكر (بخارى صَ١٢٧ ج مسلم ص ٢٨٠ ج ١) -

حضرت ابو ہرریہ وظائمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو

ور مديث اورا ال تقلير جلد دفع المحالي المحالي

فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور شروع میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگرے

لکھتے اور اول وقت دو پہر میں آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے پیش کرتا ہے۔

پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈھا پیش کرنے والے کی، اس کے بعد مرغی پیش کرنے والے کی، اس كے بعد اندا پیش كرنے والے كى، پھر جب امام خطبہ كے ليے منبركى طرف جاتا ہے تو يہ فرشتے اينے

لکھنے کے وفتر لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ (حدیث اوراہل حدیث ۸۰۹) الجواب: اولاً یہدی مدنة کے معنی کے بارے سابقہ باب میں، پہلی وجہ کے زیر عنوان تفصیل گزر

چک ہے، وہاں ہی ہم نے وضاحت کردی ہے کہ ذکر سے مراد وعظ ونصیحت ہے۔ ثانیا: اس کاتعلق آنے والے مخص کونماز دو رکعت نہ پڑھنے سے قطعی طور پرنہیں، رہا انوار صاحب کا بیر کہنا فرشتوں کا نامہ اعمال لپیٹ کر ذکر سننے میں مشغول ہوجانا اس امر کی دلیل ہے کہ خطبہ کی حالت

ذكر سننے كے سوائمام اعمال كى بندش كا وقت ہے (حديث اورابل حديث ٨٢٠) یہ بات تو ٹھیک ہے مگر علی الاطلاق نہیں، کیونکہ فرشتے خطبہ شروع ہونے کے بعد نہیں آتے بلکہ وہ سلے سے ہی مسجد میں ہوتے ہیں حتی کہ پہلے آنے والے آدمی کو وہ درج کرتے ہیں، جو اس بات کا

ثبوت ہے کہ وہ معجد میں سب سے پہلے آتے ہیں، اور پہلے آنے والے کے متعلق اختلاف نہیں، کیونکہ وہ تو ہارے نزدیک بھی امام کے آنے سے پہلے پہلے نوافل جس قدر پڑھنا جائے پڑھ لے، اور بعد میں خاموش بیٹھ کر خطبہ سنے ،محترم اختلاف اس میں ہے کہ آنے والا اس وقت آتا ہے جب خطبہ شروع موچکا ہے وہ بیٹھ جائے یا دو رکعت نماز ادا کرے، حدیث ابو ہریرہ اس سے ساکت ہے جب کہ دوسری احادیث جوفصل اول میں بیان کر دی گئی ہیں۔خطبہ میں آنے والے کودورکعت ادا کرنے کا حکم نبوی ہے

ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ ناطق اور ساکت میں فرق ہے۔ (۵) عن ابي هريرة ان رسول الله عُنْكُ قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت (بخاري ص١٢٧ ج١).

حضرت ابو ہریرہ فٹائن سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَائنياً نے فرمایا کہ اگرتم نے جمعہ کے دن اینے ساتھی ہے کہا کہ خاموش رہ اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تھاتو تم نے لغو و برکار کام کیا۔ (حديث اوراهل حديث ٨٠٩)

الجواب: محترم اس مدیث میں کلام کو لغو کہا گیا ہے بلاشبہ دوران خطبہ کلام کرنے کی اجازت نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ نووارد کی نماز دو رکعت ادا کرنے میں ہے۔ لہذا کوئی الی حدیث بیان کریں جس میں حالت خطبہ میں نماز ادا کرنے کو بیکار کہا گیا ہو۔ نماز اور گفتگو میں فرق ہے نماز

# www.ircpk.com www.ahluhadeeth.net هن مديث اورائل تقلير جِلْد دونم هن هن هن مديث اورائل تقلير جِلْد دونم هن مديث اورائل تقلير جَلْد دونم هن مديث اورائل تقلير على المديث اورائل تولير على المديث اورائل تولير على المديث المديث اورائل تقلير على المديث المدي

اورمؤذن اذان کہتے تو ( فعلبہ ڈاٹنٹ کہتے ہیں ) کہ ہم بیٹے بیٹے بات کرلیا کرتے تھے، پھر جب مؤذن فاموش ہوجاتے اور ہم بیل فاموش ہوجاتے اور ہم بیل فاموش ہوجاتے اور ہم بیل سے کوئی شخص کلام نہ کرتا،حضرت ابن شہاب زہری والتیجید فرماتے ہیں کہ امام کا نکلنا نماز کو اور اس کا

کلام کرنا گفتگوکوختم کردیتا ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث سا۸)

الجواب: اولاً یہ روایت نو وارد کے حق میں قطعی طور پڑئیں بلکہ خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جانے والوں کے متعلق ہے انوار صاحب اپنے ترجمہ پر ہی غور کرتے تو بات حل ہوجاتی، روایت کے دو جھے ہیں۔ الف، سیدنا عمر رہائیڈ کے آنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، ب، آنے پر نہ پڑھے، اس

ے دوئے بین المسال میں ہر روں ہوئے ہے ہے ہے ہیں اور بعد میں آنے والا، بیڑھ جائے، یا دو میں اختلاف نہیں اختلافی مسلہ بیہ ہے کہ امام خطبہ شروع کردے اور بعد میں آنے والا، بیڑھ جائے، یا دو رکعت نماز ادا کرے، اس سے اثر ساکت ہے۔

<u>ثانیا</u> امام زہری نے خطبہ کو کلام قرار دیا ہے۔ لیکن انوار صاحب خطبہ نماز کے تھم میں قرار دیتے ہیں۔

<u>ثالیا</u> اذان کے دوران خطیب کے آنے پر کلام کرنے کا ذکر بھی روایت میں ہے حالانکہ انوار صاحب کے تقلیدی مذہب میں خطیب کے آتے ہی کلام حرام ہوجاتا ہے۔ حتی کہ اذان کا جواب دینا بھی کروہ ہے۔ (فاوی دارالعلوم دیو بندص 2 جے )۔

علامہ مینی فرماتے ہیں۔امام ابوطنیفہ کا کہنا ہے کہ پیش امام کے نکلنے کے ساتھ ہی سکوت واجب ہے قال ابو حنیفة یجب الانصات بحروج الامام۔

(عمدة القاري ص٢٤٧ ج٦).

مولانا زکریا دیو بندی نے علامہ عینی کا بید کلام نقل کر کے اس پر سکوت کیا ہے۔

(اوجز المسالك ص٣٣٦ ج١).

اس قول سے ثابت ہوا کہ امام کے آتے ہی خاموش ہوجانا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے جب کہ فرکورہ اثر میں محض امام کے آنے پر تو کجا اذان کے دوران بھی کلام کرنا ثابت ہوا۔ الغرض میہ اثر حنفیہ کے خلاف ہے، فما کان حوابکم فہو حوابنا۔

(٩) عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن ابي مالك ان قعود الامام يقطع السبحة وان

كلامه يقطع الكلام، الحديث - (مسند الامام الشافعي ص١٣٩ ج١) -

حضرت ابن شہاب زہری وطنتیایہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت تغلبہ بن ابی مالک والنیوئ نے حدیث بیان کی کہ امام کا منبر پربیٹھ جانا نماز کوختم کردیتا ہے اور اس کا کلام گفتگو کوختم کردیتا ہے۔ (مدیث اور اہل حدیث ص۱۱۸)

الجواب: اولاً گزشته حدیث میں گزر چکا ہے کہ امام کا آنا نماز کو اور امام کا کلام (خطبه) گفتگو کو

حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کی کے ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا ہے، جب کہ ختم کردیتا ہے۔ بیر روایت امام مالک بن انس رطنے یہ نے ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا ہے، جب کہ زیر بحث روایت میں ابن شہاب سے نقل کرنے والے، ابن الی ذئب راوی ہے اور انہوں نے بی قول سیدنا نغلبہ زائق کیا ہے۔ جب کہ امام مالک اسے امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں اور یہی رائ ہے کیونکہ امام مالک اوثن ہیں امام احمد فرماتے ہیں کہ زہری کے شاگردوں میں سب سے تقد امام مالک ہیں یہی ابن معین اور امام عمرو بن علی فرماتے ہیں۔

(تهذیب ص۸ ج ۱۱)

ثقہ جب اوثق کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاذ ہوتی ہے۔جوضعیف کی ایک قتم ہے۔

ثانیا: ابن ابی ذئب کا ابن شہاب زہری سے ساع نہیں جیسا کہ امام ابن معین نے صراحت کی ہے۔

ہے۔(تہذیب ص ۲ س ۲ ج ۹) الغرض یہاں انقطاع کا شبہ ہے جب کہ امام مالک کی روایت متصل ہے۔

لہذا متصل کے بالقابل منقطع حجت نہیں۔

ثالًا: رہا امام زہری کا قول تو وہ خود حنفیہ کے خلاف ہے۔ فیما کان جو ابکیم فہو جو ابنا۔

<u>رابعا:</u> انوار صاحب نے متن روایت کونقل کرنے میں بھی تقلیدی ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔
مطلب برآری کے لئے روایت کے ابتدائی الفاظ تو نقل کر دیئے ہیں لیکن اگلے الفاظ جو تقلیدی مذہب
کے خلاف تھے آئیں بے ڈکارہضم کرگئے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں۔

وانهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فاذاسكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم احد حتى يقضى الخطبتين كلتيهما فاذ اقامت الصلاة ونزل عمر تكلموا

(انہوں نے کہا) جب سیدنا عمر فاروق رفیائیئہ منبر پر بیٹھتے تو لوگ باتیں کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اذان کہہ کر فارغ ہوجاتا تو سیدنا عمر رفیائیئہ کھڑے ہوتے، اور کوئی بھی گفتگو نہ کرتا، یہاں تک کہ وہ دونوں خطبے ختم کرلیتے، پھر جب آپ منبر سے اترتے تو گؤگ باتیں کرتے۔

(مسند شافعی ۲۷۹ ملحقه کتاب الام طبع دار الکتب العلمیه بیروت ۲۰۰۲ه).

ار کے یہ الفاظ چونکہ انوار صاحب کے تقلیدی مذہب کے خلاف تھے۔ اس لئے انہوں نے نقل نہیں گئے، پھر اپنی بددیانتی چھیانے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک الی کتاب کا حوالہ دے دیا جو صرف خاص خاص افراد کے پاس ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اثر طحاوی نے بھی (شرح معانی الا ٹارص ۲۵۴ جا، میں نقل کیا تھا اور اس کا یہ مفہوم شلیم کیا تھا کہ یہ ان حضرات کے لئے ہے جو امام کے آنے سے پہلے مسجد میں موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر طحاوی کا حوالہ دیتے تو یہ کتاب عام دستیاب تھی، قاری اس کی مدید میں موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر طحاوی کا حوالہ دیتے تو یہ کتاب عام دستیاب تھی، قاری اس کی مدید میں موجود ہوں۔ خابر ہے کہ اگر طحاوی کا حوالہ دیتے تو یہ کتاب عام دستیاب تھی، قاری اس کی

مراجعت کرلیتا، تو اس پرحقیقت کھل جاتی کہ انوار صاحب کا اس سے استدلال باطل ہونے کے علاوہ ان کے تقلیدی مند شافعی کا کے تقلیدی مندہ ہے۔ انوار صاحب نے اس حقیقت کو چھپانے کے لئے مندشافعی کا

جر مديث اورائل تقليد جلد دوم المجادد في المج

فرماتے ہیں مردود ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، تشیع میں غالی تھا۔ ابوحاتم فرماتے ہیں کہ اس کی مرویات سے احتجاج نہ کیا جائے، یہی ابوزرعہ کہتے ہیں امام نسائی فرماتے ہیں قوی نہیں۔ (تہذیب صلاحال جہا) دار قطنی فرماتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی عام مرویات غیر محفوظ ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں کہ سیدناعلی زمانی سے اس کی روایات باطل ہیں۔

(میزان ص٤٣٦ ج١)۔

الغرض بيروايت بوجه حارث الاعور سخت ضعيف ہے۔

(۱۲) عن عطاء عن ابن عباس و ابن عمر انهما كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الامام\_ (مصنف ابن ابي شيبه ص١١١ ج٢).

حضرت عطاء بن ابی رباح وطنی حضرت عبد الله بن عباس اور حضرت عبد الله بن عمر رفی الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر الله بن الله

الجواب: سند میں جاج بن ارطاۃ راوی مدلس ہے اس کی تدلیس کی صراحت امام نسائی، ابن مبارک، یکی بن قطان، یکی بن معین اور امام احمد نے کی ہے۔ (طبقات الدلسین ص٩٩)۔

زر بحث روایت میں ساع کی صراحت نہیں للذا ضعیف ہے۔

(١۵) عن ابن عباس قا ل سالوه عن الرجل يصلى والامام يخطب ؟ قال أرايت لو فعل ذلك كلهم كان حسنا\_

(مصنف عبد الرزاق ص٥٢٥ ج٣).

حضرت عبد الله بن عباس وللها سے لوگوں نے سوال کیا کہ خطبہ کے دوران آ دمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سب ہی پڑھنے لکیس تو کیا بیڑھیک ہوگا؟ (حدیث اوراہل حدیث ۸۱۴)

الجواب: اولاً آپ نے متن روایت یں معنوی تحریف کی ہے، اس کا سیح و درست معنی یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس ولی اسے لوگوں نے ایسے مخص کے متعلق سوال کیا جودوران خطبہ نماز پڑھتا ہے (تو آپ نے جواب دیا کہ) اگر آپ سب لوگوں کو یہ کرتا دیکھیں تو کتنا اچھا ہے۔ اس درست معنی سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری دلیل ہے مگر کتنے ستم کی بات ہے کہ انوار صاحب نے معنوی تحریف کر کے اپنا الوسیدھا کیا ہے۔

ٹانیا: سند میں سفیان توری مدلس ہیں۔ تفصیل مسلد رفع الیدین میں گزر پھی ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس میں، ابی نہیک راوی ہے جو سفیان توری کا استاد اور ساک انحفی کا شاگرد ہے۔ اور یہ مجہول ہے جو اس کی صحت کا مدعی ہے وہ بحوالہ اس کی ثقات ثابت کرے۔



(۱۲) عن نافع قال كان ابن عمر يصلى يوم الجمعة فاذا تحين خروج الامام قعد قبل خروجه-

(مصنف عبد الرزاق ۲۱۰ ج۲)۔

حضرت نافع عطی فی فی استے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر فیافیہ جمعہ کے دن نماز بڑھتے رہتے اور جب اوام جب امام کے آنے کا وقت ہو جاتا تواس کے آنے سے پہلے ہی نماز بس کرکے بیٹھ جاتے۔ (حدیث اورائل حدیث ۱۸۳۸)

الجواب: اولا ہم متعدد بار وضاحت کر چکے ہیں کہ نمازی اگر خطبہ شروع ہونے سے قبل مسجد میں

آجائے تواسے مقدور بھر نوافل وغیرہ خطبہ شروع ہونے سے قبل ہی ادا کر لینا چاہئے، اورخطبہ کوہمہ تن گوش ہو کرسننا چاہئے اور خطبہ کوئی اختلاف ایس میں ہے کہ اگر کوئی شخص بوجہ لیٹ آئے اور خطبہ شروع ہو چکاہو تو وہ کیا کرے۔ مگر آپ اختلافی مسلہ پر دلائل درج کرنے کی بجائے اتفاقی مسلہ کو بھی درمیان میں گھیٹ لائے ہیں، جو خلط مبحث کے علاوہ آپ کے مؤقف کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔

ثانیا: امام نافع سے روایت کرنے والے راوی، ابو امیہ التقی ہیں اسے امام بخاری رسلتے نے تاریخ کیر ہوئے ہیں اسے امام بخاری رسلتے نے تاریخ کیر باب الکی ص۳ میں درج تو کیا ہے مگر کوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں کی ،اور دیگر کتب رجال اس کے ترجمہ سے خالی ہیں، لہذا اس کی بحوالہ توثیق بیان کی جائے۔

(١٤) عن عقبة بن عامر قال الصلاة والامام على المنبر معصية.

(طحاوی ۲۰۶ ج۱).

حضرت عقبہ بن عامر رہائی فرماتے ہیں کہ امام کے (خطبہ کے وقت) منبر پر ہونے کی حالت میں نماز بڑھنا گناہ ہے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۸۱۵)

الجواب: اس کی سند میں عبد اللہ بن لہیعہ راوی ہے جو گوصدوق ہیں مگر ان کی کتب جل کئی تھیں وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ (تقریب ۱۸۷۰)۔

آئمہ جرح وتعدیل نے صراحت کی ہے۔ اختلاط سے پہلے صرف عبادلہ کی روایات ہیں۔

(المجروحين ص١١ج٢ ميزان ص٤٨٢ ج٢ تهذيب ص٣٧٩ ج٥).

جب کہ زیر بحث روایت عبادلہ سے نہیں بلکہ انہی سے ہے۔ مزید برآل کہ ابن لہعیہ معروف مراس ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ کان یدلس عن الضعفاء یعنی ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے ہیں۔ (طبقات الدلسین ص۵۴)۔

ے ہیں۔ رجیت میں انہوں نے تحدیث کی صراحت نہیں کی، الغرض بیدروایت ضعیف ہے اور کوفی

حدیث اور اہل تقلیہ جلد دوم کے کوئکہ ابن لہید ان کے نزدیک ضعیف ترین راوی ہے، فقہ کے دیو بندی خراد پرتو قطعی طور پرضعیف ہے کیونکہ ابن لہید ان کے نزدیک ضعیف ترین راوی ہے، ملاحظہ ہو (احسن الکلام ص ۱۳ ج۲)۔

(۱۸) عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه ازار ورداء ونعلان وهو متعمم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع - (طحاوى ص٢٠٤ ج١).

حضرت ہشام بن عروہ و السیای فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن صفوان و السیای کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن مسجد حرام میں اس وقت تشریف لائے جب کہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر فراہ خام میں اس وقت تشریف لائے جب کہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر فراہ خام خطبہ دے رہے تھے است اور ان کے جسم پر اس وقت تہبند تھا اور چاور اور تعلین پہنے ہوئے تھے اور عمامہ باند ھے ہوئے تھے ، انہوں نے آکر ججر اسود کو بوسہ دیا پھر کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ الله وبرکانة ، پھر بیٹھ گئے اور سنتیں نہیں پڑھیں (حدیث اور اہل حدیث م ۱۵)

الجواب: اولا انوار صاحب كا استد لال بيه به كه سيدنا عبد الله بن صفوان رفائيهُ نے چونكه حالت خطبه ميں دو ركعت ادانهيں كيس، اور كسى صحابی نے بھى بينهيں كها كهتم نے تحية المسجد كيول نهيں پڑھى، للهذا ير هنا خلاف سنت اور مكروہ ب (حديث اور اہل حديث ص ٨٢١)

محترم عبد الله بن صفوان تابعی نے صرف نماز ہی ترک نہیں کی بلکہ بلند آواز سے السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ الله وبرکاتہ بھی کہا ہے لیکن کسی صحابی نے اس پر انکار نہیں کیا ثابت ہوا کہ آنے والا بلند آواز سے خطیب کو اس طرح السلام علیک یا فلان ورحمۃ الله وبرکاتہ بھی کہے اور یہ عین سنت ہے کیونکہ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ گر افسوس کہ آپ کے ہاں سلام کہنا بھی مکروہ ہے ابن نجیم فرماتے ہیں۔ ما یہوم فی الصلاۃ یہوم فی الحطمة، یعنی جو چیز نماز میں مکروہ ہے وہ خطبہ میں بھی مکروہ ہے۔ (الجر الرائق ص ۱۵۵ ج۲)۔

فناوی شامی ص ۱۵۹ ج۲ میں لکھا ہے کہ سلام کہنا گناہ ۔ ۱۹۰۰ نا تھانوی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا فعل کرنا جو سننے میں نخل ہو مکروہ تحریمی ہے اور کھانا پینا، بات چیت ، چلنا پھرنا، سلام یا سلام کا جواب دینا، یا تسبیح پڑھنا، یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا جیسا کہ حالت نماز میں ممنوع ہے، ویسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ (بہتی زیور ۸۲۸)۔

لہذا انوارصاحب جوسلام کہنے کا جواب دیں گے وہی ہماری طرف سے نماز نہ پڑھنے کا سمجھ لینا۔ انتیا: اس روایت سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن صفوان کے مسیدنا عبد اللہ بن صفوان کے مسید المسید ضروری نہ تھے۔ رہا صحابہ کا عکم نہ دینا یا اعتراض نہ کرنا تو اس کا جواب اوپر گزر چکا ہے۔

المرابل تقلير جِلْد دفع المرابل تقلير جِلْد دفع المرابل تقلير جِلْد دفع المرابل المراب

ثالثًا: ہم نے دوران خطبہ آنے والے کو دو رکعت نماز ادا کرنے پر احادیث نبوی پیش کردی ہیں، اور مرفوع حدیث کے بالمقابل اقوال تابعین جحت نہیں ہوتے۔

(١٩) عن توبة العنبرى قال قال الشعبي ارأيت الحسن حين يجئي وقد خرج الامام فيصلي عمن اخذا هذا؟ لقد رأيت شريحا اذا جاء وقد خرج الامام لم يصل-

(طحاوی ص۲۵۶ ج۱)۔

حضرت توبه عنبری فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعمی میسیدیے فرمایا کہتم نے حسن بصری کو دیکھا ہے کہ جب جمعہ کے لئے آتے ہیں تو باوجود میر کہ امام خطبہ کے لئے نکل کر آچکا ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ نماز بڑھتے ہیں۔ بیطریقہ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ میں نے تو قاضی شریح کودیکھا ہے کہ جب وہ

جمعہ کے لئے تشریف لاتے اور امام خطبہ کے لئے نکل کر آچکا ہوتا تو پھر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۸۱۲)

الجواب: اولاً قاضى شريح نماز نهيس پڑھتے تھے۔ جب كه حسن بقرى پڑھ ليتے تھے، دونوں ہى تابعی ہیں۔انوار صاحب ایک کا قول قبول کرتے ہیں دوسرے کا رد کرتے ہیں۔ حالانکہ حسن بھری کے قول کورد کرنے کا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں۔

ثانیا: مرفوع حدیث کے بالقابل آثار تابعین جت نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ برطف کے نزدیک تو تابعی کا قول سرے سے جت ہی نہیں، اور اصول فقہ حقی میں بھی ادلہ حار ہیں، قرآن وسنت، اجماع، اور قیاس، جب کہ قاضی شریح کا قول ان میں سے سی ایک میں بھی شارنہیں ہوتا۔

ثالثًا: سند میں ابراہیم بن مرزوق بھری راوی ہیں جوعمر کے آخری حصہ میں اندھے ہوگئے تھے، جس کی وجہ سے خطائیں کرتے تھے، اور پھر تسلیم نہ کرتے تھے، (تقریب ۲۳)۔ایسے راویوں کی روایات بدون متابعت قابل قبول نہیں ہوا کرتیں۔

(٢٠) عن الشعبي قال كان شريح اذا اتى الجمعة فان لم يكن خرج الامام صلى ركعتين وان كان حرج جلس واحتبى واستقبل الامام فلم يلتفت يمينا ولاشمالا

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۱۲ ج۲،مصنف عبد الرزاق ص۲٤٥ ج۳)۔ حضرت امام تعمل وطني فرماتے ہیں كه حضرت قاضى شريح وطنتي جب جمعہ كے لئے تشريف لاتے

اورامام ابھی خطبہ کے لئے نہ نکلا ہوتا تو آپ دو رکعتیں (تحیم المسجد) پڑھ لیتے تھے۔ اور اگر امام خطبہ کے لئے آچکا ہوتا تو گوٹھ مار کر بیٹھ جاتے اورامام کی طرف توجہ فرماتے دائمیں بائیں التفات نہ فرماتے۔ ( حديث اورابل حديث ١٢٨)

الجواب اولا سندمیں سفیان توری مرکس میں (تفصیل رفع الیدین میں گزر چکی ہے۔ وہاں سے

#### www.ircpk.com www.ahlu



الجواب: اولا نوے فیصد حفی اس وقت ہی سنتیں ادا کرتے ہیں جب خطیب مسجد میں ہوتا ہے وعظ

کے بعد اوراذان ثانی ہے پہلے وقفہ دے کر سنتوں کو پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ مذکورہ اثر سے اس کی تفی ہوتی ہے۔فما کان جوابکم فھو جوابنا۔

ثانيا: كون من نماز نه پڑھے، انوار صاحب بصند ہیں كه تحیة المسجد نه پڑھے، ہم كہتے ہیں كه قضاء نمازنہ پڑھے۔

ثالثاً: مرفوع احادیث کے بالقابل اقوال تابعین جست نہیں۔

رابعا: اگر اس روایت کوتحیة المسجد پر ہی محمول کیا جائے تب بھی انوار صاحب کا مسلک کراہت

(٢٥) عن هشام بن عروة عن ابيه قال اذا قعد الامام على المنبر فلا صلاة\_

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۱۱ ج۲)۔

ہشام بن عروہ رحمہااللہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر رہالفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب امام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھ جائے تو پھر کوئی نماز جائز نہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۸۱۸)

الجواب: اولاً: كوئى نماز' ميں حنفيه كى قضاء نماز بھى شامل ہے۔

فما كان جوابكم فهو جوابنا\_

ثانيا: اگراسے تحیة المسجد پر ہی محمول کر لیں تب بھی حنفیہ کا مسلک کراہت ثابت نہیں ہوتا۔ ثالثاً: مرفوع کے بالمقابل موقوفات صحابہ جحت نہیں۔

(٢٦) عن معمر عن الزهري في الرجل يجئي يوم الجمعة والامام يخطب يجلس ولا يصل-

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۱۱ج۲، طحاوی ص۲۰۶ج۱)۔

حضرت معمر حضرت ابن شہاب زہری وسطیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اس وقت آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتو وہ بیٹھ جائے نماز نہ پڑھے۔ (حدیث اوراہل

الجواب: اولاً حنى جوصورت قضاء نماز كے متعلق اختيار كريں گے وہى جواب ہمارى طرف سے تحبة المسجد كاسمجه لينا.

ثانیا: امام زہری اتباع تابعین سے ہیں، اور اتباع تابعین کے اقوال بالاتفاق دین میں جست نہیں بالخصوص جب وہ مرفوع احادیث کے معارض ہول۔

خر مديث اورا بل تقليم جلد دوم كي حريف المرابل تقليم جلد دوم كي المرابل تقليم جلد دوم كي المرابل تقليم جلد دوم

(٢٤) عن الزهرى عن ابن المسيب قال خروج الامام يقطع الصلاة كلامه يقطع

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۱۱ ج۲ و مصنف عبد الرزاق ص۲۰۸ ج۳)۔

حضرت ابن شہاب زہری والنظید حضرت سعید بن میتب وطلنظید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام کا خطبہ کے لئے نکلنا نماز کو اور اس کا کلام کرنا گفتگو کو بند کر دیتا ہے۔

(حديث اور ابل حديث ٨١٩)

الجواب: اولاً امام سعید بن میتب کے اس اثر میں خطبہ کو کلام قرار دیا گیا ہے مگر آپ اسے خطیب کا کلام تسلیم نہیں کرتے بلکہ شدت کے ساتھ اس کی تفی کرتے ہوئے ذکر قرار دیتے ہیں۔

ثانیا: آپ کے نزدیک امام کے آنے پر نماز بندنہیں ہوتی بلکہ منبر پر خطبہ کے لئے بیٹھنے پرختم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حنفی اذان ٹانی ہے قبل اوروعظ کے بعد باضابطہ وقفہ دے کر امام کی موجودگی میں سنن

وغیره ادا کرتے ہیں، فمالکان جو ابکم فھو جو ابنا۔ ثالثًا: مرفوع احادیث کے بالقابل تابعین کے اقوال حجت نہیں۔ رابعا: آپ نے جو بھی اقوال گزشتہ صفحات میں درج کئے ہیں ان میں سے نسی سے بھی کراہت

ٹابت نہیں ہوتی۔ جوآپ کا مسلک ومذہب اور مؤقف ہے۔

(٢٨) عن ليث عن مجاهد انه كره ان يصلى والامام يخطب -

(طحاوی ص٥٥٦ ج١)۔

حضرت لیٹ وطنتی حضرت مجاہد وطنتی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خطبہ کے وقت نماز پڑھنے کو

مكروه مجهجة تنه\_ (حديث اور الل حديث ص ١١٩)

الجواب: اولا محترم الركرابت سے مراد آپ كى تحية المسجد ہے تو قضاء كو بھى بيكرابت شامل ہے۔

ثانیا: اس کی سند میں لیث بن ابی سلیم راوی ہے جو مختلط ہے اور اس کی روایات میں تمیز نہیں ہوسکی جس کی وجہ سے اسے ترک کر دیا گیا تھا۔ (تہذیب ص۲۸۷)۔ خلاصه کلام: انوار صاحب نے کل دلائل ۲۸ درج کئے ہیں ان میں سے صرف سات روایات

(۷٬۶٬۵٬۴٬۲٬۲۱) مرفوع ہیں اور دو (۳۰۵) روایات ضعیف ہیں بقایا پانچ احادیث میں سے کسی کا بیہ

مضمون نہیں کہ خطبہ جمعہ کے دوران دو رکعت تحیۃ المسجد ادا نہ کی جائیں، صرف ہمہ تن گوش ہو کر خطبہ سننے کی تلقین ہے۔ اگر ان روایات سے نماز کی نفی ہوتی ہے تو ان سے حفیہ کے مسلک پر بھی چوٹ آتی ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک حالت خطبہ میں قضاء نماز پڑھی جاسکتی ہے۔رہے آثار صحابہ کرام رفخانسہ تو

السبعی ہیں اور یہ ختلط ہیں لینی زندگی کے آخری جھے میں یاد داشت نہ رہی تھی۔

(تقریب ص۲۶۱) اور بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ مروی عنہ نے ان سے کب ساع کیا تھا۔ابو اسحاق

سے روایت کرنے والا راوی حصین بن عبد الرحمٰن اسلمی ہے۔ اور بیبھی مختلط ہے ( تقریب ص۲۷) اور معل ونہد میں میں میں میں اور اسلامی سن میں میں میں اور اسلامی ہے۔ اور الم مجل مختلط ہے ( تقریب ص۲۷) اور

معلوم نہیں ہوسکا کہ مروی عنہ نے ان سے بیرروایت کب سنی ہے۔

اورسلمی سے روایت کرنے والا، محمد بن عبد الرحمٰن اسلمی البابلی راوی ہے۔ امام بخاری رطائے فرماتے ہیں اس کی روایات کا کوئی متابع نہیں۔ امام یجیٰ بن معین فرماتے ہیں ضعیف ہے۔ (لسان المير ان

ہیں ان کی روایات کا تولی ممانی ہیں۔ امام میں بن مین سرمائے ہیں سفیف ہے۔ رکسان الیز ان ص ۲۴۵ ج۵)۔ جس روایت کی سند میں دو راوی مختلط ہوں تیسر اسٹی الحفظ ہو اور چوتھا ضعیف ہو اس روایت کے منکر و باطل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے، حافظ ابن حجر رشائند نے اس روایت کوضعیف قرار

(۲) عن ابن عباس قال كان رسول الله يركع قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا لايفصل بينهن (مجمع الزوائد ص١٩٥ ج٢).

الجواب ای کی سند میں بقیہ بن ولید راوی ہے۔

ویا ہے۔ (فقح الباری ص۱۳ ج۲)۔

(ابن ماجه رقم الحدیث ۱۱۲۹) طبرانی کبیرص ۱۰۰ ج۱۲ رقم الجدیث ۱۲۷۵) جو کثرت کے ساتھ ضعیف ومجهول راویوں سے تدلیس کرتا ہے۔ (تقریب ص٤٦ وطبقات المدلسین ص٤٩).

زیر بحث روایت میں ساع کی صراحت نہیں۔ بقیہ کا استاد، مبشر بن عبید قرش ہے۔ اور یہ کذاب ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ بقیہ اس سے موضوع ومن گھڑت روایات نقل کرتا ہے اور دوسری بار فرمایا بھی محض اور احادیث وضع کرتا ہے۔ امام بخاری وشلف فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں ثقات سے موضوع روایات بیان کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنا جائز نہیں مگر تعجب کی نظر سے، امام

داوطنی فرماتے ہیں متروک ہے۔ احادیث وضع کرتا اور جھوٹ بولتا تھا۔ (تھذیب الکمال ص۳۰ ج۷،وتھذیب التھذیب ص۳۳ ج۱۰)۔

مبشر کا استاد حجاج بن ارطاۃ ہے اور یہ مدلس ہے جیسا کہ امام کیجیٰ بن سعید امام ابو زرعہ، امام ابو حاتم، امام ابو حاتم، امام عبد الله بن مبارک، امام ابن خراش، امام ابن عدی، حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبی نے صراحت کی ہے۔ (تھذیب الکمال ص٥٥ ج٢،ومیزان ص٤٦٠ ج١ وتقریب ٢٤)۔

عجاج نے یہاں ساعت کی صراحت نہیں کی بلکہ عن کر کے روایت کی ہے اور حجاج کا استاد عطیہ

ور مديث اور ابل تقليد جِلْد دوم مي المنظم المنظم

العوفی ہے اور میر کثرت سے خطائیں اور تدلیس کرتا ہے۔ (تقدیب ص ۲٤)۔

الغرض سند میں تین جگہ تدلیس ہے چوتھی جگہ پر راوی کذاب ہے اور جب سند میں اس قدر عیب ہوں اس کے باطل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ (حیثی نے مجمع الزوائدص ۱۹۵ ج۲) میں زیلعی

نے، (نصب الرابیص ۲۰۶ ج۱) میں نووی نے، (مجموع ص٠١ ج٣) میں ابن قیم نے (زاد المعاد ص ۱۲۹ ج۱) میں حافظ ابن حجر را اللہ نے (فتح الباري ص ۱۲۸ ج۲) میں اور البانی نے (ضعیف ابن ماجه

ص۸۳) میں اس روایت کو شخت ضعیف قرار دیا ہے۔ (٣) عن ابي هريرة (مرفوعا) من كان مصليا (يوم الجمعة) فليصل قبلها اربعا و بعده اربعاـ

(رواه النجار بحواله كنز العمال ص٩٤٧ ج٧).

حضرت ابو ہریرہ بنائیڈنے حضور عالیلا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو نماز پڑھے وہ چار رکعات جمعہ سے پہلے پڑھے اور چار رکعات جمعہ کے بعد۔

(حديث اوراهل حديث ٢٤١)

الجواب: اولاً يه النجار نهيس بلكه ابن النجار ہے۔ بورا نام ابوعبد الله محمد بن محمود ابن الحسن بن جبه الله بن محاس المعروف بابن النجار\_ (البغدادي التوفي ١٣٣٢ هـ ٢٠ ثانیا: صاحب كنزنے وضاحت نہیں كى كەابن نجاركى كون سى كتاب میں بدروایت ہے، ہال البت

مقدمہ ص۲۲ میں صراحت ہے کہ ابن نجار کی تاریخ بغداد سے روایات کولیا ہے۔ ابن نجار کی، ذیل تاریخ بغداد،، ہمارے پیش نظر ہے اس میں متن روایت یہ ہے کہ

عن ابي هريره عن النبي الله عن النبي الله عن كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلى بعده اربعار سیدنا ابو ہرریرہ خالند راوی ہیں کہ رسول الله مَا لَیْتُنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ میں سے کوئی جب جمعہ کے بعد نماز

پڑھے تو وہ چار رکعات پڑھے۔ (ذيل تاريخ بغداد ص١٧٧ ج١ زير رقم الترجمه ١٧٤، عبد الواحد بن محمد بن عبدالواحد بن الداريج، ابو السعود بن ابي طاهر المعروف بابن الطراح، مطبوع دار الكتب العلميه بيروت <u>١٩٩٧</u>ه) اس سے ثابت ہوا کہ قبلھا اربعا۔ کے الفاظ ، ابن النجار، کی طرف منسوب کرنے میں صاحب

ثانيا: بال خطيب في، تاريخ بغدادص ٣٦٥ جه وفي نسخة الاخرى ص١٦٣ جه) مين اسے روايت کیا ہے جس کے الفاظ ہیں نبی مکرم مُثَاثِیم جمعہ سے قبل اور بعد دو دو رکعت بڑھتے تھے۔ لیکن اس کی سند میں حسن بن قتیبہ الخزاعی راوی ہے۔

کنز العمال اور سیوطی کو وہم ہوا ہے۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں، ہالک ہے۔ امام دار قطنی متروک اور ابو حاتم ضعیف کہتے ہیں اور قیلی



فرماتے ہیں کثیر الوہم ہے۔ (لسان ص۲٤٦ ج٢، میزان ۱۹٥ ج١ و تاریخ بغداد ص۲۱۷ ج٧).

مزید برآن بیرکہ حسن نے یہاں امام سفیان بن عیبینہ کے حفاظ شاگردوں کی مخالفت کی ہے۔ تفصیل اور داور کروں کا مصری کی ہے۔

کے لئے (القول المقبول ۱۲۹) کی مراجعت کریں۔ ان مذہب مرگر میں اطلا

الغرض يروايت من گُورت اور باطل ہے۔ (م) عن ابی هريرة قال قال رسول الله عليه اذا صلى احد كم الجمعة فليصل بعده اربعا۔

(۱۲) عن ابی هریره قال قال رسول الماهی اله طبعی الفاد عبد و بعد و بعد

(۵) عن سالم عن ابيه ان النبي عُلِيسة كان يصلى بعد الجمعة ركعتين - (بخارى ص١٢٨٠،

مسلم ۲۸۸ ج ١ واللفظ لمسلم )

حضرت سالم اپنے والدسیدنا عبد اللہ بن عمر فرائی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوة والسلام جمعہ کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

(٢) عن ابن عمر قال كان رسول الله الله الله الله عنه الجمينة ركعتين في بيته.

(ابو داؤد ص١٦١ ج١) ـ

حضرت عبد الله بن عمر فالله المراكم في في الله من كم رسول الله من الله

الجواب: اولاً اختلاف صرف نماز جمعه کی پہلی سنتوں میں ہے، بعد والی سنتوں میں قطعا اختلاف

نہیں، اور مذکورہ احادیث میں بعد کی سنتوں کا بیان ہے۔ لہذا اس سے انوار صاحب کا مسلک ثابت نہیں ہوتا۔

ثانیا: قولی حدیث میں چار اور فعلی میں دو کا ذکر ہے اس لئے قولی حدیث کو مقدم رکھا جائے گا اور جمعہ کے بعد چارسنتیں پڑھنا ہمارا مسلک و مذہب اور مؤقف ہے۔ بہتر میہ ہے کہ انہیں گھر میں ادا کیا جائے جبیبا کہ ابو داؤد کی مذکورہ حدیث میں ذکر ہے۔ کہ رسول الله مُثَالِّیْنَ اُکھر میں پڑھتے تھے۔ اور حدیث

جائے جیسا کہ ابو داؤد کی مذکورہ حدیث میں ذکر ہے۔ کہ رسول اللہ ص میں بھی آیا ہے فرض نماز کے علاوہ باتی نمازیں گھر میں افضل ہیں۔

(2) عن قتادة أن أبن مسعود كان يصلى قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات. (مصنف عبد الرزاق ص٢٤٧ ج٣).

حضرت قادہ وطنی سے روایت بے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود وفائی جمعہ سے پہلے بھی جار رکعتین پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی جار رکعتیں پڑھتے تھے۔ (مدیث اور اہل مدیث ص۸۲۵)

المرامل تقليد جلد دوم المرابي المرابل تقليد جلد دوم المرابع ال الجواب: بدروایت بوجه مرسل ضعیف ہے۔سیدنا عبد الله بن مسعود ظالین کاسے ھائیں فوت ہوئے۔

(تقریب ۱۸۹) جب که قاده کی پیدائش الم ه میں ہوئی تھی۔ (تہذیب الکمال ص۱۰۳ج۲)۔ قادہ چوتھے طبقہ کے راوی ہیں جن کی کہائر تا بعین سے روایت ہوا کرتی ہے۔

(٨) عن ابي عبد الرحمن السلمي قال كان عبد الله يامرنا ان نصلي قبل الجمعة اربعا و

بعدها اربعا حتى جاء نا على فامرنا ان نصلي بعدها ركعتين ثم اربعا

(مصنف عبد الرزاق ص٢٤٧ ج٣)-

حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمي وطنطيا فيرمات بين كه حضرت عبد الله بن مسعود وخالفيَّه جميل حكم ديتے تھے کہ ہم جمعہ سے پہلے بھی چار رکعتیں پڑ ہیں اور جمعہ کے بعد بھی چار رکعتیں پڑھیں حتی کہ حضرت علی 

(٩) عن ابي عبد الرحمن قال كان عبد الله بن مسعود يعلمنا ان نصلي اربع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول على صلوا ستا قال ابو عبد الرحمن فنحن نصلى ستا قال عطاء ابو عبد

الرحمن يصلى ركعتين ثم اربعا- (معجم طبراني كبيرص ٣١٠ج٩، مصنف ابن ابي شيبه ص١٣٢ج٢)-

حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی عراضیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسعود رفائقہ جمیں تعلیم دیتے تھے کہ ہم جمعہ کے بعد حیار رکعتیں پڑھا کریں حتی کہ ہم نے حضرت علی کا قول سنا کہ جمعہ کے بعد جھ ر لعتیں پڑھو۔ حضرت ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ پھر ہم چھ رکعتیں پڑھنے لگے، حضرت عطاء کہتے ہیں کہ

حضرت ابوعبد الرحمٰن سلمی جمعہ کے بعد پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھر چار رکعتیں ۔ (حدیث اور اہل حدیث ۸۲۲)

الجواب: اولا سند میں عطاء بن سائب راوی ہے جو مخلط ہیں تعنی ان کا حافظہ آخر میں خراب ہو گیا تھا، امام یچی بن سعید، امام احمد بن طبل، امام ابن معین، امام عجلی امام ابو حاتم وغیرہ فرماتے ہیں شعبہ اورثوری کی روایات قدیم ہیں۔ امام نسائی، امام یحیٰ قطان ، حماد کی روایات کو بھی قدیم قرار دیتے ہیں

امام حمیدی فرماتے ہیں، ابن عیینہ نے بھی تغیر سے پہلے ساع کیا ہے۔ (تهذيب التهذيب ص٢٠٦ ج٧ وتهذيب الكمال ص١٧٢ ج٥).

اور ان کے علاوہ راویوں کی روایات اختلاط کے بعد کی ہیں، اورزیر بحث روایت کو عطاء سے روایت کرنے والے، زائدۃ بن قدامہ اور مشیم بن بشیر ہیں۔

لہذا بدروایت ضعیف ہے۔ مزیر برآل بد کہ ملمی کا سیدنا ابن مسعود سے سماع نہیں جیسا کہ امام شعمیٰ نے کہا ہے۔ (تہذیب الکمال صاااج م)۔

عدیث اورا بل تقلید جلد دفع کی دوایت میں سفیان توری ہیں۔ جو قدیم السماع ہیں تو جواب فعراب میں میں تفصیل کی جب کا ان برال انہوں میں سویت کی میں کا انہوں میں سویت کی میں کی دورات کی میں سویت کی میں کی دورات کی میں کی دورات کی میں کی دورات کی

اس کا یہ ہے کہ سفیان توری مدلس ہیں۔ (مسکد رفع الیدین میں تفصیل گزر چکی ہے) اور یہاں انہوں نے ساع کی صراحت نہیں کی۔ الغرض بدروایت ضعیف ہے۔

ثالثا: انوار صاحب نے جومتن ابن ابی شیبہ کی طرف منسوب کیاہے وہ طبرانی کا ہے مصنف کا اس طرح ہے۔

عن ابى عبد الرحمن قال قدم علينا ابن مسعود فكان يامرنا ان نصلى بعد الجمعة اربعا فلما قدم علينا على امرنا ان نصلى ستا فاخذنا بقول على وتركنا قول عبد الله، قال كنا نصلى ركعتين ثم اربعا-

ابوعبد الرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا عبد الله بن مسعود رفائید تشریف لائے اوروہ نماز جمعہ کے بعد چار رکعات پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر سیدنا علی زفائید تشریف لائے تو انہوں نے چھ رکعات پڑھنے کا حکم دیا ہم نے علی مرتضٰی رفائید کا قول پکڑ لیا اور ابن مسعود رفائید کے قول کو ترک کردیا۔

(مصنف ابن الى شيبه ص١٣١ ج٢) \_

غور کریں اس میں پہلی سنتوں کا تذکرہ تک نہیں صرف بعد نال سنتوں کی تعداد اور قول علی وظائفتہ کو اپنانے اور ابن مسعود وظائفتۂ کے قول کو تزک کرنے کا ذکر ہے۔لیکن انوار صاحب اس سے پہلی سنتوں پر ولیل قائم کر رہے ہیں انا الله و انا الله و اجعون۔

رابعا: انوار صاحب اثر میں مروی ابو عبدالرحمٰن سلمی کے قول کا جو جواب عنایت کریں گے وہی جواب ہماری طرف سے قول علی کا سمجھ لینا۔

(١٠) عن ابي عبد الرحمن عن على انه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا-

(طحاوی ص۲۳۳).

حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی عراضیایہ حضرت علی رٹائٹیز سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے اسے چاہئے کہ وہ چھ رکعات پڑھے۔(حدیث ادر اہل صدیث ۸۲۲ج۱)۔

الجواب: اولاً انوار صاحب نے خود نمبر من میں حدیث نقل کی ہے کہ جضور عَلَیْلاً چار رکعات جمعہ کے بعد پڑھنے کا بیان بعد پڑھنے کا بیان بعد پڑھنے کا بیان ہوتے کا بیان ہوتو تب موقوف روایات قابل قبول ہے، اور بیمسلمہ اصول ہے کہ جب مؤقوف و مرفوع میں اختلاف ہوتو تب موقوف روایات قابل قبول نہیں ہوا کرتیں۔

ٹانیا: صرف بعد کے پڑھنے سے ثابت ہوا کہ نماز جعہ سے پہلے سنتیں نہیں ہیں۔ ثالیا: سند میں سفیان توری ہیں جو ثفہ و ثبت اور ججت ہیں مگر مدلس ہیں علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔

المرامل تقليد جلد دوم المرابك المالية المرامل تقليد جلد دوم المرابك ا

کان یدلس عن الضعفاء، لینی ضعیف راویول سے تدلیس کرتے ہیں، (میزان ص١٦٩ ٢٥)،اور زير بحث روایت میں تحدیث کی صراحت نہیں بلکہ معنعن مروی ہے لہذا ضعیف ہے۔

رابعا: رہا انوار صاحب کا امام ترمذی کا قول تقل کرنا صفحہ ۸۲۷) تو انہوں نے یہ قول تعلیقا

(بلاسند) ورج کیا ہے۔ بلاسند بات حجت نہیں ہوا کرتی۔ (١١) عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر انه كان يصلى قبل الجمعة اربعا لايفصل

بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم اربعا- (طحاوى ص٢٣١ ج١)-

حضرت جبلہ بن تحمیم عطائی حضرت عبداللہ بن عمر فائل اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ جعہ سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے اور ان کے درمیان (دو رکعت پر) سلام پھیر کرفصل نہیں کرتے تھے۔ پھر جمعہ کے

بعد پہلے دورلعتیں پڑھتے تھے پھر چار رکعتیں۔ (مدیث ادراہل مدیث م۸۲۷) الجواب: اولا يهاثر آپ كے لئے تب مفير ہے جب آپ كى خارجى دليل سے ثابت كرويں كم

سیدنا عبد الله بن عمر و النین وس رکعات سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ مگر افسوس کہ آپ صرف عدد دیکھ کر پھولے نہیں ساتے اور حصت بیفتوی صادر کردیا ہے کہ بیسنت ہیں،سیدنا عبداللہ بن عمر رہالی جمعہ کے روز علی اصبح ہی مسجد میں تشریف لے آتے اور لمبی چوڑی نماز پڑھتے تھے۔ امام نافع بیان کرتے ہیں کہ

كان ابن عمر يهجريوم الجمعة فيطيل الصلوة قبل ان يخرج الامام سیدنا عبد الله بن عمر واللی جمعہ کے دن دوپہر کے وقت ہی مسجد میں تشریف لے آتے اور پیش امام ك آنے تك نماز طويل برا صق تھے۔ (مصنف ابن الي شيبر اس اجم)۔

اس روایت کی سند سورج کی طرح چمکتی ہوئی سیجے ہے۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ سیرنا عبد اللہ بن عمر رفائقہ امام کے آنے تک جس قدر نوافل پڑھے جاسکتے تھے بڑھا کرتے تھے، اور احادیث صححہ کا مفاد بھی یہی ہے، خود انوار صاحب نے

ص ۸۰۸، سر میدنا سلمان فارس رفانینه کی مرفوع حدیث بخاری ص۱۲۴ ج اسے اور سیدنا ابو ہریہ وزائنی کی مسلم ص ۲۸۳ ج اسے قبل کی ہے کہ فصلی ماقدر له، پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی۔ پڑھی، الحدیث، ان احادیث سے بھی ثابت ہوا کہ نماز جمعہ کے لئے جلدی جلدی جانا چاہئے اور خطیب کے آنے تک مقدور بھر نوافل ادا کرنے جاہئے اس سے ہمیں قطعا انکار نہیں، انکار اس سے ہے کہ میہ

نوافل ہی ہیں۔ سنت مؤكدہ قطعانہيں، اورنماز جمعہ سے قبل جار ركعات سنت اس اثر سے ثابت كرنا آپ کانحکم ہے۔ (١٢) عن عطاء قال كان ابن عمر اذا صلى الجمعة صلى بعدها ست ركعات ركعتين ثم أربعا-

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۳۲ ج۲ ترمذی ص۱۱۷)

المرائل تقليد جلد دوم المرائل تقليد جلد دوم المرائل ال حضرت عطاء بن ابی رباح مرات میں کہ حضرت عبد الله بن عمر ظافی جب جمعہ برا صح

توجعہ کے بعد چھرکعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے دو رکعتیں پھر چار رکعتیں۔ (مدیث اوراہل مدیث ۸۲۸) الجواب: اولاً امام ابوصنیفہ کے نزدیک جمعہ کے بعد جار رکعت سنتیں ہیں جب کہ صاحبین کے نزد یک چھ رکعات ہیں۔ (معارف السنن ص ااسم جس) علامہ حلبی نے صاحبین کے قول پر فتو کی دیا ہے ( کبیری ص ۳۸۹)۔ اور عام حنفی حضرات کا بھی یہی مؤقف ہے حالانکہ فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فتو کی مطلق قول امام پر ہوتا ہے۔ مگریہاں مقلدوں نے غیر مقلدی کرتے ہوئے، امام ابو حنیفہ کے فتو کی کونزک کردیا ہے۔خیر انہوں نے تقلید ابوحنیفہ کونزک کر کے قاضی ابو پوسف کا دامن پکڑا تھا۔ پھر تھوڑی دور آگے چل کر اسے بھی چھوڑ دیا، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قاضی ابویوسف کہتے ہیں کہ پہلے چار رکعات اور پھر دو رکعات پڑھی جائیں۔

(شرح معانِي الإثار للطحاوى ص٢٣٣ ج ١).

ابن تجیم حنفی ذخیرہ تجنیس، سے نقل کرتے ہیں کہ مشائخ کی اکثریت قاضی ابو یوسف کے قول پر ہے۔ (البحر الرائق ص ٣٩ ج٢)۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ پہلے چار پھر دو رکعت ادا کی جا کیں (جلسی نبیرص۳۸۹) مگر دیوبندی کہتے ہیں کہ جار کی بجائے پہلے دو رکعات ادا کرنا راجح ہیں (فیض الباری ص ۳۲۸ ج۲)۔

د تکھتے جانا حنفیہ نے پہلے امام ابو صنیفہ کی تقلید کو ٹڑک کیا اور قاضی ابو یوسف کا دامن بکڑا پھر ان ہے بھی ہاتھ کر گئے، یہ ابھی تک مقلد ہی ہیں۔

ثانیًا: اس روایت سے جمعہ کی پہلی سنتیں ثابت نہیں ہوتیں،

ثالثًا: پیریھی تا حال محتاج دلیل ہی ہے کہ ابن عمر زنائینہ چھ رکعات سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ رابعا: ترمذی کی سند میں،ابن جریج کی تدلیس ہے اور ابن ابی شیبہ میں ابو اسحاق راوی مختلط ہے۔ اس کے برعکس امام سالم فرمانے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر فرانٹیز جمعہ کے بعد دو رکعات پڑھا کرتے تھے۔(مصنف ابن ابی شیبه ۱۳۲ ج)۔سند سیج ہے۔

(۱۳۳) عن ابي بكر بن ابي موسىٰ عن ابيه انه كان يصلى بعد الجمعة ست ركعات. (مصنف ابن ابی شیبه ص۱۳۲ ج۲)۔

حضرت ابو بكر بن ابوموى اين والدحضرت ابوموى اشعرى والني سے روايت كرتے ہيں كه وه جمعه کے بعد چھر کعتیں پڑھتے تھے۔ (مدیث اورائل مدیث ص ۸۲۸)

الجواب: بلاشبہ بدار سند کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن انوار صاحب کا مسلک اس سے ثابت نہیں موتا کیونکہ اختلاف صرف جعہ سے پہلے سنتیں پڑھنے پر ہے، نوافل سے ہم قطعا اختلاف نہیں رکھتے

المرائل تقليد جلد دوم المرائل تقليد جلد دوم المرائل تقليد جلد دوم المرائل المر ہیں۔ یہ جس قدر جاہے انسان پڑھ سکتا ہے۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی، انوار صاحب نے ابھی تک کوئی

دلیل نقل نہیں کی جس کا بیمعنی ہو کہ جمعہ کی دس رکعات سنت ہیں۔ جن میں سے جار پہلے اور چھ بعد میں ہیں۔اور زیر بحث روایت میں حیار سنتیں ہیں اور دو رکعات نوافل پر محمول ہیں تا کہ موقوف ومرفوع

میں اختلاف نہ رہے۔اگر چھ کو ہی سنتیں قرار دیا جائے تو فرمان نبوی کی مخالفت لازم آئے گئی، کیونکہ نبی کرم مَنَاتِیْنَم نے جمعہ کے بعد حیار رکعت ادا کرنے کا کہا ہے۔ اوراز خود نبی عَالَیْنا) دو رکعات بڑھا کرتے

تھے۔جیبا کہ انوار صاحب نے نمبر۵،۴ میں احادیث نقل کی ہے۔ (۱۲) عن محمد بن المنتشرعن مسروق قال كان يصلي بعد الجمعة ستا ركعتين واربعار

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۳۲ ج۲)۔ حضرت محمد بن منتشر حضرت مسروق عطی ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہ حضرت

مسروق وسليبيہ جمعہ کے بعد چور کعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلے دو رکعتیں پھر چار۔

(حديث اورائل حديث 21۸)

الجواب: سلسله سند بير ب كه حدثنا وكيع عن زكريا عن محمد بن المنتشر سوال بير

پیداہوتا ہے کہ زکریا کون ہے۔ امام وکیع کے تین استاد زکریا نام کے ہیں۔ (ابن اسحاق کی، ابن ابی زائدة، اور ابن سليم) تہذيب الكمال ص ٢١ م ج ٤)، سوال بيہ ہے كمان ميں سے كون مراد ہے۔ جو بھى صورت اختیار کی جائے پھر اس زکریا کی محمد بن منتشر سے روایت کرنی ثابت کی جائے ہمارے خیال میں یہ زکریا بن ابی زائدہ ہیں جو مدلس ہیں، اور انہوں نے تدلیس کی ہے لہذا یہ روایت ضعیف ہے

مزید برآں ہیے کہ چھ رکعات پڑھنے سے بیر ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے نزدیک چھ رکعات مسنون ہیں۔ نوافل کیوں نہیں ہو سکتے وضاحت کی جائے۔

خلاصہ کلام: انوار صاحب نے کل ۱۲ روایات نقل کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چھروایات مرفوع ہیں سات مؤقوف اور ایک قول تابعی ہے۔مرفوع روایات میں سے پہلی دو روایات ضعیف ہیں تیسری روایت کے الفاظ ثابت نہیں بلکہ صاحب گنز العمال کا وہم ہے پھر ان سے دس عدد سنتیں بھی ثابت نہیں صرف آٹھ رکعت کا بیان ہے۔

بقایا تین میں سے تمبر میں صرف جعہ کے بعد جار رکعات پڑھنے کا حکم نبوی ہے، نمبر ۵ میں می عَالِينًا كا دو ركعت اداكرنے كا بيان ہے۔ اور نمبر ٢ ميں ان دو ركعتوں كو گھر ميں پڑھنے كاذكر ہے الغرض انوار صاحب نبي مكرم مَا لَا يُؤْمِ سے قولا وفعلا كوئى الى روايت پيش نہيں كرسكے جس كا بيمعنى ومفہوم ہوكہ جمعه

کی دس رکعات سنتیں ہیں، حیار پہلے اور چھ بعد میں, رہی موقوف روایات تو ان میں سے کوئی روایت بھی سیح نہیں اس کے باوجود انوار صاحب فرماتے ہیں۔

ندکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہورہا ہے کہ جمعہ کی دل سنتیں ہیں، چار رکعات سنت مؤکدہ نماز

جمعہ سے پہلے اور چھ رکعات سنت مؤکدہ نماز جمعہ کے بعد۔ (حدیث ادر اہل حدیث اسلام)

عالانکه سی حدیث و اثر کا بیمعنی ومفہوم نہیں جو انوار صاحب بیان کررہے ہیں بیران کامحض تحکم

ہے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

حضرت علی وہائی کا جمعہ کے بعد چھ رکعات بڑھنے کا حکم دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول وفعل ہی سے اخذ کرکے بیچکم دیا کرتے تھے۔ کیونکہ بیتو ناممکن ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول وفعل کے خلاف اپنی رائے وقیاس سے کوئی حکم دیں، (حدیث اور اہل

مدیث ص۸۲۹)

ہم ثابت کرآئے ہیں کہ سیدنا علی وٹائیڈ سے مروی سے اثر ضعیف ہے بلفظ دیگر آپ کا بیتھم دینا ثابت نہیں ۔ مزید برآں ہم بے ثابت کرآئے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود وٹائیڈ چار رکعات پڑھنے کا تھم دیا کرتے تھے۔او راس پر وہی تقریر ہے جو آپ نے سیدنا علی وٹائیڈ کے اثر پر بیان کی ہے، لہذا جو صورت آپ سیدنا عبد اللہ بن مسعود وٹائیڈ کے قول کی اختیار کریں گے وہی جواب ہماری طرف سے قول علی وٹائیڈ کا سمجھ لبنا،

حیرانگی کی بات ہے کہ تھم علی اور ابن مسعود ایک ہی روایت میں مروی ہے مگر انوار صاحب ایک کو قبول کرتے ہیں اور دوسرے کا رد کرتے ہیں۔اور وجہ ترجیح بھی بیان کرنے کی زحمت نہیں کرتے۔

رہا سیدنا عبد اللہ بن عمر والین کا اثر تو اس کا ضعف بھی ہم بیان کر آئے ہیں اور ان کاعمل جمعہ کے بعد دو رکعت پڑھنا بسند صحیح بھی ہم نے نقل کردیا۔سیدنا ابوموی اشعری والین کے اثر میں جہالت ہے، آخری قول امام مسروق تابعی کا ہے۔ جوضعیف ہونے کے علاوہ شرعی طور پر ججت بھی نہیں کیونکہ دین

میں اقوال تابعین کی حیثیت محض ایک امتی کے قول کی ہے جس کا ادلہ اربعہ میں شارنہیں ہوتا۔

الغرض أنوار صاحب سی بھی مرفوع وموقوف حدیث سے جعد کی مطلوبہ سنتوں کی تعداد ثابت نہیں کر سکے، بالخضوص نماز جعد سے پہلے کی چار رکعات پر کوئی دلیل صحیح درج نہیں کی، جو بھی زیب رقم فرمایا ہے وہ غیر متعلقہ اور ضعیف روایات ہیں پھر ان میں اپنی رائے و قیاس سے ان سے سنتیں ثابت کی ہیں۔متن روایات میں کوئی ایبا قریز نہیں جو ان کے مدعا کو ثابت کرتا ہو۔ آخر میں متعدد بار یہ غلط بیانی کی ہے کہ اہل حدیث جعد کے بعد دور کعات ہی پڑھتے ہیں چار نہیں ص ۸۳۱،۸۳۰۔

اس کے جواب میں صرف یہی کافی ہے، باندھی ہے تو نے زیر فلک جھوٹ پر کمر!



# (۷۳) باب جمعه وعیدایک دن اکٹھے ہوجا کیں

# توجعه کی رخصت ثابت ہے

فصل اول

(۱) عن اياس بن ابى رملة الشامى قال، شهدت معاوية بن ابى سفيان وهو يسال زيد بن ارقم قال، أشهدت مع رسول الله المسلم عيدين اجتمعا فى يوم؟ قال، نعم قال، فكيف صنع،

قال، صلی العید ثم رخص فی الجمعة فقال، من شاء ان یصلی فلیصل۔
امام ایاس بن رملہ شامی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابوسفیان فالٹھامیری موجودگی میں سیدنا زید بن ارقم فالٹی کے پاس حاضر ہوکر سوال کیا کہ آیا آپ نے بھی جعہ اور عید ایک دن میں رسول اللّم فالٹی کے ساتھ پایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پایا ہے، تب سیدنا معاویہ وُٹائی نے بوچھا کہ پھر رسول اللّم فالٹی کے کس طرح کیا؟ سیدنا زید بن ارقم وُٹائی نے فرمایا کہ نبی مکرم مَٹائیل نے عیدکی نماز پڑھائی پھر جعہ میں رضت دی اور فرمایا کہ جس کا جی جا ہے جعہ پڑھ لے۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب اذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، الحديث ١٠٧٠، واللفظ له، نسائى كتاب صلاة العيدين باب الرخصة فى التخلف الجمعة لمن شهد العيد، الحديث ١٥٩١، ابن ماجه كتاب اقام الصلوات باب ماجاء فيما اذا جتمع العيدين فى يوم ، الحديث ١٣١٠، ابن خزيمه ص٣٥٩ ج٢، مستدرك حاكم ص ٢٨٨ ج١) ماجاء فيما اذا جتمع العيدين فى يوم ، الله عَلَيْكُ انه قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن (٢) عن ابى هريرة عن رسول الله عَلَيْكُ انه قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن

شاء اجزا من الجمعة وانا مجمعون

سیدنا ابو ہریرہ والنی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منافیاتی نے فرمایا کہ آج کے دن دوعیدیں جمع ہوگئی ہیں، جو محض چاہے جمعہ نہ پڑھے ہم تو پڑھیں گے۔

ہوگئ ہیں، جو محص چاہے جمعہ نہ پڑھے ہم تو پڑھیں گے۔ (ابو داؤد باب سابق الحدیث ۲۰۷۳ ابن ماجه باب سابق الحدیث ۱۳۱۱ ، و مستدرك حاکم ص ۲۸۸ج ۱)۔

(٣) عن عطاء بن ابى رباح قال صلى بنا ابن الزبير فى يوم عيد فى يوم الجمعة اول النهار ثم رحنا الى جمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال اصاب السنة

امام عطاء بن ابی رباح مطلطی فرماتے ہیں کہ سیرنا عبد اللہ بن زبیر رفائقۂ نے دور خلافت میں جمعہ کے روز نماز عید صبح پڑھائی ، پھر جنب ہم نماز جمعہ کے لئے آئے تو وہ خطبہ جمعہ کے لئے تشریف نہ لائے، بالآخر ہم نے اکیلے ہی نماز پڑتی، اس وقت سیدنا عبد اللہ بن عباس رفائقۂ طائف میں تشریف فرما



تھ، جب وہ تشریف لائے تو ہم نے ان سے بیان کیا تو آپ رہائی نے فرمایا کہ عبد اللہ بن زبیر ظافی ا نے سنت کے موافق کیا ہے۔

(ابو داؤد باب سابق الحديث ٢١٠٧١)

(طبرالي كبير ص٣٣٣ ج١٢ رقم الحديث ١٣٥٩١).

مذکورہ طدیث و آثار سے ثابت ہوا کہ اگر جمعہ وعید اکھٹے ہوجائیں تو جمعہ ترک کرنے کی رخصت ہے، گو اتباع ہوی میں جمعہ پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ یہی مذہب جلیل القدر صحابی سیدنا عبد اللہ بن عباس بڑائیڈ کا ہے اور اس پر ہی سیدنا عبد اللہ بن زبیر بڑائیڈ نے عمل کیا ہے۔ اور یہی مؤقف و مذہب اللہ بن خبل کیا ہے۔ اور یہی مؤقف و مذہب امام احمد بن خبل برخشی کا ہے۔ مگر حفی ان احادیث و آثار کے برعکس رخصت کے قائل نہیں، پھر اس پر ان کے باس کوئی دلیل قرآن وسنت سے موجود نہیں، آئیے آپ بھی ملاحظہ کریں۔

# فصل دوم

يا ايهاالذين امنوا اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرا البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون-

و الله کی یاد کو اور چھوڑ دوخرید و فروخت سے اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دوخرید و فروخت سے اسے ایمان والو! جب اذان ہونماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دوخرید و فروخت سے بہتر ہے تمہارے حق میں اگرتم کو سمجھ ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث)

انوار صاحب ص ۸۳۸ پر وجہ استدلال میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے جس کی فرضت

آیت سے ثابت ہے جو تمام جمعوں کو شامل ہے,اس میں شخصیص نہیں ہے۔

الجواب: اولا نبي مرم مُنَّالِيَّةُ إن اپ عمل سے جوتفسر بیان کی ہے وہ مقدم ہے کیونکہ قرآن منہی کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہے۔ لہذا آپ مُنَّالِیَّا مِنْ جوملی تفسیر پیش کی ہے اسے آپ کی تفسیر بالرائے رونہیں کرسکتی۔

ثانیا: قرآن میں جس طرح یہ آیت وارد ہوئی ہے اس کے مطابق جمعہ ہر مسلمان کلمہ گو پر فرض ہے، لیکن گاؤں کے رہنے والے حضرات برعید کے دن آپ بھی رخصت کے قائل ہیں اس لئے تو آپ

نے آگے سیدنا عثان رہائینہ کا اثر پیش کیا ہے۔تفصیل آگے آرہی ہے۔ ثالث: پر حفیہ کے نزدیک بوجہ بارش جمعہ ترک کرنے کی رخصت ہے۔ (اعلاء (اسنن ص۲۰۲ ج م وفيص الباري ص١٠١ ج٢) حالانكه جس طرح قرآن مين عيد كا ذكر نهين الى طرح بارش كالجهي نهين

فما كان جوابكم فهو جوابنا\_

(۱) عن الزهرى قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحىٰ مع عمر بن الخطاب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس أن رسول الله عليها قد نها كم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم تاكلون من نسككم فقال ابوعبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان وكان ذالك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا ايهاالناس ان هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن

احب ان يرجع فقد اذنت له الحديث - (بخارى ص ١٦٥ ج٢، موطا امام مالك ص ١٦٥). امام زہری مسلید فرماتے ہیں کہ مجھے صدیث بیان کی ابوعبید نے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقعہ پرنماز کے لئے حضرت عمر بن خطاب رہائتھ کے ساتھ حاضر ہوئے آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر لوگوں کوخطبہ دیا، فرمایا اے لوگو! رسول الله مَا لَيْنَا فَيْمَا فِي أَلَيْكُمْ نِي مَعْ كَيا ہے ان دونوں میں سے ایک تو عید الفطر ہے دوسری وہ ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کے گوشت کھاتے ہو، ابوعبید واللہ کہتے ہیں کہ پھر میں عید کی نماز کے لئے حضرت عثمان بن عفان واللہ کے ساتھ حاضر ہوا بیا تفاق سے جمعہ کا دن تھا آپ نے بھی خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا فرمایا لوگو بیالیا دن ہے، جس میں تمہارے لئے دوعیدیں اکٹھی ہوگئ ہیں، اہل عوالی میں سے جو جعد کا انتظار کرنا چاہے وہ انتظار كرے اور جو واپس جانا جا ہے ميرى طرف سے اسے اجازت ہے (حديث اور اهل حديث ص ٨٣٣)

الجواب اولاً: عوالی اس جگه کو کہتے ہیں جوشہر کے قرب و جوار میں بستیاں واقعہ ہوں، اور ان پر جعد بالاتفاق فرض ہے۔ تفصیل گاؤں میں نماز جعد کی بحث میں گزر چکی ہے، اور سیدنا عثان رہائیڈ نے بوجہ عید انہیں جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت دی ہے ثابت ہوا کہ سیدنا عثمان منافذ کے نزدیک بوجہ عید گاؤں والوں پر جمعہ کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ بیہ ہماری دلیل ہے مگر انوار

صاحب کی حالا کی کہیے یا سا دگی ہے تعبیر کریں فرماتے ہیں۔ اہل عوالی جن پر جعہ فرض ہی نہیں تھا انہیں آپ اجازت دے دیتے تھے۔ ص ۱۹۸۰

حالانکه سیدنا عثان والنی نے بی قطعانہیں کہا کہ اہل عوالی پر جمعہ فرض نہیں للبذانہیں رخصت ہے۔ بیہ

جر مدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے کالا کیا۔ انوار صاحب کی زیادتی ہے۔

ثانیا: رہا آپ کا یہ فرمانا، انا مجمعوں، لیمی ہم جمعہ ادا کریں گے تو اس سے انوار صاحب کا موقف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ عید کے روز جمعہ ہم بھی پڑھتے ہیں صرف رخصت کے قائل ہیں میری زندگی میں متعدد بارعید اور جمعہ ایک دن آئے ہیں گر آج تک جمعہ کو ترک نہیں کیا، وجہ؟ اس لئے کہ ترک کرنے کی صرف رخصت ہے پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ اور جمعہ کی فضیلت کے پیش نظر جماعت اہل حدیث جمعہ ہی ادا کرتی ہے، ہم صرف رخصت کے قائل ہیں جمیے سفر کی حالت میں روزے کی رخصت کوتسلیم کرتے ہیں لیکن روزہ ضرور رکھتے ہیں۔

(٢) عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله عليه فقال من احب

ان يجلس اهل العالية فليجلس في غيره حرج

(كتاب الام ص٢٣٩ج ١):

حضرت عمر بن عبد العزيز عطفي فرماتے بيں كه رسول الله كافية كے زمانے ميں دوعيديں المضى موكنين تو آپ نے فرمايا اہل عوالى ميں سے جو (نماز جمعہ كے لئے) بيشا چاہے وہ بيش جائے بغير كى تنگى كے۔ (حديث اوراہل حديث ص٨٣٣)

الجواب: اولا اس کی سند میں امام شافعی رکھیے ہے استاد ابراہیم بن محمد ابی یجی راوی کذاب ہیں امام ما لک سے اس کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا دین و روایت دونوں میں غیر ثقہ ہے۔، امام احمد فرماتے ہیں کہ اس میں ہر آفت ہے، مگر روایات بیان کرتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں، مدینہ منورہ کے تمام فقہاء اسے کذاب کہتے ہیں۔ امام یجیٰ بن سعید، امام ابن ابی مریم، امام علی بن مدینی، امام ابن حبان نے کذاب قرار دیا ہے۔ امام بخاری برائے فرماتے ہیں کہ ابن مبارک نے اس (سے روایت کرنا) ترک کردیا تھا۔ امام یجیٰ فرماتے ہیں اس کی تمین صفات ہیں کذاب، وقدری اوررافضی ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث غیر ثقہ ہے اس کی روایات کھی نہ جائیں۔ امام دارقطنی اور یعقوب نے متروک الحدیث امام حاکم نے، ذاہب الحدیث اور ابوزرعہ نے بیج محض قرار دیا ہے۔ امام بزار کہتے ہیں امادیث وضع کرتا تھا۔

تهذيب التهذيب ص ١٣٨ ج١ وتهذيب الكمال ص١٣٣ ج١)-

ثانیا: ابراہیم بن محمد بن ابی کیل نے بیروایت ابراہیم بن عقبہ سے روایت کی ہے۔ بحوالہ صراحت کی جائے ابراہیم بن عقبہ سے ابراہیم بن محمد کی ملاقات وساع ہے۔ غالبا امام بیہی نے اس طرف ہی المثارہ کیا ہے کہ بیروایت منقطع ہے (اسن الكبرئ ٣١٨ جس)۔

ثالث: بير روايت مرسل بي كيونكه سيدنا عمر بن عبد العزيز فالفيَّة تابعين سي بي حافظ ابن حجر رشك

حریث اور اہل تقلید جلد دوم کے دوم کے اس ۱۱۳ کے اور مقدمہ تقریب میں انہوں نے صراحت کی ہے یہ وہ طبقہ ہے وہ طبقہ ہے دوایت کرتا ہے وہ طبقہ ہے جو کبائر تابعین سے روایت کرتا ہے

امام مزی فرماتے ہیں کہ سیدنا انس رفائقی نے ان کی اقتداء میں نماز بڑھی ہے اور ابن سعد نے تیسرے طبقہ میں شار کیا ہے (تہذیب الکمال ص ۲۷۱ ج۵)۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ بحثیت رویت تابعی ہیں اور روایت کے لحاظ سے اتباع تابعین میں سے مان فصیل سے مان سے مان کا شکار کی کناب ہو

ہیں۔ الغرض بیر روایت سخت ضعیف ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ جس روایت میں ایک راوی کذاب ہو پھر انقطاع کے ساتھ ساتھ اس کا طریق بھی مرسل ہواس کے باطل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

(۳) عن النعمان بن بشیر قال کان النبی الن

ربك الاعلى، وهل اتك حديث الغاشية و ربما اجتمعافى يوم واحد فيقرأ بهما-

(ترمذی ص۱۱۹ ج۱ ونسائی ص۱۷۸ ج۱)

حضرت نعمان بن بشر رفائين فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوة والسلام عیدین اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلی، اور هل اتك حدیث الغاشیه، پڑھتے تھے۔ بسا اوقات عید اور جمعہ ایک ہی دن اكھتے ہوجاتے تو بھی آپ دونوں نمازوں میں یہی سورتیں پڑھتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث ص۸۳۳)

علی میں رہے کی سے مسلم (رقم الحدیث ۲۰۲۸) میں بھی تھی معلوم نہیں کہ انوار صاحب نے مسلم کی جائے ترفدی وغیرہ پر اکتفاء کیوں کیا ہے؟ اگر یہ ناراض نہ ہوں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کی معلومات نہایت سطی اور علل الحدیث سے کم آگاہی کا نتیجہ ہے۔

اختلاف امت: ان دلائل کونقل کرنے کے بعد انوار صاحب نے، الجامع الصغیر ساا سے امام ابوصنیفہ کا اور، کتاب الام ص ۲۳۹ جا سے امام شافعی کا، شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک س ۳۲۳ جا سے امام مالک کا اور آخر میں امام ابن حزم کا قول محلی ص۹۳ جسسے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں اگر عید اور جعد اکھٹے ہوجا کیں تو دونوں کو پڑھاجائے۔ (حدیث اور اهل حدیث ص ۸۳۸٬۸۳٤)

عید اور جمعہ الصفے ہوجا یں تو دونوں تو پر ھاجائے۔ رحدید اور اس حدید میں۔ تبصرہ: غور کریں اسے دلائل شرعیہ کی کون سی قشم میں رکھا جائے، ہم تو غور کر کر کے تھک گئے ہیں گر کسی صورت میں بھی اس کا شار ادلہ اربعہ میں نہیں ہوتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ کتاب کے تین چار

حی صدیت اورا الی تقلید جلد دفع می سود که مذکوره آئمه اتن بزرگ ستیاں تھیں، آخر صفحات بوسے گئے ہیں بس! اگر انوار صاحب کا یہ مقصد ہے کہ مذکورہ آئمہ اتن بزرگ ستیاں تھیں، آخر ان کے اقوال کو رد کس طرح کیا جائے تو جوابا عرض ہے کہ امام احمد بن طنبل عراضیے کا یہی مؤقف و مذہب تھا کہ اگر ایک دن میں جمعہ وعید اکھئی ہوجا کیں تو جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے جس کا اعتراف آپ کے معتمد خاص جناب مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے، اعلاء اسنن ص۹۳ ج۸ میں کیا ہے، لہذا مؤلف حدیث اور اہل صدیث جو جواب امام احمد کے قول کا دے گا وہی ہماری طرف سے آئمہ ثلاثہ کے اقوال کا سمجھ لینا پھر یہ بھی معموظ رہے کہ امام شافعی دیہاتی اور اہل عوالی سے جمعہ کے ساکت ہونے کے اقوال کا سمجھ لینا پھر یہ بھی معموظ رہے کہ امام شافعی دیہاتی اور اہل عوالی سے جمعہ کے ساکت ہونے کے قائل ہیں۔ آپ نے جو کتاب الام سے عبارت نقل کی ہے اس میں صاف صراحت ہے، حالانکہ عوالی کے رہنے والوں اور دیہاتی لوگوں پر امام شافعی جمعہ فرض کہتے ہیں، کتاب الام ص ۱۳۲۸ جا باب العدد الذین اذاکانوا فی قریة و جبت علیهم المجمعة، میں انہوں نے صراحت کی ہے لیکن انوار صحب علی الاطلات انہیں اپنا جمایتی قرار دیتے ہیں جو درست نہیں۔

#### الزامات خورشيد

فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین کو تکثیر صلاۃ سے چڑ ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے غیر مقلدین کو کشرت صلاۃ سے کچھ چڑسی ہے کیونکہ۔

- (۱) فرض نمازوں کے بعد نوافل بینہیں پڑھتے ، الا ماشا اللہ۔
- (۲) شب برات میں نوافل پڑھنے کو یہ بدعت کہتے ہیں۔ ( فآویٰ ستاریہ ص۵۹ ج۱)۔
  - (m) وترتین کی بجائے ایک رکعت پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔
  - (۴) تراوی بیس رکعات کی بجائے آٹھ رکعات پریہ زور دیتے ہیں۔
    - (۵) تراوح کے بعد تہجد پڑھنے کو یہ اچھانہیں سجھتے۔
  - (۲) مسافر کے لئے حالت فرصت واطمینان میں بھی سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔
- (2) اگر کسی منافی صلاۃ عمل کرنے سے نماز فاسد بھی ہوجائے تاہم صرف سجدہ سہوپر اکتفا کر لینے کو یہ کافی سجھتے ہیں اسے لوٹانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔
- (٨) اگر بے وضو یا جنبی امام نماز بڑھا دے تو ان کے یہاں مقتدیوں کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔
- (۹) کسی نے جان بوجھ کر نمازیں نہ پڑیں ہوں تو ان نمازوں کی ان کے ہاں قضاء نہیں ہے صرف تو یہ کافی ہے۔
  - (۱۰) جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صرف ۲ رکعات پڑھ کریدراہ فرار اختیار کرتے ہیں
- (۱۱) جمعہ وعید دونوں ایک دن اکھٹے ہوجائیں تو جمعہ کی نماز میں ان کے یہاں رخصت ہے مرضی

المرابل تقلير جلد دفع المرابل تقلير جلد دفع المرابل تقلير جلد دفع المرابل تقلير جلد دفع المرابل المراب

ہے بڑھو یا نہ بڑھو فالی اللہ المشتكى \_ (حديث اور اہل حديث ص٨٥٣)

الجواب: اولا پہلے نمبر پر جوآپ نے افتراء کیا ہے اس کا جواب ہم صرف لعنت اللہ علی الکاذبین ہی

کافی سمجھتے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ نے جو لکھا ہے اس میں جناب نے بددیانتی کی ہے فتاوی ستاریہ صحاح میں صرف پوری رات نوافل ادا کرنے کو بدعت کہا گیا ہے لیکن محترم نے بلا قید بدعت نقل

کیا ہے۔ پھر اس غلط بیانی پر پردہ ڈالنے کے لے صفحہ کا حوالہ غلط دیا ہے ، بقایا تمام باتوں کا جواب اور ثبوت ہم قرآن وسنت آ ٹار صحابہ کرام رہی تھیں اور اقوال تا بعین و آئمہ کرام سے دے چکے ہیں۔

ٹانیا: اب ہم چند مقامات کی نشان دہی کرتے ہیں جہاں احناف کونوافل سے چڑ ہے۔ (۱) نماز مغرب سے پہلے وو رکعت نمازنفل کو مکروہ کہتے ہیں۔

> (۲) حالت خطبہ میں دو رکعت نماز تحیۃ المسجد گومکروہ کہتے ہیں۔ (۳) یانچ سات اورنو رکعات وتر کے منکر ہیں۔

ر ' پی مصر کے بعد دور کعات نفل کے منکر ہیں اور مکروہ کہتے ہیں۔ (۴) نماز عصر کے بعد دور کعات نفل کے منکر ہیں اور مکروہ کہتے ہیں۔

(۵)نمازی اگر گھر میں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں آیا ہو تواسے جماعت میں شامل ہو کر نوافل پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔

(۲) فجر اورعصر کے بعد طواف کرنے پر دور کعات نفل پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ (اعلاء السنن ص۶۰ ج۲)۔

اعلاء السن صور ہے ہے۔ (۷) استسقاء میں نماز کی بجائے صرف دعا پر اکتفا کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

(کبیری ص ٤٢٧)

(۸)اگر امام بعجہ نماز فرض پڑھ چکا ہو بعد میں نمازی آجا کیں خواہ ان میں سے کوئی امامت کا اہل بھی نہ ہوتب بھی امام کو بدیت نفل جماعت کرانے سے منع کرتے ہیں۔

ں نہ ہوتب بنی امام تو بنیت کل جماعت ترائے سے ں ترے ہیں۔ (۹) گاؤں میں نماز جمعہ وعیدین کے منکر ہیں۔

(۱۰) دو رکعات نماز تحیة المسجد کو ادا کرنے کی بجائے صرف تین بارسجان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ اکبر کہنے کو جائز کہتے ہیں۔ درمختار بحوالہ معارف اسنن ص۲۹۲ ج۱)۔

(۱۱) اگر نمازی مقدار تشہد بیٹھ کر جان بو جھ کر وضو توڑ دے تو اسے نماز لوٹانے کے قائل نہیں (۱۲) اگر کوئی شخص اذان فجر کے بعد مسجد میں آیا ہے تو اسے دور کعات تحیۃ المسجد ادا کرنے سے منع "" معالی سے معالی میں میں میں میں میں اللہ سے میں لیک صدف مور بریوں ایک ان کی تریوں

کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بیبیوں مثالیں دے سکتے ہیں لیکن صرف ۱۲ پر ہی اکتفاء کرتے ہیں اورانوار صاحب کے گیارہ نمبروں کا جواب بارہ نمبروں میں اس لئے دیاہے تا کہ دیو بندیوں کے بریلوی بھائی گیارہویں کی دلیل نہ بنالیں۔



# (۷۴) باب نماز عیدین میں تکبیرات زوائد کی تعداد فصل اول

سیدہ ام المؤمنین عائشہ وٹائٹھا راویہ ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهُ عَالِیْا عَید الفطر اور عید الاضحٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں یا نچ تکبیریں کہتے تھے۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين الحديث ١١٤٩، مستدرك حاكم ص٢٩٨ ج١٠والسنن الكبرى للبيهقي ص٢٨٦ ج٢٠).

سیدہ عائشہ وظافھاراویہ ہیں کہ رسول الله طافیہ الفطر اور عید الاضیٰ کی پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں یانچ تکبیریں کہتے تھے رکوع کی تکبیر کے علاوہ ۔

(ابن ماجه کتاب اقامة الصلاة باب ماجاء فی کم یکبر الامام فی صلاة العید ین، الحدیث ۱۲۸۰، ابو داؤد باب سابق الحدیث ۱۱۵۰، طحاوی ص۴۸۸ ج۲، بیهقی ص۲۸۷ ج۳ ومسند احمد ص ۷۰ ج۲، دار قطنی ص۴۷ ج۲).

(٣) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال،قال نبى الله عُلَيْكُ التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراة بعدهما كلتيهما\_

سیدنا عبد الله بن عمروبن العاص و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم مُلَا لَیْمُ نے فرمایا نماز عید الفطر کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں اور دونوں رکعتوں میں قر اُت تکبیروں کے بعد کی جائے۔

(ابو داؤد كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين الحديث ١١٥١).

(٣) عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عَلَيْكُ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولم يصل قبلها ولابعدها.

سیدنا عبد اللہ بن عمر و العاص خلی بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ملی بی نماز عید میں بارہ تکبیریں کہیں سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں اور نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہ

المريث اورا ال تقليد جلد دوم المريخ ا

(مسند احمد ص۱۸۰ ج۲ واللفظ له، وابن ماجه باب سابق الحديث ۱۲۷۸ وطحاوي ص٤٣٧ ج١٠

دارقطنی ص٤٨ ج٢، بيهقّی ص٢٨٥ ج٣)۔

(۵) عن عمرو بن عوف أن النبي الشيء كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القرأة وفي

الاخرة خمسا قبل القرأة\_ سیدنا عمرو بن عوف رہائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم مَلَّالَیْئِے نے نماز عیدین میں نیملی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں یا چے تكبيرين قرأت سے پہلے كہيں۔

(سنن ترمذي كتاب الجمعة باب في التكبير في العيدين، الحديث ٥٣٦، ابن ماجه باب سابق الحديث

١٢٧٩، وطحاوى ص٢٣٤ ج٢، دارقطنى ص٤٨ ج٣، بيهقى ص٢٨٦ ج٣)-(٢) عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله عَلَيْكُ أن رسول الله عَلَيْكُ كان يكبر في العيدين

في الاولىٰ سبعاقبل القرأة وفي الاخرة خمسا قبل القرأة.

رسول اللهُ عَلَيْظِم كِے مو ذن سيدنا عمار بن سعد والله أراوي بيں كه نبي مكرم عَلَاللَّهُ عيدين كي نماز ميں بہلي رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قرائت سے پہلے کہتے تھے۔

(ابن ماجه باب سابق الحديث ١٢٧٧ ومستدرك حاكم ص٢٠٧ ج٣،وبيهقي ص٢٨٨ ج٣، وسنن دارمي ص۷٥٤ ج۱)۔

(4) عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ انه قال في تكبيرات العيدين في الركعة الاولى سبعا

وفي الثانية خمس تكبيرات. سیدنا عبد الله بن عمر فالخها راوی بین که نبی مکرم مَثَالَیْنِ الله فی الله عبد بین کی نماز میں نیبلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت یں پانچ تکبیرات ہیں۔

(طحاوی ص ۴۳۸ ج۲ و سنن دارقطنی ص ۴۸ ج و کشف الاستار ص ۲ ۱ ۳ ج ۱)-

(٨) عن ابن عمران رسول الله عُلَيْكُ كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى وحمسا في الاخرة سوى تكبيرة الافتتاح.

سیدنا عبدالله بن عمر فالنها راوی بین که نبی مکرم ما النیم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ۔

(تاریخ بغداد ص۳٦٣ ج ۱ وابن عسلکر ص۱۸٤ ج٣٣، و ارواء الغلیل ص۱۱۰ ج٣)۔

(٩) عن سعد قرظ ان السنة في صلاة الاضحى والفطر ان يكبر الامام في الركعة الاولىٰ سبع تكبيرات قبل القرأة ويكبر في الركعة الثانية حمس تكبيرات قبل القرأة \_



سیدنا سعد قرظ رفائی فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضیٰ کی نماز میں امام پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں یا نیج تکبیریں قرائت سے پہلے کہے۔

(السنن الكبرى للبيهقى ٢٨٧ ج٣).

واصح رہے کہ بہتی میں سعد بن قرظ ہے جب کہ درست سعد قرظ ہے جیسا کہ امام بہتی کی کتاب معرفة السنن والا فارص ص ٣٩ ج٣) میں ہے غالباسنن میں تصیف ہے۔

(١٠) عن عبد الرحمن بن عوف قال كان رسول الله الليالية تخرج له العنزة في العيدين

حتى يصلى اليها وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة وكان ابو بكر و عمر يفعلان ذلك،

سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف رہائیئیان کرتے ہیں کہ رسول الله منائی ہی کے لئے عیدین میں نیزہ نکالا جاتا تھا حتی کہ آپ اس کی طرف (سترہ بنا کر) نماز پڑھیں، پس آپ تیرہ تکبیریں (بمع تحریمہ) کہتے تھے اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فالٹی بھی اسی طرح کرتے تھے۔

(رواه البزار بحواله مجمع الزوائد ص٢٠٧ ج٢) ـ

(۱۱) عن جعفر بن محمد عن ابيه قال على يكبر في الاضحى والفطرو الاستسقاء سبعا في الاولى و خمسا في الاخرى ويصلى قبل الخطبة و بحرير بالقرأة قال، وكان رسول الله عليه الله والمواجه وعمر و عثمان يفعلون ذلك.

امام محمد باقر والشيخيد روايت كرتے ہيں كه سيدنا على مرتضى وظائيمة نماز عيد الاسمى اور عيد الفطر اور استسقاء ميں پہلى ركعت ميں سات اور دوسرى ركعت ميں پانچ تكبيريں كہتے تھے۔ اور نماز خطبہ سے پہلے راجے تھے۔ اور قرأت جبر سے كرتے تھے۔اور حضرت على وظائفة نے كہا كه رسول الله طَالِيَّةِ اور سيدنا ابو بكر وظائفة اور سيدنا عمر فاروق وظائفة اور سيدنا عثان وظائفة بھى اسى طرح كرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق ص۲۹۲ ج۳ رقم الحديث ۵۶۷۸)\_

(۱۲) عن عبد الله بن محمد بن عمار عن ابيه عن جده قال كان رسول الله عَلَيْكَ يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الاخرة خمسا وكان يبداء بالصلاة قبل الخطبة

سیدنا عمار رٹائٹیئر سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹیئر نماز عیدین میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے اور نماز خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔

(سنن دارقطنی ص۲۶ ج۲)۔

(۱۳) عن ابن عباس ان رسول الله الله الله عليه كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا وكان يذهب في طريق ويرجع من اخرى ـ

سیدنا عبدالله بن عباس و النیه راوی میں که رسول الله مَالیّن عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں کہتے تھے

حدیث اور اہل تقلیر جلد دفع کے حدیث اور اہل تقلیر جلد دفع کے ہات ہے۔ (عیدگاہ سات پہلی رکعت میں اور جس راستہ سے تشریف لے جاتے تھے۔ (عیدگاہ

سات پہی رائعت میں اور پاچ دوسری ربعت میں، اور • س راستہ سے سریف سے جانے ہے۔ ربید میں) والیسی پر دوسرے راستہ سے آتے۔

(طبرانی کبیر ص۲۹۶ ج۱۰ رقم الحدیث ۱۰۷۰۸)۔

(١٣) عن نافع مولى عبد الله بن عمر انه قال شهدت الاضحى والفطر مع ابى هريرة فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الاحرة خمس تكبيرات قبل القرأة

فکبر تھی اور معد الاونی سبع تحبیرات وہی او حورہ حسس تحبیرات بین کہ میں نماز عید الاضی اور عید الفطر سیدنا عبد الله بن عمر فالی کے مولی امام نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نماز عید الاضی اور عید الفطر پر ہے کے لیاس حاضر ہوا،آپ نے پہلے سات سے پہلے سات

ر کی سے سیدنا آبو ہر رہوہ ری منہ سے پان جا سر ہوں ہیں ہے مہرت تکبیریں اور دوسری رکعت میں قر اُت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔

(موطا امام مالك ١٦٦).

(۱۵)عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الاضحى والفطر مع ابى هريرة فكبر فى الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القرأة وفى الأخرة خمس تكبيرات قبل القرأة لفظ حديث مالك و حديث شعيب بمعناه وزاد فى روايةوهى السنة وزاد فى اوله استخلف مروان اياه على المدينة.

سیدنا عبد الله بن عمر وظی آیا کے مولی امام نافع بیان کرتے ہیں عبد الاضی اور عبد الفطر کی نماز میں نے سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹی کے ساتھ پڑھی تو آپ نے بہلی رکعت میں قر اُت سے پہلے سات تکبیر یں اور دوسری رکعت میں قر اُت سے پہلے باخ تکبیر یں کہیں۔(امام بیہی کہتے ہیں) حدیث کے یہ الفاظ امام مالک کعت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔(امام بیہی کہتے ہیں) حدیث کے یہ الفاظ امام مالک کے ہیں اور شعیب کی روایت اس کے ہم معنی ہے اور اس میں یہ کلمہ زیادہ ہے کہ (سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹین کو مروان نے اپنے دور نے کہا) یہ سنت ہے اور حدیث کی ابتداء اس سے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹین کو مروان نے اپنے دور خلافت میں مدینہ کا والی (گورز) مقرر کیا تھا۔

(السنن الكبرى للبيهقى ص٢٨٨ ج٣).

(١٦) عن نافع عن ابن عمر ر النها مثله.

امام نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر فی اللہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ (طحاوی ص ٤٣٨ ج٢).

(١٤) عن نافع قال قال عبد الله بن عمر التكبير في العيدين سبع و حمس

امام نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر فالٹھانے فرمایا کہ عیدین (کی نماز) میں تکبیریں (پہلی رکعت میں) سات اور (دوسری میں) پانچ ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۷۵ ج۲)۔



(١٨) عن ابن عباس انه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة-

سیدنا عبداللہ بن عباس ظافہ (بمع رکوع کی تکبیر کے) تیرہ تکبیریں کہتے تھے۔

(مصنف ابن اني شيبه ص٢٦ ج٢)\_

(٩) عن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعًا في الأولى وستًا في الأخرة\_

سیدنا ابن عباس رفائقہ نے نماز عید میں تیرہ تکبیری کہیں پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں (بہع رکوع کی تکبیر کے) چھے۔ (مصنف ابن الی شیبر ۱۷۳۶)۔

(٢٠) عن ابن عباس انه كان بكبر في العيد في الاولىٰ سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الاخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القرأة-

سیدنا عبد الله بن عباس فاللها نماز عید کی پہلی رکعت میں سات تکبیریں بمع تکبیر تحریمہ اور دوسری میں چھ بمع تکبیر رکوع کے کہا کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۷۳ ج۲ والفریابی ص۱۳۱ ج۱ بحواله ارواء الغلیل ص۱۱۱ ج۳)۔

وخمس في الاحرة. وخمس في الاحرة.

امام عمار بن الی عمار فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس نظائیہ بارہ تکبیریں کہتے تھے کہا کہ سکت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۷۱ ج۲)۔

(٢٢) عن عطاء قال كان ابن عباس يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الاولى و حمسافي الاخرة هذا اسناد صحيح \_

امام عطاء بن افی رباح فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس فی اُٹھا عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں کہتے تھے، سات پہلی رکعت میں اور پانچ دوسری رکعت میں، امام بیہق کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ (السنن الکبدی للبیھقی ص۲۸۹ج۳)۔

(٢٣) عن ابن عباس انه كبر في العيد في الركعة الاولى سبعا ثم قرأو كبر في الثانية

سیدنا عبداللہ بن عباس فی شانے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور پھر قر اُ آہ کی اور دوسری رکعت میں پانچے تکبیریں کہیں۔

(السنن الكبرى للبيهقى ص٢٨٩ ج٣).

(٢٣) عن عبد الرحمن بن رافع ان عمر بن الخطاب كان يكبر في العيدين ثنتاعشرة



سبعا في الاوليٰ وخمسا في الاخرة\_

امام عبد الرحمٰن بن رافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب زلی نیئ عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں کہتے تھے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۷۰ ج۲)۔

(٢٥) عن ابى سعيد الحدرى قال التكبير في العيدين سبع وحمس سبع في الأولى قبل القرأة وحمس في الاحرة قبل القرأة\_

سیدنا ابوسعید خدری رطانی فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز میں تکبیریں سات اور پانچ ہیں۔ سات پہلی رکعت میں قرائت سے پہلے اور دوسری رکعت میں پانچ قرائت سے پہلے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ٔ ص ۱۷۵ ج۲)۔

قار کین کرام فدکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہوا کہ عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں سات قرات سے پہلے پانچ تکبیریں ہیں۔ اسی پر خفاء الراشدین کاعمل تھا۔ عام صحابہ کرام بنگالتہ کا بہی دستور تھا، اگر اس پر ہم تابعین عظام کے اقوال نقل کرتے تو بات لمبی وجاتی، مختر عرض ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بارہ تکبیریں خلاف سنت ہوتیں تو صحابہ کرام وگالتہ مہاجرین و انصار اولاد صحابہ سیدنا ابو ہریہ وٹائٹ پر اعتراض کرتے (التمہید صوب حالا) راقم عرض کرتا ہے کہ اگر بارہ تکبیریں افضل نہ ہوتیں توبہ بزرگ ستیاں ضرور معترض موبیں۔ کونکہ اسلاف نیکی پر بہت زیادہ حریص تھے۔ ان لوگوں کا اعتراض نہ کرنا متواتر نسل درنسل موبیں۔ کونکہ اسلاف نیکی پر بہت زیادہ حریص تھے۔ ان لوگوں کا اعتراض نہ کرنا متواتر نسل درنسل مدینہ طیبہ میں بارہ پر عمل ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ سنت بارہ تکبیریں کہنا ہی ہے، امام ما لک نے سیدنا ابو ہریہ وٹائٹ کاعمل نقل کر کے کہا ہے کہ ہمارے ہاں یہی متداول ہے، بلکہ حرمین شریفین میں بارہ کبیریں ہی کہی جاتی تھیں۔ مدینہ طیبہ کے فقہاء سبعہ کا یہی مؤقف و مذہب تھا۔ خلفاء بنوامیہ اور خلفاء بنوامیہ اور خلفاء بنوامیہ کریں۔ تفسیل کے لئے محدث مبار کیوری کی بوعباس بارہ تکبیریں کہا خفیہ بھی بارہ تکبیروں کے قائل ہیں۔ تفسیل کے لئے محدث مبار کیوری کی بوسف امام محمد بھوں السد یدکا مطالعہ کریں۔ تفسیل کے لئے محدث مبار کیوری کی تالیف، القول السد یدکا مطالعہ کریں۔

بلکہ علماء دیو بند تو صراحت کرتے ہیں کہ چھ اور بارہ تکبیروں کا اختلاف ہی سرے سے نہیں دونوں طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔ جس پر بھی عمل کیا جائے جائزو درست ہے، اختلاف صرف افضلیت میں ہے کہ ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ افضل ہے۔ تفصیل کے لئے مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب (عمرة الرعایة ص ۲۳۷ ج۱) مولانا ظفر احمد تھانوی کی (اعلاء اسنن ص ۱۳۹ ج۸) مولانا تھی عثانی کی (درس ترمذی ص ۳۱۸ ج۲) کی مراجعت کریں۔



اورآخر میں فرماتے ہیں کہ۔

غیر مقلدین جوعیدین کی نماز میں چھ کلبیرات کے برعکس زائد تکبیریں بارہ کہتے ہیں اس کے ثبوت میں ان کے پاس ایک بھی صحیح وصریح مرفوع حدیث نہیں (حدیث ادراہل حدیث ۸۵۷)

صری حدیث ہی نہیں! ہم نے احادیث پیش کردیں ہیں رہا سیج کا مطالبہ تو اس مطالبہ میں آپ نے پیشلیم کرلیا ہے کہ حسن درجہ کی احادیث موجود ہیں، عمرو بن عوف کی حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمرو العاص وٹائٹی کی مرفوع حدیث کو امام احمد، امام علی بن مدینی ، امام بخاری وطلانہ نے صبح قرار دیا ہے۔ (المخیص الحبیر ص۸۴ ج۲)۔ سیدہ عائشہ وٹائٹیا کی حدیث کو علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (ارواء الغلیل ص ۱۰۵ ج س)۔ ان کے علاوہ تمام مرفوع احادیث ہم نے متابعت و

# صل دوم

شواہد میں بیش کیں ہیں آ فار صحابہ کرام وی شہر تمام کے تمام تھی وحسن درجہ کے ہیں۔

(۱) عن القاسم ابى عبد الرحمن انه قال حدثنى بعض اصحاب رسول الله الله قال صلى بنا النبى الله النبى المسلم يوم عيد فكبر اربعا واربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال التنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه

(طحاوی ص ٤٣٨ ج٢).

ابوعبد الرحمٰن القاسم عطی فی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول الله طَالَّیْنِ کے کسی صحابی نے بتلایا کہ رسول الله طَالِیْنِ کے کسی صحابی نے بتلایا کہ رسول الله طَالِیْنِ کے میں عید کی نماز بڑھائی (بشمول تکبیر رکوع) چار چار تکبیریں کہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھول نہ جانا عید کی تکبیریں جنازہ کی طرح چار ہیں، آپ نے انگیوں سے اشارہ فرمایا اور انگوٹھا بند کرلیا۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۸۳۳)

الجواب: اولا اس کی سند میں وضین بن عطاء راوی سئی الحفظ ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر بطائے نے (تقریب ص ٣٦٩) میں صراحت کی ہے، امام جوز جانی کہتے ہیں کہ واہی الحدیث ہے، ابن سعد نے ضعیف اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ یعوف ویدگر، امام ابن قانع نے ضعیف قرار دیا ہے محدث ساجی کہتے ہیں کہ اس کے پاس صرف ایک ہی روایت ہے اور وہ بھی منکر وغیر محفوظ ہے۔ عقیدة قدری تھا۔

(میزان ص ۱۳۳۸ جس، وتہذیب التہذیب ص ۱۲۰ ج۱۱ ، تہذیب الکمال ص ۴۵۸ جے، ابن تر کمانی حفی نے ،الجوہر انقی ص ۱۱۸ ج ۱،ص ۸۷ ج ۳ ) میں وضین کو واہ (ضعیف) قرار دیا ہے۔ وضین کا استاد، ابوعبدالرحن قاسم بن عبدالرحمٰن شامی ہے ابن تر کمانی حنفی فرماتے ہیں۔



اما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه على بن زيد اعاجيب وما اراها الامن قبل القاسم وقال ابن حبان يروى عن اصحاب رسول الله السيطالية المعضلات وياتى عن الثقات المقلوبات حتى يسبق الى القلب انه كان المعتمد لها\_

یعنی قاسم کے متعلق امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے علی بن زید عجیب وغریب روایات روایت کرتا ہے ،اور میرا گمان یہی ہے کہ یہ حدیثیں قاسم کی جانب سے ہیں اور ابن حبان نے کہا ہے کہ قاسم اصحاب رسول مَنْ النَّيْرُ السلم معصل حديثين روايت كرت بين اور ثقة راويون سے مقلوب روايات تقل كرتے ہیں یہاں تک کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے قصدا ایبا کیا ہے۔ (الجوهر القی ص ۱۲ ج۲) اس جرح کو حافظ مزی نے، تہذیب الکمال ص ۲۳ جد، میں حافظ ابن جر الله نے تہذیب

التہذیب ص ٣٢٣ ج٨ میں اور علامہ ذہبی نے میزان ص ٣٤٣ جس میں تقل کیا ہے الغرض یہ روایت

ثانیا: اس روایت میں ہر رکعت میں چار چارتکبیریں کہنے کا ذکر ہے جب کہ حفیہ کے نزویک تین تین تکبیریں ہیں۔ انوار صاحب فرماتے ہیں۔عید الفطر ادرعید الاضحٰیٰ کی نمازوں میں چھزا کد تکبیریں واجب بين - (حديث اور ابل حديث ٨٥٣ -)

جب کہ مذکورہ روایت میں چار چار تکبیرول کاذکر ہے۔ اس حقیقت سے جان چھڑانے کے لئے محرم نے بریک میں لکھا ہے کہ ، بشمول تکبیر رکوع کے، حالاتکہ یہاں تکبیرات انقال کا سرے سے ذکر ہی نہیں بلکہ عیدین کی نماز میں زائد تکبیروں کا بیان ہے لیکن محترم اپنی طرف سے رکوع کی تکبیر کا اضافہ کر رہے ہیں۔جس کامتن روایت میں کوئی ذکر نہیں، مزید برآں حفی دوسری رکعت کے متعلق تو یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں زوائد تکبیریں قرات کے بعد کہتے ہیں۔ پھر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، مگر پہلی رکعت کی تکبیرات کے متعلق می جھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے نزدیک پہلی رکعت میں تلبیریں زوائد قرأت سے پہلے ہیں۔

ثالثًا: انوار صاحب کے نزدیک پہلی رکعت میں ثناء کے بعد اوردوسری میں رکوع سے پہلے زوائد تکبیریں ہیں ص۸۵۳، جب کہ متن روایت میں اس کی صراحت نہیں، الغرض بیہ روایت جہاں ضعیف ہے وہاں ان کے دعویٰ پرتقریب تام مہیں۔

رابعا: اگر کہا جائے کہ طحاوی نے اس روایت کوشن قرار دیا ہے جوایا عرض ہے کہ امام طحاوی گو بہت برے فقیہ و عالم تھے مگر فن حدیث میں وہ محدثین کے پاید کے نہ تھے، امام ابن تیمیہ رات فرماتے ہیں لبست عادته نقد الحديث كنقد اهل العلم ولهذا روى في شرح معاني الآثار الاحاديث المختلفة وانما يرجح مايرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي راة حجة



ويكون اكثره مجروحامن جهة الاسناد ولايثبت فانه لم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة اهل العلم به وان كان كثير الحديث فقيها عالما\_

لیعنی جیسے علاء حدیث احادیث کی تقید کرتے ہیں امام طحاوی کی ولی تقید کرنے کی عادت نہیں ہے اس لئے وہ شرح معانی الآثار، میں مختلف حدیثوں کو روایت کرکے جو بعض حدیثوں کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں, اور اس کو جمت سجھتے ہیں حالانکہ اکثر ان میں سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طحاوی اگر چہ کثیر الحدیث فقیہ اور عالم ہیں لیکن اور علماء حدیث کی طرح ان کوفن اسناد کا علم نہیں تھا۔

(منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ص ١٩٤ ج ٤ مطبوعه مكتبة سلفية )-

(۲) عن مكحول قال اخبرنى ابوعائشة جليس لابى هريرة ان سعيد بن العاص سأل ابا موسى الاشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله السلامية يكبر فى الاضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر اربعاكتكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال ابو موسى كذلك كنت اكبرفى البصرة حيث كنت عليهم قال ابو عائشة وانا حاضر سعيد بن العاصرابو داؤد ص١٦٣ ج١، وطحاوى ص٤٣٩ ج٢، مسند احمد ص٢١٦ ج٤).

حضرت مکول عراضی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ ذائین کے ہم تشین ابو عائشہ نے بتلایا کہ حضرت سعید بن العاص ذائین نے حضرت موسی الاشعری اور حضرت حذیفہ ذائی استعری ذائین کے درسول اللہ مکل الشخی اور عید الفطر کی نماز میں کتنی تکبیریں کہا کرتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری ذائین نے فرمایا (بشمول تکبیر رکوع کے) چار چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ جبیبا کہ آپ جنازہ میں کہتے تھے حضرت فرمایا (بشمول تکبیریں کہا کرتے ہیں حضرت ابوموسیٰ الاشعری ذائین نے فرمایا جب میں بھرد کا حاکم تھا تو اس طرح تکبیریں کہا کرتا تھا۔ حضرت ابوموسیٰ الاشعری دائین کے میں حضرت سعید بن عاص دائین کے سوال کے وقت خود حاضرتها۔ (حدیث اور اہل حدیث اور اہل حدیث میں حضرت سعید بن عاص دائین کے سوال

الجواب: اولاً آپ کا مسلک چھ تکبیریں کہنے کا ہے جب کہ اس میں آٹھ تکبیروں کا بیان ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس اعتراض سے جان چھڑانے کے لئے یہ کہہ دیا ہے کہ، بشمول تکبیر رکوع کے، حالانکہ متن روایت سے اس کی تردید ہوتی ہے۔

کیونکہ ابو داؤد اور مند کے الفاظ، تکبیر ق علی الجنائز کے ہیں، اور طحاوی کے الفاظ، کتکبیر ق علی الجنائز ، یعنی جنازہ کی طرح چار تکبیریں ہوتیں تھیں ، اور کون نہیں جانتا کہ جنازہ میں رکوع نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ مولانا عثانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں چار تکبیروں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک تکبیر تحریمہ ہے اور تین زائد ہیں۔ (درس ترزی ص ۲۳ ج۲)۔

المريث اور ابل تقلير جلد دوم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد وم المستحدد والمستحدد وم المستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد والمستحد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحدد والمستحد مولانا سرفراز خال فرماتے ہیں کہ۔

لعِنى ايك تكبيرتح يمه اورتين زائد كا (خزائن اسنن ص ٤٤١ ج٢) \_

یہاں پر ایک معقول سوال جنم لیتا ہے کہ پہلی رکعت میں تو تکبیر تحریمہ کو شامل کرے حیار ہو گئیں

دوسری میں تو تکبیر تحریمہ ہوتی ہی نہیں، وہاں کون سی مراد ہے۔

الغرض احناف کا اس سے استدلال باطل ہے بیآ ٹھ تکبیروں کی دلیل تو ہوسکتی ہے۔لیکن چھ کی قطعا

ثانیا: اس میں صراحت نہیں کہ پہلی میں قرات سے قبل اوردوسری رکعت میں قرات کے بعد

زائد تكبيرين كها كرتے تھے ، مزيد برآل يدكه اس ميں سرے سے يد بيان بى تبين كه ہر ركعت ميں جار چارتكبيري كہتے تھے صرف اتنا ہے كہ جنازہ كى طرح چارتكبيريں كہتے تھے۔ اب ظاہر ہے كہ جنازہ ميں رکعات کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا،اگر جنازہ کی طرح چارتکبیریں کہیں جائیں تو پوری نمازعید میں چار تکبیریں بنتی ہیں ان میں ہے بھی کہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ خارج کرلیں جیسا کہ مولانا عثانی اور صفدر صاحبان کہتے ہیں اوردوسری میں بقول انوار صاحب رکوع کی تکبیر بھی خارج کردیں تو بقایا صرف دو تکبیریں رہتی ہیں، گویا زائد تکبیرات صرف دو بچتی ہیں گویا ہر رکعت میں ایک تکبیر زائد بنتی ہے کیکن

افسوس کہ انوار صاحب اس روایت سے چھ تکبیرات کہنے کا استدلال کرتے ہیں، جو منس روایت میں تحریف لفظی ومعنوی ہے۔

ثالثًا: سند میں ابو عائشہ راوی مجہول ہے جبیبا کہ امام ابن حزم اور علامہ ذہبی نے صراحت کی ہے۔ (ميزان ص٤٣٥ ج٤٠ المحلى ٢٩٧ ج٣)-

اس سے نیچے کا راوی،عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان العنسی ہے اسے امام کیجیٰ بن معین نے ضعیف اور چیج محض کہا ہے۔نسائی ضعیف وغیر ثقہ کہتے ہیں صالح بغدادی فرماتے ہیں صدوق ہے مدہبا قدری ہے اس کی والد کے واسطہ سے محول کی روایات سے انکار کیا گیا ہے۔ (ید روایت بھی عن ابیان ملحول سے ہی ہے)۔ ابن خراش نے لین اور امام احمد نے اس کی مرویات کو منا کیر قرار دیا ہے۔ (تہذیب الكمال

ص ۱۸۸ جه وتهذیب التهذیب ص ۱۳۷ ج۲)۔ رابعا: عبد الرحمٰن کی آخری عمر میں عقل میں فتورآ گیا تھا۔ جبیبا کہ حافظ ابن حجر اور امام ابوحاتم نے

صراحت کی ہے۔ (تقریب ص ۱۹۹، تہذیب ص ۱۳۷ ج۲ وتبذیب الکمال ص ۲۸۱ جم)۔

گویا موصوف مختلط ہیں۔ الغرض یہ روایت بوجہ جہالت راوی اور اختلاط عبد الرحمٰن کی وجہ سے ضعیف ہے اورانوار صاحب کا مسلک چھ تکبیرات کا بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا۔



يكبر في العيدين اربعا سوى تكبيرة الافتتاح.

(طحاوی ص۶۲۹)۔

حضرت مکول وطنی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ اور حضرت ابوموسیٰ اشعری وہا ہے قاصد نے مجھے بتلایا کہ رسول الله والوں عیدوں میں (بشمول رکوع کے) چار چار تکبیریں کہتے تھے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۸۴۵۔)

الجواب: اولا بشمول تكبير ركوع كے، كا جواب يہلے گزر چكا ہے۔

تانیا: اس میں قاصد حذیفہ رہائی راوی مبہم ہے، اور پہنی روایت کی سند میں اس کی وضاحت آگئ ہے کہ یہ ابو عائشہ ہے اور یہ مجبول ہے، جیسا کہ ہم بحوالہ صراحت کر آئے ہیں۔

ثالثا: پھر اس کی سند میں محمد بن زید الواسطی راوی ہے اس کی بحوالہ عدالت وثقات ثابت کی جائے اور اس کا شاگر دنیم بن حماد ہے۔ یہ حنفیہ کے شدید مخالف تھے۔ امام ابو حنیفہ رشائن کے رد میں مروی اقوال محدثین کے مرکزی راوی ہیں جب امام ابو حنیفہ رشائن کے مناقب و مثالب کی باری آتی ہے تب

نعیم میں دنیا بھر کے عیب بتائے جاتے ہیں ، انہیں جعلی احادیث گھڑنے والا بتایا جاتا ہے۔ ویکھتے (مقام ابوضیفہ ص ۱۲۷، ہدایہ علماً کی عُدالت میں ۱۰۵)۔

اس جرح کے جواب کا تو بیموقع نہیں اہل علم تہذیب کی مراجعت کرلیں ان پرحقیقت کھل جائے گی، اردو دان حضرات استاذ الاستاذہ الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کے رسالہ (امام بخاری وشائف پر بعض اعتراضات کا جائزہ ص۵۳) کا مطالعہ کریں۔

گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ جس راوی کو دیوبندی کذاب سلیم کرتے ہیں پھر اس کی مرویات سے استدلال کرتے ہوئے۔ انہیں شرم اور حیا کرنا چاہئے تھا۔ لیکن دیانت داری دیوبندی گروپ میں قطعی طور پر مفقود ہے بالخصوص اہل حدیث کا رد کرنے والے حضرات متروک وکذاب اور غیر ثقتہ ہیں۔ یہ حفیت کی وکالت میں احادیث نبوی میں لفظی ومعنوی تح یفات کرنے کے علاوہ احادیث گھڑنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ جن حضرات نے خاکسار کی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کی تائید کریں

الغرض بدروایت بوجہ جہالت راوی ضعیف ہے اور احناف کے مسلک پر تقریب تام بھی نہیں۔

(٣) عن علقمة والاسود بن يزيد قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة و ابو موسى الاشعرى فسالها سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والاضحى فجعل هذا يقول سل هذا يقول سل هذا فقال له، حذيفة سل هذا لعبدالله بن مسعود فساله فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثاني فيقرا ثم يكبر اربعا بعد

(مصنف عبد الرزاق ص٣٩٣)۔

حضرت علقمہ اور حضرت اسود بن بزید رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبد اللہ بن مسعود والنی بیٹے ہوئے تھے۔ اور آپ کے پاس حضرت حذیفہ اور حضرت ابوموی اشعری والنی بھی تھے۔ حضرت سعید بن عاص والنی نے ان دونوں بزرگوں سے عید الفطر اور عید اللائی کی نماز میں تکبیر کے متعلق سوال کیا، یہ کہنے گلے کہ ان سے بوچھواور وہ کہنے گلے کہ ان سے بہا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود والنی سے بوچھو چنا نچہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود والنی سے بوچھو چنا نچہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود والنی سے بوچھا تو آپ نے فرمایا چار تکبیریں کہے۔ (بشمول تکبیرتح بہہ کے) بھر قرات کرے بھر رکوع کرے بھر دوسری رکعت کے کھٹا ہواور قرات کرے بھر چار تکبیریں (بشمول تکبیر رکوع کے) کہے قرات کے بعد۔ (

الجواب: اولا اس روایت میں آٹھ تکبیریں کہنے کا ذکر ہے، جب کہ انوارِ صاحب کے تقلیدی میں چھ تکبیریں کہنے کا خکم ہے، محترم نے اس اعتراض سے جان چھڑانے کے لئے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کو واور دوسری میں رکوع کی تکبیر کوشامل کیا ہے۔ حالانکہ روایت میں اس تقلیم کا سرے سے ذکر نہیں

ثانیا: سند میں ابو اسحاق راوی مدلس ہے حافظ ابن حجر بھلنے فرماتے ہیں کہ۔

مشهور بالتدلیس و هو تابعی ثقة و صفه النسائی، وغیره ذلک، لین تدلیس کرنے میں مشہور ہیں ثقہ تابعی ہیں ان کے مدلس ہونے کی امام نسائی وغیرہ نے صراحت کی ہے۔ (طبقات المدلسین ص٤٢).

اور زیر بحث روایت میں تحدیث کی صراحت نہیں، جس کی وجہ سے بیرروایت ضعیف ہے۔

(۵) عن كردوس قال ارسل الوليد الى عبد الله بن مسعود و حذيفة وابى موسى الاشعرى بعد العتمة فقال ان هذا عيد المسلمين فكيف الصلاة؟ فقالوا سل ابا عبد الرحمنفساله فقال يقوم فيكبر اربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر ويركع فتلك حمس ثم يقوم فيقرأ بفاتحه الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر اربعا يركع في العيد فما انكره واحد منهم.

(معجم طبرانی کبیر ۳۰۲ ج۹، مصنف ابن ابی شیبه ۱۷۶ ج۲)۔

حضرت کردوں وطنتے پر فرماتے ہیں کہ حضرت ولید بن عقبہ رضائی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت حذیفہ حضرت ابوموی اشعری رشخالیہ کے پاس ایک تہائی رات کے بعد پیغام بھیجا کہ (جس میں

جھے حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کے اس میں نماز کا کیا طریقہ ہے؟ ان سب بزرگوں نے انہوں نے کہا کہ ابوعبد الرحن (عبد اللہ بن مسعود) سے پوچھو! چنانچہ قاصد نے ان سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہوکر چار تکبیریں (بشمول تکبیر تحریمہ کے ) کہے پھر سورہ فاتحہ اور مفصل سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھے، پھر تکبیریں ہوئیں، پھر کھڑے ہوکر سورہ فاتحہ اور مفصل سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھے، پھر چار تکبیریں ہوئیں، پھر کھڑے ہوکر سورہ فاتحہ اور مفصل سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھے، پھر چار تکبیریں کے جن میں سے آخری تکبیر کہہ کر رکوع میں ہوئیں دونوں عیدوں میں، ان بزرگوں میں سے کسی نے بھی انکار نے ہیں کیا۔ (حدیث اور اہل حدیث ص کے ۸۲۔)

الجواب: اولا سند میں اشعث بن سوار راوی ضعیف ہے جیسا کہ امام بیچیٰ، امام احمد، امام نسائی اوردار قطنی نے صراحت کی ہے۔ (تہذیب الکمال ۱۷۰ ج۱)۔ اس کے استاد کردوس کے متعلق روایت نمر

۸ میں تفصیل آرہی ہے، الغرض بیرروایت ضعیف ہے۔

(٢) عن ابن مسعود في الاولى خمس تكبيرات بتكبيرة الركعة وبتكبيرة الاستفتاح وفي الركعة (الاخرى) اربعة بتكبيرة الركعة.

(مصنف عبد الرزاق ص۲۹۳ ج۳)۔

حضرت عبد الله بن مسعود و والله سے روایت ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں رکوع کی تکبیر اور تکبیر تحریمہ کو ملا کر، اور دوسری رکعت میں چار تکبیریں ہیں رکوع والی تکبیر ملا کر۔ (حدیث اور اہل حدیث سے ۱۸۲۰)

الجواب: اس كى سند ميں، ابن جريج راوى مركس بين امام دارقطنى فرماتے بين بدترين تدليس ابن جريج كى ہے وہ وقتيج التدليس بين ۔ (طبقات الدلسين ص ٢٠)۔

سند میں تحدیث نہیں بلکہ معنعن ہے، ابن جرت کے نے یہ روایت عبد الکریم بن الخارق، سے نقل کی ہے اور عبد الکریم متروک ہے جیبا کہ حافظ ابن حجر راست نے (لسان المیز ان ص ۱۷ ت۲) میں حبیب بن مخف کے ترجمہ میں لکھا ہے عبد الکریم نے یہ روایت ابراهیم نخعی سے روایت کی ہے اور ابراہیم نے علقمہ سے نقل کی ہے اور محدث عبد الرحل بن مہدی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (یعنی محدثین) نے ابراہیم نخعی کے ساع علقمہ سے انکار کیا ہے۔

(مراسيل ابن ابي حاتم ص٩)\_

جس روایت میں انقطاع کے علاوہ تدلیس ہو پھر اس کی سند میں ایک راوی مٹروک ہو اس کے سخت ضعیف ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

(ك)عن علقمة والاسود بن يزيد أن أبن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا

المعرودة المن تقليد جلد دفع المعرودة ال

قبل القرأة ثم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فاذا فرغ كبر اربعا ثم ركع. (مصنف عبد الرزاق ص۲۹۳ ج۳ طبرانی کبیر ص۲۰۶ج۹)۔

حضرت علقمہ اور حضرت اسود بن بزید سے روایت ہے کہ حضرت عبد الله بن مسعود ضافقہ عیدین

میں نو نو تکبیریں کہتے تھے۔ چار تکبیریں (بشمول تکبیر تحریمہ کے) قرأت سے پہلے پھرتکبیر کہہ کررکوع کرتے اور دوسری رکعت میں پہلے قر اُت کرتے پھر قر اُت سے فارغ ہوکر چارتکبیریں (بشمول تکبیر رکوع

کے ) کہتے اور رکوع کرتے۔( حدیث اورائل حدیث ص ۸۴۸)

الجواب: اولاً بشمول بشمول كا جواب مهم متعدد بارتحرير كر چكيه بين، اعاده كي ضرورت نهين-

ثانیا: سند میں امام سفیان توری مدلس میں اور روایت بھی معنعن ہے، للمذا ضعیف ہے۔ امام سفیان توری کی تدلیس کی صراحت بحوالہ مسلہ رفع الیدین میں گزر چکی ہے۔

(٨) عن كردوس قال كان عبد الله بن مسعود يكبر في الاضحى والفطر تسعا تسعا

يبداء فيكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم في الركعة الاحرة فيبداء فيقرا ثم يكبر اربعا يركع باحداهن

(معجم طبرانی کبیر ص۲۰۶ج۹)۔

حضرت كردوس فرمات بين كه حضرت عبد الله بن مسعود خليفه عنيد الاضحي اورعيد الفطر مين نونو تكبيرين کہتے تھے، آپ نماز شروع فرماتے تو (بشمول تکبیرتح یمہ کے) چارتکبیریں کہتے پھر قرأت کرتے پھرایک

تكبير كهه كرركوع كرتے، پھر دوسرى ركعت كے ليے كھڑے ہوتے تو قرأت سے ابتداء كرتے پھر جار تکبیریں کہتے اور ان چار میں سے ایک کے ساتھ رکوع کرتے۔

(حدیث اور اهل حدیث ۲۶۸)۔

الجواب: اولاً سند میں عبد الملك بن عمير راوى مالس ہے, حافظ ابن حجر بطالت فرماتے ہیں ك تدلیس کرنے میں مشہور ہیں۔ جبیا کہ امام دار قطنی اور ابن حبان نے صراحت کی ہے۔

(طبقات المدلسين ص٤١).

ات المدانسين ص ١٠٠٠ ثانيا: عبد الملك كا استاد كردوس بن العباس التعلمي ہے، امام ابو حاتم فرماتے بيس كه اس ميس كلام ہے۔ (الجرح والتعدیل ص۵۷ ج۷)۔ حافظ ابن حجر شرائشے نے، تقریب ص ۲۸۵ میں انہیں مقبول کہا ہے تعنی متابعت کی صورت میں ورنہ لین الحدیث ہیں

( كما في المقدمة تقريب) \_ اور کردوں جس تفصیل سے متن نقل کررہے ہیں اس میں ان کا کوئی متابع موجود نہیں۔ الغرض سے روایت عبد الملک کی تدلیس اور کردوس کے متکلم فیہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔



(٩) عن عبدالله قال التكبير في العيد اربعا كا لصلاة على الميت.

(طبرانی کبیر ص۵۰۵ ج۹)۔

حضرت عبد الله بن مسعود رخی فیرماتے ہیں کہ عید میں جارتکبیریں ہوتی ہیں جیسا کہ نماز جنازہ میں۔(حدیث اور اہل حدیث ۸۸۸۔)

الجواب اولاً نماز جنازہ میں چار تکبیرات سے زائد بھی سنت سے ثابت ہیں۔ علاوہ ازیں اگر چار بھی کہیں جائیں تو تب بھی پوری نماز میں ہوتی ہیں، جب کہ نماز عید میں چار نہیں بلکہ عند الحسنفہ بھی چھ تکبیرات زائد ہیں۔ لہذا یہ روایت آپ کے دعویٰ پر تقریب تام نہیں۔

ٹانیا: سند میں سفیان توری راوی مدلس ہے اور روایت معنعن ہے لہٰذا ضعیف ہے۔

(١٠) عن عامر ان عمر و عبد الله نَا الله على الله على تكبير العيدين على تسع تكبير العيدين على تسع تكبيرات خمس في الاولى واربع في الآخرة ويوالى بين القراتين.

(طحاوی ص۶۳۹ ج۲)۔

حضرت عامر شعنی و مطلقیے سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن مسعود فرا کا اس پر اتفاق رائے ہوا کہ عیدین کی تکبیرین نو بین پانچ بہلی رکعت میں بشمول تکبیر رکوع کے) اور دونوں رکعتوں میں قرائت ہے در ہے کرے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۸۴۹۔)

الجواب: اس کی سند میں، عباس بن طالب بھری راوی متروک ہے۔ تفصیل کے لئے۔ لسان المیز ان ص۲۲۰۰ جس کی مراجعت کریں۔ بیر محدثین کے نام پر مستقل روایات سرقہ کرتا تھا۔

(۱۱) عن حماد عن ابراهيم في حديث طويل فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على البخبير على التكبير على التكبير على الخبير على المنافع المرهم على ذلك (طحاوي ص٣٣٣ ج١).

حفزت حماد المُطلقيد حضرت ابراہيم نخفی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں کہ پس ان سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ جنازہ کی تکبیریں اتنی ہوں جتنی عیدین کی نماز میں ہیں لیعنی چار تکبیریں۔

( حدیث اور اہل حدیث ۸۴۹ )

الجواب المرعلى بن مديني فرماتے ہيں كه ابراہيم كى كسى صحابى سے ملاقات ثابت نہيں (مراسل ابن ابن ماتم ص۹) اورجاد بن ابی سليمان راوى منكلم فيه ہے۔ تفصيل كے لئے، دين الحق ص١٩٦،٣٩٥ جاكى مراجعت كريں، الغرض بيروايت مرسل ہونے كے ساتھ ساتھ ضعيف بھى ہے۔

(١٢) عن عبد الله بن حارث قال شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع

المن اوراال تقليد جلد دوم المن المناهد المن المناهد المناهد المن المناهد المنا

تكبيرات والى بين القرأتين، قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا الحديث. (مصنف عبد الرزاق ص۲۹۶ ج٣مصنف ابن ابي شيبه ص۱۷۶ ج۲)۔

حضرت عبد الله بن حارث وطلعيايه فرمات مين كه مين عبد الله بن عباس في الله ك ياس حاضر موا، انہوں نے بھرہ میں عید کی نماز میں نو تکبیریں کہیں، اور دونوں (رکعتوں میں) قرأتیں بے در بے کہیں۔ حضرت عبد الله بن حارث وطنت پر ماتے ہیں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رفائقی کے پاس حاضر ہوا تو

انہوں نے بھی ایبا ہی کیا۔ (١٣) عن عبد الله بن الحارث انه صلى خلف ابن عباس فَيْ أَمَّا في العيد فكبر اربعا ثم قرأ

ثم كبر فرفع ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلثا ثم كبر فرفع

(طحاوی ص٤٣٩ ج٢).

حضرت عبد الله بن حارث وطلطي فرمات بي كه انهول في حضرت عبد الله بن عباس فاللهاك پیچیے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلے چار تکبیری کہیں پھر قرأت کی پھر تکبیریں کہہ کر رکوع کیا پھر آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو پہلے قرأت کی پھر تین تکبیریں کہیں پھر تکبیر کہہ کر رکوع

كيا\_ (حديث اورابل حديث ٨٥٠ \_)

الجواب: اولا بلاشبہ مٰدکورہ اثر ابن عباس خالفہ کی سند صحیح ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجر مِنْكَ نے ، درابیہ میں صراحت کی ہے، لیکن آپ سے بارہ تکبیریں کہنا بھی سیجے اسناد سے ثابت ہیں۔ جبیبا کہ قصل اول میں تفصیل گزر چکی ہے۔ لہذا انوار صاحب جو ان کا جواب دیں گے وہی جماری طرف سے مذکورہ آثار کا

ثانیا: مرفوع کے بالقابل موقوف جحت نہیں ہوا کرتی۔ اور ہم نے ۱۲ تکبیرات پر مرفوع احادیث پیش کر دی ہیں

(۱۳) عن ابن جریج قال ثنا یوسف بن ماهك اخبرنی ا ن ابن الزبیو لم یكن یكبر الا اربعا سوى تكبيرتين للركعتين.

(طحاوی ٤٤٠ ج٢)

حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ ممیں حدیث بیان کی یوسف بن ما مک نے کہ حضرت عبد الله بن زبیر فٹاٹھا چارتکبیریں کہتے تھے، دونوں رکوعوں کی تکبیروں کے علاوہ۔

(حديث اوراهل حديث ٥٥٠)

الجواب: اگر دونوں رکعتوں میں چار کہتے تو ہر رکعت میں دو زائد تکبیرات ہوئیل اور اگر ہر رکعت میں جارتکبیریں زائد کہتے تو آٹھ تکبیریں ہوئیں، دونوں صورتوں میں یہ روایت حقید کے مسلک کی

جھی حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے جھی کہ پہلی رکعت میں پانچ بشمول تکبیر تحریمہ رکوع کے اور ترجمانی نہیں کرتی لیکن انوار صاحب کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں پانچ بشمول تکبیر تحریمہ رکوع کے اور

دوسری رکعت میں جار بشمول تکبیر رکوع کے، (حدیث اور اہل حدیث ص۸۵۸)

عالانکہ روایت میں اس تقسیم کا سرے سے ذکر ہی نہیں بلکہ آخر میں وضاحت ہے کہ یہ تکبیریں رکوع کی تکبیر کے علاوہ تھیں۔

(۱۵) عن قتادة عن جابر بن عبد الله و سعيد بن المسيب قالا تسع تكبيرات ويوالى بين القرأتين ــ

(مصنف ابن ابی شیبه ص۱۷۶ ج۲)۔

حضرت قادہ مِسْنِي حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت سعید بن المسیب مِنْ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا عیدوں میں نو تکبیریں ہیں اور دونوں قر اُتیں بے در بے ہوں۔ (حدیث اور الل حدیث ص ۷۵۱۔)

الحواب: اولاً روایت میں نو تکبیرات کا ذکر ہے لیکن انوار صاحب اس سے چھ تکبیرات ثابت کرتے ہیں، تاویل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر شامل کر کے نو تکبیریں بنتی ہیں،حالانکہ متن روایت میں اس کا قطعا ذکر نہیں، بلکہ نو

تکبیری زائد کا بیان ہے۔ ثانیا: مسله فاتحہ میں تفصیل گزر چکی ہے کہ قادہ مدلس ہے۔ اور زیر بحث روایت میں تحدیث کی صراحت نہیں لہذا ضعیف ہے۔

(١٦) عن محمد عن انس بن مالك شِيَّانانه قال تسع تكبيرات خمس في الاولى واربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة ـ (طحاوى ٤٤٠ ج٢).

(۱۷) عن محمد بن سيرين عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل الحديث عبد الله.

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۷۶)۔

حضرت محمد بن سیرین مراتشاپیر حضرت انس بن ما لک رضافیئر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عید کی نماز میں نو تکبیریں کہتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۸۵۱)

الجواب: آپ نے یہ مسلم اٹھایا ہے چھ تکبیریں ثابت کرنے کے لئے لیکن دلیل چھ کی بجائے نوکی عنایت کرتے ہیں مزید ستم یہ ڈھاتے ہیں کہ نوسے چھ کو ثابت کرتے ہیں جو کہ آپ کے حساب دان ہونے کی دلیل ہے، قرآن و سنت سے جو آپ کو کلم تھا وہ اظہر من اشمس تھا ہی مگر آپ اچھے خاصے ریاضی دان بھی معلوم ہوتے ہیں کسی بچے سے نو اور چھ کا فرق پوچھ لینا، ہم تو آپ کے حق میں دعائے ریاضی دان بھی معلوم ہوتے ہیں کسی بچے سے نو اور چھ کا فرق پوچھ لینا، ہم تو آپ کے حق میں دعائے



(١٨) عن ابراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد تسع تكبيرات

(مصنف ابن ابی شیبه ۱۷۶ ج۲)۔

حضرت ابراہیم نخعی مسلیلی سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رفائقہ کے اصحاب عید کی نماز میں نو

تکبیریں کہتے تھے۔ (یانچ بہلی رکعت میں اور چار دوسری رکعت میں)۔

(حديث اور ابل حديث ٨٥٢\_)

الجواب: اولاً ابن مسعود رہائی کے اصحاب تو تابعی تھے۔ اور تابعین کے اقوال امام ابو حنیفہ رمُلا کے نوع کے نوع کے نوع کے نوع کے خود کی جے نہیں راجع مقدمہ۔

تانیا: سند میں،الاعمش راوی مراس ہے (تقریب ص۱۳۷) اورتحدیث کی صراحت نہیں بلکہ معنعن علیہ المعنعن ہے۔ علیہ الم المعنون ہے۔

پھر یہ روایت چھ تکبیرات زوائد کی دلیل بھی ہے یا نہیں،اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہنا جا ہے، ہاں ہمیں یہاں ایک لطیفہ یا دآ گیا ہے کہ کسی صاحب نے دعوی کیا کہ زمین گول ہے، جب دلیل طلب کی گئ تو فر مایا کہ جا ول سفید ہیں یہ زمین کے گول ہونے کی دلیل ہیں،اللدا کبر۔

(١٩) عن الشعبى قال ارسل زياد الى مسروق انا يشغلنا اشغال فكيف التكبير في العيد قال تسع تكبيرات قال حمسا في الاولى واربعا في الأخرة والى بين القرأ تين

(مصنف عبد الرزاق ص٢٩٤ ج٣،مصنف ابن ابي شيبه ص١٧٤ ج٢).

الجواب: اولاً امام معلی کے طریق سے بیروایت عبد الرزاق میں قطعانہیں۔ بیمحرم کا وہم ہے عبد الرزاق میں امام قادہ سے بیروایت مروی ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

ان زيادا سال مسروقا عن تكبير الامام قال يكبر الامام واحدة ثم يكبر اربعا ثم يقرا ثم يكبر ثم يسجد ثم يقوم في الاخرة فيقرا ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر واحدة يركع بها-

(مصنف عبد الرزاق ص ٢٩٤ ج٣ رقم الحديث الحديث ٢٨٨٥-

یعنی زیاد نے امام مروق سے امام کی تکبیرات کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ امام ایک

جر حدیث اور اہل تقلید جالد دفع کے جو تاہم کا گئی ہے۔ تکبیر کم پھر چار تکبیریں کم پھر قرات کرے پھر تکبیر کہد کر سجدہ کرے پھر کھڑا ہوجائے آخری رکعت

میں قرائت کے بعد تین تکبیریں کیے پھر ایک تکبیر کہہ کر رکوع کرے۔

اس روایت کے متن پرغور کریں۔ جو ابن ابی شیبہ کے متن سے مخلف ہے, گویا عبد الرزاق کی روایت سند اور متن کے لحاظ سے ابن ابی شیبہ کی روایت سے الگ تھلگ ہے اور زوائد تکبیریں سات بنتی ہیں، جو انوار صاحب کے فدہب چھے کی نفی کوستلزم ہے۔

ٹانیا: یہ تابعی کا قول ہے جو دین میں جہت نہیں بالخصوص جب مرفوع حدیث کے مخالف ہو،۔

(۲۰) عن ابراهيم عن الاسود و مسروق انهما كانا يكبران في العيد تسع

تکبیرات (مصنف ابن ابی شیبه ص۱۷۲ ج۲). حضرت امروق رحمهما الله سے روایت کرتے ہیں کہ بی

معظرت ابراہیم علی وطنی مطرت اسود اور مطرت مسروں رہما اللہ سے روایت کرنے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ عید کی نماز میں نو تکبیریں کہتے تھے۔

الجواب: اولا انوار صاحب نے یہاں بھی بشمول کی تاویل کی ہے۔ مگر اس پر کوئی دلیل درج نہیں گے۔

ثانیا: ابرا ہیم نخعی مدلس ہے (طبقات المدلسین ص ۲۸)۔ اور زیر بحث روایت میں تحدیث کی

صراحت نہیں للذاضعیف ہے۔ پھر تو سے چھ ثابت کرنا انوار صاحب کا خیا ہے (۲۱) عن هشام عن الحسن ومحمد انهما کان یکبران تسع تکبیرات ۔(مصنف ابن ابی

شیبه ص۱۵۵ ج۲)۔

حضرت ہشام مطلعی حسن بھری اور حضرت محمد بن سیرین رحمهما اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ بید دونوں ہزرگ عید کی نماز میں نو تکبیریں کہتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث م۸۵۳۔)

الجواب: اولا تكبيرات زائدتو نو كمتے تھے۔ چھ كا عدد بھى غالبا نو ميں آتا ہے۔اس وجہ سے انوار صاحب كا اس سے مسلك ثابت ہے ،اللہ اكبر، شايد كى حساب دان سے بوچھ ليں تو انہيں علم ہوجائے كہ چھكا عدد ١٢ ميں بھى آتا ہے، للذا فصل اول كى روايات بھى حفيہ كے دلائل ہيں مرزا قاديانى كہا كرتا تھا كہ مجھے درخت كے پتول ميں بھى مسيح كى وفات نظر آتى ہے (ملفوظات مرزا) ايسے ہى انوار صاحب كو نوك عدد ميں بھى چھ كا عدد نظر آتا ہے، اس فلفه كى روشنى ميں انوار صاحب اگركى سے چھ ہزار ادھار ليں اوروائيسى كے وقت وہ ٩ ہزار طلب كرے تو ديو بندى غد جب ميں سودتو كا عين حق ہے۔ لا حول كولا قوة الا بالله العلى العظيم۔

ثانیا: تابعین کے اقوال دین میں جست نہیں، راجع مقدمہ، بالخصوص جب وہ مرفوع احادیث کے لف ہوں۔

خلاصه كلام: انوار صاحب نے كل اكيس ولائل ذكر كيے ہيں تين مرفوع احاديث ہيں اور تينوں ہى

ضعیف ہیں، اور تبیری روایت میں چھ تکبیروں کی بجائے آٹھ تکبیرات کا بیان ہے، پانچ آثار صحابہ کرام

ر اوران میں جو انوار صاحب نے مکررات کے ساتھ ۱۴ درج کئے ہیں۔ اوران میں سے نو آثار نمبر

۱،۵،۷،۷،۷،۷،۵،۸،۷،۱۱،۵افعیف ہیں اور نمبر ۱۱،۷۱، سندا سیح ہیں لیکن جید کی بجائے نوزا کد تکبیروں کا

بیان ہے۔ اور۱۲،۱۳ سیدنا ابن عباس رفائلیہ کا اثر ہے اور ان سے ۱۲ تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے۔ الغرض

انوار صاحب اینے مؤقف پر کوئی واضح دلیل بیان نہیں کر سکے۔

کیا چھ نگبیریں بدعت ہیں

محترم نے فاوی ستاریہ سے تقل کیا ہے کہ عیدین میں چھ زائد تکبیریں کہنا بدعت ہے ص۸۵۵،

بعدہ انہوں نے بوری جماعت اہل حدیث کومطعون کرنا شروع کردیاہے جو کہ ان کی زیادتی ہے،حقیقت یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے چھ تکبیریں کہنی بلاشبہ ثابت ہیں۔ انہیں بدعت قرار دینا برای جرأت ہے ہم اس سے اپنی براکت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ جماعت غربا کے مفتی کی بھول ہے اللہ انہیں معاف

فرمائے، واضح رہے آئمہ ومحدثین کا اختلاف سنت و بدعت کا اختلاف نہیں بلکہ راجع ومرجوع اور افضلیت وغیرفضلیت کا ہے۔



# (۷۵) باب تكبيرات جنازه مين رفع يدين كرنا

# فصل اول

(۱) عن عبدا لله بن عمر قال كان رسول الله الله الله الله عنه الله عليه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبروهما كذلك فيركع ثم اذا اراد ان يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده و لايرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبر ها قبل الركوع حتى تنقض صلاته.

سیدنا عبداللہ بن عمر فالنی فرماتے ہیں کہ رسول الله طالی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے، پھر تکبیر کہتے اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کر رکوع کرتے، پھر جب رکوع سے اپنی کمر سیدھی کرنے کا ارادہ فرماتے تو بھی رفع یدین کرتے پھر، سمع اللہ لمن حمدہ، کہتے اور سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے تھے۔ اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نماز پوری فرما لیتے۔

(ابوداؤد كتاب الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة ،الحديث ٢٢٢).

(٢) ان عبد الله قال كان رسول الله عَلَيْكُ لا يرفع في السجود ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تقضى صلاته، الحديث.

سیدنا عبد الله بن عمر خالیمی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافی میں رفع البدین نه کرتے تھے، اور ہر رکعت میں رفع البدین کرتے، اور رکوع سے پہلے تمام تکبیروں میں رفع البدین کرتے تھے حتی کہ نماز یوری کر لیتے۔

(مسند احمد ص۱۳۶ ج۲)۔

(٣) عن ابن عمران النبي عَلَيْكُ كان اذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة واذا انصرف سلم.

سیدنا عبد الله بن عمر فالقهاراوی بین که نبی مکرم مَثَالِیَّا جب جنازه کی نماز پڑھتے تو ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، اور نماز کوسلام پھیر کرختم کرتے تھے۔

(علل دار قطنی بحواله نصب الرایه ص۲۸۰ ج۲)۔

(٣) عن ابن عمر ولله الله قال يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة واذا قام من كعتيل.

حدیث اور اہل تقلید جلد دفع کی کھیں۔ اور دفع کے خوادہ کی ہو تکبیر اور دو رکعت سے تیسری رکعت کے لئے

سیدنا عبد الله بن عمر وجانها فرمانے کھڑے ہو کر رفع الیدین کی جائے۔

(جز رفع اليدين ص٦٩).

(۵) عن ابن عمر انه کان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة ـ سيرنا عبد الله بن عمر في المان أن الم المام تكبيرون كے ساتھ رفع اليدين كرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۷ ج۳)۔

(٢) عن ابن عمر قال كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة

سیدناعبدالله بن عمر فی الله ماز جنازه کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔

(مصنف آبن ابی شیبه ص۲۹۳ ج۳، بیهقی ص٤٤ ج٤)۔

(۵) عن ابن عباس انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة ـ

سیدنا ابن عباس فی شماز جنازه کی تکبیرول میں رفع الیدین کرتے تھے۔ (رواہ سعید بن منصور بحواله التلخیص الحبیر ص۱٤۷ ج۲).

(A) عن انس انه كان يرفع كلما كبر على الجنازة.

سیدنا انس بھالنی نماز جنازہ کی ہرتگبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔

(رواه الشافعي بحواله التلخيص الحبير ص١٤٦ ج٢)-

(٩) عن بكر بن سوادة ان عمر بن الخطاب رَاليَّيُ كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين-

امام بکر بن سوادۃ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضائیۂ نماز جنازہ اور عیدین کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔

(السنن الكبرئ للبيهقي ص٢٩٣ ج٣).

(۱۰) عن عمران بن ابی زائدة قال صلیت خلف قیس بن ابی حازم علی جنازة فکبر اربعا یرفع یدیه فی کل تکبیرة۔

امام عمران بن ابی زائدہ وسطیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے قیس بن ابی حازم وسطیم کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی آپ نے چار تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۱ ج۳).

(۱۱)عن رفاعة ابن مسلم قال كان سويد يكبر على جنائز نا فكان يرفع يديه في اول كل



امام رفاعة بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ وسٹنے یہ ہمارے جنازے پڑھایا کرتے ان پر تکبیریں کہتے اور ہرتکبیر کے ابتداء میں رفع یدین کرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۷ ج۳)۔

(۱۲) عن ابن جریج عن عطاء قال یوفع بدید فی کل تکبیرة و من حلفهم یوفعون ایدیهم۔ امام ابن جریج راوی ہیں کہ امام عطاء بن الی رباح کہتے ہیں کہ جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے اور مقدی بھی رفع الیدین کریں۔(مصنف ابن الیشیبص۲۹۱ج۳)۔

(١٣) عن عطاء قال يرفع الأمام يديه كلما كبر على الجنائز والناس خلفه.

امام عطاء بن ابی رباح وطنی فرماتے ہیں کہ جنازوں کی نمازوں میں امام جب بھی تکبیر کے تو رفع یدین کرے اور مقتدی بھی۔ (مصنف عبدالرزاق ص ۲۹۹ جس)۔

(۱۳) عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم انه کان یرفع یدیه فی التکبیرات کلهن\_

امام اساعیل بن ابی خالد روایت کرتے ہیں کہ امام قیس بن ابی حازم نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ (مصف عبدالرزاق ص ۲۵۰ ج۳)۔

(۱۵) عن داؤد بن قیس عن موسیٰ بن نعیم مولی زید بن ثابت قال من السنة ان ترفع یدیك فی كل تكبیرة من الجنازة۔

امام داؤد بن قیس وطنی سیدنا زید بن ثابت رہائی کے مولی زید بن تعیم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرناسنت ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۱ ج۳)۔

(۱۲) عن غیلان بن انس ان عمر بن عبد العزیز کان یرفع یدیه فی کل تکبیرة علی الجنازة ـ

امام غیلان بن انس مطلطیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز مطلطیہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع البیدین کرتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبر ۲۹۲ ج۳)۔

قارئین کرام مذکورہ احادیث و آثار سے نماز جنازہ کی ہرتگبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا سنت ثابت ہوا، پہلی اوردوسری حدیث بلاشبہ صحیح ہے ، اور اس کے آخری جملہ رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنے ،کا امام بیہق نے (اسنن الکبری ص۲۹۲ جس) میں یہی مفہوم بیان کیا ہے کہ تمام تکبیرات نمازعیدین و جنازہ میں رفع الیدین کیا جائے تیسری حدیث جو بحوالد نصب الرایہ درج کی گئی ہے، بیملل دارقطنی کے مطبوعہ حصہ (گیارہ جلدین) میں نہیں ہے اس کئے اس کی صحت کے متعلق کچھ نہیں کہا

حری اورائل تقلیہ جِلَد دونم کے جائے تو اس سے اس کی اگر سی اس موتو یہ جت قطعی ہے۔ کیونکہ یہ اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ کیونکہ یہ اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ کیونکہ یہ اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ کیونکہ یہ اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ کیونکہ یہ اپنے مار ہم نے تائیدانقل کئے عباس والٹنے کے آثار سند کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ بقایا کی اسناد میں گو کلام ہے مگر ہم نے تائیدانقل کئے ہیں تابعین کرام میں جلیل قدر تابعی امام سوید بن غفلہ وطفیلیہ بھی رفع البدین کرتے تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام تو نبی مرم اللہ اللہ اللہ والی کیا مگر مدینہ اس دن تشریف لائے جس دن آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ (تقریب ص ۱۳۱۱) قیس بن ابی حازم بھی مخضر م ہیں امام عطاء بن ابی رباح اور محمد بن سیرین بھی کہا تو تابعین سے ہیں ، امام زہری جلیل القدر امام اور ابتاع تابعین سے ہیں۔ اور سیدنا عمر بن عبر العزیز وطفیل ہیں۔ صرف یہ اہل حدیث کا بی مؤقف عبر العزیز و کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنے کے قائل و فاعل ہیں۔ صرف یہ اہل حدیث کا بی مؤقف نہیں بلکہ حدیث و آثار سے اس کا ثبوت ماتا ہے۔ خیر القرون میں اس پر تعامل تھا۔

# فصل دوم

(۱) عن ابى هريرة ان رسول الله الله الله على الجنازة فرفع يديه فى اول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى ـ

(ترمذی ص۲۰۱ ج۱۰دارقطنی ص۷۰ ج۲بیهقی ص۳۸ ج٤)۔

حضرت ابو ہریرہ و النظامی کے درسول الله مالی الله مالی جنازہ پڑھتے تھے تو پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے اوردائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تھے۔

( حديث اورابل حديث ١٨٥٧ )

الجواب: اس کی سند میں دو راوی ضعیف ہیں، پہلا راوی کی بن یعلی الاسلمی ہے امام کی بن معین فرماتے ہیں کہ بھی محص ہے امام بخاری رشائلہ کہتے ہیں مضطرب الحدیث ہے، امام ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تہذیب الکمال ص ۱۰۵ ج ۸)۔

امام ابن حبان کہتے ہیں کہ ہر حال میں اس سے احتجاج نہ کیا جائے، ثقات سے مقلوبات روایت کرتا ہے۔ (المجروحین ۱۲۱ج، تھذیب ص ۳۰۶ج ۱۱)۔

دوسرا راوی کی کا استاد برید بن سنان ہے۔ امام احمد بن طبل امام علی بن مدینی امام دار قطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں محلّہ صدق لیکن اس پر غفلت غالب تھی اس لئے اس کی روایت کھی تو جائے گر احتجاج نہ کیا جائے۔ امام بخاری رشک نے مقارب الحدیث کہا ہے۔ امام ابو داؤد نے بہج محض اور نسائی نے ضعیف و متروک الحدیث قرار دیا ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی عام مرویات غیر

حافظ ابن حجر را اللخيص الحير ص ١٣٥ ج٢) مين اس روايت كوضعف قرار ديا ہے۔ علامه زيلعی حفی نے (درس تر مذی ص ١٨٥ ج٢) ميں اور مولانا عثانی نے (درس تر مذی ص ١٨٥ ج٣) ميں اس روايت پر جرح كى ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فی شکا سے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَالْیَا عُمَاز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے بھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۸۵۷)

الجواب: اس کی سند میں فضل بن سکن ، راوی مجبول ہے، جیبیا کہ حافظ ابن حجر راست نے (لسان المیز ان ص ۱۳۸۱ جس) میں امام عقیلی نے (الضعفا المیز ان ص ۱۳۸۱ جس) میں امام عقیلی نے (الضعفا الكبير ص ۱۳۸۹ جس) میں صراحت کی ہے، الغرض به روایت ضعیف ہے جیبیا کہ حافظ ابن حجر راست نے الکبیر ص ۱۳۵ جس کی الغرض الحرب کے داخیص الحبیر ص ۱۳۵ جس) میں اس پر حکم لگایا ہے۔ (الخیص الحبیر ص ۱۳۵ جس) میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ عثمانی صاحب نے (درس تر ذری ص ۱۳۷ جس) میں اس کا اعتراف کیا ہے۔

(٣) عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري قال رأيت ابراهيم اذا صلى جنازة رفع يديه فكبر ثم لا يرفع يديه فيما بقى وكان يكبر اربعا-

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۹۲ ج۳)۔

حضرت ولید بن عبد الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تخفی کو دیکھا ہے وہ جب نماز جنازہ پڑھتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر (پہلی) تکبیر کہتے تھے پھر باقی تکبیروں میں رفع یدین نہیں کرتے تھے اور آپ چار تکبیریں کہتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص۸۵۸۔)

الجواب: یہ تابعی کا قول ہے اور اقوال تابعین دین میں جت نہیں، مقدمہ میں تفصیل عرض کردی گئی ہے بلاشبہ امام ابراہیم نخعی جلیل القدر امام ہیں۔ رویت کے لحاظ سے تابعی ہیں مگر ان کا یہ قول احادیث مرفوعہ اوراقوال صحابہ کرام نگائیٹہ کے خلاف ہے۔

(٣) عن الحسن بن عبيد الله انه كان يرفع يديه في اول تكبيرة على الجنازة -

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۹۲ ج۳).

حضرت حسن بن عبید الله وطنی ہے مروی ہے کہ وہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر ہی پر رفع بدین

کرتے تھے۔ (عدیث اور اہل تعلیہ جِلْد دوم کی کھی ایمال کی ایمال کا دیث اور اہل عدیث ۱۵۸م)

رکے سے ۔ (طدیت اور الل طدیت اور اللہ اتباع تا بعین سے ہیں کوفہ کے رہنے والے ہیں، جلیل القدر محدث و الجواب: حسن بن عبید اللہ اتباع تا بعین سے ہیں کوفہ کے رہنے والے ہیں، جلیل القدر محدث و فقہی ہیں گر دین ان بزرگوں کے اقوال کا نام نہیں بلکہ قرآن وسنت کا نام ہے۔ مزید برآل میہ کہ سند میں سفیان ثوری ہیں جو مدلس ہیں اور ساع کی صراحت نہیں بلکہ معنعن روایت ہے لہذا ضعیف ہے۔

#### بزرگان دین

بلاشبہ یہ حضرات ہمارے اسلاف تھے۔ گر ان کا قول وعمل دین میں جمت نہیں اوران کے اقوال کا نام دین نہیں، مزید برآب کہ ہم نے بھی اتباع تابعین کے اقوال پیش کردیتے ہیں۔

سیدنا عمر بری مجلد العزیز و النظیمی علم وضل ہے کسی طرح بھی حسن بن عبید اللہ سے کم نہ تھے۔ علاوہ ازین ہم مطاع آثار صحابہ کرام وی النظیم بھی نقل کر دیئے ہیں جو سندا سیحے ہیں

الم شافی نے کتاب الام س۳۹۲ ج المیں صراحت کی ہے کہ و گذلك يوفع يديه اذا كبو على المجنازة عند كل تكبيرة، لعنى عيدين كى نمازكى طرح جنازه كى ہرتكبير كے ساتھ رفع اليدين

کیا جائے۔

امام احمد بن حلبل امام اسحاق بن راصوبہ اور امام اوزائ کا بھی یہی مسلک ہے۔ تفصیل کے لیے (المغنی ص ۴۹ ج۲، المجموع ص ۲۳۲ ج۵) وغیرہ کی مراجعت کریں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ و اختلف اهل العلم فی هذا فرأی اکثر اهل العلم من اصحاب النبی علیہ فی هذا فرأی اکثر اهل العلم من اصحاب النبی علیہ فی کل تکبیرة علی الجنازة هو قول ابن المبارك والشافعی و احمد واسحاق۔ لین اس مسلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ تماز جنازہ کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع البدین کیا جائے یہ مروی ہے نبی مرم منافظ کے صحابہ کرام سے اور یہی قول امام عبد اللہ بن

مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق وغیرہ کا ہے۔ (ترمذی مع تحفه ص ۱۹۹۶)۔
محترم نے امام مالک کا مسلک بھی بیان کیا ہے۔ جوابا عرض ہے کہ ہم نے امام مالک کے استاد
امام زہری کا قول نقل کردیا ہے موصوف جو جواب اس کا دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے امام
الک کاسمجہ لدنا۔

آخر میں مولانا عبید الله رحمانی سے نقل کرتے ہیں کہ جنازہ میں رفع الیدین جائز ہے۔ بدعت و ممنوع نہیں ( فاوی ثنائیہ ص ۵۰ ج۲) اس پر تبھرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فیصلہ فرمائیں کہ یہ حدیث

کی موافقت ہے یا مخالفت ص ۳۸۔ رئیر یہ سر میں نیز سر

اس نالائق كوآج تك يه خبرنهيس كه اس كو ناجائز كهنا اكابر ديو بند كامسلك نهيس صرف افضليت ميس

کی حدیث اور اہل تقلید جِلْد دفع کی سیک و کی است کی است کی است کی است کی است کی است کی میں اگر اعتبار نہ ہوتو العرف اختلاف ہے، یعنی نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا افضل ہے کہ نہیں، اگر اعتبار نہ ہوتو العرف الشذی ص ۱۳۵ مطابعہ کر لینا۔

آئمہ حنفیوں میں سے آئمہ بلخ کا اور ایک روایت میں خود امام ابو صنیفہ رشائے کا بھی یہی مسلک ہے کہ نماز جنازہ کی تمام تکبیروں میں رفع الیدین کیا جائے۔ (فاوی شامی ص۲۱۲ ۲۲)۔ لہذا بہتر تھا کہ انوار صاحب محدث رحمانی کی بجائے اکابر علماً دیوبند آئمہ بلخ اور امام ابو صنیفہ رشائے کے قول کا ذکر کرتے ہوئے ان کا بھی رد کرتے، تاکہ حق تحقیق ادا ہو جاتا گر مقلد اور تحقیق یہ دونوں ہی ضدیں ہیں۔آگے چل کر انوار صاحب امام ابن حزم سے نقل کرتے ہیں کہ۔

ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الافي اول تكبيرة فقط لانه لم يأت يرفع الا يدى فيما عدا ذلك نص وروى مثل قولنا هذا عن ابن مسعود و ابن عباس وهو قول ابى حنيفة و سفيان- (المحلى ص١٨١ ج٣).

علامہ ابن حزم تحریر فرماتے ہیں کہ رفع یدین نہ کیا جائے نماز جنازہ میں سوائے پہلی تکبیر کے کیونکہ پہلی تکبیر کے کیونکہ پہلی تکبیر کے علاوہ باقی تکبیروں میں رفع یدین کے لئے نص نہیں آئی اور اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود او رحضرت عبد اللہ بن عباس مختالت سے روایت کیا گیا ہے حضرت امام ابو صنیفہ اور حضرت سفیان توری کا بھی یہی قول ہے۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۸۵۹)

معلوم نہیں انوار صاحب نے بی عبارت کہال سے نقل کی ہے۔ اس میں متعدد فاش اغلاط ہیں۔ عبارت مذکورہ قطعامحلیٰ کی نہیں۔امام ابن حزم مسلکہ نمبر ۵۷، کے ابتداء میں فرماتے ہیں کہ۔

ولا ترفع الا يدى الا فى اول تكبيرة فقط، يعنى نماز جنازه مين رفع يدين فقط پيلى تكبير پريى كيا جائے ـصفى ٣٢٧ جلد٣-

پھر تكبيروں كى تعداد پر بحث كرتے ہوئے پانچ صفحات آ كے چل كر فرماتے ہيں ك

واما رفع الايدى فانه لم يات عن النبى الله الله الله وفع فى شئى من تكبير الجنازة الا فى الول تكبيرة فقط ، فلا يجوز فعل ذلك لانه عمل فى الصلاة لم يات به نص، وانما جاء عنه على الله انه كبر ورفع يديه فى كل خفض ورفع ، وليس فيها رفع ولا خفض، والعجب من قول ابى حنيفة رفع الايدى فى كل تكبيرة فى صلاة الجنازة! ولم يات قط عن النبى الله الله من رفع الايدى فى كل تكبيرة فى سائر الصلوات وقد صح عن النبى عَلَيْكُ ومنعه من رفع الايدى فى كل خفض ورفع فى سائر الصلوات وقد صح عن النبى عَلَيْكُ ولله المحلى لابن حزم ص ٣٥١م؟).

محترم کی عبارت اوراس عبارت کا نقابل کریں،، اس میں زمین و آسان کا فرق ہے انوار صاحب ان کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ سیدنا ابس مسعود رخالفۂ اور سیدنا ابن عباس زخالفۂ اور امام ابوحنیفہ رشلسۂ

المرائل تقلير جِلْد دوم المرائل تقلير جِلْد دوم المرائل تقلير جِلْد دوم المرائل تقلير جِلْد دوم المرائل المرا اورامام سفیان توری جنازہ میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ امام ابن حزم نے سیدنا ابن مسعود

ر النين اورسيدنا ابن عباس و النين كا سرے سے تذكرہ ہى نہيں كيا اورامام ابو حنيفه رشائلن كا كيا ہے تو يہ كہا كه وہ جنازہ کی تکبیروں میں رفع الیدین کے قائل تھے۔ پھر اس پرتھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیرت

ہے کہ جہاں نماز میں رفع یدین کرنا ثابت ہے وہاں انکار کرتے ہیں اور جہاں ثابت نہیں وہاں کرتے ہیں، گر انوار صاحب اس کے برعکس نقل کرتے ہیں، پھر اس کوڑ پر یہ کھاج کہ سیدنا ابن عباس خالفنہ اور

سیدنا ابن مسعود رضایفیّهٔ کا قول بھی محلی کی طرف منسوب کرتے ہیں گویا امام ابو حنیفہ رشائفہ کے قول کو نقل کرنے میں تحریف کی اور صحابہ کے آثار کی نسبت کرنے میں افتراء کیا، یہ دین کی خدمت نہیں شیطان کی پیروی ہے ایسے لوگ آئمہ جرح و تعدیل کے ہاں متروک و کذاب قرار یاتے ہیں خاکسار نے انوار

صاحب کی بددیانتی کیرنے کے لئے، اعلاء اسنن کی مراجعت کی تو اس میں اس سے بھی بردھ کرگل کھلائے تھے تمہ کا عنوان باندھ کرسیدنا ابن عمر رہائیہ کی مرفوع حدیث نصب الرابیہ سے نقل کرتے ہیں۔ بعدہ اس کے راویوں کی توثیق بیان کرتے ہوئے اسے مرفوع سلیم کرتے ہیں پھر سیدنا ابن عمر اور سیدنا

ابن عباس فاللہ کے آثار نقل کر کے ان کی اساد کو صحیح قرار دیتے ہیں، پھر ان کے معارض سیدنا ابو مريره وظائفيًا اور سيدنا ابن عباس وظائفيًا كي مرفوع احاديث كو لا كر أنبيس حسن قرار ديت بيس بهر وجد ترجيح

عمدة القارى ص ١٣٤ جهم مين مبسوط يف نقل كيا ہے كه ابن عمر فرائن اور على مرتضى والني اور ابن حزم نے ابن مسعود رخانین اور ابن عمر خان کا سے نقل کیا ہے کہ وہ جنازہ کی تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کرتے

تھے۔آ گے فرماتے ہیں کہ ابن حزم جیسے محدث جلیل نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ لہذا ان کے سیح ہونے کی دلیل ہے چونکہ ابن عمر فراہی اور ابن عباس والنی نے اپنی روایت کردہ مرفوع احادیث کی مخالفت کی ہے اور ہمارے نزدیک راوی کا روایت پرعمل نہ کرنا جرح ہے۔ لهذا ابن عمر کی مرفوع حدیث ساقط قرار یائی اور ظاہر الروایت میں امام ابو حنیفه رشک کابھی یہی قول

ہے۔ (اعلاء السنن ص ٢٦٥ تا ٢٧٧ ج ٨)۔

یہ تمام قصد من گھڑت اور باطل ہے ،مبسوط فقہ حنی کی کتاب ہے اس کی نقل پر اعتبار نہیں اور ابن حزم نے ابن عمر ابن عباس اور ابن مسعود ر اللہ اللہ علیہ کے اقوال نقل ہی نہیں کیے اور ہم پوری ذمہ داری سے عرض كرتے ہيں كەسىدنا عبد الله بن عمر اور سيدنا عبد الله بن عباس اورسيدنا على مرتضى وكالله سے نماز جنازہ میں ترک رفع الیدین ثابت نہیں، جو اس بات کا مرعی ہے وہ سیح یا حسن درجہ کی روایت سے ثابت کرے، اور آخر میں ہم انوار خورشید کونفیحت کرتے ہیں کہ تصنیف و تالیف میں کذب و افتراء اور جھوٹ

بولنے سے برہیز کرے، دیو بندیو! اگراللہ کا ڈرنہیں تو بدنامی کا ہی خوف کرو۔



(٩) عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله عُلْشِهُ اذا صليتم على الجنازة فاقروا بفاتحة الكتاب\_

سیدہ اساء بنت بزید خلافۂ راویہ ہیں کہ رسول اللّٰمثَالیّٰیِّئِم نے فرمایا کہ جب میت پر نماز جنازہ پڑھوتو سورۃ فاتحہ کی قرات کیا کرو۔

(المعجم الكبير للطبراني ص١٦٢ ج٢٤ رقم الحديث ٤١٣.

(١٠) عن ابن عباس أن النبي عُلِيْكُ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

سیدنا ابن عباس خالفۂ کہتے ہیں کہ نبی منافظی نے جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ (بعد تکبیراولیٰ کے) پر طی۔

(ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في القرأة على الجنازة، الحديث ١٤٩٥).

(۱۱) عن امرأة منهم يقال لها ام عفيف قالت بايعنا رسول الله السلام الله السلام النساء فاخذ عليهن ان لا نحدثن الرجل الا محرما وامرنا ان نقرأ على ميتنا بفاتحة الكتاب

سیدہ ام عفیف وظافی راویہ ہیں کہ میں نے اس وقت رسول الله مَنَالْیَا اُسْ سے بیعت کی جب دیگر عورتوں نے بھی بیعت کی تھی۔ آپ مَلِیا نا نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم (عورتیں) غیر محرم سے کلام نہیں کریں گی۔ اور جمیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرائت کا تھم دیا تھا۔

(المعجم الكبير للطبراني ص١٦٨ ج٢٠، رقم الحديث ٤١٠ ؛ ابونعيم بحواله عمدة القاري ٢٠٣ ج٨).

(۱۲) عن جابر قال كان رسول الله عَلَيْكُ يكبر على جنائزنا اربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبير الاوليٰــ

سیدنا جابر رٹھاٹیئۂ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جنازوں پر رسول اللہ مٹھاٹیئے چار تکبیریں کہتے تھے، اور سورۃ فاتحہ کی قرائت پہلی تکبیر میں کرتے تھے۔

(مستدر ك للحاكم ص٥٩٨ ج ١ وللفظ له والام للشافعي ص٥٩ ج ١).

(۱۳۰) عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال كان عبد الله بن عباس اذا صلى على الجنائز وهوامام كبر ثم يقرأ بام القرآن ثم يصلى على النبيء النبيء شم يكبر ينصرف.

امام عبید الله بن عبدالله فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عبد الله بن عباس رہ فی نماز جنازہ کی امامت کرتے تو تکبیر تحریم کرتے ہو تکبیر کہتے۔ (پھرمیت کے لئے دعا کرتے اور تکبیر کہتے۔ (پھرمیت کے لئے دعا کرتے اور تکبیر کہدکر) سلام پھیرتے۔

(المعجم الاوسط للطبراني ٥٥٥ ج٢ رقم الحديث ١٩٥٩)

(۱۲۲) عن محمد بن عمروبن عطاء أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في

المستثنا ورائل تقليد جلد دفع المستثنا ورائل تقليد جلد دفع المستثنا المستثن

التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة رفع بهما صونة فلما فرغ قال، لا اجهل ان تكون هذه الصلاة عجماء، ولكني اردت أن اعلمكم ان فيها قرأة.

امام محمد بن عمرو بن عطاء وطنطی فرماتے ہیں کہ سیدنا مسور بن مخرمہ وٹائٹیئر نے ایک میت پر نماز جنازہ پڑھائی، پہلی تکبیر میں سورۃ فاتحہ اور ایک مزید چھوٹی سی سورت کی قرائت کی، اور ان دونوں کے ساتھ آواز کو بلند کیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں اس بات سے ناواقف نہیں ہوں کہ بینماز (جنازہ) سرا پڑھی جاتی ہے لیکن میرا ارادہ آپ کو تعلیم دینا تھا۔ کہ اس (نماز جنازہ) میں قرائت ہے۔

(المحلى با لآثار ص٢٥٢ ج٣).

(۵) عن ابن شهاب عن ابى امامة بن سهل بن حنيف و محمد ابن سويد الدمشقى عن الضحاك بن قيس، قال الضحاك و ابو امامة, السنة فى الصلاة على الجنازة ان يقرأ فى التكبير مخافتة، ثم يكبر، والتسليم عند الآخرة

امام ابن شہاب زہری مطلعی ابوامامہ اور محد بن سوید وشقی سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ضحاک بن قیس رفائقہ اور سیدنا ابوامامہ رفائقہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت بیہ ہے کہ تکبیر کے بعد آہتہ آواز سے قرائت کی جائے۔ پھر تکبیر کہی جائے اور آخر میں سلام پھیرا جائے۔

(المحلى بالآثارص٢٥٢ ج٣).

(١٦) عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال يقرأ ما بين التكبيرتين الاولين فاتحة لكتاب\_

امام سلمہ بن عبط روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ضحاک بن قیس زلائٹیئے نے کہا کہ پہلی دو تکبیروں کے درمیان سورة فاتحہ کی قراۃ کی جائے۔

(المحلى بالآثارص٢٥٦ ج٣).

(١٤) عن محمد الفهرى عن الضحاك بن قيس انه قال مثل قول ابى امامة.

امام محمد فہری سیدنا ضحاک بن قیس رہائٹیؤ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابو امامہ رہائٹیؤ مثل کہا۔

(الام للشافعي ص٥٥٦ ج١ باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها .....)

(١٨) عن سلمة عن الضحاك قال اقرء في كل التكبيرتين الأوليين في الصلاة على الميت بفاتحة الكتاب.

امام سلمہ سیدنا ضحاک رظافیئے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میت پر نماز جنازہ کی پہلی دو تکبیروں (کے درمیان) سورۃ فاتحہ کی قر اُتِ کرو۔(مصنف ابن ابی شیبه ۲۹۸ ج۳).



(۲۹) عن مجاهد في الصلاة على الجنازة، يكبر ثم يقرأ بام القرآن يصلى على النبي مَانِيلُهُ ثم ذكر دعاء ـ

امام مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تکبیر کہی جائے پھر سورۃ فاتحہ کی قراُت کی جائے، نبی مَالَّا لَیْزَا پر درود پھر دعا۔

(المحلى ابن حزم ص٣٥٣ ج٣).

ندکورہ احادیث و آثار سے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرائت ثابت ہوئی۔ گوان میں سے مرفوع احادیث صرف بہلی سات ہی سندا سے جم ہیں بقایا مرفوع احادیث پر جرح ہے ، مگر ہم نے متابعت و شواہد میں پیش کیا ہے۔ آثار صحابہ کرام دی آتھیں تقریبا تمام کے تمام حسن درجہ سے کم نہیں۔ اقوال تابعین بھی صحت کے لحاظ سے ثابت شدہ ہیں، محترم نے نام بنام شہروں کے نام لکھ کر کہا ہے کہ ان امور سے روز روثن کی طرح واضح ہو رہا ہے کہ خیر القرون کے دور میں نماز جنازہ میں قرائت کا بالکل رواج نہیں تھا۔ (حدیث ادر اہل حدیث سے ۱۸۷۸)

حالانکہ مکہ مکر مہ اور مدینہ طیبہ بھرہ کوفہ میں قرات کا رواج تھا۔ اس سے انکا محض ضد ہے, حدیث و آثار کے علاوہ مکہ میں امام مجاہد مدینہ میں ابن شہاب, شام میں مکول، بھرہ میں حسن وغیرہ کا نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی قرات انوار صاحب کے کاذب ہونے کی دلیل ہے، علاوہ ازیں کی چیز کا رواج نہ ہونے سے اس چیز کے مسنون ہونے کی نفی نہیں ہوتی، مدینہ میں ارسال پر عمل تھا، خیر القرون کے دور صحابہ میں ہی تکبیرات انقال کو بلند آواز سے کہنا کمیاب ہوگیا تھا۔ جس کی ضروری تفصیل پہلے عرض کردی گئی ہے۔ تو کیا اس سے بی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنا اور تکبیر کو بلند کہنا غیر مسنون طریقہ ہے، پھر انوار صاحب کے لئے عرض ہے کہ احادیث صححہ کے بالمقابل رواج کی کوئی اہمیت نہیں، غور کریں امام ابو صنیفہ نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے جب کہ احناف کی بریلوی پارٹی میں مزارات کریں امام ابو صنیفہ نے قول کی نفی ہوجائے کی پھر تو اللہ کا خوف کرو۔ بنانے کا رواج ہے، تو کیا اس رواج سے امام ابو صنیفہ کے قول کی نفی ہوجائے کی پھر تو اللہ کا خوف کرو۔ بنانے کا رواج ہے، تو کیا اس رواج سے امام ابو صنیفہ کے قول کی نفی ہوجائے کہ پچھرتو اللہ کا خوف کرو۔ بنانے کا رواج ہے، تو کیا اس رواج سے امام ابو صنیفہ کے قول کی نفی ہوجائے کہ پچھرتو اللہ کا خوف کرو۔ بنانے کا رواج ہے، تو کیا اس رواج سے امام ابو صنیفہ کے قول کی نفی ہوجائے کہ پھرتو اللہ کا خوف کرو۔

# فصل دوم

(۱) عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء (ابو داؤد ص١٠١ ج٢ ابن ماجه ص١٠٩).

حضرت ابو ہریرہ و الله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله فالله فائل کو بیر فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی میت کی نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔

(حديث اور اهل حديث ص٨٦٢.)

حدیث اورا بال تقلید جِلْد دفع کی دور ایک کی الحقاید جِلْد دفع کی الحقاید کے حق الحجاب: اولاً اس حدیث میں بینہیں کہا گیا کہ نماز جنازہ صرف دعا ہے بلکہ فرمایا کہ میت کے حق میں اظلام سے دعا کرو، ان دونوں میں فرق ہے، مولانا عثانی فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال درست نہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا نہ یہ کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ (درس ترندی ص ۲۰۰۹ ج ۲۰)۔

ثانیا: نبی مکرم مَنَالِیْکِمْ نے اس حدیث میں جنازہ کونماز کہا ہے، اذاصلیتم جس کا معنی انوار صاحب نے، جب نماز جنازہ پڑھو، کیا ہے۔ اور محترم نے صفحہ ۵۳۵ پر صحیح مسلم ص۲۰۳ جا۔ سے سیدنا معاویہ بن حکم سلمی زائن سے نقل کیا ہے کہ نبی مکرم مَنَالِیْکِمْ نے فرمایا۔

( ان هذه الصلاة لايصلح فيهاشئي من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقرأة القرآن)\_

نمازالی ہے جس میں لوگوں کی بات چیت کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو تشہیج تکبیر اور قرائت ہوتی ہے۔ (حدیث اوراہل حدیث ص ۵۳۷۔)

سیدنا ابوہریرہ زلائی کی مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ جنازہ نماز ہے،اور سیدنا معاویہ کی روایت سے ثابت ہوا کہ اس میں قرائت بھی ہے۔

ثالثا: انوار صاحب كايد كهنا كه نماز جنازه ميت كحن مين در حقيقت دعا و استغفار ب اس كئ اس مين الله كى حمد و ثناء نبى عليد الصلوة والسلام پر درود پھر ميت كے لئے دعا ہونى جا ہے جيسا كه دعا كا طريقہ ہے۔ (حديث اور اہل حديث ث ٨٤٠)

انوار صاحب کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء موجود ہے اللہ الكر۔ خير آگے چلئے محترم نماز جنازہ میں چارتگبیریں اور قیام آپ کے نزدیک بھی رکن ہیں۔ (در مختار مع شامی ص۲۰۹ ج۲)۔

جب كه دعا مين تكبير و قيام ركن نهيس \_ فما كان جوا بكم فهو جوابنا\_

رابعا: حدیث میں وضاحت ہے کہ تلبیر تحریمہ کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر نبی مکرم مَالَّالَیْمُ پر درود جمیعو، اس کے بعد میت کے لئے اخلاص سے دعا کرو۔ تفصیل دین الحق ص ۱۸۵ سے دیکھ لی جائے۔

(۲) مالك عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابيه انه سال اباهريرة كيف تصلى على الجنازة فقال ابو هريرة انالعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه سياته اللهم لاتحرمنا اجره ولاتفتنا بعده (موطا امام مالك ص٢٠٩ ج١).

## www.ircpk.com www.ahlu

المرائل تقليد جلد دوم المرائل تقليد جلد دوم المرائل تقليد جلد دوم المرائل الم حضرت امام مالک وطنی حضرت سعید مقبری سے اوروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہالی سے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ کسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بخدا میں تہمیں ضرور بتلاؤں گامیں جنازہ والے گھر سے ہی جنازہ کے ساتھ ہولیتا ہوں جب جنازہ (نماز کے لئے ) رکھا جاتا ہے تو میں تکبیر کہہ کر اللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں آنخضرت مَثَاثَیْظِ پر درود شریف پڑھتا مول چر بيه دعا يره هتا مول اللهم عبدك الخ ..... (حديث اورابل حديث ٨٩٢هـ) ·

الجواب: موصوف نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بٹائٹیئر نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذكر نهيں كيا للند وه سورة فاتحه ہى نه پڑھا كرتے تھے۔ اسے كہتے ہے،، دوضرب دو،، چار روٹيال، محترم عدم ذكر عدم شي كوستلزم نهيل مواكرتا،اس حديث مين توسيدنا ابوهريره والتين في طهارت، قيام، تكبيرات، سلام وغیرہ کا بھی ذکر نہیں کیا تو کیا اس کا بیرمطلب ہے کہ بینمام چیزیں بھی نماز جنازہ میں جائز نہیں۔

(٣) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ـ

(موطا امام مالك ٢١٠).

حضرت امام مالک رحمة الله عليه حضرت نافع سے روايت كرتے ہيں كه حضرت عبد الله بن عمر فاللها نماز جنازہ میں قر اُت تہیں کرتے تھے۔ (حدیث اوراہل حدیث ص۸۹۳)

الجواب: اولامحرم نے ، لایقر أ كامعنى كيا ہے قرأت نہيں كرتے تھے، اس سے مقصود يہ ہے كه سورة فاتحه کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ قرآ کا معنی مطلق تلاوت قرآن نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہے، نہیں پڑھتے تھے، کیانہیں پڑھتے تھے، روایت میں اس کا ذکرنہیں، جس طرح انوار صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرأت نہیں کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ ثناء نہیں پڑھتے تھے۔

فما كان جوابكم فهو جوابنا\_

ثانیا: اگر اس کا یہ ہی معنی لیا جائے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھتے تو تب بھی احناف کو مفید نہیں ، کیونکہ سورة فاتحہ کو بطور دعا پڑھنا ہہ بھی جائز کہتے ہیں۔ جو کہ ان کی تمام متداول کتب فقہ میں موجود ہے۔و میکھئے ( فاوی عالم گیری ص۱۲۴جا قاضی خال ص۹۳ جا، درمخارص۱۲۱جا)۔

اور بیفتوی دیوبند و بربلوی اکابر کا بھی ہے کہ جنازہ میں فاتحہ کو حدوثنااور دعا کی نیت سے پڑھ لیا

(احسن الفتاوى ص ٢٤٥ ج ٤ و خير الفتاوى ص ١٩٨ ج ٣، و كفايت المفتى ص ٧٥ ج ٤ و فتاوى دارالعلوم دیو بند ص۲۰۰ ج و فتاوی حقانیة ص٤٤٣ ج ٣ و آپ کے مساعمل اور ان کا حل ص١٦٤ ج ٣ و عطائے حبیب ص۱۳۵ ج۲ )

اگر انوار صاحب اس پر ہی بھند ہوں کہ بطور قرائت فاتحہ نہیں پڑھتے تو ہم کہتے کہ بطور قرائت اور

جھی حدیث اور اہل تقلید جِلْد دوم کے دوق کے اس کا جھی ہے۔ اس کا جوت چاہئے محض آپ کے بطور دعا کی تقسیم شرعی طور پر ثابت نہیں ہے آپ کی ذاتی اختراع ہے جس کا ثبوت چاہئے محض آپ کے

(٣) روى عن ابن مسعود انه سئل عن صلاة الجنازة هل يقرأ فيها فقال لم يوقت لنا رسول الله عَلَيْكُ قولاً ولا قرأة وفي رواية دعاء ولا قرأة كبر ماكبر الامام واختر من اطيب

الكلام ما شئت وفي رواية واحتر من الدعاء اطيبه

(بدائع الصنائع ص ٣١٣ مغنى ابن قدامه ص ٤٨٥ ج٢)-

(۵) روى عن عبدالرحمن بن تحوف وابن عمر انهما قالا ليس فيها قرأة شيئ من القرآن.

(بدائع والصنائع ص٣١٣ ج٢).

دعویٰ سے بات نہیں بنے گی۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عبد الله بن عمر رفخانکیم سے مروی ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا نماز جنازہ میں قرآن کے کسی حصہ کی بھی قراُت نہیں ہے۔

(حدیث اورانل حدیث ۹۲۳\_)

الجواب: بدائع الصنائع اور مغنی لابن قدامه دونول فقه کی کتابیں بیں حدیث کی نہیں ، اور کتب فقه پر نقل روایات میں اعتاد نہیں کیا جاسکتا تفصیل کے لئے دین الحق ص۱۵۳ جا تحفہ حفیہ حصہ اول کی مراجعت کریں, جو ان کی صحت کا مدعی ہے وہ کتب حدیث سے ان کا وجود ثابت کرے، ہم پوری ذمه داری سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ یہ کذب وافتراء ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص ۲۹۵ ج۳)۔

حضرت علی والنی سے روایت ہے کہ آپ جب کسی میت کی نماز جنازہ بڑھا کرتے تو اللہ تعالٰی کی حمر و ثناء سے ابتداء کرتے بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بڑھتے بھر بید دعا مانکتے، اللهم اغفر لا



حيائنا الخ\_ (حديث اورائل مديث ١٩٢٥)

الجواب: اولاً محرّم کا غالبا بی استدلال ہے کہ اس میں قرائت کا ذکر نہیں حالانکہ عدم ذکر عدم شک کوستازم نہیں غور سیجئے اس میں، تکبیرات، قیام، اور سلام پھیرنے کا بھی بیان نہیں۔ فعان کان جو ابکم فعو جو ابنا۔

ٹانیا: سیدنا علی رفائنہ سے روایت کرنے والا راوی میتب بن رافع ہے اور میتب کی سیدنا علی رفائنہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ، امام ابن معین فرماتے ہیں کہ میتب کی صرف براء بن عازب اور ابی ایاس سے ملاقات ہے، امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس کی ابن مسعود سے روایت مرسل ہے اور علی مرتضٰی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ (تھذیب التھذیب ص۱۵۳ج: ۱،تھذیب الکمال ص۱۱۰ج»).

الغرض بدروایت بوجه مرسل مونے کے ضعیف ہے۔

(ك) عن الشعبي قال في التكبيرة الاولييبداء بحمده الله والثناء عليه والثانية صلاة على النبيء النبيء الثانية والرابعة للتسليم

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۰ ج۳،مصنف عبد الرزاق ص۹۱۹ ج۳)۔

حضرت امام شعنی و شخیے فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر میں اللہ کی حمد و ثناء سے ابتداء کرے دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرے۔ (حدیث اوراہل حدیث ص۸۱۵۔)

الجواب: امام شعمیٰ تابعی ہیں اور تابعین کے اقوال جمت نہیں ہوا کرتے بالحصوص جب احادیث رسول اللّهُ مَثَّلَ اور آ الرصحابہ کرام و مُنْ اللّهُ اللّهُ علی ہونی ہون جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ہم احادیث و آثار سے ثابت کر آئے ہیں، لہذا یہ جمت نہیں یہ ہم نے علی وجہ السلیم بات کہہ دی ہے ورنہ اس روایت میں بھی عدم ذکر ہے اور عدم ذکر عدم شکی کوشلزم نہیں ہوا کرتی۔

(A) عن عبد الله بن اياس عن ابراهيم و عن ابى الحصين عن الشعبىٰ قالا ليس فى الجنازة قرأت.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳).

حضرت ابراہیم نخفی اور امام شعنیٰ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قراکت نہیں ہے۔ (حدیث اوراہل حدیث ۱۸۷۵\_)

رمدی روی سیب می میں عبد اللہ بن ایاس راوی مجہول ہے امام ابوحاتم نے، (الجرح والتعدیل ص۸ الجواب: سند میں عبد اللہ بن ایاس راوی مجہول ہے امام ابوحاتم نے، (الجرح والتعدیل میں ص۵) میں اسے ذکر کیا ہے مگر کوئی جرح یا تعدیل بیان نہیں کی، الغرض بیروایت ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی مجہول ہے۔



(٩) عن ايوب عن محمد انه كان لا يقرأ على الميت.

( مصنف ابن ابي شيبه ص٢٩٨ ج٣، مصنف عبد الرزاق ص٢٩١ ج٣)-

حضرت ایوب حضرت محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ میں قرات نہیں

کرتے تھے۔ (حدیث اور اہل حدیث ص ۸۶۵۔)

الجواب: انوار صاحب كا دعوى ہے كه ، لا يقر أ، كا معنى قرآن كى قرأت جنازه ميں نہيں كرتے تھے حالا نكه قرأ كا لفظ اس بات كا متحل نہيں ہے ، پھر جناب نے متن تو مصنف ابن ابی شيبه كا درج كيا ہے ليكن حواله عبد الرزاق كا بھى دے ديا ہے ،عبد الرزاق كى روايت سے وضاحت ہوجاتى ہے كہ ابن سيرين كيا نہيں بڑھتے تھے۔ملاحظہ كيجئے۔

عن ايوب عن ابن سيرين كان لا يقرأ في شيء من التكبيرات وكان يقول اللهم اغفرللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واجعل قلوبهم على قلوب اخيار هم اللهم ارفع درجته في المهتدين واخلفه في تركته في الغابرين اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده.

امام ایوب کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین نماز جنازہ کی تکبیرات میں کوئی چیز بھی نہ پڑھا کرتے تھے اورکہا کرتے تھے۔ اللھم اغفر للمؤمنین ،، الخ .....

(مصنف عبد الرزاق ص ۴۹۱ جس رقم الحديث ۱۴۳۲)\_

اس روایت نے وضاحت کردی ہے کہ وہ صرف قر اُت سورۃ فاتحہ ہی نہ کرتے تھے بلکہ ثناء و درود بھی نہ پڑھا کرتے تھے بلکہ ثناء و درود بھی نہ پڑھا کرتے تھے انورا صاحب جوصورت درود وغیرہ کے متعلق اختیار کریں گے وہی ہماری طرف سے سورہ فاتحہ کی سمجھ لیں۔

(١٠) عن حجاج قال سالت عطاء عن القرأة على الجنازة فقال ما سمعنا بهذا\_

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳).

حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن ابی رباح مططیع سے نماز جنازہ میں قرائت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہم نے بینیں سنا،

( مدیث اور الل مدیث ۸۲۵\_)

الجواب: (۱) اثر کے الفاظ، عن القرأة علی الجنازہ (میت پر قرأة) کے هیں عن القرأة فی الصلاة الجنازة، کنہیں اگریہ ہوتے توانوار صاحب کے لئے دلیل تھے۔ دراصل سوال نماز میں قرأت کے متعلق نہیں ہوا بلکہ میت پرقرآن خوانی کے متعلق کیا گیا ہے جیسے آج بھی لوگ قریب المرگ کے پاس سورة کیس پڑھتے ہیں اور عطاء بن ابی رباح نے ماسمعنا کہہ کراس روایت کے ضعف کی طرف

المن اوراال تقلير جِلْد دونم المن المناس المن المناس المن المن المن المناس المن المناس المن المناس المن المناس الم

اشارہ کیا ہے۔

(۲) جاج بن ارطاۃ متکلم فی راوی ہیں تقریب میں ہے صدوق کثیر الخطاء ایسے راوی متابعت کے بغیر جت نہیں ہوتے، اور جاج سے جفص بن غیاث روایت کر رہا ہے اور بید مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے۔

(س) اگرتشلیم بھی کرلیا جائے کہ نماز جنازہ کے اندر قرائت کا سوال ہوا تھا تو تب بھی ظاہر ہے کہ بیرتابعی کا قول ہے جواحادیث مرفوعہ اور آٹار صحابہ کرام رشخاتین کے بالمقابل حجت نہیں۔

ن کا ول ہے بو احادیت مروعہ اور اور کاب رہ اس سے باملان بست یں ۔ (۱۱) عن ابی طاؤس عن ابیه وعطاء انهما کانا ینکران القرأة علی الجنازة۔

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳).

حضرت ابوطاؤس اپنے والد طاؤس سے اور حضرت عطابن ابی رباح رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ بید دونوں بزرگ نماز جنازہ میں قرائت کا انکار کرتے تھے۔

یں کہ مید دووں برات مار جمارہ میں سرات کا الفار سرت ہے۔ (حدیث اور الل حدیث ص ۲۸۱)

الجواب: سند میں زمعہ بن صالح راوی ہے اسے امام احمد، امام ابن معین، امام ابو داؤد، امام عمرو بن علی، امام ابو حاتم ، امام نسائی نے ضعیف کہا ہے، ابوزرعہ کہتے ہیں کہ لین اور واہی الحدیث ہے، ساجی کہتے ہیں احکام میں ججت نہیں، امام ابن حبان کہتے ہیں کہ نیک آدمی تھا گر وہم کرتا اور جانتا نہ تھا خطا کرتا اور اسے سمجھتا نہ تھا۔حتیٰ کہ اس کی مرویات میں منا کیر غالب ہیں۔

(تهذيب التهذيب ص٣٦٩ج٣، تهذيب الكمال ص٢٦ج٣)

الغرض یہ روایت ضعیف ہے مزید برآں یہ تابعی کا قول ہے جو مرفوع احادیث اور آ ٹار صحابہ کرام نگاللہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل ذکر ہی نہیں۔

(١٢) عن بكر بن عبد الله قال لا اعلم فيها قرأة.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳)۔

حضرت بكر بن عبدالله والنه ورات بين كه مين نماز جنازه مين قرات كونبين جانتا

(حدیث اور اہل حدیث ص۸۶۷\_)

الجواب اولاً: اگر بکر بن عبد الله نہیں جانتے تھے، تو جاننے والے موجود تھے۔ ہم نے آثار صحابہ و تابعین نقل کردیئے ہیں بیمسلمہ اصول ہے کہ جاننے والا نہ جاننے والے پر ججت ہے۔

ثانیا: سند میں، سلیمان راوی ہے اس کی بحوالہ صراحت کی جائے۔ بیکون بزرگ ہیں۔

(۳) عن مفضل قال سالت ميمونا على الجنازة قرأة او صلوة على النبي مَالَّكُمْ قال ما علمت. (مصنف ابن ابي شيبه ص ٢٩٩ ج٣).

المستفاورا الم تقلير جِلَد دوم المستفاير جِلَد دوم المستفاير جِلَد دوم المستفاير جِلَد دوم المستفاير المستفار المستفاير المستفاير المستفاير المستفاير المستفاير المستفاير المستفاير المستفاير المستف

حضرت مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون عملیے سے نماز جنازہ میں قراک یا درود سے متعلق دریافت کیا تو استعمال کی متعلق متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ حدیث اورائل حدیث ۸۲۱۔

الجواب: اولا یہاں نماز جنازہ کے اندر قرأت و درود کا مئلہ نہیں پوچھا گیا، بلکہ میت پر قرأت و درود کے متعلق سوال ہے جو ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

ثانیا: اگر انوار صاحب نماز کے اندر پر ہی بھند ہوں (گو یہ غلط ہے کیونکہ روایت کا متن، فی الصلاۃ الجنازۃ ، نہیں بلکہ علی الجنازۃ ہے) تو علی وجہ السلیم عرض ہے کہ راوی کو تو شک ہے کہ درود کے متعلق سوال کیا یا قر اُت کے متعلق ، لیکن انوار صاحب نے درود کی بجائے قر اُت کو ترجیح دینے میں کوئی وجہ بیان نہیں گی۔

ثالث: اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ سول قرات کے متعلق ہی تھا انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ عدم علم ہے جو دلیل شرعی نہیں۔ نہ جانے والے پر جانے والے کا کلام جمت ہوا کرتا ہے، ہمارے علاقہ میں قادیانیت اچھی خاصی مؤثر ہے ضرورت کے وقت تمام فرقوں کے بڑے بڑے علامہ خاکسار کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب انہیں مسلہ کی نوعیت سمجھائی جاتی ہے تو وہ جیران رہ جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مرزائیت کوئی مسکلہ نبین ختم نبوت حیات مسے کے مسائل بے کار ہیں پچھ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ کا ڈرنہیں تو بدنا می سے ہی ڈر جائے۔

(١٣) عن محمد بن عبد الله بن ابي سارة قال سالت سالما فقلت القرأة على الجنازة فقال لا قرأة على الجنازة.

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳)۔

حضرت محمد بن عبد الله بن ابی سارہ و الله علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم والله سے دریافت کیا کہ میں نماز جنازہ میں قرائت کروں؟ تو آپ نے فرمایا نماز جنازہ میں قرائت نہیں ہے۔ ( حدیث اور اہل حدیث ۱۸۲۳م۔)

الجواب اولاً: فی الصلاۃ البخازۃ، اور علی البخازۃ، کے فرق کی وضاحت گزر چکل ہے ، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ضرورت نہیں۔

ٹانیا: اگر بیشلیم بھی کر لیا جائے کہ علی البخازۃ کا معنی فی الصلاۃ البخازہ ،ہے تو تب بھی یہ قابل جمت نہیں کیونکہ بالا تفاق قول تابعی مرفوع احادیث کا معارض نہیں ہوسکتا۔

(١٥) عن ابى المنهال قال سالت ابا العالية عن القرأة فى الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال ما كنت احسب ان فاتحة الكتاب تقرؤ الا فى صلاة فيها ركوع و سجود. (مصنف ابن ابى شيبه ص٢٩٩ ج٣).



حضرت ابومنہال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ الریاحی و السلی سے نماز جنازہ میں سورة فاتحہ پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میرا تو خیال ہے کہ سورۃ فاتحہ صرف رکوع و سجود والی نماز ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ (حدیث ادراہل حدیث ۸۷۷۔)

الجواب: بلاشہ یہ اثر انوار صاحب کے موافق ہے۔ گر ابو العالیہ تابعی ہیں۔ تابعین کے اقوال دین میں جمت نہیں ہالخصوص جب وہ مرفوع احادیث کے معارض ہوں، مزید برآں یہ کہ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے جو دوسرں پر جمت نہیں اگرانہیں احادیث مل جاتیں تو وہ ضرور اس قول سے رجوع کر لیتے، پھر اس کی سند میں، عون، راوی ہے جو ابو الممنہال (عبد الرحمٰن بن مطعم) کا شاگرد اور عبد الاعلی وغندر کا استاد ہے اس کی بحوالہ صراحت کی جائے کہ یہ بزرگ کون ہیں۔ ہم نے جہال تک کتب رجال کی مراجعت کی ہے جمیں تو مجبول ہی معلوم ہوا ہے واللہ اعلم بالصواب، جو اس کی صحت کا مدی ہے وہ فون کی بحوالہ عدالت ثقات ثابت کرے۔

(۱۲) عن موسى بن على عن ابيه قال قلت لفضالة بن عبيدة هل يقراؤ على الميت شئى فال لا-

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳)۔

حضرت موسیٰ بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فضالہ بن عبیدہ رُخالَفُهُ سے دریافت کیا کہ کیا میت پر (نماز جنازہ میں) قرائت کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایانہیں۔(حدیث اور الل حدیث ص ۸۷۷۔)

الجواب: اولاً شکر ہے انوار صاحب نے ، نماز جنازہ میں ' کو بریکٹ میں لکھ کر ہمارے مؤقف کودرست سلیم کر لیا ہے۔ علی اللمیت یا علی الجنازۃ ، کے الفاظ سے نماز جنازہ نہیں، لیکن اس اعتراف حقیقت کے ساتھ یہاں ایک مزید بددیانتی کی ہے وہ یہ کہ لفظشک کا معنی ترک کردیا ہے۔ دراصل یہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ میت پر کچھ پڑھا جائے۔ انہوں نے جواب دیانہیں، اب اگر اسے نماز جنازہ کے متعلق سلیم کیا جائے تو درود و دعا سے بھی چھٹی ہوئی، محترم یہاں میت پر قرآن خوانی کا سوال ہے جے سیدنا فضالہ بن عبید رہائش نے ، لا جمہ کرنفی کر دی ہے، نماز جنازہ کے اندرقر اُت قرآن کا سوال بی نہیں ہے۔

ٹانیا: اگر انوار صاحب کے دعویٰ کوتشلیم بھی کرلیا جائے تو تب بھی یہ قابل ججت نہیں کیونکہ یہ مسئلہ معلیہ علیہ علی مسئلہ میں معابہ کا اختلاف ہو وہاں ان کے اقوال ججت نہیں ہوا کرتے, راجع مقدمہ۔

(١٤) عن سعيد بن ابى بردة عن ابيه قال قال له رجل اقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب



ال لا

(مصنف ابن ابی شیبه ص۲۹۹ ج۳)۔

حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے والد ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا

میں نماز جنازہ میں قر اُت کر لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔

( حدیث اور اہل حدیث ص ۸۷۷\_)

الجواب: اولاً یہ روایت انوار صاحب کے ندہب کی دلیل نہیں، علی الجنازة کی ہم وضاحت کرآئے ہیں۔

ثانیا: بصورت شلیم بھی بیا قابل جمت ہے۔ ابو بردہ تابعی ہیں ظاہر ہے کہ حدیث مرفوعہ اوراقوال

صحابہ کے بالقابل بینا قابل حجت ہے۔ (۱۸) عن حماد عن ابراهیم قال سالته ایقرأ علی المیت اذا صلی علیه؟ قال لا

(مصنف عبد الرزاق ص٤٩١ ج٣)۔

حضرت جماد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی وطنظیرے سے دریافت کیا کہ کیا نماز جنازہ میں قراًت کی جاسکتی ہے؟ آپ نے فرمایانہیں۔ (حدیث اورائل حدیث ص۸۹۸۔)

الجواب: اولا ابراہیم مخفی صغیر تابعی ہیں احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ کے بالمقابل بھلا ان کے قول کی کیا اہمیت ہے۔

ٹانیا: سند میں سفیان توری مدلس ہیں، اورروایت عن سے ہے۔ پھر حماد پر جرح بھی موجود ہے الغرض بدروایت ضعیف ہے۔

# صحابه کرام رخی اندم کا کسی چیز کوسنت کہنے کا مطلب

انوار صاحب نے ،سنن نسائی ۲۱۸ ج اسے سیدنا عبد اللہ بن عباس کی حدیث درج کی ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ سنت اور حق ہے پھر آ گے چل کر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس فرائ کا نماز جنازہ میں قرات کو سنت قرار دینا تو اس سے سنت مصطلحہ تعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد نہیں ۔۔۔۔۔ ذخیرہ احادیث میں کئی مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں صحابہ کرام وی الشہر نے لفظ سنت استعمال کیا ہے ، لیکن وہاں اس سے سنت لغویہ مراد ہیں ۔ سنت مصطلحہ مراد نہیں ،

( مديث اورابل مديث ص ٨٢٢،٢٧٨ \_)

الجواب: صحابہ کرام رہی اللہ جب سنت کا لفظ کسی حکم شرعی پر بولتے ہیں تو اس سے نبی مکرم منگائی کا طریقہ و اسوہ ہی مراد ہوتا ہے،اس کے خلاف ایک مثال بھی نہیں دی جاسکتی ہیں تجربہ کر کے دیکھیے



قیامت تک مہلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انوار صاحب پوری کوشش کے باوجود ناکام رہے ہیں اس ناکامی کے باوجود پورے دھڑ لے سے کہتے ہیں ذخیرہ احادیث میں کی مقامات ایسے ملتے ہیں، اس پرسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

باندھی ہے تو نے زیر فلک جھوٹ پر کمر۔

«علامه زیلعی فرماتے ہیں ۔

واعلم ان لفظة السنة يدخل في المرفوع عندهم ، قال ابن عبد البر في التقصي، واعلم ان الصحابي اذا اطلق اسم السنة فالمرادبه سنة النبي عَلَيْكُ -

جان لینا چاہئے کہ ان کے نزدیک سنت کا لفظ مرفوع میں داخل ہے؟۔ امام ابن عبد البر القصی، میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہو کہ صحابی کسی چیز کو سنت کہتا ہے تو اس سے مراد نبی مکرم منگاتیا کی سنت ہوتی ہے۔ (نصب الرایہ ۳۱۳ ج۱)۔

اس بات کا اعتراف مولانا ظفر احمد صاحب نے بھی، (اعلاء اسنن ص۱۹۳ ج۲) میں (قواعد فی علوم الحدیث ص۱۲۷) میں کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دین الحق ص۱۷۱ کی مراجعت کریں،

خلاصہ کلام: انوار صاحب ایک بھی مرفوع حدیث پیش نہیں کر سکے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے، ایک بھی صحابی کا قول ثابت نہیں کر سکے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کو نہ پڑھا جائے۔ کسی تابعی کا قول بھی پیش کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ بایں ہمہ استے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ۔ مدینہ طیبہ، کوفہ، بھرہ، میں کوئی قرائت کا قائل نہ تھا۔ان امور سے روز روثن کی طرح واضح ہو رہا ہے کہ خیر القرون کے دور میں نماز جنازہ میں قرائت کا بالکل رواج نہیں تھا۔ (حدیث اور اہل حدیث سے ۱۵۔)

محرم غصہ تھوک دیجئے یہ انسان کو پاگل کردیتا ہے، یہ تمام دعوے آپ کا محض خبط بے ربط ہیں ہم فصل اول میں ان چاروں شہروں کے فقہاء سے نماز جنازہ میں قرائت فاتحہ ثابت کر آئے ہیں۔ آپ اپی کسی دلیل پر انگلی رکھ کر نشان دہی کیجئے جو سندا میچے ہو اوراس میں نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ کی قرائت سے منع کیا گیا ہو جبکہ ہم نے نماز جنازہ میں فاتحہ کے ثبوت پر متعدد مرفوع احادیث پیش کردی ہیں۔ جب کے آپ نے ایک دلیل بھی درج نہیں کی اور جس سے استدلال کیا ہے۔ اسے حنفی علاء نے غلط قرار دیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کی کیا عاجزی ممکن ہے۔

# (۷۷) باب نماز جنازہ بلند آواز سے بڑھنا

# فصل اول

(۱) عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله الله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله داراً خير من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت.

سیدنا عوف بن ما لک و التینا بیان کرتے ہیں که رسول اللّه تَالِیَّا آغِ نے ایک میت پر نماز جنازہ پڑھی تو میں نے آپ کی دعا سے بید دعا یاد کی اور آپ مَلیْلاً کہدرہے تھے

اللهم اغفوله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله داراً حير من داره واهلا خيرا من اهله و زوجا حيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، سيرناعوف فِالنَّيْدُ فرمات بين كه بي مَالِيهُ في اس قدر رقت سے دعا كى ميں في خوابش كى كه كاش بيميرا جنازه ہوتا۔

(صحيح مسلم كتاب الجنازة باب الدعاء للميت في الصلاة، الحديث ٢٢٣٢).

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی مکرم منالی کے بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھایا تب ہی تو سیدنا عوف وٹائنڈ کہتے ہیں کہ میں نے آپ مالین کی دعا سے بید حصد یاد کرلیا اور کسی سے س کر یاد تب ہی ہوتا ہے جب وہ بلند آواز سے کوئی چیز پڑھے۔

(۲) سیدنا شداد بن الہاد مِنْالِتُهَا راوی ہیں کہ نبی مکرم مَنْالِتَیْنَا ایک شہید صحافی پر نماز جنازہ پڑھائی تو بیہ دعا بلند آواز سے پڑھی،

اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك

الهي تيرايد بنده تيري راه مين مهاجر بن كرآيا تها اب شهيد مو كيا ہے، مين اس كا گواه مون،

(سنن نسائى كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهدا، رقم الحديث ١٩٥٥)

اور اییا ہی سیدنا عبداللہ بن عباس فرائنی سے بلند آواز سے جنازہ پڑھنا ثابت ہے جبیا کہ گزشتہ باب کی حدیث نمبر میں وضاحت ہے، اور سیدنا مسور بن مخرمہ فرائنی بھی بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھا

ہاں البتہ اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ دلائل کے اعتبار سے سری پڑھنا قوی ہے جہری کے جواز کا انکار محض تقلیدی ضد ہے علائے اہل حدیث کا بھی یہی مؤقف ہے کہ سری بحثیت دلیل قوی اور راجے ہے، تفصیل تخفہ حفیہ ۳۲۱ جا میں دیکھی جاسکتی ہے۔ عوام میں نوے فیصد حضرات کو جنازہ آتا ہی نہیں جہری پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا تھا کہ بر بلوی امام کو جنازہ کی دعا نہیں آتی تھی، تفصیل پہلے کسی باب میں راقم نے عرض کردی ہے۔ الغرض مالات کے مطابق آج بلند آواز سے ہی جنازہ پڑھنا چاہئے تاکہ مقتدی بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں اس سے انکار حالات سے چشم پوشی کرنا ہے۔

# فصل دوم

ادعو ربكم تضرعا و خفية انه لا يحب المعتدين (١-٥٥)

پکارواپنے رب کو چیکے چیکے، اس کوخوش نہیں آتے حد سے تجاوز کرنے والے۔ (حدیث اوراہل حدیث س۸۷۷)

الجواب: اولاً مفسرین کرام نے ادعوا کے دومعنی کئے ہیں عبادت اور دعا، انوار صاحب نے پہلے معنی کی بچائے دوسرے کو ترجیح دی ہے مگر اس کی کوئی وجہ ترجیح بیان نہیں کی، پھر خفیہ کے معنی میں بھی یہ بھی اس کی کوئی وجہ ترجیح بیان نہیں کی، پھر خفیہ کے معنی میں بھی یہ قول مروی ہے کہ دل کا خشوع ہو اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا یقین ہو۔ امام ابن جریر نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ (تفسیر ابن جریر ص ۲٤٣ ج۸)۔

قطع نظر اس کے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خفیہ کا معنی چیکے ہی ہے لیکن نبی مکرم مُناہیا ہے باند آواز میں دعا کرنا ثابت ہے۔تفصیل مسلہ اُمین میں گزر چکی ہے۔للہذا سنت فعلی نے اس کا معنی بیان کردیا کہ خفیہ کا یہ مطلب ہے کہ چیخ چیخ کر دعا نہ کی جائے۔

ثانیا: جنازہ خالص دعانہیں بلکہ نماز ہے نبی مکرم مُنافینیم فرماتے ہیں کہ فصلو علی احیکم اپنے بھائی پرنماز جنازہ پڑھو۔

(بخاری رقم الحدیث ۳۸۷۷)۔

(١) عن ابى امامة قال السنة في الصلاة على الجنازة ان يقرأ في التكبيرة الاولى بام

القرآن مخافتة ثم يكبر ثلثا والتسليم عند الاخرة\_

(نسائی ص۲۱۸)۔

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رہائنہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورة فاتحد آسته آواز میں بر هی جائے، پھر تین تکبیریں کہی جائیں جن میں سے آخری کے بعد سلام مجھیرا جائے۔ (حدیث اورائل حدیث ۸۷۷)

الجواب: اولاً متن حدیث کا خود انوار صاحب نے بیمعنی کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے اس سے ثابت ہوا کہ تکبیر کہہ کرسورۃ فاتحہ کی قرائت کی جائے ، مگر حنی فاتحہ کی بجائے ثناء پڑھتے ہیں، مگر اس حدیث سے ثناء پڑھنے کا رد اور فاتحہ پڑھنا ثابت ہوا، کیکن حنفی اسے تسلیم نہیں کرتے۔انوار صاحب نے اس سے بلہ چھڑانے کے لئے یہ عذر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک نماز جنازہ میں سورة فاتحہ کا بطور حمد وثناء کے پڑھنا جائز ہے، لہذا اگر کوئی سورة فاتحہ ثناء کے ساتھ پڑھنا

چاہئے تو آہستہ آواز ہی سے پڑھے ص ۸۸۱۔

حالانکہ حدیث میں ثناء کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہی نہیں بلکہ صرف فاتحہ پڑھنے کومسنون قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ بطور ثناء روسی جاسکتی ہے اور بطور قر اُت نہیں، یہ تقسیم صرف جناب کی بیان کردہ ہے، قرآن وسنت اور آثار صحابہ کرام رہنا تھا ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، جو اس کا مدعی ہے وہ ثبوت دے ورنہ شریعت سازی سے باز آئے ، اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے کہ وہ دین میں ایک الیمی بات

کہہ رہاہے جو اللہ عز وجل نے نہیں کہی، چلو آپ بطور حمد و ثناء ہی پڑھ لیا کریں، اس اعتراف کے بعد آپ كا ترك القرأة في الصلاة الجنازة ، كا باب باندهنا بي كار ب شايدانوار صاحب كهدوي كه بم نے قرأت كا انكاركيا ہے ثناء سے نہيں، اس نالائق كو آج تك يہ بھى خبر نہيں كه قرأت يڑھنے كو كہتے ہيں خواہ وہ بنیت تلاوت ہو یا بنیت حمد و ثناء ہو، بہر حال اسے پڑھنا ہی کہتے ہیں جسے عربی زبان میں قرأة کہتے

ين- (القاموس الجديد ص٢١٣). مگر انوار صاحب کہتے ہیں کہ اگر تلاوت کی نیت سے ہوتو قر اُت ہے اگر حمد و ثناء کی نیت سے ہو توتب قرأت نبيس- لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ

حضرت ہمارا مشورہ ہے کہ تدریس کی بجائے کسی فاضل سے پہلے عربی زبان کو سیکھ کیں، یا صرف کتب فروشی پر ہی اکتفا کرکیں!۔

ثانیا: بلاشبہ اس مدیث سے نماز جنازہ کا آہتہ پڑھنا صریحا ثابت ہوتا ہے۔اور ہماری پیش کردہ احادیث سے جہراً ثابت ہوتا ہے اور ان کے درمیان موافقت کی بیصورت ہے کہ آ ہستہ پڑھنا افضل اور دلیل کے اعتبار سے قوی ہے اور بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے۔

المرابل تقليد جلد دوم المرابل تقليد جلد دوم المرابل تقليد جلد دوم المرابل المر

(٢) عن جابر قال ما اباح لنا رسول الله عليه ولا ابو بكر ولا عمر في شئى ما ابا حوا في

الصلاة على الميت يعنى لم يوقت.

(ابن ماجه ص۱۰۹ مسند احمد ص۳۵۷ ج۳).

حضرت جابر بن عبد الله خلی فرماتے ہیں کہ رسول الله طلی الله عظامت ابو بکر حضرت عمر خلی انتہا نے ہمارے لئے نماز جنازہ میں کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی۔

حافظ ابن حجر رطط ابات حجر رطط اباح کی تفسیر قدر الله میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ اباح کی تفسیر قدر سے کی ہے، (یعنی مقرر نہیں کیا) لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اباح معنی جہر کے ہیں گویامعنی میں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام حضرت ابو بکر حضرت عمر فرق شہانے نماز جنازہ میں دعاء او نجی آواز سے نہیں رہ دیث اور اہل حدیث ص ۸۷۸)

الجواب: اولا آپ نے جومتن روایت کا ترجمہ کیا ہے اس میں حافظ ابن جر برائے کے معنی کو رد کردیا ہے ورنہ ترجمہ روایت میں اسے ضرور ملحوظ رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اباح ، کا معنی قدر ہی ہے۔ اور مند احمد کے الفاظ اس معنی کی تائید کرتے ہیں ابوز ہیر کہتے ہیں کہ سئل حابر عمایدعی للمیت، لیمنی سیدنا جابر رفائقہ سے سوال ہوا کہ میت کے لئے کون سی دعا کی جائے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ما اواح لذا، لعنی کسی چیز میں اتنی چھوٹ نہیں دی گئی جتنی نماز جنازہ میں دی گئی ہے بلفظ دیگر کوئی بھی دعا کی جاستی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایک روایت دوسری کی تفییر کرتی ہے۔

ثانیا: پیروایت ضعیف ہے سند میں حجاج بن ارطاۃ اور ابوز بیر دو راوی مدلس ہیں۔

عنی المدلسین ص ۴۵،۴۹) ـ اور ساع کی صراحت نہیں بلکہ صیغہ عن سے مروی ہے۔ الغرض میہ .

الزام تراشی: فرماتے ہیں کہ صرف شیعہ حضرات نماز جنازہ او نچی آواز سے پڑھتے ہیں اورغیر مقلدین اس عمل میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ (حدیث اور اہل حدیث ۸۸۲)

سوال یہ ہے کہ آیا سیدنا عبد اللہ بن عباس واللہ بھی شیعہ تھے، کیا رسول الله ملکا لیا ہے اللہ ملکا لیا ہے۔ جن سے نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھنا ثابت ہے۔

محترم الزام تراشی سے مسله حل نہیں ہوا کرتا اگر اس طرح ہی مسائل کا حل ممکن ہے تو سنتے شیعہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ کہتے ہیں (توضیح المسائل ص ۹۷)۔ اور آپ نے آگے مستقل باب مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے رد پر لکھا ہے تو کیا آپ شیعہ ہیں پھر غور کریں اور جلوت وخلوت میں غور

کریں بعض جزوی و فروعی مسائل میں اُنفاق سے فکر ونظر میں اتحاد ثابت کرنا کوتاہ فہی کی دلیل ہے، کیا شیعہ صرف بلند آواز سے جنازہ ہی پڑھتے ہیں یا ان کا کوئی اور بھی مسکلہ امتیازی ہے ، اگر ہے تو اس

حديث اورابل تقليد جِلْد دوم م المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

جزوی مسلہ سے ہارا شیعہ ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اب سنے چندمسائل میں اتفاق۔

(۱)جنازه میں تکبیریں کہتے ہیں۔ سیٰ بھی کہتے ہیں ۔

سی بھی پڑھتے ہیں۔ (۲) ثناء يڙھتے ہيں۔

سنی بھی روھتے ہیں۔ (٣) درود برا منت بین-

سی بھی کرتے ہیں۔ (۴)میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔

سی بھی پھیرتے ہیں۔ (۵)سلام بھيرتے بين-

سی بھی کرتے ہیں۔ (۲) کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔

سی بھی کرتے ہیں۔ (2)وضو کرتے ہیں۔ سی بھی بدلتے ہیں۔

(۸)مرد وغورت برخميرين بدلتے ہيں۔

سنی جھی رڑھتے ہیں۔ (٩) بإجماعت يراصح بين-

(۱۰) امام ومقتدی دونوں دعائیں کرتے ہیں۔ سنی بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔

تلك عشرة كاملة ان دس كے علاوہ بھى كئى صورتيں ہيں جن سے ہم صرف نظر كرتے ہيں۔



# (۷۸) باب مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں فصل اول

(۱) عن ابى سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة لما توفى سعد بن ابى وقاص، قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلى عليه فانكر ذلك عليها، فقالت والله! لقد صلى رسول الله المسجد المسجد سهيل واحيه.

ابوسلمہ عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص وٹائیڈ کی وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ وٹائیڈ اس بر بعض لوگوں عائشہ وٹائیڈ نے فرمایا۔ ان کی میت کومسجد میں لاؤتا کہ میں ان پر نماز جنازہ پڑھ لوں! اس بر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قتم رسول الله مُلَاثِیْدُ آخر بیفاء کے دو بیٹوں سیدنا سھل وٹائیڈ اور ان کے بھائی سیدنا سھیل وٹائیڈ ) کے جنازوں کی نمازمسجد میں پڑھی تھی۔

(مسلم كتاب الجائز باب الصلاة على الجنائز في المسجد، الحديث ٢٢٥٤).

(۲) عن عائشة زوج النبى النبى الها امرت ان يمر عليها سعد بن ابى وقاص فى المسجد حين مات، فتدعوله ، وانكر ذلك الناس عليها ، فقالت عائشة ما اسرع الناس، ما صلى رسول الله الله الله على سهيل بن بيضاء الا فى المسجد

نی مکرم مَثَلَّقَیْنِم کی زوجہ محتر مہ سیدہ عائشہ رفائی سے مروی ہے کہ انہوں نے تکم دیا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رفائی کا جنازہ مسجد میں ان پر سے گزارا جائے تاکہ وہ ان کے لئے دعا کر سکیں، (نماز جنازہ پڑھیں) کچھ لوگوں نے آپ رفائی کی اس بات پر نکارت کی تو سیدہ عائشہ رفائی ان نے فرمایا لوگ کس قدر جلد بازی کرتے ہیں۔ رسول الله مَثَالَةُ اللّٰهِ عَلَی سیدنا سہیل ابن بیضاء رفائی کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی متحی۔

(موطا امام مالك ص ٢١١ كتاب الجائز باب الصلاة على الجنائز في المسجد)-

حدیث اور اہل تقلیہ جِلَد دونم کی جی کے جو اس اہل وقاص عباد بن عبد اللہ بن زبیر سیدہ عاکشہ وفاقی سے بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص وفات ہوئی تو نبی مکرم سکھی از واج مطہرات رضی اللہ عنہان نے کہلا بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے لے جاؤ تا کہ ہم بھی ان کی نماز پڑھیں، چنانچہ ایساہی کیا گیا اوران کے جروں کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا تا کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں اور پھر جنازہ کو باب البخائز سے جو کہ مقاعد کی طرف تھا، باہر لے گئے، اور انہیں لوگوں کے متعلق علم ہوا کہ وہ اس پرعیب جوئی کررہے تھے۔ کہ بھی جنازے بھی معجد میں لے گئے، اور انہیں لوگوں کے متعلق علم ہوا کہ وہ اس پرعیب جوئی کررہے تھے۔ کہ بھی جنازے بھی معجد میں کے جائے گئے ہیں۔ جب سیدہ عاکشہ والیہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا لوگوں کو جس چیز کا علم نہیں اس پرعیب جوئی کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں، ہم پر تو جنازہ کو مسجد سے گزارنے پر نکتہ چینی کی ہے اور رسول اللہ مُنافید ہوئی کرنے میں بین بیضاء وٹی تھی کی نماز جنازہ مسجد کے درمیان پڑھی تھی۔

(صحیح مسلم کتاب الجنائز باب سابق الحدیث ۲۲۰۳). انوار خورشید کا پہلا اعتراض: فرماتے ہیں کہ سب صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا اور کہنے

لگے کہ پہلے تو جنازے مسجد میں داخل نہیں کئے جاتے تھے (حدیث اور اہل حدیث ۱۹۲۸)،

الجواب: سیدنا سعد روانیم کی تاریخ وفات کے بارے اصحاب سیر کا اختلاف ہے۔ چنانچہ عمرو بن علی الفلاس نے هم ہے واقدی نے هم ہے اور ابونیم نے هم ہے لکھا ہے۔

(الاصابه ص ۲ الاستعياب ص ۲ ج۲).

مہاجرین صحابہ کرام و گانگیم میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے جیسا کہ امام عامر بن سعد بن ابی وقاص نے صراحت کی ہے۔

(سير اعلام النبلاء ص٧٧ ج٣،تاريخ دمشق لابن عساكر ص١٥١ ج٢٢)-

اس زمانے میں تمام صحابہ کرام و گانتہ نے کیے اعتراض کرلیا کیا وہ فوت ہونے کے بعد دوبارہ اعتراض کے لئے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پھر روایت میں، الناس، کا لفظ ہے جوعوام الناس پر بولا جاتا ہے اگر کوئی قابل ذکر ہتی اعتراض کرتی تو حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ، اور سیدہ عائشہ و کا تھے ہوئے کہا ہے کہ ما اسرع الناس الی ان یعیبوا مالا علم لھم بھہ ان الفاظ پر غور کریں سیدہ عائشہ و کا تھے انہیں لاعلم قرار دیا بلفظ دیگر جائل کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معترضین کا گروپ اعرابی اور بدولوگ تھے، صحابہ کرام و کا تشہ میں سے کوئی نہ تھا۔ اگر صحابہ کرام و کا تھے، صحابہ کرام و کا تھی ہوتا تو سیدہ عائشہ و کا تھے، صحابہ کرام و کا تھی ہوتا کو سیدہ عائشہ و کا تھی انہیں ان الفاظ سے مخاطب نہ کرتیں۔ اس سے امام ابن حزم کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے۔ کہ معترضین عام جائل یا اعرابی لوگ تھے (اکھی بالا فار ص ۱۳۹۳ جس) اور کیا دین کے مسائل پر جائل و نادان لوگوں کے اعتراضات سے ہی دینی مسائل میں سقم ہوجایا کرتا ہے وام الناس تو الیے ایے فضول اعتراض کرتے ہیں کہ اہل علم سر پیٹ کررہ جاتے ہیں۔

<u>ٹانیا:</u> ممکن ہے کہ انوار صاحب بیہ کہہ دیں کہ جاہل و نادان ہی سہی مگر اعتراض تو مدینہ منورہ میں ہوا، لہذا حدیث میں سقم آگیا، محترم اس سے لازم آئے گا کہ اہل مدینہ کا تعامل سنت پر فائق ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوتو سنت کو ترک کر دیا جائے گا، او راہل مدینہ کے تعامل کو مضبوطی سے پکڑلیا جائے گا، حالانکہ یہ آپ کا مسلک نہیں، اگر ہے تو میدان میں آئے۔

سرے دست محر بن حسن شیبانی کی گتاب الحجة علی اهل المدینة، کا رد کریں اور اس کا مسودہ تیار کرکے خاکسار کے پاس لے آیئے اور نماز میں ہاتھ باندھنے کی بجائے ارسال پر عمل کرکے نماز پڑھ کر دکھائے تاکہ ہمیں یقین ہوجائے کہ انوار صاحب کا امام محمد کا رد کرنا منافقت نہیں بلکہ یہ واقعی سنت کے بالمقابل تعامل اہل مدینہ کو اہمیت دیتے ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ثابت ہوا کہ آپ وہ چیز منوا رہے ہیں جس پر آپ کا دل راضی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا مؤقف نہیں، اس چیز کو دلیل بنا کر ہمیں مطعون کر رہے ہیں جو آپ کے ہال دلیل نہیں۔

دوسرا اعتراض: فرماتے ہیں جنازہ تو معمول کے مطابق موضع جنائز میں خارج المسجد ہی ہوئی تھی۔ البتہ اس موقع پر جمع ہونے والے لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں آگے تھے۔ اس سے حضرت عائشہ وفائل ہے ہمیں کہ نماز جنازہ مسجد میں ہوئی تھی۔ (حدیث اور اہل حدیث ۱۸۹۲)

الجواب: یہ تمام افسانہ محض بیہودہ اور بکواس ہے حدیث رسول کو رد کرنے کے لئے سیدہ عائشہ بڑائیں کی طرف وہ بات منسو ب کی جارہی ہے جو انہوں نے قطعانہیں کہی، سیدہ عائشہ بڑائی یہ بہیں فرماتیں کہ میرا گمان ہے کہ جنازہ مسجد میں ہوا، بلکہ وہ پورے جزم ویقین کے ساتھ کہتی ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی قشم اٹھا کر حدیث بیان کرتی ہیں،اس نالائق کو آج تک یہ بھی معلوم نہیں کہ جس بات پرقشم اٹھائی جائے اس کی تاویل نہیں ہوتی، ورزقتم کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا، پھرسیدہ عائشہ بڑائی تو طفاً یہ کہتی ہیں کہ۔

لقد صلی رسول الله علی ابن بیضاء فی المسجد، لین ابن بیضاء کی میت پر نبی مرم من الله علی الله علی الله علی ابن بیضاء فی المسجد، الله علی السلاة من علیه السلاة والسلام نے نماز جنازه معجد میں بڑھی تھی، ہاں البتہ بوجہ کثرت افراد چندلوگ معجد میں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔

دلیل اس پر بہ قائم کرتے ہیں کہ کسی صحابی سے سیدہ عائشہ زباتھا کی روایت کی تصدیق منقول نہیں،
اے جی کسی سے تردید منقول ہے تو وہ بیان کرد بیجئے ،محترم معترضین کو جب سیدہ عائشہ زباتھانے جواب
دیا تو لوگ خاموش ہو گئے، جو تصدیق ہے مگر آپ کی لغت میں شاید بہتر دید ہو، سیح مسلم کی حدیث کا
م نے ممل متن درج کردیا ہے، اعتراض پر سیدہ عائشہ زباتھا نے حدیث بیان کی ہے۔ اور اس پر کسی

حدیث اور اہل تقلید جلد دوم کے حدیث بیان کرنے پر اعتراض ہوتا تو آپ کے عذر میں کوئی اعتراض ہوتا تو آپ کے عذر میں کوئی معقولیت بھی ہوتی، مگر حدیث بیان ہونے پر لوگوں کی طرف سے کوئی اعتراض کرنا ثابت نہیں ہے۔ جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ سیدہ عائشہ وٹائٹیا کے جواب سے لوگ مطمئن ہوگئے ، مگر افسوس انوار صاحب ابھی تک اس میں کیڑے نکال رہے ہیں۔

( $\gamma$ ) عن ابن عمر قال صلى على عمر في المسجد.

سیدنا عیبدالله بن عمر فالینهاراوی بین که سیدنا عمر فاروق کی نماز جنازه مسجد میں پڑھی گئی تھی۔

(موطا امام مالك ص٢١١ و مصنف عبد الرزاق ص٢٦٥، ج٣ رقم الحديث ٢٥٧٦).

(۵) عن هشام بن عروه قال راى ابى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هو لاء؟ والله ما صلى على ابى بكر الا في المسجد

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میرے والدسیدنا عروہ بن زبیر مطنطیہ نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے مسجد سے باہرنکل رہے ہیں تو فرمایا بدلوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر ڈالٹوئڈ کی نماز جنازہ تو مسجد کے اندر پڑھی گئی تھی۔

(مصنف عبدالرزاق ص٢٦٥ ج٣ رقم الحديث ٢٥٧٦).

(٢) عن عروة ما قال صلى على ابى بكر الافى المسجد

امام عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر وہائیئ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی گئی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۳۹۶ ج۳)۔

(2) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال صلى على ابى بكر و عمر تجاه المنبر ـ

امام مطب بن عبد الله وطلني فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق و کا اللہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی کے منبر کے پاس پڑھی گئی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۳۶۶ ج۳)۔

ندکورہ احادیث و آثار سے ثابت ہوا کہ منجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز و مباح ہے۔خود رسول اللہ منگری میں نماز جنازہ منازہ منجد میں ادا فرمائی، امام بخاری رشائیہ فرائیہ نے سیل خالیہ نے سیک خاری میں ادا فرمائی، امام بخاری رشائیہ نے سیح بخاری میں ایک، باب الصلاة علی الجنائز بالمصلیٰ والمسجد، قائم کیا ہے۔ امام نووی امام بغوی امام مالک، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام بیر فی وغیرہ نے باب ما جاء فی الصلاة علی الجنائز فی المسجد یا اس کے ہم معنی باب قائم کیا ہے۔ یہ جلیل القدر محدثین اور علاء اپنی تصانیف میں فرکورہ باب کے تحت ان احادیث کو لائے ہیں، گویا انہوں نے اس سے مسجد میں نماز جنازہ کوادا کرنے کے جواز کو ثابت کیا ہے۔



گویا نبی مکرم منگالیا آب ان بزرگوں کی نماز جنازہ اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں پڑھائی تھی۔ پھر سیدنا ابوبکر کی وفات نبی مکرم منگالیا آبا کی وفات کے سوا دو سال بعد ہوئی ہے جب جلیل القدر صحابہ کرام ڈٹی تینیم زندہ تھے، تو ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی جاتی ہے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں

خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق والنی کی نماز جنازہ بھی سیدنا صہیب والنی نے مسجد میں کروائی ہے، لیکن کوئی معترض نہیں ہوا، صحابہ کرام وگئا نہیں نے پہلے اور دوسر نے خلیفہ راشد کی نماز جنازہ بالا تفاق مسجد میں ادا کی معترض نہیں ہوا، صحابہ کرام وگئا نہیں کیا جو اجماع کی ہے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت ہوتی تو وہ ضرور انکار کرتے، مگر کسی نے انکار نہیں کیا جو اجماع سکوتی کی دلیل ہے۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ۔ اس کا خلاف کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ (المحلی بالاثار ص ۲۹۱ ج۳).

علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ و فائنیا کی حدیث سی ہے۔ جسے ثقہ راویوں نے دو اساد سے روایت کیاہے۔ اور سیدنا ابو ہر برہ و فائنی کی روایت کو بیان کرنے میں صالح مولی تو امہ راوی مفر د ہے، اور وہ بوجہ ضعف جحت نہیں ہے۔ اگراس کی حدیث سی ہوتو تب بھی اس میں کراہت کی دلیل نہیں جیسا کہ ابھی ہم نے اس کی تاویل بیان کی ہے اور اس تاویل کی روشی میں یہ روایت سیدہ عائشہ و فائنی کی حدیث کے مخالف و معارض نہیں، اور اس تاویل کی صحت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ سیدنا ابو بکر و فائنی کی عدیث کے مخالف و معارض نہیں، اور اس تاویل کی صحت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ سیدنا ابو بکر و فائنی کی نماز جنازہ سیدنا عمر فاروق و فائنی نے معجد میں پڑھائی تھی۔ اور سیدنا عمر فاروق و فائنی کی نماز جنازہ سیدنا صہیب و فائنی نے معجد میں پڑھائی تھی، اجل صحابہ کرام و فائنی ہی موجودگی میں بغیر کسی کی نماز جنازہ سیدنا صحابہ و فائنی کیا ہے وہ ایک کئیر کے اور بعد والوں کا اس سے انکار کرنا پہلوں پر جمت نہیں ہے لہذا ہم نے جو بیان کیا ہے وہ ایک طریقہ ہے جس پر قدیم سے عمل ہوا ہے اس لئے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ (انتہید لما فی الموطا من الموال و اللہ انہوں کیا۔ المعانی والا سانیدی ۱۲۳ ہوں۔

جہور امت کا یہی مؤقف ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنی مباح ہے جیسا کہ امام نووی نے (شرح صحیح مسلم ص۱۳ ج۱) میں صراحت کی ہے اس میں صرف امام ابو حنیفہ رشک اور امام مالک کو اختلاف ہے، قاضی ابویوسف سے بھی ایک روایت ہمارے موافق ہے، بعض اکابر احناف بھی جواز کے قائل ہیں علائے دیو بند سے بھی بعض کا فتویٰ جواز کا ہی ہے تفصیل فصل دوم میں آرہی ہے۔ لہذا انوار صاحب کا اسے صرف غیر مقلدین (اہل حدیث) کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔



# فصل دوم

(۱) عن ابى هريرة قال قال رسول الله على على على جنازة فى المسجد فلا شئى

(ابوداؤد ص۸۸ ج۲،ابن ماجه ص۱۱۰ مصنف عبد الرزاق ص۲۷ م ج۳)

حضرت ابو ہریرہ رطالتی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافی الله منافی الله مناز جنازہ پڑھی اس کے لئے کوئی اجر نہیں ہے (حدیث اوراہل حدیث ص۸۸۲)

الجواب: اولا اس کی سند میں صالح مولی التوامہ رادی ہے، امام شعی اس سے روایت نہیں کرتے سے۔ بلکہ منع کرتے ہتے۔ یکی بن سعید کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں، یہی امام مالک نے کہا ہے، امام ابو زرعہ، امام نسائی نے ضعیف کہا ہے ابو عاتم کہتے ہیں کہ قوی نہیں۔ (تہذیب الکمال ص٣٣٩ ج٣) ابن حبان امام نسائی نے ضعیف کہا ہے ابو عاتم کہتے ہیں کہ قوی نہیں۔ (تہذیب الکمال ص٣٣٩ ج٣) ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ خبر باطل ہے (المجر وطین ص ٣٦١ ج٢)۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سعیف ہے، اور اس سے صعیف ہے (شرح النہ ص ٣٥١ ج٥)۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اس سے استدلال درست نہیں، امام احمد کا قول ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور صالح کا تفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ یہی بات امام ابن منذر، امام خطابی اور امام بیہی تہتے ہیں (نصب الرابیص ٢٤٦ ج٢)۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں، اس کے راوی صالح کی امام مالک نے تکذیب کی ہے، (العلل جوزی فرماتے ہیں یہ عدیث صحیح نہیں، اس کے راوی صالح کی امام مالک نے تکذیب کی ہے، (العلل المتناہیہ ۱۲۵ ج۱)، مولا نا عبد الحی کھنوی نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔ (النافع الکبید ص ٤٨٤)۔ المتناہیہ المان محترم نے فلا شئی له، کے الفاظ کو ابو داؤد کی طرف بھی منسوب کیا ہے حالانکہ ابو داؤد کے شائیا: محترم نے فلا شئی له، کے الفاظ کو ابو داؤد کی طرف بھی منسوب کیا ہے حالانکہ ابو داؤد کے

تانیا: طرم نے فلا متنی کہ، نے اتفاظ تو ابو داود کی سرف کی سنوب میا ہے جاتا ہمہ ، در در سے بعضائے۔ بعض سیجے نسخوں میں، فلا شبیء علیہ، کے الفاظ ہیں۔ (ابو داؤد رقم الحدیث ۱۹۱۱) مطبوعة دارالسلام۔ سند نہ سر

ابو دواؤد کا جونسخه مولانا محمود حسن خال صاحب کی تصبح سے شائع ہواتھا اس میں بھی نسخہ کی علامت دے کر حاشیہ میں علیہ کی وضاحت موجود ہے (ص ۹۸ ج۲ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان)۔ مولانا خلیل احمہ سہار نپوی نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔ (بزل المجبود ج ص ۲۰۳۳ ج۵)۔ محدث عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو پرانے اور معتبر نسخے ہیں جن میں، علیہ، کا لفظ ہے (عون المعبود ص ۱۸۱ ج۳)۔ لفظ علیہ، کو لمحوظ رکھا جائے۔ تو حدیث کا معنی یہ بنتاہے کہ معبد میں نماز جنازہ پڑھانے میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر لہ بھی تسلیم کیا جائے تو تب بھی کوئی مضا کقہ نہیں، کیونکہ لہ جمعنی علی بھی عربی زبان میں مستعمل اور اگر لہ بھی تالھاری فرماتے ہیں کہ فلا شئی له، کے الفاظ فلا شی علیه پرمجمول ہیں اور میں نے اس پرایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔

(موضوعات كبير ص ١٢١ مطبوعه مير محمد كراچى)



علامه محمد بابرتی حفی فرماتے ہیں کہ

وعندنا اذا کانت الجنازة خارج المسجد لم یکره ان یصلی الناس علیها فی المسجد جب میت مجد سے باہر ہوتو ہمارے نزد یک مجد میں نماز جنازہ پڑھنا کروہ نہیں ہے

(عناية على هامش فتح القدير ص ٩٠ ج٢ مطبوعه مكتبة الرشيدية كوئثه).

علامہ عالم بن العلاء انصاری دھلوی فرماتے ہیں کہ۔

وقال الشافعي لانكره وعن ابي يوسف روايتان في رواية كما قال الشافعي وفي رواية اذا كانت الجنازة خارج المسجد والامام والقوم في المسجد فانه لا يكره

امام شافعی نے کہا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے، امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں ایک امام شافعی کے قول کے مطابق ہے دوسری روایت میں ہے جب جنازہ مسجد سے باہر ہو اور امام اور قوم مسجد میں ہوں تو پھر مسجد میں نماز جنازہ مکروہ نہیں ہے۔

(فتاوی تاتارخانیه ص۱۷۹ ج۲ مطبوعه ادارة القرآن کراچی ۱۷۹ه)

اکابر احناف کی ان عبارات سے دو باتیں ثابت ہوئیں، پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مروہ تنزیبی ہے، جو جواز کو ثابت کرتی ہے دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اگر میت مسجد سے باہر ہوتو تب مکروہ نہیں ہے۔

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ مذکورہ روایت سے استدلال خود انوار صاحب کے بعض فقہاء کے خلاف ہے۔

ثالثا: فقہائے کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی عذر ہوتو تب مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ بلا عذر مکروہ (تنزیبی) ہے اور اگر عذر ہوتو مکروہ نہیں ہے بعض عذریہ ہیں کہ بارش ،ولی یا جس کا حق نماز پڑھانا ہو اس کا معتکف ہونا،اور بالتبع دیگر نمازیوں کا معتکف ہونا،اور بالتبع دیگر نمازیوں کا معتکف ہونا (فاوی شامی ۲۲۲ ج۲)۔

بارش وغیرہ اگر عذر ہیں تو جگہ نہ ہونا بھی عذر ہے۔لہذا مذکورہ روایت خود احناف کے خلاف ہے، مولا نا تھانوی فرماتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ (اعلاء السنن ص ۸۸۲ ج۸)

(۵) عن كثيربن عباس قال لا عرفن ما صليت على جنازة في المسجد ـ

(مصنف ابن ابی شیبه ص۳۶۰ ج۳ مصنف عبد الرزاق ص۲۷ م ج۳)۔

حضرت کثیر بن عباس فال فار ماتے ہیں کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ (عہد نبوی میں) کسی بھی جنازہ کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھی گئی۔ (حدیث اوراہل حدیث ص۸۸۴)

دريث اورابل تقلير جلد دوم ميني اورابل تقلير جلد دوم ميني اورابل تقلير جلد دوم ميني الميني ا الجواب: اولاً کثیر بن عباس صحابی نہیں تابعی ہیں، امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ نبی مکرم مَالْقَيْمُ کی

وفات سے چند مہینے پہلے پیدا ہوئے، انہیں نبی عَالَیٰلا کی رویت حاصل نہیں۔ (الاستيعاب ١٣٠٨/٣) علامه ذهبي فرماتے بين كه تابعي بين (سيد اعلام النبلاء ص١٦٥ ج٤)

مر حرت ہے کہ انوار صاحب تابعی برصحابی کی علامت، فاللی وال رہے ہیں چرمتن روایت کا سے

ترجمه کرتے ہیں کہ عہد نبوی میں کسی بھی جنازہ الخ ..... انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

محترم عهد نبوی میں کثیر چند دنوں کا بچہ تھا,اسے خوب کیسے معلوم ہوا؟۔ ثانیا: کثیر سے روایت کرنے والا راوی ابن ابی شیبه میں سعید بن سمعان ہے۔

عبد الرزاق كي روايت ميں عن رجل ساہ يقال لهمسلم، ہے، الحلي لا بن حزم ص ١٩٩ ج٣٠ كي سند میں، سعید بن أيمن ہے، پر لطف بات يہ ہے كه تينوں كتابوں كى اساد ابن ابى ذئب سے مروى ہيں،

الغرض سندمیں اضطراب ہے جوضعف کی دلیل ہے، مولانا اعظمی نے، مصنف کی تعلیق میں اس اضطراب کودور کرنے کی کوشش کی ہے مگر دورکرنے کے بجائے اسے مزید الجھا دیا ہے۔

مزید گزارش ہے کہ ان تینوں راویوں میں سے کسی ایک کی یا تینوں کی ہی عدالت وثقات ثابت کی جائے ہم نے کتب رجال کی مراجعت کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کتب رجال ان کے تراجم سے خالی

(Y) عن وائل بن داؤد قال سمعت قال لما مات ابراهيم بن النبي النبي الله عليه رسول الله عَلَيْهِ في المقاعد.

(ابو داؤد ص۹۸ ج۲)۔

حضرت واکل بن داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے .... سنا انہوں نے فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوة والسلام کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی نماز جنازہ مقاعد (مصلی جنائز) میں

يرهي تهي (حديث اورابل حديث ص٥٨٥)

الجواب: اولاً محرم نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ جنازہ گاہ میں نماز کا پڑھا جانا مسجد میں ادا کرنے کی تفی کرتاہے حالانکہ ہم مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو واجب نہیں کہتے صرف جواز کے قائل ہیں۔ ثانیا یدروایت بوجه مرسل ہونے کے ضعیف ہے۔

(2) انباء ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره ان يصلى وسط القبور قال لقد صلينا على عائشة و ام سلمة وللني وسط البقيع والامام يوم صلينا على عائشة وللني الم ابوهريرة رُنَانَيْرُ وحصر ذلك عبد الله بن عمر-

(سنن کبری بیهقی ص ۴۳۰ ج۲ مصنف عبد الرزاق ۲۰ م ج۳)۔

نمازمسجد سے باہر یر هانی ثابت کر کے یہ دعوی کردے کہ معجد میں نماز پڑھانی ناجائز ہے اس جو جواب انوار صاحب ایسے مجہد کو دیں گے وہی ہاری طرف سے نماز جنازہ کومصلی جنائز میں پڑھنے کا تصور ہے، اگر اعتبار نہ ہوتو حدیث کی کسی کتاب سے صلاۃ المسافرین کے ابواب کا مطالعہ کر لینا۔ اور واقعہ تعریس تو مدیث کے کسی طالب علم سے مخفی نہیں ہے

(٣) عن عبد الله بن عمران اليهود جاء الى النبي النبي السلام برجل منهم وامراة زنيا فامربهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد

(بخاری ص۱۷۷ ج۱)۔

حضرت عبد الله بن عمر فال اسے روایت ہے کہ یہودی نبی علیہ الصلوق والسلام کے پاس اپنے ایک مرد وعورت کو لائے جنہوں نے زنا کیا تھا، آپ مُنافِیم نے ان کے بارے میں سنگسار کرنے کا حکم دیا چنانچہ انہیں موضع جنائز کے قریب مسجد نبوی سے متصل سنگسار کیا گیا۔

(حدیث اور اہل حدیث ص۸۸۹) الجواب: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کافر بھی زنا کر سے اورزانی شادی شدہ ہوتو اسے رجم

کردیا جائے گا مگرافسوں کہ انوار صاحب کے تقلیدی مذہب میں اس کی سزا رجم نہیں بلکہ کوڑے ہیں امام ابوصنیفہ کا بیر قول فقد کی معروف کتابوں میں منقول ہے۔ تفصیل کے لئے۔ (بدائع الصنائع ص ٣٨ ج٧ المبسوط ص ٣٩ ج و قاوي شامي ص ١٦ ج م) كي مراجعت كرير \_ افسوس جومسكه اس حديث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا انوار صاحب بوجہ تقلید انکار کرتے ہیں اورجس کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس

ثانیا: موضع جنائز کما ہونا،مسجد میں جنازہ پڑھنے کی کراہت کومتلزم نہیں ہمارے گاؤں میں بھی موضع

جنائز ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک معجد میں جنازہ مکروہ ہے؟ کسی چیز کے لئے کوئی مخصوص جگہ کر لینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مقامات پر وہ فعل کرنا حرام ہے۔ عسل خانے کا بیہ مطلب بیان کرنا کہ نہر اور تالاب میں عسل کرنا ناجائز ہے؟ آپ جیسے فقہی حضرات کا ہی کام ہے۔ مساجد خالص عبادت کے لئے تعمیر کی جاتی ہیں تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی اور جگہ عبادت جائز نہیں؟اللہ تعالی کا خون نہیں تو بدنا می سے ہی ڈر جائے۔

سوالات انوار: آخر میں انوار صاحب نے چند سوالات بھی کیے ہیں جو دراصل ان کی پوری بحث کا خلاصہ ہیں۔ ان کے جواب دینے کی ہم چندال ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ یہ نضول اور بے

کار سوال ہیں اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی جان ہوتی تو ہم ضرور جواب تحریر کرتے ، بیسوالات نہیں خط ہے یہاں پر ہم صوفی عبد الحمید سواتی صاحب کی ایک تحریر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی عذر بھی نہ ہو اور مسجد سے باہر جگہ بھی ہوتو پھر افضل یہی بات ہے کہ جنازہ اسی مقام میں پڑھا جائے ،بعض فقہاء نے مسجد میں ہرصورت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ درست نہیں، بلکہ ایک شم کا تشدد یا تعمق ہے جوشریعت کے مزاج کے منافی ہے , جو حدیث اس بارہ میں پین کی جاتی ہے کہ جومجد میں نماز جنازہ می طبطے گا اس کی نماز نہیں یا اس کو تواب نہیں ملے گا۔ اس روایت کومحقق ابن ہمام اور دیگر حضرات نے بھی ضعیف قرار دیا ہے اس سے استدلال درست نہیں چنانچیہ ملاعلی القاری نقایہ کے اس متن کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر میت مسجد سے باہر رکھی جائے اور امام بھی باہر ہی کھڑا ہو، اور اس کے ساتھ ایک صف بھی مسجد سے باہر ہوتو اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ مکروہ نہیں کیونکہ اس میں مسجد کی تلویث کا خطرہ نہیں ہے اور بعض نے کہا ہے پھر بھی مکروہ ہے کیونکہ مجد تو فرائض کے ادا کرنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ فرائض کے علاوہ دیگر کئی باتیں عذر کی حالت میں اوا ہوسکتی ہے ورنہ ہیں لیکن پہلی وجہ (عدم کراہت) زیادہ اولی ہے کیونکہ مسجد میں نوافل اور دوسری انواع طاعات اور اضاف دعوات مکروه نهیس (نماز مسنون ص۷۲۸ ۷۲۹۰) مولوی غلام رسول سعیدی حنی بریلوی کا بھی یہی مؤقف ہے فرماتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ نماز جنازہ کا اصل اور مسنون طریقه به که جنازه گاه میں نماز جنازه پڑھی جائے لیکن اگر تمام رشته داروں، محلّه داروں اور مسجد کے تمام نمازیوں کا جنازہ گاہ میں جانا لوگوں کو اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے مشکل ہو جبیہا کہ اکثر ہوتا ہے تو الی صورت میں جنازہ (میت) کومسجد سے باہر رکھ کر نماز (مسجد میں) پڑھ لی جائے۔تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ (شرح سیح مسلم ص۱۰۳۱ ج۲ طبع فرید بک سال لا ہور ۱۹۹۴ ھ)۔

خلاصہ كلام: انوار صاحب نے كل دلائل مكررات كے ساتھ ١٣انقل كئے ہيں۔ نمبر چارتك تو سيدنا ابو ہريرہ ذلائي كئ ہيں۔ نمبر چارتك تو سيدنا ابو ہريرہ ذلائي كى روايت سے ايك مرفوع حديث نقل كى ہے جس كوصالح مولى توامہ كى وجہ سے آئمہ محدثين اورخود اكابر احناف نے ضعیف قرار دیا ہے۔

مزید برآں یہ کہ انوار صاحب نے اس کا معنی بھی درست نہیں کیا۔ پانچویں دلیل ایک تابعی کا قول ہے دلیل نمبر ۱۰۱۵،۱۳،۵۲،۵۳ میں مسجد سے باہر نماز جنازہ اداکرنے کا بیان ہے۔ اور دلیل نمبر ۹،۰۱،۱۱ بلاسند ہیں، اور دلیل نمبر ۸ میں مسجد میں جنازہ پڑھنے کا بیان ہے، جس کے متعلق خود انوار صاحب بیان کرتے ہیں کہ سوائے ایک واقعہ کے جو سیدہ عائشہ زلی گھٹے ذکر کرتی ہیں مسجد میں جنازہ پڑھنامنقول نہیں۔ (حدیث

اور الل حديث ٨٩٥)

حدیث اور اہل تقلیہ جلد دوم کے دوم کی اور اہل تقلیہ جلد دوم کی اور کہا ، اور یہی ہمارا محترم اس ایک واقعہ سے بیان جواز ثابت ہوا اور آپ کا دعویٰ کراہت کا رد ہوگیا، اور یہی ہمارا

اے میرے مولی پیارے مولی راقم نے یہ کتاب خالص تیری رضا او رتیرے دین کی جایت اور تیرے پیارے رسول سیدنا محم مصطفیٰ مُنائینی کی سنت کے احیاء کے لئے تحریر کی ہے اسے قبول فرما اور ان توٹے پھوٹے الفاظ میں برکت ڈال دے میرے لئے اسے توشہ آخرت اور کفارہ سکیات بنادے، اور اس عمل حسنہ کے وسیلہ سے تیرے نقدس و رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں البتی ہوں کہ میری اولاد کو این خدام میں کرلے تو تیری رحمت سے کیا بعید ہے، ابین اگر تو انہیں اپنے دین کے خدام میں کرلے تو تیری رحمت سے کیا بعید ہے، اے اللہ میں ایک نالائق انسان ہوں میری خطاؤں پر پردہ ڈال دے اور اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔

تمت

الحمد لله الذي تتم به الصالحات وصلى الله على خير خلقه محمد و آله واصحابه.

ابوصهیب محمد دا وُد ارشد ، کوٹلی ورکال نز د نارنگ منڈی ضلع شیخو بورہ۔ ۲ صفر المظفر ۲۳۲۱ هموافق ۱۷ مارچ ۲۰۰۵ ه